



#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هيب

انعام الباری دروس محیح ابخاری کی طباعت واشاعت کے جملہ حقوق زیر قانون کا بی رائٹ ایک 1962ء حكومت ياكتان بذريعه نونينيكيش نمبر F. 21-2672/2006-Copr رجريش نبر 17927-Copr بحق ناشر (معكنية الداء) محفوظ بن .

ناد منبطون منبطون بابتمام کیوزنگ انعام الباري دروس فيح البخاري جلد ٥

شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محرثقي عثاني صاحب معنظه لاللز

صبط وترتبيب تخ تئج ومراجعت محمدانورسين (فاحنل ومعنعصص جامعددارالعلوم كراجي نمبر١٢)

مكتبة الحراء، ١٣١/ ٨، و بل روم "K" اير يا كوركى، كرا چي، يا كستان \_

محدا ورحسين عفيءنه

حراء كميوزيك سينزمو ماكن نمير: 3360816-300-9092

## ناشر: حكتية المراء

8/131 منينر 36A ۋېل روم، " K" ايريا، كورنگى ، كراچى ، يا كىتان \_ موبائل:03003360816

E-Mail:maktabahera@yahoo.com&info@deeneislam.com

website:www.deeneislam.com

### ﴿ ملنے کے پتے ﴾

### مكتنة الداء - مناك:03003360816

#### E-Mail:maktabahera@yahoo.com

- اداره اسلامیات، موبمن روز، چوک اردوباز ارکراچی فن 32722401 021
  - ادارهاسلاميات،١٩٠٠ تاركلي، لا بور \_ ياكتان فون 3753255 042
  - اداره اسلامات، ديناناته منفن مال ردة ، لا موريفون 37324412 042
- كتيه معارف القرآن، جامعه دارالعلوم كراجي نمبر ١٢ فون 6-35031565 021
  - ادارة المعارف، جامعددارالعلوم كراحي نمبر ١٣ ـ نون 35032020 021
    - دارالاشاعت، اردوبازار كراجي فن 32631861 021 ☆



# ﴿ افتتاحیہ ﴾

# از: شخ الاسلام مفتى محمد تقى عثمانى صاحب مو فللم ولعالى من من المعالى المعالى المعالم من المعالم المع

الحمد الله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد خاتم النبيين و إمام المرسلين و قائد الغر المحجلين ، و على آله و أصحابه أجمعين ، و على كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

#### أما بعد:

محمون "محمون" محمون "ماردی الحجہ 171 هروز ہفتہ کو بندے کے استاذ معظم حفرت مولا تا" مسحبات محمون " صاحب قدس سرہ کا حادث وفات پیش آیا تو دارالعلوم کراچی کے لئے یہ ایک عظیم سانحہ تھا۔ دوسرے بہت سے مسائل کے ساتھ یہ مسئلہ بھی سامنے آیا کہ بچے بخاری کا درس جوسالہا سال سے حفرت کے سپر دتھا، کس کے حوالہ کیا جائے ؟ بالآ خرید طے پایا کہ یہ ذمہ داری بندے کوسونی جائے۔ بیس جب اس گرا نبار ذمہ داری کا تصور کرتا تو وہ ایک پہاڑ معلوم ہوتی ۔ کہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ پر نور کتاب، اور کہاں مجھ جیسا مفلس علم اور تہی دست عمل؟ دور دور بھی اپنے اندر بچے بخاری پڑھانے کی صلاحیت معلوم نہ ہوتی تھی۔ لیکن بزرگوں سے سی ہوئی یہ بات یا د آئی کہ جب کوئی ذمہ داری بڑوں کی طرف سے حکما ڈالی جائے تو اللہ کھالا کی طرف سے تو فیق ملتی ہے۔ اس لئے اللہ کھالا کے بھروسے پر یہ درس شروع کیا۔

عزیزگرامی مولانا محدانور حسین صاحب سلمهٔ مالک مکتبه الحراء، فاضل و مسخصص جامعه دارالعلوم کراچی نے بوی محنت اورع قرریزی سے به تقریر ضبط کی ، اور پچھلے چند سالوں میں ہر سال درس کے دوران اس کے مسود نے میری نظر سے گزرتے رہے ۔ کہیں کہیں بندے نے ترمیم واضافہ بھی کیا ہے۔ طلبہ کی ضرورت کے پیش نظر مولانا محمد انور حسین صاحب نے اس کے « کتاب بد ء الموحی "سے «کتاب بدء المنحلق " تک کے حصول کو نہ صرف کمپیوٹر پر کمپوز کر الیا ، بلکہ اس کے حوالوں کی تخریج کا کام بھی کیا جس پران کے بہت سے اوقات ، محنت اور مالی وسائل صرف ہوئے۔

ووسری طرف مجھے بھی بحثیت مجموع اتنااطمینان ہوگیا کہان شاءاللہاس کی اشاعت فائدے سے خالی

نہ ہوگی ،اوراگر پچھ غلطیاں رہ گئی ہوں گی تو ان کی تھیج جاری رہ سکتی ہے۔اس لئے میں نے اس کی اشاعت پر رضا مندی ظاہر کر دی ہے۔لیکن چونکہ بینہ کوئی ہا قاعدہ تصنیف ہے، نہ میں اس کی نظر ثانی کا اتنا اہتمام کر سکا ہوں جتنا کرنا چاہئے تھا،اس لئے اس میں قابلِ اصلاح امور ضرور رہ گئے ہوں گے۔اہل علم اور طلبہ مطالع کے دوران جو ایس بات محسوس کریں ، براہ کرم بندے کو یا مولانا محمد انور حسین صاحب کو مطلع فرمادیں تا کہ اس کی اصلاح کردی جائے۔

تدریس کے سلط میں بندے کا ذوق سے ہے کہ شروع میں طویل بحثیں کرنے اور آخر میں روایت پراکتفا کرنے کے بجائے سبق شروع ہے آخر تک توازن سے چلے۔ بندے نے تدریس کے دوران اس اسلوب پرعمل کی حتی الوسع کوشش کی ہے۔ نیز جوخالص کلامی اور نظریاتی مسائل ماضی کے ان فرقوں سے متعلق ہیں جواب موجود نہیں رہے، ان پر بندے نے اختصار سے کام لیا ہے، تا کہ مسائل کا تعارف تو طلبہ کو ضرور ہوجائے ، لیکن ان پر طویل بحثوں کے نتیج میں دوسرے اہم مسائل کاحق تلف نہ ہو۔ اسی طرح بندے نے یہ کوشش بھی کی ہے کہ جو مسائل ہمارے دور میں عملی اہمیت اختیار کر گئے ہیں ، ان کا قدرے تفصیل کے ساتھ تعارف ہوجائے، اور احادیث سے اصلاح اعمال واخلاق کے بارے میں جو ظیم روایات ملتی ہیں اور جواحادیث پڑھے کا اصل مقصود ہونی چا ہئیں ، ان کی عملی تفصیلات پر بفتہ رضرورت کلام ہوجائے۔

قارئین سے درخواست ہے کہ وہ بندۂ نا کارہ اوراس تقریر کے مرتب کواپنی دعاؤں میں یا در تھیں۔ جزاھم اللہ تعالیٰ۔

مولا نامحمد انورحسین صاحب سلمہ نے اس تقریر کوضبط کرنے سے کیکراس کی ترتیب ہتخ تے اور اشاعت بیں جس عرق ریزی سے کام لیا ہے، اللہ ﷺ اس کی بہترین جز اانہیں دنیا وآخرت میں عطافر مائیں، ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطافر ماکر اسے طلبہ کے لئے نافع بنائیں، اور اس ناکارہ کے لئے بھی اپنے فصل خاص سے مغفرت ورحمت کا وسیلہ بنادے۔ آمین۔

> جامعه دارالعلوم كرا چي ۱۲ ۲۲ رشوال ۱۳۳۳ اه محرتقي عثاني بنده محرتقي عثاني ۱۲ رستمبر ۲۰۱۲ مي بروز جمعه جامعه دارالعلوم كرا چي

## عرضِ مرتب

#### نحمده و نصلى على رسوله الكريم

الما بعد \_ جامعددارالعلوم کرا جی میں شیخے بخاری شریف کا درس سالہاسال سے استاذ معظم شیخ الحدیث حضرت مولا نامد حبات محمول صاحب قدس سرہ کے سپر در ہا۔ ۲۹ رذی الحجہ ۱۹۱۹ ہے بروز ہفتہ کو جب شیخ العملام حضرت مولا نامفتی محموقی عثانی شیخ الحدیث کا سانح تا رتحال پیش آیا توید درس مرحم م الحرام ۱۳۱۰ ہے سے شیخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثانی صاحب مظلیم کے سپر دہوا۔ اسی روز ضح ۸ بجے سے مسلسل ۲ سال تک کے یدوروس شیپ ریکارڈ رکی مدوسے ضبط کے گئے۔ یہ سب کچھ احقر نے اپنی ذاتی دلچی اور شوق سے کیا ، استاد محترم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ مواد کتا بی شکل میں آجائے تو بہتر ہوگا اور یہ کہ شیپ ریکارڈ رسے تل کر کے تحریر شدہ شکل میں مجھے دکھایا جائے تا کہ میں اس پر سبقا سبقا نظر ڈ ال سکوں ، چنانچہ ان دروس کوتح ریمیں لانے کا بنام باری تعالی آغاز ہوا اور اب بحد اللہ اس کی سات جلدین ' انعام الباری'' کے نام سے طبع ہو چکی ہیں۔

یہ کتاب ' انعام الباری' ، جوآپ کے ہاتھوں میں ہے : یہ بڑا قیمتی علمی ذخیرہ ہے ، استاد موصوف کواللہ علی نے جس تبحر علمی سے نوازا ہے اس کی مثالیں کم ملتی ہیں ، حضرت جب بات شروع فرماتے ہیں تو علوم کے دریا بہنا شروع ہوجاتے ہیں ، علوم ومعارف کا جو بہت ساری کتابوں کے چھانے کے بعد عطر نکلتا ہے وہ '' انعام الباری'' میں دستیاب ہے ، آپ دیکھیں گے کہ جگہ استاذ موصوف کا تفقہ علمی تشریحات ، اُنکہ اربعہ کے فقہی اختلافات برمحققانہ بدل تجریح علم وحقیق کی جان ہیں۔

صاحبان علم کواگراس کتاب میں کوئی ایسی بات محسوں ہو جوان کی نظر میں صحت و تحقیق کے معیار سے کم ہواور ضبط نقل میں ایساہوناممکن بھی ہے تو اس نقص کی نسبت احقر کی طرف کریں اور ازراہ عنایت اس پر مطلع بھی فرمائیں۔
دعا ہے کہ اللہ ﷺ اسلاف کے ان علمی امانتوں کی حفاظت فرمائے ، اور '' انعام الباری'' کے باتی ماندہ جلدوں کی تعمیل کی جلد از جلد تو فیق عطافر مائے تا کہ حدیث وعلوم حدیث کی بیامانت اپنے اہل تک پہنچ شکے۔

آمين يارب العالمين . و ما ذلك على الله بعزيز

بنده :محدانورحسين عفي عنه

فاضل و متخصص جامعه دار العلوم كرا چي، ا ۲۲ رشوال سرسي اه بمطابق ۱۲ رشمبر ۱۰۲ - جعه

# خلاصة القيارس

## \*\*\*\*\*\*

| صفته        | رقم العديث                              | <b>بات</b>          | تسلسل    |
|-------------|-----------------------------------------|---------------------|----------|
| ٣           |                                         | پیشِ لفظ            | <b>3</b> |
| • 0         | - Se | عرضِ موتّب          |          |
| ۳۳۰         | 1017 - 1790                             | كتاب الزكاة         | 7 8      |
| 1 ٧ 9       | 1777 _ 1017                             | كتاب الحج           | 70       |
| ٣٨٥         | 14.0 - 1777                             | كتاب العمرة         | ۲۲.      |
| ٤٠٥         | 174-174                                 | كتاب المحصر         | **       |
| ٤١٩         | 1771 - 1711                             | كتاب حزاء الصيد     | ۲۸       |
| ٤٦٥         | 174171                                  | كتاب فضائل المدينة  | 79       |
| ٤٨٣         | 1.041-4.07                              | كتاب الصوم          | ۳۰       |
| 0 V 1       | 7.17-7                                  | كتاب صلواة التراويح | ۳۱       |
| 0 V V .     | 7.78_7.18                               | كتاب فضل ليلة القدر | ٣٢       |
| 0 \( \to \) | 7.27_73.7                               | كتاب الاعتكاف       | ٣٣       |

| 941  | <b>**********</b>                                         | •••   | <b>+0+0+0+0+0+0</b>                         |
|------|-----------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| صفحة | عنوان                                                     | صفحه  | عنوان                                       |
| ar   | (٩) باب الصدقة قبل الرد                                   | ۳     | پیش لفظ                                     |
|      | اس زمانے سے پہلے صدقہ کرنے کا بیان جب                     | ۵۰    | عرض مرتب                                    |
| ar   | كوئى خيرات لينے والا نه رہے گا                            | ۳۳    | ۲۴ - كتاب الزكاة                            |
|      | (۱۰) بساب: اتقوا النساد ولوبشق                            | ~~    | (١) باب وجوب الزكاة                         |
| مما  | تمرة والقليل من الصدقة،                                   | بهم   | ز کو ۃ کے واجب ہونے کا بیان                 |
|      | آگ ہے بچواگر چہ تھجور کا ٹکڑا ہویا تھوڑا سا               | ۳۳    | ز كوة كب فرض مو كى ؟                        |
| ۵۵   | صدقہ دے کر                                                | ra    | كيا كفارمخاطب بالفروع بين؟                  |
| ۲۵   | (١١) باب فضل صدقة الشحيح الصحيح                           | my    | کیا کفارکوز کو ہ دے سکتے ہیں؟               |
|      | تجیل کی تندری کی حالت میں صدقہ کرنے کی                    | ۴.    | خلافت صدیق اکبری اورفتندار تداد             |
| ۲۵   | فضيلت كابيان                                              | ، ایم | يا نچ گروه                                  |
| ۵۸   | باب                                                       | rr    | (٢) باب البيعة على ايتاء الزكاة،            |
| ۵۸   | حدیث کی تشریح                                             | ۲۲    | ز کو ة دینے پر بیعت کرنے کا بیان            |
| ٧٠.  | (١٢) باب صدقة العلانية                                    | ۳۳    | (٣) باب إثم مانع الزكاة،                    |
| 4.   | اعلانیصدقه کرنے کابیان                                    | 777   | ز کو ۃ نہ دینے والے کے گناہ کا بیان         |
| ٧٠   | (۱۳) باب صدقة السر                                        | ma .  | (۳) باب ما أدى زكاته فليس بكنز،             |
| 4+   | پوشیده طور پرصد قه کرنے کا بیان                           | ro    | جس مال کی ز کو ۃ دی جاتی ہے وہ کنز نہیں ہے، |
|      | (۱۳) ساب: إذا تنصدق على غني                               | ۵۰    | (۵) باب إنفاق المال في حقه                  |
| 4.   | وهو لا يعلم                                               | ۵٠    | مال کااس کے حق میں خرچ کرنے کا بیان         |
| ٧٠   | جب کسی مالدارآ دمی کوصد قد دے اور وہ نہ جانتا ہو<br>سیریں | ا ۵   | (٢)باب الرياء في الصدقة                     |
| 41   | الفاظِ حديث كي تشريح<br>. :                               | ۵۱    | صدقہ میں ریاء کرنے کا بیان                  |
| 44   | مقصودا مام بخاری رحمه الله                                | ا۵    | (2) باب: لا تقبل صدقة من غلول               |
|      | (۱۵) باب: إذا تصدق على ابنه وهو                           | ۵۱    | چوری کے مال سے صدقہ مقبول نہ ہوگا           |
| 44   | لايشعر                                                    | ۵۲    | (٨) باب الصدقة من كسب طيب.                  |
|      | ا پنے بیٹے کوخیرات دینے کا بیان اس حال میں                | ۵۲    | پاک کمائی سے خیرات کرنے کابیان              |
| 140  |                                                           |       | V                                           |

| 0-            | <b>*********</b>                             | •••        | +0+0+0+0+0+1+0                                   |
|---------------|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| صفحه          | عنوان                                        | صفحه       | عنوان .                                          |
| <b>4</b>      | (٢٨) بابٌ مثل البخيل والمتصدق                | 44         | كدائ خبرنه بو                                    |
| <u> </u>   ∠9 | صدقه دینے والے اور بخیل کی مثال              | 73         | (١٦) باب الصدقة باليمين                          |
|               | (۳۰) باب: على كل مسلم صدقة ،                 | Yà         | دائیں ہاتھ ہےصدقہ کرنے کا بیان                   |
|               | فمن لم يجد فليعمل بالمعروف                   |            | (١٤) باب من أمر خادمه بالصدقة                    |
|               | ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے جو محض کوئی چیز    | 40         | ولم يناول بنفسه                                  |
| ۸۰            | نه پائے تووہ نیک عمل کرے                     | 45         | اپنے خادم کوصد قہ دینے کا حکم دیااورخوز نبیں دیا |
|               | (۳۱) باب: قد ركم يعطى من الزكاة              | 77         | (١٨) باب: لاصدقة إلا عن ظهر غني                  |
| ۸۰            | والصدقة ؟ومن أعطى شاةً                       |            | صدقہ اس صورت میں جائز ہے کہ اس کی                |
|               | ز کا قا اور صدقہ میں ہے کتنا دیا جائے اور اس | 44         | مالداری قائم رہے                                 |
| ۸٠            | تخفی کا بیان جس نے ایک بکری صدقہ میں دی      | 24         | من أحب تعجيل الصدقة من يومها                     |
| Al,           | تبدل ملک سے تبدل مین کا تھم                  | 24         | جوصدقه دینے میں عبات کو پیند کرتا ہے             |
| Ai            | (۳۲) باب زكاة الورق                          |            | (٢١) باب التحريض على الصدقة                      |
| Al            | چاندى كەزكا قە كابيان                        | 4٣         | والشفاعة فيها                                    |
| Ar.           | (٣٣) باب العرض في الزكاة ،                   | 20         | صدقہ پر عبت واس کی مفارش کرنے کا بیان            |
| Ar            | ز کو قامین اسباب لینے کا بیان                | 200        | (٢٢) باب الصدقة فيما استطاع                      |
| Ar            | امام بخاری رحمه الله کااشدایال               | 20         | جہاں تک ہو سکے خیرات کرنے کا بیان                |
| Ar            | عروض کے ذریعے بھی ز کا قادی جاسکتی ہے ۔      | 44         | (٢٣) باب: الصدقة تكفر الخطيئة                    |
| ٨٣            | ز کو ق کی اوا لیکی میں اصل مدار قیمت پر کے   | 22         | صدقه گنا ہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔                   |
|               | (۳۳) باب: لا يجمع بين مفترق،                 | ۷۸         | (۲۳) باب من تصدق في الشرك ثم أسلم                |
| Λà            | و لايفرق بين مجتمع،                          | <u>ک</u> ۸ | جس نے حالت شرک میں صدقہ کیا پیر مسلمان :و گیا    |
| 100           | المبتنى كى دوشرت                             |            | (٢٥) باب اجر الخادم اذا تصدق                     |
| ٨۵            | النبية ثلاثة كي تشريح                        | 44         | بأمر صاحبه غير مفسد                              |
| 1/1/2         | "خلطة الجوار" كامطاب                         |            | خادم كے اجر كا بيان جب ووائينا ما لك كے تكم ت    |
| 1 1/2         | ا مام الوصنيفه رحمه الله كي تشريح            | 44         | خیرات کرے بشرطیکه گھر بگاڑنے کی نیٹ نہ ہو        |
|               |                                              |            |                                                  |

| 000   | <b>*********</b>                                   | •••  | +0 <b>+0+0+0+0</b>                                    |
|-------|----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                              | صفحه | عنوان                                                 |
| 100   | ز کو ة میں بکری کا بچه لینے کا بیان                | ٨٨   | حدیث کی تشریح ائمه ثلاثہ کے ہاں                       |
| 10.00 | امام بخاری رحمه الله کااستدلال                     | ۸۸   | حدیث کی تشریح اما ابوصنیفہ کے ہاں                     |
| •     | (۱۳) باب: لا تؤخذ كرائم أموال                      | 200  | "فانهما يتراجعان بالسوية" كَاشرِ يَ                   |
| 1.0   | النَّاس في الصَّدقة                                | 9+   | كمينيول ئے شيئر زېرز كو ة كاحكم                       |
| 1.0   | ز کو ۃ میں او وں کے عمدہ اموال نہیں گئے جا سمینگے  | 90   | ز کو ة کی ادبیکی میں احوط طر ایقه                     |
| 1.0   | (٣٣) باب: زكاة البقر،                              |      | (٣٥) بات: ماكان من خليطين فإنهما                      |
| 1+2   | گائے کی زکو قہ کا بیان                             | 94   | يتراجعان بينهما بالسوية،                              |
| 1+4   | (۳۳) باب الزكاة على الأقارب                        |      | کسی مال میں دو شخص شریک ہوں تو دونوں                  |
| 144   | رشته داروں کوز کو ۃ دینے کا بیاں                   | 94   | ز کو ۃ دے کراس میں برابر سمجھ لیں                     |
| -     | (۵م) باب: ليس على المسلم في                        | 92   | (٣٦) باب زكاة الإبل                                   |
| 1+9   | فرسه صدقة                                          | 92   | اونٹ کی ز کو ۃ کا بیان                                |
| 1+9   | مسلمان براس کے گھوڑے میں زکو ۃ فرض نہیں ہے         |      | (٣٧) باب من بلغت عنده صدقة                            |
|       | (۲۲) باب: ليس على المسلم في                        | 9/   | بنت مخاض وليست عنده                                   |
| .11+  | عبده صدقة                                          | 99   | (٣٨) باب زكاة الغنم                                   |
| III   | (۵۳) باب الصدقة على اليتامي                        | 99   | كبريوں كى ز كو ة كابيان                               |
| Or    | فييمول برصدقه كابيان                               | 1•1  | ائمه ثلاثه اورحديث كأظاهرى مفهوم                      |
|       | (۴۸) باب الزكاة على الزوج                          | 1•1  | اما م ابوحنیفه رحمه الله کا مسلک                      |
| 1110  | والأيتام في الحجر،                                 | 1+1  | امام ابو حنیفه رحمه الله کے مذہب کی بنیاد             |
| 110   | شو ہراورز ریز بیت میٹیم بچوں کور کو قادینے کا بیان |      | (٣٩) باب: لا يؤخذ في الصدقة                           |
| 100   | (۹ م) باب قول الله تعالى: ﴿وفي                     | ,    | هسرمة ولا ذات عبوار، ولا تيسس                         |
| 112   | الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾  | 104  | الاماشاء المصدق                                       |
| 150   | امام شاقعی رحمه الله کی تر وید .                   |      | ز کو ة میں نه بوژهی اور نه عیب دار بکری اور نه نراییا |
| IFF   | اصل واقعه کیا ہے                                   | 100  | جائے مگرید کو قاوصول کرنے والالین جاہے                |
| 150   | ا، م بخاری رحمه الله کااشد لال                     | 1+14 | ( ۰ ٣٠) باب أجذ العناق في الصدقة                      |
|       |                                                    |      | . 4 . 4:                                              |

| 0-0    | <b>++++++++++</b>                                  | ••   | ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++            |
|--------|----------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| صفحه   | عنوان                                              | صفحه | عنوان                                             |
| 100    | امام ابوحنيفه رحمه الله كامسلك                     | 146  | جهور كاعمل                                        |
| 10%    | جمهور کا مسلک                                      | Ira  | (٥٠) باب الاستعفاف عن المسألة                     |
| 100    | امام ابوصنيفه رحمه الله كااستدلال                  | ira  | سوال سے بیچنے کا بیان                             |
| ام ا   | "عثوی"زبین                                         | :    | (٥١) باب من أعطاه الله شيئاً من                   |
| lei    | وجه استدلال                                        |      | غير مسألة ولا إشراف نفس. ﴿ وَفِي                  |
| ابما 🏻 | جمهور كااستدلال                                    | IM.  | أَمُوَ الِهِمُ حَقُّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحُرُومِ ﴾ |
| IM     | ا مام بخاری رحمه الله کی تا ئید                    |      | اں شخص کا بیان جس کواللہ تعالیٰ کچھ بغیر سوال     |
| 100    | حضرت شاه صاحب رحمه الله کی توجیه                   | IFA  | اور طمع کے دلا دیے                                |
| ااس    | امام شافعی رحمه الله کا قول                        | 179  | (۵۲) باب من سال النّاس تكثراً                     |
| ١٣٣    | امام ابوحنيفه رحمه الله كالمسلك                    |      | اس شخصْ کا بیان جو مال بڑھانے کے لئے              |
| ١٣٣    | امام ابوحنيفه رحمه الله كأاستدلال                  | 119  | لوگوں سے سوال کرنے                                |
| IMA    | ليس في مادون خمسة أوسق صدقة                        |      | (۵۳) بساب قسول الكُسه عزّو جل :                   |
|        | (۵۷) بساب أخساد صدقة التسمر عند                    | 1111 | ﴿لايَسْتُلُونَ النَّاسَ الْحَافا ﴾                |
|        | صرام النّخل وهل يترك الصبيّ ا                      | 111  | الله ﷺ کا قول کہ لوگوں سے چٹ کرنہیں مانگتے        |
| 164    | فيمس تمر الصدقة                                    | imh  | ایک اشکال اور جواب                                |
| ١٣٦    | کھل تو ڑتے وقت تھجور کی زکو ۃ لینے کا بیان         | 124  | (۵۳) باب خوص التّمر                               |
| 162    | دخفیه کی دلیل                                      | 1124 | تحجور کا اِنداز ہ کر لینے کا بیان                 |
| . 142  | غارِص کی شہادت/ ناظر کی رپورٹ                      | 1PA  | منشاء بخارى                                       |
|        | (۵۸) باب: من باع ثماره أو نخله أو                  | 11-9 | اً نُمُه کے اقوال                                 |
| IMA    | أرضه أو زرعه ،الخ                                  |      | (۵۵) باب العشر فيما يسقىٰ من ماء                  |
|        | جس نے اپنا کھل ، درخت ، زمین یا ھیتی کو بیجا<br>مت | 1179 | السماءِ الجارى،                                   |
|        | اور اس میں عشر یا زکوۃ واجب تھی تب                 |      | آ سان کے پائی اور جاری پائی سے سیراب کی  <br>•    |
|        | دوسرے مال ہے زکو ۃ دے، یا پھل بیچے جس              | 1179 | جانی والی زمین میں دسوال حصدوا جب ہے              |
| IMA    | میں صدقہ واجب نہ تھا                               | 100  | اختلاف ائمه                                       |
|        |                                                    | L    |                                                   |

|   |          |                                                  | 5         |                                               |
|---|----------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
|   |          | ا فهرست                                          | 1         | انعام البارى جلده                             |
|   | <b>*</b> | <del>*************************************</del> | <b>**</b> | <del>••••••</del>                             |
|   | صفحه     | عنوان عنوان                                      | صفحه      | عنوان                                         |
|   |          | (۲۳) بساب صبلاة الأمنام .ودعنائله                | IM        | امام شافعی رحمه الله کی تر دید                |
|   | 104      | لصاحب الصدقة ،                                   |           | (۵۹) باب : هل يشترى صدقته ؟ و لا              |
|   | , .      | امام کاصدقہ دینے والے کے لئے دعائے خیر           | 100       | باس أن يشترى صدقة غيره                        |
|   | 102      | وبرکت کرنے کا بیان                               |           | کیا اینے صدقہ کے مال کو خرید سکتا ہے ؟اور     |
|   | 101      | (۲۵) باب ما يستخرج من البحر                      | 10.5      | غیروں کے صدقہ کوخریدنے میں کوئی مضا کقت بیں   |
|   | IDA      | اس مال کا بیان جوسمندر ہے نکالا جائے             | 101       | ائمَه کی آ راء                                |
|   | 109      | (٢٢) باب:في الرّكاز الحمس،                       | اها       | عاباة المالية                                 |
| ļ | 109      | ر کا زمیں یا نچواں حصہ ہے                        | 101       | مسئله مکروه تنزیبی                            |
|   | 129      | ترجمة الباب كالبس منظر                           | 107.      | امام شافعی رحمه الله کااستدلال                |
|   | 140      | امام ابوصنيفه رحمه الله كالمسلك                  | ior       | حنفيه کی تو جیه                               |
|   | 140      | ائمه ثلاثه كامسلك                                |           | (۲۱) بساب السصّدقة على موالى                  |
| . | 14.      | انتلاف كامدار                                    | 100       | ازواج النبي ﷺ                                 |
|   | 141      | "قال بعض الناس"                                  |           | ازواج نبی کریم ﷺ کے غلاموں کوصدقہ دینے        |
|   | 171      | رَاحِجُ تُولَ ''لغةُ'' ''روايةُ'' ''درايةُ''     | 100       | كابيان                                        |
|   | 140      | ا بنفیح                                          | 120       | موالی کی تعریف اور صدقه کا حکم                |
|   |          | (٢٤) باب قوله (وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا)       | .100      | (۲۲) باب: إذا تحوّلت الصّدقة                  |
|   | 142      | \- \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \           | 100       | جب صدقه محتاج کے حوالہ کر دیا جائے            |
|   | 142      | صدقه وصول کرنے والے سے امام کے محاسبہ کا بیان    |           | (٢٣) باب أخذ الصّدقة من الأغنياءِ.            |
|   |          | (۲۸) بساب استعمال ابل الصلاقة                    | li .      | وترد في الفقراء حيث كانوا                     |
|   | 144.     | والبانها لأبناء السبيل                           |           | الدارول ہے صدقہ لینے کا بیان اور فقراء کو دیا |
|   |          | صدقہ کے اونٹ اور اس کے دورھ سے                   | 11        | جائے جہال جھی ہو                              |
|   | 174      | مسافروں کے کام لینے کابیان                       | 107       | انشاءِ بخاريٌ<br>                             |
|   |          | (٢٩)باب وسم الامام ابل الصدقة                    | 127       | ز کو ة کی منتقلی کا تھم                       |
|   | AFI      | بيده                                             | 104       | مسئله                                         |
|   |          |                                                  | <u></u>   |                                               |

|       | <del></del>                                        |      | <del>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del>                          |
|-------|----------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                              | صفحه | عنوان                                                                     |
|       | (۵۸) بساب صدقة السفطر على                          |      | صدقہ کے اونٹوں کوامام کا اپنے ہاتھ سے نشان                                |
| 124   | الصغيير والكبير                                    | IYA  | لگانے کا بیان                                                             |
| 124   | ہر چھوٹے بڑے پر صدقہ فطروا جب ہونے کا بیان         | IYA  | (44) باب فرض صدقة الفطر،                                                  |
| 124   | امام شافعی رحمه الله کا مذہب                       | AYI  | صدقہ فطر کے فرض ہونے کا بیان                                              |
| 144   | ا حفیه کا مذہب                                     | 144  | صدقه فطر کا هم                                                            |
| 129   | ۲۵ _ كتاب الحج                                     |      | (١١) باب صدقة الفطر على العبد                                             |
| 129   | (١) باب وجوب الحج وفضله                            | 14+  | وغيره من المسلمين.                                                        |
| 149   | مجج کے واجب ہونے اور اس کی فضیلت کا بیان           |      | صدقہ فطر کے آزاد اور غلام تمام مسلمانوں پر                                |
|       | (٢) باب قول الله تعالى : ﴿ وَ أَذِّنْ              | 14.  | واجب ہونے کا بیان                                                         |
| IAI   | فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ الخ                        | 14+  | كافرمملوك كي طرف يصدقة الفطرنكا لنحاظم                                    |
| IAT   | (٣) باب الحج على الرحل                             |      | (2۲) بساب صدقة الفطر صاع من                                               |
| IAT   | پالان پرسوار ہو کرنج کرنے کا بیان                  | 1/41 | شعير                                                                      |
| 111   | حدیث کامفہوم                                       | 141  | صدقہ فطر میں جوایک صاع دے<br>م                                            |
| 111   | (٣) باب فضل الحج المبرور                           | 121  | (2۳) باب صدقة الفطر صاع من طعام                                           |
| 11/17 | حج مقبول کی فضیلت کا بیان `                        | 121  | صدقہ فطر میں ایک صاع کھانا دے                                             |
| ١٨٣   | (۵) باب فرض مواقیت الحج والعمرة                    | 124  | (۷۴) باب صدقة الفطر صاعاً من تمر                                          |
| ١٨٣   | حج وعمر ہ کی میقا تو ں کا بیان<br>میں میں          | 127  | صدقه فطرمیں ایک صاع کھجور دے                                              |
|       | (٤) باب مهل أهل مكة للحج                           | 127  | (2a) باب صاع من زبیب<br>منترک                                             |
| IAT   | والعمرة                                            | 127  | منقی ایک صاغ دینے کابیان<br>دیستہ میں                                     |
|       | مجج وعمرہ کے لئے اہل مکہ کے احرام باند ھنے گی<br>ا | 1214 | (۷۲)باب الصدقة قبل العيد                                                  |
| IAY   | ا مَلِه کا بیان<br>تاب تاب تاب صف                  | 1214 | عیدی نماز سے پہلےصدقہ دینے کابیان<br>میری نماز سے پہلےصد قبہ دینے کا بیان |
| 11/2  | مواقیت کی تعریف اور مواضع میقات                    |      | (22) باب صدقة الفطر على الحرّ                                             |
|       | (٨) بساب ميسقسات أهل المدينة ولا                   | 140  | والمملوك،                                                                 |
| 1/19  | يهلُون قبل ذي الحليفة                              | 120  | آ زاداورغلام پرصدقه فطرواجب ہونے کا بیان                                  |
|       | <br>                                               | L    |                                                                           |

| 944               | <b>************</b>                                                                             | ••       | <b>*********</b>                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|
| صفحه              | عنوان                                                                                           | صفحه     | عنوان                                              |
| 191               | تلبید کر کے احرام ہاندھنے کا بیان                                                               |          | ائل مدینہ کے میقات کا بیان اور یہ لوگ              |
| 199               | (۲۰) باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة                                                            | 1/19     | ز والحليفه بينيخ سے پہلے احرام نه باندھیں <u>'</u> |
| 199               | زی الحلیفہ کے نز دیک لبیک کہنے کا بیان<br>ان                                                    | 1/4      | (٩) باب مهل أهل الشام                              |
| <b>Y••</b> .      | (۲۱) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب                                                            | 1/19     | ابل شام کے احرام باندھنے کی جگہ                    |
| <b>          </b> | المحرم کون ساکپڑ انہیں پہن سکتے                                                                 | 19•      | (١١) باب مهل من كان دون المواقيت                   |
| r+1               | (۲۲) باب الركوب والارتداف في الحج الحج على الحج المحج مين سوار بوني اوركس كو يتحيي بثمان كابيان | 19+      | جولوگ میقات کے ادھررہتے ہوں                        |
|                   | ان ين توار بويج الاستواد بالمحرم من المحرم من                                                   | 19+      | (١٣) باب : ذات عرق لأهل العراق                     |
| r+1               | الثياب والأردية والأزر،                                                                         | 19+      | عراق والول کے لئے میقات ذات عرق ہے                 |
| <b>1</b>          | محرم کیڑے، جا دراور تہبند میں سے کیا پینے                                                       |          | ره ۱) بــاب خــروج النبي ﷺ عـلى                    |
| · · · `           | (۲۳) باب من بات بذي الحليفة                                                                     | 198      | طريق الشجرة                                        |
| 1                 | حتى اصبح                                                                                        | 195      | نی اکرم کی کاشجرہ کے داستہ ہے جانے کابیان          |
| r.m               | اس شخص کا بیان جو صبح تک ذی الحلیفه می <i>ن گلمرے</i>                                           |          | (١٦) باب قول النبي عَلَيْكُ : ((العقيق             |
| r.~               | (٢٥) باب رفع الصوت بالاهلال                                                                     | 195      | وادِ مبارکّ))                                      |
| r.~               | بلندآ وازے لبیک کہنے کا بیان                                                                    | . 195    | حضور ﷺ کا فرمانا کے قیق مبارک وادی ہے              |
| r.r               | (۲۱) باب التلبية                                                                                | <b>,</b> | (١٤) باب غسل الخلوق ثلاث                           |
| ۲۰۱۰              | لببيه كے الفاظ                                                                                  | 197      | مرات من الثياب                                     |
| r.0               |                                                                                                 | 19r ·    | کپڑے سےخلوق کوتین مرتبہ دھونے کابیان               |
| r.a               | تلبيه كےالفاظ میں كى زياد تى كاحكم                                                              | 197      | احرام ہے پہلے خوشبو کا حکم                         |
|                   | (٢٧) باب التحميد والتسبيح والتكبير                                                              |          | (١٨) بساب النظيب عند الإحرام ، وما                 |
| r•a               | قبل الاهلال عند الركوب على الدابة                                                               | 193      | للبس إذا أراد أن يحرم، ويترجّل ويدّهن              |
|                   | لبیک کہنے سے پہلے جانور پر سوار ہونے کے                                                         |          | احرام کے وقت خوشبولگانے کا بیان اور جب             |
| r•a               | وقت تحميد تنبيح اورتكبير كهنه كابيان                                                            |          | احرام باندھنے کا ارادہ کرے تو کیا پہنے اور         |
| r• y              | (٣٠) باب الأهلال مستقبل القبلة                                                                  | 190      | للکھی اور تیل ڈالے                                 |
| r• 1              | قبله روہ و کراحرام باند ھنے کا بیان                                                             | 192      | ججة الوداع كے واقعات                               |
|                   |                                                                                                 | 19/      | (١٩) من أهل ملبَّداً                               |

|             | <del> </del>                                                                                               | <b>*</b>    | <del>^</del> , <del>^</del> , <del></del>       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| صفحہ        | عنوان                                                                                                      | صفحه        | عنوان                                           |
| 777         | عطاء بن ابي رباح " كامقام                                                                                  | <b>r</b> •∠ | ( ۳۰ ) باب التلبية إذا انحدر في الوادي          |
|             | منشأ حديث                                                                                                  | <b>Y•</b> ∠ | وادی میں اتر تے وقت لبیک کہنے کا بیان           |
| rra         | (٣٥) باب من لبّى بالحج و سمّاه                                                                             | <b>r•</b> ∠ | ٣١) باب كيف تُهلّ الحائض والنفساء؟              |
| rrr         | اس تحص کا بیان جو رقح کالبیک کیےاور قج کانام لے<br>دھ                                                      | <b>Y•</b> ∠ | حیض و بفاس والی عورت کس طرح احرام باند ھے       |
| rrr         | (٣٢) باب التمتع على عهد رسول اللّهُ                                                                        | <b>۲•</b> Λ | اہل جاہلیت کے عقیدت کی تردید                    |
| rrr         | نبی کریم ﷺ کے زمانے میں تمتع کرنے کابیان                                                                   | <b>r•</b> A | قارن کے ذمہ طوافوں کی تعداد                     |
|             | (٣٤) باب قوله ﴿ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اللَّهُ يَكُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ | r•A         | اختلاف فقهاء.                                   |
| 777         | اَهْلَهُ وَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾                                                                 | <b>r•</b> A | مسئله: ائمَه ثلاثه                              |
| rra         | (٣٨) باب الإغتسال عند دحول مكة                                                                             | 149         | مئله احناف                                      |
| rra         | کمہ میں داخل ہونے کے وقت عسل کرنے کا بیان<br>ا                                                             | r1+         | احناف کے دلائل                                  |
|             | البيه كاحكم                                                                                                |             | (٣٢) باب من اهل في زمن النبي الله               |
| 777         | (٣٩) باب دخول مكة نهاراً اوليلاً                                                                           | 111         | كاهلال النبي ﷺ ،                                |
| 1           | کمه میں دن یا رات کو داخل ہونے کا بیان                                                                     |             | اس مخص کا بیان جس نے نبی ﷺ کے زمانے             |
| 1772        | (۴۰) باب: من أين يدخل مكة؟                                                                                 | PII         | میں آنخضرت ﷺ جیسااحرام باندھا                   |
| <b>17</b> 2 | کمہ میں کس جانب سے داخل ہو؟                                                                                | 110         | (٣٣) باب قوله ﴿ الحَجُّ اَشْهُرٌ مُعُلُومُاتُ ﴾ |
| 772         | ( ۱ ۴) باب: من أين يخرج من مكة ؟                                                                           | 714         | عا ئضہ بیت اللہ کا طواف نہ کرے · ·              |
| 772         | کہ ہے کس طرف سے نگلے؟                                                                                      |             | (٣٣) بساب التسمتُّع، والقِسران،                 |
| 779         | (۳۲م) باب فضل مكة وبنيانها                                                                                 |             | والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن                   |
| 779         | مکه کی فضیلت اوراس کی عمارتوں کا بیان                                                                      | 714         | لم یکن معه هدی                                  |
| ٠٣٠         | قبل البعثت كى معصوميت                                                                                      |             | تمتع ,قران اورافراد حج كابيان ،اوراس مخص كاحج   |
| r==         | (٣٣) باب فضل الحرم                                                                                         | riy         | کوفٹخ کردیناجس کے پاس قربانی کاجانور نہ ہو      |
| <br> <br> - | حرم کی فضیلت کا بیان                                                                                       | 112         | حائضہ کے لئے طواف کا حکم                        |
| ۲۳~         | (۳۴) باب توریث دور مکه وبیعها وشرائها                                                                      | MA          | عقیدهٔ جاملیت کی تر دید                         |
|             | مکہ کے گھروں میں میراث جاری ہونے اور                                                                       | 774         | رويأ صادقه رمسئله                               |
|             |                                                                                                            |             |                                                 |

| 9-          | <b>*********</b>                               | ••         | ++++++++++++                                |
|-------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| صفحہ        | عنوان                                          | صفحہ .     | عنوان                                       |
| ]] .        | خانه کعبه کا دروازه بند کرنے کا بیان، اور خانه | 444        | اس کے بیچنے وخرید نے کابیان                 |
| rr <u>z</u> | کعبہ میں جس طرف چاہے نماز پڑھے                 | 724        | مسلك امام شافعي رحمه الله                   |
| rrz         | (۵۲) باب الصلاة في الكعبة                      | <u> </u>   | مسلك امام ابوحنيفه رحمه الله                |
| rrz         | كعبه مين نماز پڙھنے كابيان                     | 1772       | بداراختلاف                                  |
| rm          | (۵۳) باب من لم يدخل الكعبة                     | rm         | مسلك امام ابوحنيفه رحمه الله                |
| rra         | اس شخص کابیان جو کعبه میں داخل نه ہو           | TTA        | حنفيه كادوسرااستدلال                        |
| rm          | (۵۴) باب من كبر في نواحي الكعبة                | rm         | حنفيه كاتيسرااستدلال                        |
| rm          | اں شخص کا بیان جواطراف کعبہ میں تکبیر کیے      | 129        | استدلال امام بخاری رحمه الله                |
| 179         | (۵۵) باب: كيف كان بدء الرّمل؟                  | <b>LL.</b> | (۳۵) باب نزول النبي ﷺ مكة                   |
| rra         | رمل کی ابتداء کیونکر ہوئی ؟                    | 44.        | نی کریم ﷺ کا مکہ میں ازنے کا بیان           |
|             | (۵۲) باب استلام الحجر الأسود حين               |            | (٣٦) باب قوله ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ   |
| ro.         | يقدم مكة اول مايطوف ويرمل ثلاثا                | tri.       | رَبِّ اجْعَلُ هٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا الخ    |
|             | جب مکه آئے تو پہلے طواف میں حجر اسود کو بوسہ   |            | (٣٤) باب قول الله تعالى: جَعَلَ اللَّهُ     |
| ro.         | دیے اور تین بارر مل کرنیکا بیان                | ۲۳۲        | الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ الخ |
| rai         | (٥٤) باب الرمل في الحج والعمرة                 | 4,00       | لدم کعبه کی پیشنگو نی رعلامات قیامت         |
| rai         | مجے اور عمرہ میں رمل کرنے کا بیان<br>سے        | rra        | (٣٨) باب كسوة الكعبة                        |
| rai         | رمل میں حکمت اور حکم                           | rro        | كعبه پرغلاف چڑھانے كابيان                   |
| rar         | (۵۸) باب استلام الركن بالمحجن                  | 464        | (۳۹) باب هدم الكعبة                         |
| rar         | الاتھی کے ذریعہ حجراسود کو بوسہ دینے کا بیان   | 464        | کعبہ کے منہدم کرنے کا بیان                  |
| rom         | (٥٩) باب من لم يستلم إلاالركنين اليمانيين      | rr4.       | (٥٠) باب ما ذكر في الحجر الأسود             |
| rom         | استخص کا بیان جوصرف دونوں رکن یمانی کو بوسددے  |            | ان روایتوں کا ذکر جو حجر اسود کے بارے میں   |
| rom         | حدیث کامطلب                                    | 44.4       | منقول بین                                   |
| rar         | (۲۰) باب تقبيل الحجر                           |            | ( ۱ ۵) باب اغلاق البيت ويصلي في             |
| rar         | حجراسود کو بوسه دینے کا بیان                   | rr2        | أيّ نواحي البيت شاء                         |
|             |                                                |            |                                             |

|      | <del></del>                                 |                   | ***********                                   |
|------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                       | صفحه              | عنوان                                         |
| 747  | دوران طواف میں ٹھپر جانے کا بیان            | <b>127</b>        | ابن عمرٌ کے شدا کداورا بن عباسؑ کی رفضتیں     |
|      | (۲۹) بساب: صلى النبسي عليه                  | ray               | (۲۱) باب من أشار الى الركن اذا أتى عليه       |
| 1    | لسبوعه ركعتين ،                             | ۲۵٦               | ھجرا سود کے پاس آ کرا شار ہ کرنے کا بیان      |
|      | حضور ﷺ نے طواف کیا اور سات پھیرے<br>پر      | 104               | (۲۲) باب التكبير عند الركن                    |
| ۲    | دینے کے بعد دور کعت نماز پڑھی               | 107               | حجراسود کے نز دیک تکبیر کہنے کا بیان          |
|      | (40) بـاب مـن لم يقرب الكعبة ولم            |                   | (۲۳) باب من طاف بالبيت اذا قدم                |
|      | يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع                 |                   | مكة قبل أن يرجع الى بيته ، ثم صلى             |
| 144  | بعد الطواف الأول                            | 72.4·             | ر كعتين ، ثم خرج الى الصفا<br>شد              |
|      | اس محص کا بیان جو کعبہ کے پاس نہ گیا اور نہ |                   | اس شخص کا بیان جو مکہ میں آئے اور گھر لوٹنے   |
|      | طواف کیا یہاں تک کہ عرفات کو چلا جائے اور   |                   | ہے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرے پھر دور کعت     |
| ۲46  | طواف اول کے بعد واپس ہو                     | 107               | نماز پڑھے پھرصفا کی طرف نکلے                  |
|      | (۱۷) باب من صلى ركعتى الطواف                | ran               | (۲۴) باب طواف النساء مع الرجال                |
| 740  | خارجا من المسجد،                            | ran               | مردوں کاعورتوں کے ساتھ طواف کرنے کابیان       |
| 173  | جس نے مسجد کے باہر طواف کی دور تعتیس پڑھیں  | 770               | (۲۵) باب الكلام في الطواف                     |
|      | (۷۲) بـاب من صلى ركعتى الطواف               | 144               | طواف میں گفتگو کرنے کا بیان                   |
| ۲۷۷  | خلف المِقام                                 |                   | (۲۲) بساب: اذا رأی سیراً أو شیساً             |
|      | اس محص کا بیان جس نے مقام ابراہیم کے        | P 71              | يكره في الطواف قطعه                           |
| ۲44  | بیچھے طواف کی دورگعتیں پڑھیں                |                   | جب طواف میں شمہ یا کوئی نکروہ چیز دیکھے تو    |
| 147  | (2۳) باب الطواف بعد الصبح والعصر،           | <b>۲</b> ۹1<br> - | اس کا کاٹ دے                                  |
| ry∠  | فجراورعصر کے بعد طواف کرنے کا بیان          |                   | (۲۷) بـاب: لايـطوف بالبيت عريان               |
| 749  | (44) باب المريض يطوف راكباً                 | 171               | ولا يحج مشرك                                  |
| 1449 | مریض کا سوار ہو کر طواف کرنے کا بیان        |                   | کوئی مخص نزگا ہو کر طواف نہ کر ہے اور نہ مشرک |
| 1/20 | (40) باب سقاية الحاج                        | 141               | ا کے کر <u>کے</u> ا                           |
| 1/20 | حاجیوں کو پائی پلانے کا بیان                | <b>एप</b> ट       | (۲۸) باب: إذا وقف في الطواف                   |
|      |                                             | Ľ                 | •                                             |

|        | <del>*************************************</del>         | <b>*</b>     | <del>+0+0+0+0+0+0+0</del>                         |
|--------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| صفحه   | عنوان                                                    | صفحه         | عنوان                                             |
|        | احرام باند صنے کا بیان اور حج کرنے والا جب               | 121          | (۷۷) باب ما جاء في زم زم                          |
| raa    | وہ منی کی طرف <u>نکل</u> ے<br>ا                          | 121          | ان روانیوں کابیان جوز مزم سے متعلق منقول ہیں      |
| PAA    | مکی تلبیه کب پڑھے                                        | 121          | زمرم کی فضیلت                                     |
| 190    | (٨٣) باب: أين يصلى الظهر يوم التروية ؟                   | . 12 ~       | زم زم کھڑے ہو کر پینا                             |
| 190    | آتھویں ذی الحجہ کوآ دمی ظہر کی نماز کہاں پڑھے؟           | 727          | (۷۷) باب طواف القارن                              |
| 191    | (۸۳) باب الصلاة بمنى                                     | 127          | قران کرنے والوں کے طواف کا بیان                   |
| 191    | منی میں نماز پڑھنے کا بیان<br>سے                         | 124          | (۵۸) باب الطواف على وضوء                          |
| 191    | منی میں قصر صلوق کا حکم                                  | 124          | با وضوطواف کرنے کا بیان                           |
| rar    | (۸۵) باب صوم يوم عرفة                                    |              | (49) باب وجوب الصفا والمروة،                      |
| r.95   | عرفہ کے دن روز ہ رکھنے کا بیان                           | <b>7</b> 22  | وجعل من شعائر اللّه                               |
|        | (٨٢) بـاب التـلبية والتكبير اذا غدا                      |              | صفااورمروہ کے درمیان سعی کاواجب ہونا              |
| rar    | 'من منی الی عرفة                                         | 122          | اور بيالله هلله كي نشانيال بنائي كلي بين          |
| rar    | صبح کومنی ہے عرفات کوروانہ ہوتو لبیک اور تکبیر کہنا<br>ا |              | (۸۰) بـــاب مـــا جـــاء في السعى بين             |
| ا مفرد | مقصدا مام بخاری ٔ                                        | M            | الصفا والمروة،                                    |
| 190    | (٨٤) باب التهجير بالرواح يوم عرفة                        | M            | صفاومروہ کے درمیان سعی کرنے کا بیان کے اسلام      |
| 49~    | عرفہ کے دن دو پہر کے وقت کرمی میں روانہ ہونا             | 177          | مرہ کی ادائیکی میں سعی سے پہلے مجامعت کا حکم      |
| 194    | (٨٨) باب الوقوف على الدابة بعرفة                         |              | ( ۱ ۸) باب: تقضى الحائض المناسك                   |
| 194    | عرفہ میں سواری پر وقوف کرنے کا بیان<br>ا                 | rain         | كلها إلا الطواف بالبيت.                           |
|        | مقصدِ امام بخاري                                         |              | حاکضہ خانۂ کعبہ کے طواف کے سواتمام ارکان<br>پر    |
| 192    | منكه                                                     |              | بجالائے اور جب صفا مروہ کے درمیان بغیر<br>. یہ سے |
| 192    | (٨٩) باب الجمع بين الصلاتين بعرفة                        | . 47/14      | وضو کے سعی کرے                                    |
| 192    | عرفات ميں جمع بين الصلاتين كابيان                        |              | (٨٢) باب الإهلال من البطحاء وغيرها                |
| 199.   | عرفه میں خطبہ مختصر پڑھنے کا بیان                        | <b>1</b> 111 | للمكي والحاج إذا خرج من مني،                      |
| r99    | باب التعجيل إلى الموقف                                   |              | اہل مکہ کے لئے بطحا ءاوردوسرے مقامات ہے           |
|        |                                                          |              | ].`                                               |

| 940   | <b>*********</b>                                                            | <b>*•</b> • | <del>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del>                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                                                       | صفحه        | عنوان                                                                  |
| m10   | فيقفون بالمزدلفة ويدعون إذا غاب القمر                                       | <b>199</b>  | موقف یعنی عرفات میں جلدی جانے کا بیان                                  |
|       | عورتوں اور بچوں کومز دلفہ کی رات میں منی میں                                | <b>r</b>    | (٩١) باب الوقوف بعرفة                                                  |
|       | روا نہ کردینا وہ مز دلفہ میں تھہرے اور دعا کریں                             | m           | عرفات میں ٹھہرنے کا بیان                                               |
| mi+   | اور چاندغائب ہوتے ہی چل دیں                                                 | ۳۰۱         | وقوف عرفدر کن عظیم ہے                                                  |
| -1    | مبيت ِمز دلفه كاحكم                                                         | <b>7.</b> r | (٩٢) باب السير اذا دفع من عرفة                                         |
| سمايم | (٩٩) باب من يصلى الفجر بجمع؟                                                | r.r         | عرفات سے لوٹتے وقت چلنے کا بیان                                        |
| ساليا | ا فجر کی نماز مز دلفہ میں کس وقت پڑھے؟                                      | <b>M.M.</b> | (۹۳) باب النزول بين عرفة وجمع                                          |
| 110   | امتله                                                                       | <b>M.</b> M | عرفات اور مز دلفہ کے در میان نزول کا بیان                              |
| 11    | (۱۰۰) باب: متى يدفع من جمع                                                  |             | (۹۴) باب أمر النبي عُلَيْكُ بالسكينة                                   |
| 11    | مزدلفہ ہے کب چلا جائے                                                       | l l         | عند الافاضة واشارته اليهم بالسوط                                       |
| 1 14  | مزدلفه ہے روائلی کاوقت                                                      | ii .        | عرفات ہے لوٹنے وقت حضور ﷺ کا اظمینان ہے                                |
|       | ( ١٠١) باب التلبية والتكبير غداة النحر                                      | مها مهما    | چلنے کے لئے حکم دینااورکوڑے سے اشارہ فرمانا                            |
| 112   |                                                                             | r.a         | (90) باب الجمع بين الصلاتين المزدلفة.                                  |
|       | د سویں تاریخ منبح کوتلبیراورلبیک کہتے رہنا جمرہ <br>  ک . ب                 |             | مزدلفه میں جمع بین الصلا تین کا بیان تعنی                              |
| 112   | عقبه کی رمی تک                                                              | {           | مغرب وعشاءا یک وقت میں پڑھنا                                           |
|       | (۱۰۲) باب: ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ                                 | .m.4        | (۹۲) باب من جمع بينهما ولم يتطوع                                       |
| M19   | إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي ﴾                            |             | مغرب اورعشاء ملا کر پڑھنے اور ان دونوں نماز وں  <br>  ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ رینن ن |
| M19   | (۱۰۳) باب رکوب البدن،                                                       | P+4         | کے درمیان کوئی عمل وغیرہ نہ پڑھنے کا بیان                              |
| 1 19  | قربانی کے جانور پرسوار ہونے کا بیان<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | r.2         | (٩٤) باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما                                  |
|       | ا مسئلہ<br>اپیا                                                             | <b>r•∠</b>  | جس نے کہاہر نماز کے لئے اذان اورا قامت کیے<br>احد میں میں              |
|       | (۱۰۴) باب من ساق البدن معه                                                  |             | جمع بین الصلاتین کی صورت میں اذا ن اور<br>                             |
| MPI   | * * *                                                                       | · ٣•٨       | ا قامت کی تعداد<br>مند سرین سرید                                       |
|       |                                                                             | 110         | حنفيه كااستدلال                                                        |
|       | ا اگر کوئی حج کو جاتے ہوئے راستہ میں قربانی                                 |             | (٩٨) باب من قدّم ضعفة أهله بليل                                        |
| 1     |                                                                             |             | <u> </u>                                                               |

| 940        | <b>********</b>                                      | •••         | <b>+0+0+0+0+0+0+0</b>                            |
|------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                                | صفحه        | عنوان                                            |
|            | (۱۱۴) باب من اشتری هدید من                           | ٣٢٣         | کا جانورخرید لے                                  |
| mmm        | الطريق وقلدها                                        | 244         | حل ہے جانورخریدنے کا امام بخاری کا نقطہ نظر      |
|            | جس نے راہ میں قربانی کا جانورخریدا اوراس             | -           | (۱۰۷) باب من أشعر وقلّد بذي                      |
|            | ا كوباريهايا                                         | ۳۲۶         | الحليفة ثم أحرم                                  |
| <u> </u>   | (١١٥) باب ذبيح النوجيل البقرعن                       |             | جوشخص ذ والحليفه پننج كر اشعار اور تقليد كرے     |
| - Property | نسائه من غير أمرهن                                   | مالمهم      | پیراحرام با ندھے                                 |
|            | ا پیعورتوں کی طرف سے بغیران کی اجازت                 | rro         | تقليد واشعار کی تشریح                            |
| mmh        | ا کے گائے ذرج کر نا                                  | mry         | منله                                             |
| ~~~        | طاعات ماليه مين نيابت كامئله                         | rry         | اشعارين امام ابوحنيفه رحمه اللد كانقطه نظر       |
| PPY        | (۱۱۲) باب النحر في منحر النبي بمني                   | <b>M7</b> 2 | په موجب طعن هر ترجمبين                           |
| Hrry       | منیٰ میں نبی ا کرم نے جہاں نحر کیا تھاو ہاں نحر کرنا | P7A         | (١٠٤) باب فتل القلائد للبدن والبقر               |
| mm4        | استله                                                | PTA         | قربانی کے اونٹ اور گائیوں کے لئے ہار بٹنے کابیان |
| mm2        | (۱۱۷) باب من نحر هدیه بیده                           | P 1/A       | (۱۰۸) باب اشعار البدن ،                          |
| mm_        | جو حفن اپنے ہاتھ سے قربالی کرے                       | 771         | قربانی کے اونٹوں کا اشعار کرنا                   |
| 1 772      | (١١٨) باب نحر الأبل مقيدة                            | 279         | (۱۰۹) باب من قلد القلائد بيده                    |
| mm2        | اونٹ کو باندھ آرمح کرنا                              | 779         | جس نے اپنے ہاتھ سے قلادے ( ہار )ڈ الے            |
| rr2        | (١١٩) باب نحر البدن قائمة،                           | mm.         | (۱۱۰) باب تقليد الغنم                            |
| rr_        | اونٹوں کو کھڑ ا کر کے نم کرنا                        | rr.         | ہر بوں کے <u>گلے</u> میں قلادہ ڈا لنے کا بیان    |
| 1 77       | مئله                                                 | <b>P</b> P1 | (۱۱۱) باب القلائد من العهن                       |
|            | (۲۰) باب: لا يعطى الجزّار من                         | ١٣٣١        | اون کے قلاد سے کا بیان                           |
| PPA        | الهدى شيئاً                                          | ۲۳۲         | (۱۱۲) باب تقليد النعل                            |
| Tra        | قصاب کی مزدوری میں قربانی کی کوئی چیز نیدیں          | <b>PPT</b>  | اجو کی کے قلا دہ بنا نا                          |
| 1          | مئله                                                 | <b>777</b>  | (۱۱۳) باب الجلال للبدن                           |
| 1          | (۲۱) باب: يتصدق بجلود الهدى                          | <b>777</b>  | اونٹوں کے جھولوں کا بیان                         |
|            |                                                      | <u> </u>    |                                                  |

| 040  | <b>+++++++++++++</b>                         | <b>•</b> •• | <b>+++++++++++</b>                         |
|------|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                        | صفحه        | عنوان                                      |
| .m_m | (۱۳۴) باب طواف الوداع                        | ! <b>!</b>  | فجعل البيت عن يساره                        |
| r2r  | طواف وداع كابيان                             |             | جمره عقبه کو کنگریال مارتے وقت بیت اللہ کو |
| m2m  | طواّف وداع اورفقها ء کی آراء                 | P72         | ا ئىي طرف كرنا                             |
| •    | (۱۳۵) باب: اذا حاضت المرأة                   | P42         | (۱۳۸) باب يكبر مع كل حصاة                  |
| i=_r | بعد ما أفاضت                                 | m42         | ہر کنگری مار نے پر اللہ اکبر کہے           |
|      | طواف زیارت کر لینے کے بعد اگرعورت کو         | MAY         | حجاج بن پوسف کا قول لغوہ                   |
| r_/r | حيض آ جائے                                   | <b>77</b>   | من رمي جمرة العقبة و لم يقف،               |
| -    | (۱۴۲) باب من صلى العصريوم                    | <b>71</b>   | جمرہ عقبہ کو کنگری مار کر و ہاں نہ تھہرے   |
| MZA  | النفر بالأبطح                                |             | (۱۳۰) باب إذا رمى الجمرتين يقوم            |
| r2A  | کوچ کے دن عصر کی نماز ابطح میں پڑھنے کا بیان | m44         | مستقبل القبله ويسهل                        |
| r_q  | (۱۳۷) باب المحصّب                            |             | جب پہلے اور دوسرے جمرے کو مارے تو قبلہ     |
| r_9  | مصب میں نزول یعنی اتر نے کا بیان             | <b>249</b>  | رخ کھڑا ہوزم زمین میں                      |
| r_a  | تحصیب مناسک حج میں ہے نہیں                   | P49         | حدیث باب کی تشریح                          |
| r^.  | وادی محصب میں اترنے کی حکمت                  |             | (۱۴۱) باب رفع اليدين عند جمرة              |
|      | (۱۳۸) باب النزول بذي طوى قبل                 | 42.         | الدنيا والوسطى                             |
|      | أن يمدخمل مكة ، و النزول بالبطحاء            |             | الم اور دوسرے جمرے کے پاس دعا کے لئے       |
| PAI  | التي بذي الحليفة اذا رجع من مكة              | ٣4.         | باتھا تھا نا                               |
|      | کمہ میں داخل ہونے سے پہلے ذی طویٰ میں        | rz.         | (۱۳۲) باب الدعاء عند الجمرتين              |
|      | اور جب مکہ ہے لوٹے تو اس کنگریلے میدان       | rz•         | دونوں جمروں کے پاس دعا کرنا                |
| PÀI  | میں گھبرنا جوذ والحلیفہ میں ہے               | <b>r</b> Z1 | مقصد بخاريٌ                                |
|      | (۱۳۹) باب من نزل بذی طوی اذا                 |             | (۳۳) باب الطيب بعد رمي                     |
| MAT  | رجع من مكة                                   | <b>P</b> Z1 | الجمار، والحلق قبل الإفاضة                 |
| MAR  | مكه مكرمه سے لوٹے وقت بھی ذی طوی میں اتر نا  |             | کنکریاں مارنے کے بعد خوشبو لگانا اور       |
|      | (١٥٠) باب التجارة أيام الموسم                | <b>m</b> ∠1 | سرمنڈ اناطواف زیارت سے پہلے                |
|      |                                              |             |                                            |

| •••   | <b>**********</b>                                   | <b>*</b> ••  | <del>+0+0+0+0+0+0+0+0</del>                      |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                               | صفحه         | عنوان                                            |
| rgr   | ابلاو جوب قربانی کے حج کے بعد عمر دکرنا             | ۳۸۳          | والبيع في أسواق الجاهلية                         |
| mar   | (٨) باب أجر العمرة على قدر النصب                    | _            | ایام حج میں تجارت کرنا اور جابلیت کے             |
| rar   | عمرے کا ثواب بقدر مشقت ہے                           | <b>77</b> 7  | بازاروں میں خرید وفروخت کرنا                     |
|       | (٩) بـاب السمعتمر إذا طاف ، طواف                    | 777          | (١٥١) باب الادلاج من المحصب                      |
|       | العمرة ثم خرج ، هل يجزئه من                         | <b>777</b>   | محصب سے اخیر رات کو چانا                         |
| ٣٩٣   | طواف الوداع؟                                        | 710          | ۲۲ ـ كتاب العمرة                                 |
|       | ا حج کے بعد عمرہ کرنے والا ممرے کا طواف             | FAD          | (١) باب وجوب العمرة وفضلها                       |
|       | ۔<br>اُ گرے مکہ ہے چل گھڑا ہوتو طواف ووائ کی  <br>• | 710          | عمرے کا واجب ہونا اور اس کی فضیلت                |
| 1 -90 | نغرورت ہے یانبین؟                                   | 710          | عمره کی شرعی حثیت اوراختلاف فقهاء                |
| 1 193 | (١١)باب: متى يحل المعتمر                            | Ma.          | شافعيه كالمسلك اوراستدلال                        |
| rq2   | عمر وكرن والاكب حلال ، وتا ب                        | ኮል ነ         | حفیه کامسلک اوراشد لال                           |
| ray   | عمر د کی ادا نیکی میں علی ہے پہلے مجامعت کا حکم     | 714          | (٢) باب من اعتمر قبل الحج                        |
|       | (۱۲) باب مايقول اذا رجع من الحج                     | <b>7</b> 1/2 | چے پہلے عمرہ کرنا                                |
| 191   | أوالعمرة أو الغزو                                   | <b>FA</b> 2  | (۳) باب: کم اعتمر النبی ای ا                     |
|       | جب کوئی حج یا تمرے یا غزوہ سے واپس لؤٹے<br>ایپ      | MAZ          | نی کریم ﷺ نے کتنے عمرے کیئے                      |
| MAY   | ا تو کیا پر ھے                                      | i            | حضور ﷺ نے کتنے عمرے کئے؟                         |
|       | (۱۳) باب استقبال الحاج القادمين                     | H            | (۳) باب عمرة في رمضان                            |
| rqq   | والثلاثة على الدابة                                 | ŀ            | رمضان میںعمرہ کرنا                               |
|       | ا آنے والے جا جیوں کا استقبال کرنا اور مین ا        | H            | (٥) باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها                |
| rqq   | آ دمیون کاایک جانور پرسوار ;ونا                     | r9.          | کصب کی رات میں اور اس کے علاوہ کسی وقت عمرہ کرنا |
| raa   | (۱۳) باب القدوم بالغداة<br>• صورة القدوم بالغداة    | <b>791</b>   | (٢)باب عمرة التنعيم<br>تيو                       |
| raa   | مسافِز کا صبح کو گھر آنا                            |              | تعیم سے عمر ہے کا حرام باندھنا                   |
| ٠٠٠   | (10) با ب الدخول بالعشى                             | FI           | مقصد بخاري                                       |
| ٠٠٠   | ا شام کوگھر آنا .                                   | mam          | (2)باب الاعتمار بعد الحج بغير هدى                |
| 1     | (٢١) باب: لايطرق أهله اذا بلغ المدينة               |              | •                                                |

| 9-0      | <b>*********</b>                                        | ••         | <u> </u>                                      |
|----------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| صفحه     | عنوان                                                   | صفحه       | عنوان                                         |
| וויי     | بہلے قربانی کرنے کا بیان                                | 44ما       | جب آ دی این شهر میں آئے تو رات کو گھر نہ جائے |
|          | (۴) بساب مسن قسال: ليسس عملى                            | 14.0       | (١ / )باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة       |
| וואָן [[ | المحصر بدل                                              | 140        | جب مدینه طیبه مهنچ تواپی سواری تیز کردے       |
| ١١١      | استخف کی دلیل جو کہتا ہے کہ محصر پر کوئی بدل لا زم نہیں | ۱۰۰۱       | مدینه سے آنخضرت کی محبت                       |
|          | (٥) باب قول الله تعالى ﴿ فَمَنْ كَان                    |            | (١٨) باب قوله تعالى: وَأَتُوا البُيُوْتَ      |
| אוא      | مِنْكُمْ مَرِيْضاً الخ                                  | ۱۰۰۱       | مِنْ أَبْوَابِهَا                             |
|          | الله على كاارشاد' في مرجوكوني تم مين بيار هويا          | ۲۰۲        | (١٩) باب: السفر قطعة من العذاب                |
|          | اس کو تکلیف ہوسر کی تو اس پر فدیہ یعنی بدلہ             | ۲۰۲        | سفرعذاب کاایک کلڑاہے                          |
| חוח      | الازم ہے روزے یا خیرات یا قربانی''۔                     |            | (۲۰) باب المسافر اذا جد بي السير              |
|          | (٢)بساب قول السلسة تعسالي:                              | P+F        | ويعجل الى أهله                                |
| ma       | ﴿ أَوْصَدَقَةِ ﴾ وهي: إطعام ستة مساكين                  |            | مِسافر جب جلد چلنے کی کوشش کرر ہا ہواورا پنے  |
|          | ا باری تعالی کا تول'' <b>او صدقه " سے</b> مراد چھ       | 144        | گھر میں جلدی پہنچنا جا ہے                     |
| 110      | مسکینوں کا کھانا کھلا ناہے                              | r-0        | ٢٧ ـ كتاب المحصر                              |
| MIY      | (2) باب: الاطعام في الفدية نصف صاع                      | r+0        | آیت کی تشریح۔ دم احصار                        |
| MIY      | فدیہ ہر مکین کونصف صاع غلید ینا ہے                      | P+4        | امام شافعی رحمه الله کا مسلک                  |
| וא און   | (٨) باب: النسك شاة                                      | ·}         | حنفيه كامسلك                                  |
| רוא      | " نسك " سے مراد بكرى ہے                                 | ~•∠        | امام شافعی رحمه الله کا استدلال               |
| ےاس      | (٩) باب قول الله تعالى: ﴿ فَلا رَفَتُ ﴾ إ               | ~+A        | حنفيه كاجواب                                  |
|          | (١٠) باب قول الله تعالى: ﴿ وَلاَ                        | r.9        | (١) باب: إذا أحصر المعتمر                     |
| سرام     | فُسُوق وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِ ﴾                       | 149        | جب عمرہ کرنے والے کورو کا جائے                |
| ےاس      | مجے ہے صرف صفائر معاف ہوتے ہیں یا کبائر بھی<br>میں      | ٠١٠٠       | (٢) باب الاحصار في الحج                       |
| 19م      | ۲۸ ـ کتاب جزاء الصید                                    | 1414       | جج میں رو کے جانے کا بیان                     |
|          | (١) باب قول الله تعالى : ﴿ لا تَقْتُلُوا                | اایم       | (٣) باب النحر قبل الحلق في الحصر              |
| MIA      | الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ الح                        |            | رو کے جانے کی صورت میں سرمنڈانے سے            |
|          |                                                         | Ĺ <u> </u> |                                               |

| 0-0                                    | <del>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del> | <b>*••</b> | <b></b>                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| صفحه                                   | عنوان                                            | صفحه       | عنوان                                          |
| 749                                    | اختلاف فقهاء                                     |            | (٢) باب: إذا صاد الحلال فأهدى                  |
| Pr-                                    | مسلك امام شافعی رحمه الله                        | m19        | للمحرم الصيد أكله                              |
| مهم                                    | مسلك امام الوحنيفه رحمه البتّد                   |            | (٣)باب: إذا رأى المحرمون صيداً                 |
| ٠٠٠٠ ا                                 | (٩)باب: لا ينفر صيد الحرم                        | 777        | فضحكوا ففطن الحلال                             |
| nm.                                    | حرم کاشکار نہ بھگایا جائے                        | 444        | محرم شکار کود کی کربنسیں اور غیرمحرم سمجھ جائے |
| ا ۱۳۳۱                                 | (١٠) باب: لايحل القتال بمكة ،                    | ייאין יי   | حنفیه کی دلیل                                  |
| اسم ا                                  | مکه میں جنگ کرنا حلال نہیں                       |            | باب : لايعين المحرم الحلال في $(^{\kappa})$    |
| اسما                                   | (١١) باب الحجامة للمحرم                          | ۳۲۳        | قتل الصيد                                      |
| اسم ا                                  | محرم کے تچھنے لگانے کا بیان                      | ۳۲۳        | محرم شکار کے آل کرنے میں غیرمحرم کی مدد نہ کرے |
| ا۲۳۲                                   | جمہور کی طرف ہے جواب                             |            | (۵) باب: لايشيسر السمحرم الي                   |
| rpp                                    | (۱۲) بابِ تزويج المحرم                           | 220        | الصيد لكي يصطاده الحلال                        |
| اسهم                                   | محرم کے نکاح کرنے کا بیان                        |            | محرم شکار کی طرف غیرمحرم کے شکار کرنے کے       |
| rrr                                    | مدیث کی تشریح                                    | معم        | لئے اشارہ نہ کرے                               |
| ~~~                                    | حنفنيه كالمسلك                                   |            | (٢) باب اذا أهدى للمحرم حماراً                 |
| האישוא                                 | ائمه ثلا ثه كالمسلك                              | 777        | وحشيا حيا لم يقبل                              |
| 7                                      | ائمه ثلاثه كااستدلال                             | 447        | ا گرمحرم گورخرزندہ بھیج تو قبول نہ کرے         |
| rra                                    | حنفيه كااستدلال                                  | מדא        | (2)باب ما يقتل المحرم من الدواب                |
| rry                                    | اختلاف كامدار                                    | rt4        | محرم کون سے جانور مارسکتا ہے                   |
| 777                                    | وجوه تربيح                                       | 772        | علت کی تعمین حنفیہ کے ہاں                      |
|                                        | شافعیه کی طرف ہے ابن عباس پیشد کی روایت          | 1°1′       | علت کی تعیین شا فعیہ کے ہاں ِ                  |
| MA                                     | کی توجیهات                                       | Mrz        | حنفنيه كاا شدلال                               |
| 1                                      | احناف پر ہونے والے اشکالات اور جوابات            | ۲۲۸        | (٨) باب: لا يعضد شجر الحرم                     |
|                                        | (۱۳) باب ماينهي من الطيب                         | MAY        | حرم کا در خت نہ کا ٹا جائے                     |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | للمحرم والمحرمة،                                 | 649        | حرم میں بناہ کا مسئلہ                          |
|                                        |                                                  |            |                                                |

|            | <del>*************************************</del>                                                                                                                                                                                | <del></del> | <del>•••••••</del>                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                                                                                                                                                                                                           | صفحه ُ      | عنوان                                                                                        |
| 4          | حدیث باب میں فقہائے کرام کا نتلاف ہے                                                                                                                                                                                            | 44.         | محرم مرداور ورت كوخوشبولگانے كى ممانعت كابيان                                                |
|            | (٢٢) باب الحبج والنذور عن                                                                                                                                                                                                       | ממו         | محرم میت کے احکام ،                                                                          |
| <u>۳۵۰</u> | الميت، والرجل يحج عن المرأة                                                                                                                                                                                                     | ואא         | امام شافعی کا مسلک                                                                           |
|            | میت کی طرف سے مج اور نذروں کے بورا                                                                                                                                                                                              | ואא         | حنفيه كالمسلك واستدلال                                                                       |
|            | کرنے کا بیان اور مرد کا اپنی بیوی کی طرف ہے<br>جسمب                                                                                                                                                                             | יוייי       | (۱۴) باب الاغتسال للمحرم،                                                                    |
| ra•        | مج کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                 |             | محرم کے عسل کرنے کا بیان                                                                     |
| ram        | نذر عن الميت                                                                                                                                                                                                                    | ŀ           | (10) باب لبس الخفين للمحرم اذا                                                               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                 | 444         | لم يجد النعلين                                                                               |
| l ram      | الثبوت على الراحلة<br>شخف ترضية                                                                                                                                                                                                 |             | محرم کےموزے پہننے کا بیان جب کہ اس کے                                                        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                 | 444         | پا <i>س جو تيال نه ہو</i> ل<br>در در د                      |
| rom        | کی طرف ہے جج کرنا                                                                                                                                                                                                               | ļ           | (٢١) بساب: إذًا لسم يسجد الإزار                                                              |
| rar        | (۲۵) باب حج الصبيان<br>بچوں کا حج کرتا                                                                                                                                                                                          | LLL         | فليلبس السراويل                                                                              |
| ran        | ا پون ه ی کرنا<br>(۲۲) باب حج النساء                                                                                                                                                                                            | 444         |                                                                                              |
| raa        | (۱۲) ب سیج انتشاء<br>عورتوں کے فج کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                  | rra         | محرم کے ہتھیار باند صنے کا بیان<br>(۱۸) باب دخول الحرم ومکة بغیر إحرام                       |
| ran        | روروں ہے ان میں اس میں اس<br>مقصد امام میں اس می |             | ر ۱۸۰۷) ہب و سون الصورم و صحف بعیر و عورام<br>حرم اور مکہ میں بغیراحرام کے داخل ہونے کا بیان |
| ma9        | (۲۷) باب من نذر المشي إلى الكعبة                                                                                                                                                                                                | ۳۳۸         | (۱۹) باب: إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص                                                         |
| 109        | جس نے کعبہ تک پیدل جانے کی منت مانی                                                                                                                                                                                             |             | ر میں ہوئے میں کوئی شخص قبیص سینے ہوئے احرام                                                 |
| ry+        | امتلے                                                                                                                                                                                                                           | MM          | بانده کے                                                                                     |
| 1441       | -<br>امام ابوحنیفذرحمه الله کا مسلک اورا ستدلال                                                                                                                                                                                 |             | (۲۰) باب المحرم يموت بعرفة ولم                                                               |
| ודיח       | امام احمد بن خنبل رحمه الله كالمستدلال                                                                                                                                                                                          | 4           | يامر النبي الله الدين العبية الحج                                                            |
| mur        | امام مالك رحمه الله كامسلك اوراستدلال                                                                                                                                                                                           |             | محرم جوعر فات میں مرجائے اور نبی ﷺ نے پیہ                                                    |
| ٦٢٢        | خنابلہ اور مالکیہ کے استدلال کا جواب                                                                                                                                                                                            |             | تم نہیں دیا کہ اس کی طرف سے جج کے باتی                                                       |
| rya        | ٢٩ ـ كتاب فضائل المدينة                                                                                                                                                                                                         | امام.<br>ا  | ار کان ادا کیے جائیں                                                                         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                              |

| 040  | <del> </del>                             |             |                                               |  |  |
|------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--|--|
| صفحه | عنوان                                    | _           | عنوان                                         |  |  |
| MAT  | ۳۰ ـ كتا ب الصوم                         | r40         | (١) باب حرم المدينة                           |  |  |
| MAR  | (۱) باب وجوب صوم رمضان،                  | 642         | مدینه کے حرم ہونے کا بیان                     |  |  |
| MAR  | صوم رمضان کی فرضیت                       | P49         | (٢)باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس           |  |  |
| MAD  | (۲) باب فضل الصوم                        |             | لدینه کی فضیلت اور اس کا بیان که وه برے       |  |  |
| ma   | روزوں کی فضیلت کا بیان                   | 449         | آدمی کو نکال دیتا ہے                          |  |  |
| MAY  | (٣) باب: الصوم كفارة                     | 14.         | (m) باب: المدينة طابة                         |  |  |
| MAY  | روز ہ گنا ہوں کا کفارہ ہے                | 72.         | لدینه طابہ ہے                                 |  |  |
| M1   | $(^{\prime\prime})$ باب زالریان للصائمین | <i>~</i> ∠• | (٣) باب لابتي المدينة                         |  |  |
| MZ   | روزہ داروں کے لئے ریان ہے                | 72.         | مدینہ کے دونوں پھر ملے میدانوں کا بیان        |  |  |
|      | (۵)باب:هل يقال:رمضان، أو شهر             | 127         | (۵) باب من رغب عن المدينة                     |  |  |
| MA9  | رمضان؟ومن رأى كله واسعا،                 | اکم         | اس مخف کا بیان جومدینه سے نفرت کرے            |  |  |
| MV 4 | رمضان کہا جائے یا ماہ رمضان کہا جائے؟    | 12m         | مدينة طيبه مين سكونت كي فضيلت                 |  |  |
| ۰ ف  | مئلەر دىت ملال<br>چىر                    |             | (٢) باب: الإيمان يارز الى المدينة             |  |  |
| ~9'~ | ثبوت كالمتيح طريقه                       | r∠r .       | ایمان مدینه کی طرف سمیت آئے گا                |  |  |
| :    | (۲) بساب من صام رمضان ایمانیا            | 72 M        | (2)باب إثم من كاد أهل المدينة                 |  |  |
| ~9A  | واحتسابا ونية ،                          | li e        | الل مدینہ سے فریب کرنے والوں کے گناہ کابیان   |  |  |
| :    |                                          | H           | (٨) باب آطام المدينة                          |  |  |
|      | ا ثواب کی غرض سے نیت کر کے رمضان کے      | r20         | مدینه کے محلوں کا بیان                        |  |  |
| ~9A  | اروز بے رکھے                             | r20         | (٩)باب: لا يدخل الدِّجّال المدينة             |  |  |
|      | (۷) بــاب: أجود ما كـان النبي 🕾          | ۳۷۵         | و جال مدینه میں واخل نه ہوگا                  |  |  |
| 79A  | یکون فی رمضان                            | 744         | (١٠) باب: المدينة تنفى الخبث                  |  |  |
| ~9A  | نبی ﷺ رمضان میں بہت زیادہ تی ہوجاتے تھے  | 722         | مدینه برے آ دمی کودور کردیتا ہے               |  |  |
| -    | (٨) بساب من لم يسدع قول الزور            | M29         | (١١)باب كراهية النبي أن تعرى المدينة          |  |  |
| 799  | والعمل به في الصوم                       | 9 کی        | مدینه چھوڑنے کو نبی کا نا پہند فرمانے کا بیان |  |  |
|      |                                          | ļ           |                                               |  |  |

| <del></del>                                 |                                                                                       |      | <del></del>                                                                                          |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه                                        | عنوان                                                                                 | صفحه | عنوان                                                                                                |
| ۵٠۷                                         | الأبيّض الح                                                                           | -    | اس مخص کا بیان جس نے روز سے میں جھوٹ                                                                 |
|                                             | (١٤) باب قول النبي ﷺ: ((لايمنعنكم                                                     | 499  | بولنااوراس پرغمل کرناترک نه کیا                                                                      |
| 3.4                                         | من سحوركم أذان بلال))                                                                 | ~49  | (٩) باب : هل يقول : اني صائم ، اذا شتم                                                               |
|                                             | آتخضرت ﷺ کا فرمانا که بلالﷺ کی اذ ان                                                  |      | منی کوگالی دی جائے تو کیا ہے کہ میں                                                                  |
| ۵•۸.                                        | ممہیں سحری کھانے سے ندرو کے                                                           | 499  | روزه واربول                                                                                          |
| ۵٠٩                                         | (۱۸) باب تعجيل السحور                                                                 |      | (١٠) بياب الصوم ليمن خاف على                                                                         |
| 2.9                                         | سحری میں تاخیر کرنے کا بیان                                                           | 2    | نفسه العزبة                                                                                          |
|                                             | "ثــم تــكــون ســـرعتــى أن أدرك                                                     | ,    | اس مخص کے روزہ رکھنے کا بیان جو غیر شادی شدہ                                                         |
| 2-9                                         | السحور" كامطاب                                                                        | 7    | ہونے کے سبب سے زنامیں مبتلا ہونے سے ڈرے                                                              |
|                                             | (۱۹) باب قدر كم بين السحور                                                            |      | (١١) باب قول النبي إذا رأيتم الهلال                                                                  |
| 2+9                                         | وصلاة الفجر؟                                                                          | Η .  | فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا                                                                         |
| 2+9                                         | سحری اور فجر کی نماز مین کس قند رفضل ہوتا تھا                                         | 3+1  | (۱۲) باب: شهرا عيد لا ينقصان،                                                                        |
| 2.9                                         | (۲۰)باب بركة السحور من غير إيجاب                                                      | 2.5  | عید کے دونوں مہینے کم نہیں ہوتے                                                                      |
| 2+9                                         | سحری کی بر کت کا بیان مگریه که واجب تبین                                              | i    | (۱۳) باب قول النبي لا نكتب و لا نحسب                                                                 |
| ۱۵۱۰                                        | (۲۱) باب: إذا نوى بالنهار صوماً،                                                      |      | حضور ﷺ کا فرمانا کہ ہم لوگ حساب کتاب                                                                 |
| ۵۱۰                                         | روز کے نیت دن کو کر لینے کا بیان                                                      |      | الهين جانتے                                                                                          |
| 211 -                                       | ر مضان مین نیت کی هیشت<br>م                                                           |      | (۱۳) باب: لا يتقدم رمضان بصوم                                                                        |
| 21r                                         | (۲۲) باب الصائم يصبح جنبا                                                             | 3.3  | يوم ولا يومين                                                                                        |
| 211                                         | جنازت کی عالمت میں روز ودار کے تنز کوا تھنے کا بیان<br>مدین میں میں میں موسور کا مدین | 7.7  | رمضان سے ایک یا دود ن پہلے روز ہندر کھے                                                              |
| 212                                         | (۲۳) باب المباشرة للصَّائم                                                            |      | (١٥) بياب قبول اللّه تعالىٰ: ﴿ أَجِلَ ا                                                              |
| 212                                         | روز ہ دار کے مباشرت کرنے کا بیان                                                      | . :  | لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَتُ إلى                                                              |
| ۲۱۵                                         | (۲۳) باب القبلة للصائم                                                                | ł    | نِسَائِكُم الخ                                                                                       |
| 214                                         | روزه دارکو بوسه دینا                                                                  |      | (١٦) باب قول الله تعالى : ﴿ وَكُلُوا اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَكُلُوا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ ا |
| 214                                         | (۲۵) باب اغتسال الصائم،                                                               |      | وَ اشْرَبُوْا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لِكُمُ الْخَيْطُ                                                    |
| <u>                                    </u> |                                                                                       | L    |                                                                                                      |

|   | •    | <b>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</b>                                          | ••       | <b>+0+0+0+0+0+0</b>                                                                      |
|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | صفحه | عنوان                                                                                 | صفحه     | عنوان                                                                                    |
|   | ۵۲۸  | (٣٢) باب الحجامة والقيء للصَّائم                                                      | ۵۱۷      | روز ہ دار کے شل کرنے کا بیان                                                             |
|   | ۵۲۸  | روزہ دار کے بچھنے لگوانے اور قے کرنے کا بیان                                          | ۵19      | (۲۲) باب الصائم اذا أكل أو شرب ناسيا                                                     |
|   | ۵۳۱  | (٣٣) باب الصوم في السفر والافطار                                                      | ۵19      | روزه دار کے بھول کر کھانے یا پینے کا بیان                                                |
|   | ا۳۵  | سفر میں روز ہ رکھنے اور افطار کرنے کا بیان                                            | ۵19      | انسیان اور خطامین فرق                                                                    |
| 1 | orr  | سفر میں روز ہ رکھنا جا ئز ہے                                                          | ۵۲۰      | (٢٧) باب سواك الرّطب واليابس للصّائم                                                     |
|   |      | (٣٣) باب: إذا صام أيّاماً من رمضان                                                    | ۵۲۰      | روزه دارکو تراور خشک مسواک کرنے کابیان                                                   |
|   | ٥٣٣  | ثم سافر                                                                               |          | (٢٨) باب قول النبي ((إذا توضأ                                                            |
|   | ۵۳۳  |                                                                                       | arr      | فليستنشق بمنخره الماءَ الخ ))                                                            |
| - |      | (٣٦) بـاب قول النبي ﷺ لـمن ظلل                                                        |          | انبی کریم ﷺ کا فرما تا کہ جب وضوکرے تواپنے                                               |
|   |      | عليه واشتد الحر:                                                                      |          | انتقنوں میں پانی ڈالے اور روزہ دار اور غیر<br>سریر نرمہ سیند                             |
|   | ara  | ((ليس من البر الصيام في السفر))                                                       | arr      | روز ه دار کی کوئی تفریق نہیں کی                                                          |
|   |      | نبی کریم ﷺ کا اس شخص ہے جس پر گرمی کی                                                 | arr      | (۲۹) باب: إذا جامع في رمضان،                                                             |
|   |      | زیادتی کے سبب سے سامیہ کیا گیا تھا یہ فرمانا کہ                                       | arr      | کوئی محص رمضان میں جماع کرلے                                                             |
|   | ara  | سفر میں روز ہ رکھنا بہتر نہیں                                                         | ara      | امام بخاری رحمهالله کا مسلک                                                              |
|   |      | (۳۷) باب:لم يعب أصحاب النبي                                                           |          | (۳۰) باب: اذا جامع في رمضان ولم                                                          |
|   | lara | <ul> <li>بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار</li> <li>أن كم شار كريس</li> </ul>             | 077      | یکن له شیء فتصدق علیه فلیکفر<br>ک د مخم                                                  |
|   |      | نبی کریم ﷺ کےاصحاب ایک دوسرے کوروز ہ<br>کیزیں میں نے عیم نہیں ہوں تاہیں               |          | جب کوئی مخص رمضان میں جماع کر لے اور                                                     |
|   | 1    | ر کھنے اور افطار کرنے پرعیب نہیں لگاتے تھے                                            |          | اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو پھراس کے پاس<br>" ہیں یہ ہیں:                                   |
|   | or 1 | (۳۸) باب من افطر فی السّفر کیراه الناس<br>ال شخص کابیان جس نے سفر میں افطار کیا تا کہ | ary      | صدقہ آئے وہی کفارہ دیدے                                                                  |
|   |      |                                                                                       |          | (۳۱) باب المجامع في رمضان، هل يطعم                                                       |
|   | 354  | وون ووسات<br>(۳۹) باب: ﴿وَعَلَى الَّذِينِ يُطِيْقُوْ نَهُ                             | 072      | اهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟                                                        |
|   | 02   | ر ۱۰۱۰) باب. ﴿وَحَمَّى الْمَدِينَ يَطِيعُو لَهُ<br>فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينْ ﴾       |          | کیا رمضان میں قصدا جماع کرنے والا اپنے<br>گھر والوں کو کفارہ کا کھا نا کھلاسکتا ہے جب کہ |
|   | 32   | جِندیہ طعام مِسجِیں ﴾<br>ان لوگوں پر جوطانت رکھتے ہیں فدیہ ہے                         | 014      | ا هروانوں تو تفارہ ہ کھا ما تھا سیا ہے جب کہ<br>اوہ سب سے زیادہ محتاج ہو                 |
|   |      | ال و ول پر اول تعدید                                                                  | W12      | وه مب سے ریادہ محان ہو                                                                   |
| H |      | l                                                                                     | <u> </u> | , I                                                                                      |

| •••      | <b>+++++++++++</b>                              | •••  | +1+1+1+1+1+1+1                              |
|----------|-------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| صفحه     | عنوان                                           | صفحه | عنوان                                       |
| ۵۵۰      | (٣٩) باب التنكيل لمن أكثر الوصال،               | ۵۳۸  | ( • ٣٠) باب: متى يُقضى قضاءُ رمضان؟         |
|          | ( ۱ ۵) باب من اقسم على أحيه ليفطر               | ara  | رمضان کے روزے کب پورے کئے جا کیں            |
| ا ۵۵۱    | في التطوّع ،                                    | 30%  | (١٣) باب الحائض تترك الصوم والصلاة          |
| ا ۵۵۱    | ولم ير عليه قضاءً إذا كان أو فق له              | ۵۳٠  | حائضہ تماز اور روزہ چھوڑ دے                 |
|          | کوئی مخض اپنے بھائی کونفل روز ہ تو ڑنے کے       | 2000 | (۳۲) باب من مات وعلیه صوم،                  |
|          | کئے قسم دے اور اس پر قضا واجب مہیں ہے           |      | اس مخص کا بیان جومرجائے اوراس پرروزے        |
| امد      | جب کدروزہ نہ رکھنااس کے لئے بہتر ہو             | ۵۳۰  | واجب ہوں                                    |
| Sar      | 1,5                                             | ۵۳۲  | نيابة روزه كاهم                             |
| sar      | شعبان کے روز ہے کا بیان                         | ۵۴۲  | جمهور کا مسلک واستدلال                      |
| loar     | (۵۳) باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره           | ۵۳۳  | (٣٣) باب : متى يحل فطر الصائم ؟             |
|          | حضور ﷺ کے روزے اور افطار کے متعلق جو            | عبره | روز ہ دار کے لئے کس وقت افطار کرنا درست ہے  |
| امما     |                                                 | عدم  | (٣٣) باب: يفطر بما تيسنر من الماء أو غيره   |
| aar      | (۵۴) باب حق الضّيف في الصّوم                    |      | ا فی وغیرہ جو آسانی سے مل جائے اس سے        |
| aar      | روزے میں مہمان کا حق ادا کرنے کا بیان           | عرم  | ا فطار کر ہے                                |
| laar     | (۵۵) باب حق الحسم في الصّوم                     | ۲۳۵  | (٣٥) باب تعجيل الافطار                      |
| lagr     | روزے میں جسم کے حق کا بیان                      | l l  | ا فطار میں جلدی کرنے کا بیان                |
|          | (۵۲) باب صوم الدهر                              | ll . | (۳۲)باب: إذا أفطر في رمضان ثم               |
| ۵۵۵      | ہمیشہ روز ہ ر <u>کھنے</u> کا بیان               | 274  | طلعت الشمش                                  |
| اممم     | ا صوم الدهر كي نين صورتين                       |      | ا کر کوئی محص رمضان میں افطار کرلے پھر <br> |
| 1221     | (۵۷) باب حق الأهل في الصوم                      | 227  | سورج طلوع ہوجائے                            |
| 1007     | روزے میں بیوی بچوں کاحق ہے                      | عمد  | (۴۷) باب صوم الصّبيان،                      |
| 334      | (۵۸) باب صوم يوم وافطار يوم                     | مامد | بچوں کے روز ہ رکھنے کا بیان                 |
| ا عدد    | ایک دن روزه رکھنے اور ایک دن افطار کرنے کا بیان | OMA  | (۴۸) باب الوصال ،                           |
| 024      | (۵۹) باب صوم داؤد الطبيخ                        | ۵۳۸  | متواتر روزے رکھنے کا بیان                   |
| <u> </u> |                                                 | l    |                                             |

|       | <b>++++++++++++</b>                        | <del>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del> |                                                     |
|-------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                      | صفحه                                             | عنوان                                               |
| ۵۷۰   | (۲۹) باب صوم يوم عاشوراء                   | ۵۵۸۰                                             | داؤد العلية كروزول كابيان                           |
| 02.   | عاشوراء کے دن روز ہ رکھنے کا بیان          | ۰۲۵                                              | (۲۰) باب صيام البيض الخ                             |
| 04.   | مئله                                       | ٠٢٥                                              | ہر مینے کی تیرہ، چودہ اور پندرہ کوروزے رکھنے کابیان |
| ا ک۵  | ٢١ _ كتاب صلاة التراويح                    | ٠٢٥                                              | (٢١) باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم                |
| 021   | (۱) باب فضل من قام رمضان                   | -                                                | اس مخص کا بیان جو کسی کی ملا قات کو جائے اور        |
| 021   | رمضان میں قیام کرنے والوں کی فضیلت کا بیان | ٠٢٥                                              | وہاں اپناروز ہفلی نہ تو ڑے                          |
| 022   | ٣٢ ـ كتاب فضل ليلة القدر                   | ٠٢۵                                              | خدمت ودعا کی برکت                                   |
| 022   | (١) باب فضل ليلة القدر                     | DAI                                              | (۲۲) باب الصّوم مِن آخر الشّهر                      |
| 022   | شب قدر کی نضیات کابیان                     | IFG                                              | آ خرمهینه میں روزے رکھنے کا بیان                    |
|       | (٢) باب التماس ليلة القدر في               | ,                                                | (۲۳) بساب صوم يوم الجسمعة، وإذا                     |
| ۸۷۵   | السبع والأواخر                             | ۵۲۳                                              | اصبح صائماً يوم الجمعة فعليه أن يفطر                |
|       | شب قدر کورمضان کی آخری سات راتوں           |                                                  | جمعہ کے دن روز ہ رکھنے کا بیان اگر کوئی جمعہ کا     |
| ] 32A | میں ڈھونڈ نے کا بیان                       | ٦٢٣                                              | روز ہ رکھے تو اس پر واجب ہے کہا فطار کرے            |
|       | (٣) باب تحري ليلة القدر في الوتر           | ara                                              | (۲۴) باب هل يخص شيئا من الأيام؟                     |
| 329   | من العشر الأواخر ،                         | 275                                              | کیاروزے کے لئے کوئی دن مخصوص کرسکتا ہے              |
|       | شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں          | 272                                              | (۲۵) باب صوم يوم عرفة                               |
| 229   | ڈھونڈ نے کا بیان                           | ۵۲۵                                              | عرفہ کے دن روز ہ رکھنے کا بیان                      |
| 2/1   | رفع معرفة ليلة القدر لتلاحى الناس          | ۵۲۵                                              | أمنك                                                |
|       | لوگوں کے جھڑنے کی وجہ سے شب قدر کی         | 277                                              | (۲۲) باب صوم یوم الفطر                              |
| 3/11  | معرفت اٹھائے جانے کا بیان                  | ۲۲۵                                              | عیدالفطر کے دن روز ہ رکھنے کا بیان                  |
| 211   | شب قدر کاعلم اوراس کانسیان                 | ۵۲۷                                              | (۲۷) باب صوم يوم النحر                              |
| 211   | شب قدر کی تعیّن اٹھالی گئی                 | ۵۲۷                                              | قربانی کے دن روز ہ رکھنے کا بیان<br>ویسر میں        |
| عدد   | ا شاید تمہارے لئے یہی بہتر ہو              | ۸۲۵                                              | (۲۸) باب صيام أيّام التشريق                         |
| اعدو  | (۵) باب العمل في العشر الأواخر من رمضان    | AFO                                              | ایا م تشریق کے روز وں کا بیان                       |
|       |                                            | l, I                                             | ′                                                   |

| 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 |                                         |      |                                        |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|--|
| صفحه                                | عنوان                                   | صفحه | عنوان ,                                |  |
|                                     | (٨) بــاب: هـل يـخــرج الـمعتكف         |      | رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ کام       |  |
| ۵۹۱                                 | لحوائجه إلى باب المسجد؟                 | DAT  | کرنے کا بیان                           |  |
| .                                   | کیااعتکاف کرنے والا اپنی ضروتوں کے لئے  | ۵۸۳  | اتہبند ہاند ھتے                        |  |
| ۵91                                 | معجد کے دروازے تک آسکتا ہے              | DAF  | رات کوزندہ کرنے                        |  |
|                                     | (٩) باب الإعتكاف وخروج النبي            | DAM  | ا پنے اہل وعمال کو جگاتے               |  |
| Dam.                                | عشرين مبيحة عشرين                       | ۵۸۵  | ٣٣ - كتاب الإعتكاف                     |  |
|                                     | اعتكاف كابيان اورنبي ﷺ بيسويں كى صبح كو | ۵۸۵  | (١) باب الإعتكاف في العشر الأواخر،     |  |
| Dam.                                | اعتکاف سے نکلتے                         | il . | آخری عشره میں اعتکاف کرنے کا بیان      |  |
| agr                                 | شب قدر کی ترغیب ونضیلت                  |      | (٢)باب الحائض ترجل رأس المعتكف         |  |
| Dar.                                | (۱۰) باب اعتكاف المستحاضة               |      | اعتكاف والےمرد كے سرميں حائصہ كے تنكھى |  |
| agr                                 | متحاضه کے اعتکاف کرنے کا بیان           | PAG  | کرنے کا بیان                           |  |
| ∐agr.                               | متحاضهاعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے           | عمد  | (m) باب لايدخل البيت الالحاجة          |  |
|                                     | (١١) باب زيارة المرأة زوجها في          |      | اعتکاف کرنے والا بغیر کسی ضرورت کے گھر |  |
| ۵۹۵                                 | اعتكافه                                 | ۵۸۷  | میں داخل نہ ہو                         |  |
|                                     | عورت کا اپنے شوہر سے اس کے اعتکاف کی    | ۵۸۸  | (٣) باب غسل المعتكف                    |  |
| ۵۹۵                                 | حالت میں ملا قات کرنے کا بیان           | ۵۸۸  | معتلف تحسل كابيان                      |  |
| ۵۹۵                                 | (۱۴) باب الإعتكاف في شوال               | ۵۸۸  | ۵) باب الإعتكاف ليلاً                  |  |
| ۵۹۵                                 | شوال میں اعتکاف کرنے کا بیان            | ۵۸۸  | رات کواعتکاف کرنے کا بیان              |  |
| 1097                                | (۱۵) باب من لم ير عليه اذا اعتكف صومًا  | ۵۸۹  | اعتكاف داجب كے لئے روز ہشرط ہے         |  |
|                                     | ان لوگوں کا بیان جنہوں نے اعتکاف کرنے   | ۵۹۰  | (۲) باب اعتكاف النساء                  |  |
| 1097                                | والے پرروز ہ ضروری نہیں سمجھا           | ۵۹۰  | عورتوں کے اعتکاف کرنے کا بیان          |  |
|                                     | (٢١) باب: اذا نذر في الجاهلية أن        | ۵۹۰  | (2) باب الاخبية في المستجد             |  |
| ےوِد                                | يعتكف ثم اسلم                           | ۵۹۰  | مبعد میں خیمہ لگانے کا بیان            |  |
|                                     | کوئی شخص جاہلیت کے زمانہ میں اعتکاف کی  | ۵۹۰  | مبحديين خيمےاورعورتوں كااعة كاف        |  |
|                                     |                                         |      |                                        |  |

| 940  | <b>++++++++++</b> | <b>*••</b> | <b>++++++++++</b>                     |
|------|-------------------|------------|---------------------------------------|
| صفحه | عنوان .           | صفحه       | عنوان                                 |
|      |                   | 29∠        | نذر مانے بھرمسلمان ہوجائے             |
|      | •                 |            | (١٧) باب: الإعتكاف في العشر الأوسط    |
|      |                   | ۵۹۷        | من رمضان                              |
|      |                   |            | رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف      |
|      | ,                 | ۵۹۷        | کرنے کا بیان                          |
|      |                   |            | (۱۸) باب: من أراد أن يعتكف ثم بدأ     |
|      |                   | ۵۹۸        | له أن يخرج                            |
|      |                   |            | اگر کوئی هخص اعتکاف کرے اور اسے مناسب |
|      |                   | ۵۹۸        | معلوم ہو کہ اعتکاف سے باہر ہوجائے     |
|      |                   | ۵۹۸        | اعتكاف كى قضاء كاطريقه                |
|      |                   |            |                                       |
|      | ·                 |            |                                       |
|      | ·                 |            |                                       |
|      |                   |            |                                       |
|      |                   |            |                                       |
|      |                   |            |                                       |
|      |                   |            |                                       |
|      |                   |            |                                       |
|      |                   |            |                                       |
|      |                   | :          |                                       |
|      |                   |            | ·                                     |
|      | ·                 | ·<br> -    | ·                                     |
|      |                   |            |                                       |
|      | ,                 |            |                                       |
|      |                   |            |                                       |

# بسم الله الرحيي الرحيم

# ۲۳ ـ كتاب الزكاة

## ( أ ) باب وجوب الزكاة

زكوة كواجب بونے كابيان

وقول الله تعالىٰ: ﴿ وَ اَقِيْمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [القرة: ٣٣] وقال ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما: حدثنى أبو سفيان الله فذكر حديث النبى الله فقال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف.

وقول الله تعالىٰ :

﴿ وَ اَقِيْمُوا الصَّلاةَ وَ آثُوا الرَّكَاةَ ﴾ والفرة: ٣٣] اورالله على كا قول كه: " نماز قائم كرواورزكوة وو"\_

اورا بن عباس کا بیان ہے کہ مجھ سے ابوسفیان کے نیان کیا کہ نبی ﷺ کا قصہ بیان کیا تو کہا کہ ہمیں نماز ، زکو ق ،صلہ رحم اور پاک دامنی کا تھم دیتے ہیں۔

امام بخاری رحمه الله نے کتاب الزکوۃ کا پہلاباب ''باب وجوب النزکاۃ'' زکوۃ کی فرضیت کے بارے میں قائم کیا ہے۔

زكوة كب فرض بوئى؟

اس مين كلام مواب كرز كوة كب فرض موكى:

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں سے میں فرض ہوئی ،کیکن محقق بات یہ ہے کہ فی نفسہ زکو ہ مکہ مرمہ میں فرض ہوگئ تھی ،البتہ اس کا نصاب ،اس کی تفصیلات اور مصارف وغیرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئے۔ مكة مكرمه ميں زكوة كے فرض ہونے كى دليل سورة المزمل ميں موجود ہے:

### ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾

اوزیہ سورۃ المزمل کی بالکل ابتدائی سورت ہے۔

بعض حضرات نے کہا کہ سورۃ المزمّل کا بیر حصہ مدنی ہے، اس لئے کہ اس میں جہاد کا بھی ذکر ہے جبکہ جہاد مدینہ منورہ میں نازل ہوا تھا،کیکن بیرخیال اس لئے غلط ہے کہ سورۃ المزمل میں جو جہاد کا ذکر ہے وہ زمانہ ستقبل کا ہے:

"عَلِمَ أَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ لا وَاحَرُوْنَ يَهُ شِرِبُوْنَ فِي الْآرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَصْلِ اللّهِ لا وَاخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللّهِ مِكْ"

لہذابیمکہ مرمہ میں نازل ہونے کے منافی نہیں ہے۔ توبہ پوری سورت کی ہے ، معلوم ہوا کہ زکو ہ مکہ مکر مہ میں فرض ہو چکی تھی۔ مکر مہ میں فرض ہو چکی تھی۔

اس کے علاوہ ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابوسفیان کے ملاوہ ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابوسفیان کے مرف اشارہ کیا ہے کہ انتقاب ہا المصلوۃ والنوسفیان کے در بار میں حضور کے کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا" یا مسوف المال کے در بار میں حضور کے کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا" مالانکہ بیر مکم کرمہ کا واقعہ ہے۔

معلوم ہوا کہ زکو ۃ مکہ مکر مہ میں فرض ہو چکی تھی ، البتہ تفصیلاً تنہیں آئی تھیں بلکہ مطلقاً ہرفتم کا صدقہ و خیرات دینے سے زکو ۃ ادا ہوگئ ،کسی مسافر کو کھانا کھلا دیا ،کسی کے واسطے سامان بھیج دیا تو زکو ۃ ادا ہوگئ ۔ توبیہ صدقات منتشرہ تھے،کیکن ان کانصاب اورمقد اروغیرہ تعین نہیں تھی ۔

مدینه منوره میں سمجے میں پہلے روز نے فرض ہوئے ، پھرصدقة الفطر فرض ہوا، پھرز کو ۃ فرض ہوئی ،اس وقت نبی کریم ﷺ نے مقدار ، نصاب اور تفصیلات بیان فر ما کیں۔

حضرت ضام بن تعلبہ کی حدیث میں بیالفاظ موجود ہے "انشدک باللّه آلله امرک ان تاخد هذه الصدقة من اغنیائنا فتقسمها علی فقر النا" اور حضرت ضام بن تعلبہ کے میں مدینہ منورہ آئے تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکو ق کی تحصیل وقتیم کا انظام میں سے پہلے ہو چکا تھا، لہٰذا دلائل سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ زکو ق کے فرضیت سے بعداور میں سے ہوگی۔

۱۳۹۵ ـ حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن زكريا بن إسحاق ، عن يحيى ابن عبدالله بن صيفى ، عن أبى معبد ، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : أن النبى ابعث معاذا إلى اليمن ، فقال : ((ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، و أنى رسول الله ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فى كل يوم و ليلة ، فإن

هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم و ترد على فقرائهم ». [أنظر: ١٣٥٨، ١٣٩١، ٢٣٣٧، ٢٣٣٧، ١٤٣١، ٢٣٢١]. ل

ترجمہ: ابن عباس ﷺ ہے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے معافی کو یمن جیجا اور فر مایا کہتم انہیں بیشا دت دینے کی دعوت دو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کارسول ہوں ،اگروہ اس کو مان کیس تو انہیں بیہ بتلا و کہ اللہ ﷺ نے ان پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں اگروہ اطاعت کریں تو انہیں بیہ بتلا و کہ اللہ ﷺ نے ان پر ان کی مالوں میں زکو ہ فرض کی ہے جوان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے عتاجوں کو دی جائے گی۔

# كيا كفارمخاطب بالفروع بين؟

"فقال: (( ادعهم إلى شهادة أن لاإله إلا الله ، وأنى رسول الله ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم و ليلة".

حضرات حنفیہ اور شوافع کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کفار مخاطب بالایمان بھی ہیں اور اور مخاطب بالعقو بات حضرات حنفیہ اور شوافع کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کہ جب کا فرمشرف باسلام ہوجائے تو بچھلی نمازوں اور دوسر نے فرائض دواجبات کی قضاءاس کے ذمہ واجب نہیں۔البتہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ کفار حالت کفر میں صلو قاوصوم اور زکو قاوحج جیسے فرائض کے مکلف اور مخاطب ہیں یانہیں؟

حضرات مالکیہ اور شافعیہ رحمہم اللہ کے نز دیک وہ ان عبادات کے مکلّف اور مخاطب ہیں۔

جس کا مطلب میہ ہے کہ ان حضرات کے نز دیک کفار کو ان عبادات کے ترک کرنے پر آخرت میں عذاب دیا جائےگا جوعقوبت کفرسے زائد ہوگا۔

حضرات حفیہ کے اس بارے میں تین اقوال ہیں:

عراقبین کے نز دیک وہ اعتقاد اُ بھی مخاطب ہیں اور ادا بھی ، لہذا قیامت کے دن ان کو ان عبادات پر عدم اعتقاد اور ان کی عدم ادائیگی دونو ن صیثیتوں سے عذاب دیا جائے گا۔

ل وفي صحيح مسلم ، كتاب الايمان ، باب الدعاء الى الشهادتين وشرائع الاسلام، وقم : ٢٨ ، وسنن الترمذى ، كتاب الزكاة عن رسول الله ، باب ماجاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة ، وقم : ٢٥ ، وسنن النسائى ، كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة ، وقم : ٢٣ ٩ ٢ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الزكاة ، باب في زكاة السائمة ، وقم : ١٣٥١ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الزكاة ، باب في زكاة السائمة ، باب بداية مسند سنن ابن ماجه ، كتاب الزكاة ، باب فرض الزكاة ، وقم : ٢٤ ١ ، ومسند أحمد ومن مسند بني هاشم ، باب بداية مسند عبدالله بن العباس . وقم : ٢٩ ١ ، وسنن الدارمي ، كتاب الزكاة ، باب في فرض الزكاة . رقم : ٢٥ ١ .

جب کہ مشائخ ماوراءالنہر کی ایک جماعت کے نز دیک وہ اعتقاداً مخاطب ہیں ،اداً نہیں ،لہزاان کوعدم اعتقاد کی حیثیت سے تو عذاب دیا جائے گاعدم ادائیگی کی حیثیت سے نہیں ۔

جب کہ حفیہ میں سے ایک جماعت کا کہنا ہے ہے کہ کفارعبادات کے مخاطب نہیں ، نہ عقید ۃ اور نہ ہی عملاً۔ ان حضرات کے نز دیک کفار کو عدمِ ایمان پر تو عذاب دیا جائے گالیکن عبادات کی عدم ادائیگی اور ان پر عدم اعتقاد کی وجہ سے کوئی عذاب نہ ہوگا۔

حضرت علامه انورشاه کشمیری رحمه الله اس مسئله مین فرمات بین "والسمنحت او قول العراقیین واختاره صاحب "البحر" فی شرح "المنار" \_ ع

صدیث باب سے ان کے مخاطب نہ ہونے پر استدلال کیا گیا ہے، کیونکہ نماز کی تعلیم وینے کو ان کے ایمان پر موقوف رکھا گیا ہے، کین حقیقت بہہ کہ یہ استدلال قوی نہیں، کیونکہ ذکو قا کی تعلیم کونماز کے بعدر کھا گیا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب بھی ورست نہیں کہ جب نماز پڑھ لیں گے تو زکو قا واجب ہوگی اس طرح یہ مطلب بھی ورست نہیں کہ جب ایمان لا ئیں گے تو نماز واجب ہوگی۔ اس کے برخلاف آیت کریمہ '' آئم قنگن مِنَ الْمُصَلِّینَ وَ اَسْ مَلْ مَنْ مُنْ اَلْمُصَلِّینَ وَ وَ اَسْ کَا بِنَا اِلْمُواعِلَمِ اِلْمُواعِلَمِ اِلْمُواعِلَمُ اِن وَ وَ اَسْ کی بیتا ویل کرتے ہیں جو مخاطب بالفروع ہونے کے قائل ہیں وہ اس کی بیتا ویل کرتے ہیں کہ یہ اعمال بطور علامت ایمان ذکر فرمائے گئے ہیں۔ واللہ سجانہ اعلم۔

## کیا کفارکوز کو ہ دے سکتے ہیں؟

" توخل من اغنيائهم و تود على فقوائهم" ال حديث كاشارة النص حفيا و رجهور في ال بي استدلال كياب كذركوة مسلمانول كوبى دى جاسكن بي غير مسلم كؤبين، كونك فرمايا كياب اغنياء مسلمين سي لي جاسك فقراء مسلمين كي طرف ردى جاسك المعلون بواكم مرف صرف مسلمان بى بوسكا بي غير مسلم نهين بوسكا و فقراء مسلمان بى بوسكا بي غير مسلم نهين بوسكا على فقراء مسلمان بى بوسكا بي في مسلم و الاكثرين ، وقبل : اعلم أن السختار أن الكفار مخاطبون بالمنهى دون المامور . قلت : شمس الأئمة في كتابه ، في فصل بيان موجب الأمر في حق الكفار : لاخلاف انهم مخاطبون بالايمان لأن النبي الله بعث الى الناس كافة ليدعوهم الى الايسمان ، قبال تعالى : ﴿ قبل يَنافِهُم النّس إنّى رَسُولُ اللهِ النّبُكُمُ جَمِيعاً ﴾ [الاعراف ١٥٨] و لاخلاف انهم مخاطبون بالمسروع من العقوبات ، ولا خلاف أن الخطاب بالمعاملات يتناولهم أيضاً ، ولاخلاف أن الخطاب بالشرائع يتناولهم في حكم المؤاخذة في الآخرة ، فأما في وجوب الاداء في أحكام الدنيا فمذهب العراقيين من أصحابنا أن الخطاب يتناولهم أيضاً والأداء واجب عليهم ، ومشايخ ديارنا يقولون : انهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات . عمدة القارى ، ج: ٢ ، ص: ٢٥ سمدة القارى ، ج: ٢ ، ص: ٢٥ سمدة القارى ، ج: ٣ ، ص: ٥

امام زفر رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ زکو ۃ کا فرکوبھی دے سکتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ قرآن کریم میں عموم ہے، اس میں مطلق ہے" انسا الصدقات للفقراء" اب بیفقراء مطلق ہے اس کے ساتھ مسلمان ہونے کی قیرنہیں ہے۔

نیز مصنف این ابی شیبه رحمه الله میں حضرت جابرین زید کی سے مروی ہے کہ مصرف صدقہ میں مسلمان اور ذمی دونوں شامل ہیں۔ سے

امام ابوصنیفدر حمد الله وغیرہ کہتے ہیں کہ حدیث میں خاص طور سے مسلمانوں کا ذکر ہے اور "إنما الصدقات للفقراء" میں عموم نہیں، بلکہ اجمال ہے، حدیث نے اس مجمل کی تفییر کردی۔ جمہور کامفتی بہمسلک یہی ہے کہ غیر مسلموں کوز کو 8 نہیں دی جاسکتی، اگر چہ اس معاطے میں امام زفر رحمہ الله کے دلائل بھی مضبوط ہیں، لیکن امت کے سواد اعظم کا اتفاق ان کے مقاطع میں مضبوط ترہے۔

۱۳۹۱ ـ حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة ، عن ابن عثمان بن عبدالله بن موهب ، عن موسى بن طلحة ، عن أبى أيوب الله أن رجلا قال للنبى الخياد أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة. قال : ماله ماله ؟ و قال النبى الله : ((أرب ما له ؟ تعبد الله ولا تشرك به شيئا. و تقيم الصلاة ، و تؤتى الزكاة و تصل الرحم )>. و قال بهز: حدثنا شعبة قال : حدثنا محمد بن عثمان و أبوه عثمان بن عبدالله أنهما سمعا موسى بن طلحة ، عن أبى أيوب عن النبى الله بهذا . قال أبو عبدالله : أخشى أن يكون محمد غير محفوظ، إنما هو عمرو. [أنظر: ٥٩٨٣ م ٥٩٨٢]. ٢

حضور ﷺ ہے سوال کیا تو آپﷺ نے فر مایا "مالیہ مالیہ؟" دیکھواس کو کتنی فکر ہے کہ بوچھر ہا ہے جنت میں داخل ہونے والاعمل بتا ہے۔

ع وقى صحيح مسلم ، كتاب الايمان ، باب بيان الايمان الذي يدخل به الجنة من تمسك بما أمر به دخل الجنة ، وقى صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب ثواب من أقام الصلاة ، رقم : ٣١٣، ومسند أحمد ، باقى مسند الأنصار، باب ثواب حديث أبى أيوب الأنصارى ، رقم : ٢٢٣٣٨ ، ٢٢٣٣٨ .

ﷺ نے تعجب سے فرمایا کہ اس کو کیا ہوا ہے اور "ارکب" (بفتح الراء) کہیں تب معنی ہوں گے کہ "مالہ ارب" لیمی جودھن اس کو گلی ہوئی ہے کہ میں کس طرح جنت میں واخل ہو جودھن اس کو گلی ہوئی ہے کہ میں کس طرح جنت میں واخل ہو جاؤں، اس حاجت کی وجہ سے بیسوال کررہا ہے۔ تو آپ ﷺ نے اس کی اس فکر کی تعریف فرمائی اور بعض نے اس کو "ارب" یا" ارکب" بصیغہ کاضی قرار دیا ہے، اس کے معنی بھی یہی ہے کہ اس کو حاجت پیش آگئی ہے۔

"حدثنا محمد بن عدمان" يه جومحد بن عثان نام ليا ب، امام بخارى رحمه الله فرمات بيل كه شايديه محد بن عثان سيح نهيل سي بلك صحيح نام عمر و ب\_\_

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ کے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک اعرابی نبی کریم کے کہ خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جھے کوئی ایساعمل بتا ہے کہ جب میں اس کوکروں تو جنت میں داخل ہوں۔ آپ کے نے فر ما یا کہ تو اللہ کی عبادت کر اور کر مضان کے روز بے کہ تو اللہ کی عبادت کر اور کر مضان کے روز بے رکھ۔ تو اس اعرابی نے کہا تتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں اس پرزیادتی نہیں کروں گا جب وہ چلا گیا تو نبی کے نے فر مایا کہ جس محض کوئی جنتی دیکھا ہوا چھا معلوم ہوتو وہ اس محض کی طرف دیکھے۔ ہے

السمعة ابن الله عنهما يقول: قدم وفد عبدالقيس على النبى الله فقالوا: يارسول الله انا هذا المحى من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر، ولسنا نخلص اليك الا فى الشهر الحرام فمرنا بشيء ناخذه عنك وندعو اليه من وراء نا . قال : ((آمركم باربع وأنهاكم عن أربع: الايمان بالله، وشهادة أن لا له الا الله، وعقد بيده هكذا . واقام الصلاة ، وايتاء الزكاة ، وان تؤدوا خمس ماغنمتم ، وأنهاكم عن الدباء والحنتم ، و النقير ، والمزفث)) . وقال سليمان وأبوالنعمان عن حماد : ((الايمان بالله: شهادة أن لا اله الا الله)). [راجع: ٥٣]

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ ﷺ موایت ہے انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوگئ اور حضرت ابوبکرﷺ فی وفات ہوگئ اور حضرت ابوبکرﷺ فی فات ہوگئ اور حضرت ابوبکرﷺ فی اور عرب کے بعض قبیلے کا فرہو گئے ،تو حضرت عمرﷺ نے کہا کہ آپ لوگوں سے جہاد کروں یہاں کس طرح جنگ کرینگے حالا نکہ رسول اللہﷺ نے فرمایا ہے کہ مجھے تھم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ "لاالہ الا الله"کہااس نے مجھ سے اپنامال اورا پی جان کو بچالیا مگر کسی حق کے وض اور اس کا حساب اللہ کے فرمہ ہے۔

الزهرى قال: احدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال: اخبرنا شعيب بن ابى حمزة ، عن الزهرى قال: حدثنا عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة الله قال: لما توفى رسول الله ه ، و كان أبو بكر الله و كفر من كفر من العرب فقال عمر: فكيف تقاتل الناس؟ و قد قال رسول الله ه : ((أمرت أن أقباتيل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم منى ماله و نفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله). [أنظر: ١٣٥٧ ، ١٩٢٣، ٢٩٢٨].

تشريح

حضرت عبدالله بن مسعود الله وايت فرمات بين كه حضرت ابو بريرة الله بن مسعود الله بريرة الله بن مسعود الله بيد "كان" تامّه م يعنى ابو بكو "بيد" كان" تامّه م يعنى ابو بكر خليفه بن ـ

"و کفیو من کفیو من العوب" اور عرب کے قبائل میں سے جولوگ کا فرہوئے کا فرہوئے اور صدیق اکر ہوئے اور صدیق اکبر اللہ نے ان سے جہاد کا ارادہ کیا تو حضرت عمر اللہ نے فرمایا:

"وكيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا الله عدد رسول الله ، رقم: ٢٩، الله وفي صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب الأمر بقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله ، رقم: ٢٩، ومسنن الترمدى ، كتاب الايسمان عن رسول الله ، باب ماجاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ، وقم: ٢٥٣٢ ، وسنن النسائى ، كتاب الزكاة ، باب مانع الزكاة ، رقم: ٠٠٣٠ ، وكتاب الجهاد ، باب وجوب الجهاد ، رقم: ٠٠٣٠ ، وكتاب الزكاة ، رقم: ١٣٣١ ، ومسند أحمد ، وقم: ١٣٣١ ، ومسند أحمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب مسند أبى بكر الصديق ، وقم: ٣١٠ / ٢١١ ، ٢٣٢ ، ٢١٠ ، ١٣٠١ ، ١٣٥ ، باقى مسند المكثرين ، المسند المسند اللمسند المسند المسند اللمسند اللمسند اللمسند اللمسند اللمسند اللمسند اللمسند اللمسند الله ، وقم: ١٠٩ ، ١٩٠٠ ، ١٠ ، ١٩٠١ ، ١٠ ، ١٩٠١ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠١ .

"والله لأقاتيلن من فرق بين الصّلاة والزّكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانو ا يؤدونها الى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها"

· الله کی قتم اگریہ لوگ مجھے ایک بکری کا بچہ بھی دینے سے انکار کریں گے جو بیر سول اللہ ﷺ کو دیا کرتے تھے تو اس کے انکار پر میں ان سے قال کروں گا۔

## خلافت صديق اكبر ﷺ اور فتنهار تداد

صدیق اکبر ﷺ کے زمانے میں جوفتۂ ارتداد کا واقعہ پیش آیا اس کے بیجھنے میں بعض اوقات غلط نبی ہو جاتی ہے اور اس میں اشتباہ ہو جاتا ہے ، اس لئے اس کی تھوڑی ہی تفصیل بیان کرنا ضروری ہے ، جب حضور اکرم ﷺ کے وصال کے بعد صدیق اکبرﷺ نے خلافت کا کام سنجالا تو صدیق اکبرﷺ کے عہد خلافت میں لوگوں کے یانچ گروہ ہو گئے تھے۔

# پېلاگروه

ایک گروہ تو سید ھے ساد ھے سچے مسلمانوں کا تھا، جنہوں نے حضرت صدیق اکبر ﷺ ہاتھ پر بیعت کی تھی اور جیسے پہلے مسلمان تھے اسی طرح مسلمان باقی رہے اور جوفرائض پہلے اداکرتے تھے وہی فرائض بعد میں بھی اداکرتے رہے، ان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا اور اسی پہلے گروہ کی اکثریت تھی، باقی چارگروہوں نے فتنہ پیدا کیا۔

# د وسراگروه

دوسرا گروہ ان میں وہ تھا جو بالکل اعلانیہ مرتد ہو گیا ، یعنی اس نے واپس بت پرتی شروع کر دی اور اسلام کو تھلم کھلا ترک کر دیا اورالعیا ذیاللہ کھلا کا فرہو گیا ، ایسے لوگ بھی تھے گران کی تعدا داتنی زیا دہ نہیں تھی۔

## تنيسراگروه

تیمرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو نبی کریم ﷺ کے بعد مدّعین نبوت کے تبع ہوئے تھے کوئی مسیلمہ بن کذاب کا ،کوئی اسودعنسی کا اور کوئی سیار کا جوایک عورت تھی اور اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔تو پھولوگ ان مدّعیان نبوت کے بیچھے چل پڑے اور یہ لوگ اپنے آپ کومسلمان تو کہتے تھے اور "لا الله "بھی پڑھتے تھے ،ان میں بعض نبی کریم ﷺ کی نبوت کے بھی قائل تھے لیکن یہ لوگ خم نبوت کے قائل نہیں تھے ،حضورا کرم ﷺ کوآخری نبی نبیس مانتے تھے بلکہ مدّعیان نبوت کو بھی مانتے تھے۔ یہ تیسرا گروہ تھا جواعلانیہ تو اپنے آپ کو کا فرنہ کہتے تھے لیکن ایسے کام کا ارتکاب اعلانیہ کرتے تھے جوموجب تکفیرتھا یعنی غیرنی کونی ماننا، تو یہ بھی مرتد ہوگئے تھے۔

# چوتھا گروہ

چوتھا گروہ وہ قعاجس نے کسی مدی نبوت کونہیں مانا اور بظاہر "لا الله الا الله محمد دسول الله"

کے قائل رہے لیکن ذکو ہ کی فرضیت سے انکار کر دیا اور بہ کہا کہ ذکو ہ فرض ہی نہیں اور جو پچھ فرض تھی وہ حضورا کرم

گھ کے زمانے میں تھی اب آپ کے بعد زکو ہ فرض نہیں رہی ، اس گروہ کے نفر میں بھی کوئی شک نہیں کیونکہ ذکو ہ

ارکانِ اسلام میں سے ہاور جس طرح نماز کا منکر کا فرہا سے اس طرح زکو ہ کا منکر بھی کا فرہ ہے، تو اس گروہ کے لوگ بھی کا فروم رتد تھے۔

لوگ بھی کا فروم رتد تھے۔

# پانچوال گروه

پانچواں گروہ وہ تھا جوتو حید کا بھی قائل تھا، حضور کے گی رسالت کا بھی قائل تھا اور کسی مدگی نبوت کونہیں مانتا تھا اور زکو ہ کی مطلق فرضیت کا بھی مشکر نہیں تھا اس گروہ کے لوگ یہ کہتے تھے کہ زکو ہ فرض ہے ہم بھی مانتے ہیں لیکن ہم زکو ہ الو بکر کے لؤنہیں دیں گے بلکہ خود ادا کریں گے۔ پھران میں سے بعض کہتے تھے کہ ہم انفر ادی طور پرزکو ہ ادا کریں گے اور بعض یہ ہے تھے کہ ہم انفر ادی طور کریں ،ہم میں سے ہر قبیلہ کا ایک امیر ہو، اور ہم اس کو زکو ہ ادا کریں گے لیکن صدیق اکبر ہے کونہیں دیں گے اور یہ قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کرتے تھے "خط من امو المہم صدف تھ تعلیم ہم بھا و اور یہ تھی کہ آپ صدف وصول کریں اور آپ کے صدف وصول کرنے سے ان کونز کیہ وطہارت حاصل ہوگا اور آپ ان کے حق میں دعا کریں گے، تو اب کون ہے جو حضور اکرم کے کھر کی تو کہ ہم خود ادا کریں گے دور کو ہ دیے کی ضرورت نہیں بلکہ ہم خود ادا کریں گے۔ یہ پانچوال گروہ تھا ان کو بھی مشکرین زکو ہ اور مانعین زکو ہ میں شار کیا جا تا ہے۔

اگرآپ فورکریں تو معلوم ہوگا کہ اس گروہ کا کوئی عمل موجب تکفیر نہیں تھا اس لئے کہ نہ بیز کو ہ کے مکر تھے اور نہ دیگر ضروریات وین میں سے کی اور چیز کے مکر تھے لیکن انکار کرر ہے تھے صدیق اکبر ہے کو زکو ہ دینے کا اور اس کی وجہ سے قال پر بھی آ مادہ تھے، لہذا حقیقت میں بیابل بغی تھے، مرتد نہیں تھے۔ اگر فاروق اعظم میں کا اشکال پیش آیا تو اس آخری گروہ کے بارے میں کوئی اشکال کی بات تھی اشکال پیش آیا تو اس آخری گروہ کے بارے میں کوئی اشکال کی بات تھی بی نہیں ، اس کئے کہ ان کا گفر ظاہر تھا۔ اشکال صرف اس آخری گروہ کے بارے میں تھا کہ بیلوگ زکو ہ کو مانتے ہیں کہنیں ، اس کئے کہ ان کا گفر ظاہر تھا۔ اشکال صرف اس آخری گروہ کے بارے میں تھا کہ بیلوگ زکو ہ کو مانتے ہیں لیکن صرف صدیق اکبر تھا کو دیا جائے۔ اور الکی دیا متدرک حاکم میں حضر سے مرکز کی ہوئے کی وجہ سے قال کیوں کیا جائے۔ اور اس کی دلیل متدرک حاکم میں حضر سے میں المخلیفة بعدہ، وعن قوم قالوا نقر بالزکو ہ فی آموالنا و لا نؤ دیھا الیک، آیحل قتالہم عن الکلالة. کے

اس کی تفصیلی وضاحت اس لئے کردی کہ اس سے بعض قادیانی اور مکرین حدیث بھی استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عمر کا بھی بہی خیال تھا کہ جوشخص ''لا اللہ الا اللّٰہ محمد رسول اللّٰه'' پڑھے وہ چاہے ضروریات دین میں سے کسی چیز کا بھی منکر ہوجائے اس کے اوپر تکفیر کا فتو کا نہیں لگا نا چاہیے اور اس سے قال نہیں کیا جاسکتا، تو یہ خیال بالکل غلط ہے کیونکہ فاروقِ اعظم کی کواشکال صرف اس پانچویں گروہ کے بارے میں تھا، جس کی دلیل یہ ہے کہ صدیق اکبر کی نے جواب میں یہ فر مایا ''لاقعالہ لمن من فرق بین المصلاة و النوکاق' بسی کی دلیل یہ ہوئے کہ صلا قسے انکار کرنے یعنی جو نماز اورز کو قامی تفریق کرے گامیں اس سے قال کروں گا، جس کے معنی یہ ہوئے کہ صلا قسے انکار کرنے والے سے قال کے حضرت فاروق اعظم کی ہی قائل سے جب ہی تو الزام دیا کہ بتاؤاگر کوئی شخص صلا ق کا انکار کرنے تو اس شخص سے قال کروں یا نہ کروں ، تو فاروق اعظم کی طرف سے جواب یہ ہوتا کہ ہاں ضرور کریں تو صدیق اگری فرق نہیں ، تو حقیقت میں بات یکھی۔ صدیق اگری فرق نہیں ، تو حقیقت میں بات یکھی۔

پھرآ گے صدیق اکبر ﷺ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے مجھے ایک بکری کا بچہ دینے سے بھی اٹکار کیا جو یہ حضور ﷺ کو دیا کرتے ہیں۔ ان کے بیں۔ ان کے بین کے بیاد کے بیں۔ ان کے بین کے بیار کے بین کے

(٢) باِب البيعة علِي ايتاء الزكاة

زكُوة دين پربيعت كرنے كابيان ﴿ فَسَانُ تَسَا بُهُوا واَقَسَامُوا السَّسلاةَ واآتُوا الزَّكَاةَ فَاخُوالُكُمُ فِي اللِّيْن ﴾ [التوبة: ۵]. ترجمه: اگروه توبه كرليس اورنماز قائم كريس اورزكؤة ويس تو

وہ تہارے دین بھائی ہیں۔

ا ۱ ۳۰ ا حدثنا ابن نمیر قال: حدثنی أبی ، قال: حدثنا إسماعیل عن قیس قال: قال جریر بن عبدالله ، با یعت النبی علی إقام الصلاة، و ایتاء الز کاة، والنصح لکل مسلم. و ترجمه: قیس روایت کرتے ہیں کہ جریر بن اعبداللہ نے کہا میں نے نبی کریم علی سے نماز قائم کرنے ، زکوة د بین اور ہر مسلمان کی خرخوابی پر بیعت کی۔ وا

### (٣) باب إثم مانع الزكاة،

۱۳۰۲ محدثنا الحكم بن نافع ، أخبرنا شعيب ، حدثنا أبو الزناد أن عبدالرحمن ابن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة الله يقول : قال النبي الله : ((تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت ، إذا هو لم يعط فيها حقها ، تطؤه بأخفافها. و تأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا لم يعط فيها حقها ، تطؤه بأظلافها و تنطحه

اليخ كارُ نے كار [ التوبة : ٣٥.٣٣].

<sup>9 [</sup>أنظر: كتاب الإيمان، رقم الحديث: ٥٤].

ول تتعیل لما مقافرا کی: انعام البادی ، ج: ۱ ، ص: ۲۰۰ ٪.

بقرونها . قال : و من حقها أن تحلب على الماء . قال : ولا يأتى أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار ، فيقول : يا محمد ، فأقول : لا أملك لك شيئا ، قد بلغت . ولا يأتى ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول : يا محمد ، فأقول : لا أملك من الله لك شيئا ، قد بلغت ) . [ أنظر : ٢٣٤٨ ، ٣٠٤٣ ، ٩٥٨ ] ال

مفهوم

" تاتی الإبل علی صاحبها علی خیر ماکانت" کی خفس کے پاس اون ہوں اور اس نے ان کی زکا ۃ اوانہیں کی تو وہ اونٹ اپنی ما کس کے پاس آئیں گے "علی خیر ما کانت" یعنی جتنے وہ دنیا میں موٹے تازے تھاسی حالت میں آئیں گے "إذا هو لم یعط فیها حقّها" تو اگر اس نے حق اوانہیں کیا تھا تو موٹے تازے ہو کر اس کو اپنی پاؤں سے روندیں گے اور سینگ ماریں گے ، ایسانہ ہو کہ کوئی خفس قیا مت کے ون بری کو اپنی گردن پر سوار کر کے آئے اور بکری آواز نکال رہی ہواور یہ خفس آکر کے کہ اے محمد! میرے سر پر بکری سوار ہوگئی ہواور اس نے مجھے عذاب میں مبتلا کردیا ہے اس سے مجھے نجات ولائے ، "فاقول: لا املک سینا، قد بلغت" میں کہوں گا اب میرے اختیار میں پھنہیں پہلے ہی میں تم کو تبلغ کر چکا ہوں۔

"ولا یاتی ببعیر یحمله علی دقبته" اورنه کوئی فض اون کواپی گردن پرسوار کرک لاے اوروه اون پر برار ہا ہواور و مقطف میں مصیبت میں مبتلا ہوگیا آکے جھے نجات دلوائے، "فاقول لا اسلک من الله إنک شینا قد بلغث" اس کا مطلب بیہ کرز کا قادا کرنے کا اہتمام کرو، ورنہ بیسب عذاب پیش آئیں گے۔

عبدالله بن دینار ، عن أبیه ، عن أبی صالح السمان ، عن أبی هریرة الله و قال در سول الله عبدالله بن دینار ، عن أبیه ، عن أبی صالح السمان ، عن أبی هریرة الله علی و قال در سول الله الله در الله عن آته الله مالاً فلم یؤد زكاته مثل له یوم القیامة شجاعا أقرع له زبیبتان ، یطوّقه یوم القیامة ، ثم یأخل بلهزمتیه ، یعنی بشد قیه ، ثم یقول : أنا مالك ، أنا كنزك)). ثم تلا الوقی صحیح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب الم مانع الزكاة ، رقم : ۱۲۳۸ وسنن النسائی ، كتاب الزكاة ، باب مانع زكاة الابل ، رقم : ۱۲۳۸ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الزكاة ، باب الم مانع الزكاة ، باب فی حقوق المال ، رقم : ۱۳۱۳ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الزكاة ، باب ماجاء فی منع الزكاة ، رقم : ۲۵۵ ، و مسند المكثرین ، باب مسند أبی هریرة ، رقم : ۲۳۵ ، ۵۳۷ ، و موطأ امام مالک ، كتاب الزكاة باب ماجاء فی الكنز ، رقم : ۵۳۵ ، ۲۵ ، و موطأ امام مالک ، كتاب الزكاة باب ماجاء فی الكنز ، رقم : ۵۳۵ ، ۵۳۵ ، ۵۳۵ ، و موطأ امام مالک ، كتاب الزكاة باب ماجاء فی الكنز ، رقم : ۵۳۵ ، ۵۳۵ ، ۵۳۵ ، و موطأ امام مالک ، كتاب الزكاة باب ماجاء فی الكنز ، رقم : ۵۳۵ ، ۵۳۵ ، ۵۳۵ ، ۵۳۵ ، و موطأ امام مالک ، کتاب الزكاة باب ماجاء فی الكنز ، رقم : ۵۳۵ ، ۵۳۵ ، و موطأ امام مالک ، كتاب الزكاة باب ماجاء فی الكنز ، رقم : ۵۳۵ ، ۵۳۵ ، و موطأ امام مالک ، کتاب الزكاة باب ماجاء فی الكنز ، رقم : ۵۳۵ ، ۵۳۵ ، و موطأ امام مالک ، کتاب الزكاة باب ماجاء فی الكنز ، رقم : ۵۳۵ ، و موطأ امام مالک ، ۵۳۵ ، و موطأ امام مالک ، ۵۳۵ ، و موطأ امام مالک ، ۵۳۵ ، ۵۳۵ ، و موطأ امام مالک ، ۵۳۵ ، ۵۳۵ ، و موطأ امام مالک ، ۵۳۵ ، و مولؤ کله ما مولؤ کله مولؤ

﴿ لا يَحُسَبَنُ الَّذِيْنَ يَبُخُلُونَ ﴾ الآية [آل عمران: ١٨٠] [أنظر: ٣٥٧٥، ٣٥٩، ٩٥٩، ٩٩]. ١٤ مفهوم

"د فیجاع" کے معنی ہیں سانپ اور" اقرع" کے معنی ہیں گنجا، یعنی مال سنج سانپ کی شکل میں آئے گا،

"له زمیبتان" جس کے دائیں بائیں دو لمبے دانت ہوں گے، "بطوقه یوم القیامة" اور قیامت کے دن اس

کے گلے میں طوق بنا کرڈ ال دیا جائے گا" اسم یا خذہ بلهزمتیه" یعن" بشد قیه" پھروہ اس کے باچھوں کو

پڑے گا" اسم یقول ان مالک آنا کنزک" یعنی جس چیز میں انہوں نے بخل کیا تھاوی قیامت کے دن

طوق بنا کر گلے میں ڈ ال دیا جائے گا۔

## (٣) باب ما أدّى زكاته فليس بكنز،

جس مال کی ز کو ۃ دی جاتی ہے وہ کنزنہیں ہے،

لقول النبى ﷺ: ((ليس فيما دون الحمس أواق صدقة)). السلط كم ين ركوة تبين بـــ

٣٠٣ ا - وقال أحمد بن شبيب بن سعيد ، حدثنا أبى : عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن خالد بن أسلم ، قال : خرجنا مع عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، فقال أعرابى : أخبرنى قول الله : ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الدَّهَبَ وَالْفِصَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ اللهِ ﴾ [التوبة : ٣٣] قال ابن عمر : من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له . انما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهراً للأموال . [أنظر : ٢١١]

۳ ل انفرد به البخاري .

فيسما دون محسس ذودٍ صدقة . وليسس فيسما دون حمس أوسقٍ صدقة )) . [انظر : 1 TIM FIMAM . 1 MO9 . 1 MMZ

ترجمه : حفرت ابوسعید خدری کی کو کہتے ہوئے سٹا کہ بی کریم کھے نے فر مایا کہ یائے اوقیہ (جاندی) سے کم میں زکو ہنہیں ہاورنہ پانچ اونوں سے میں زکو ہے اور پانچ وس سے م (غلہ یا مجور) میں زکو ہے۔

۲ \* ۱ مروت على ، سمع هشيما ، أحبرنا حصين ، عن زيد بن وهب قال : مروت بالربادة فإذا أنا بأبي ذر را من الله علما أنولك منولك هذا ؟ قال : كنت بالشام فَـاحْتَلَفْتُ أَنَا ۚ وَمَعَاوِيهُ فَي : ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذُّهَبُ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [التوبه: ٣٣] قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. فقلت: نزلت فينا و فيهم. فكان بيني و بينه في ذيك ، و كتب إلى عثمان الله يشكوني ، فكتب إلى عثمان : أن أقدم المدينة ، فقدمتها . فكثر على الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك . فذكرت ذلك لعثمان فقال لى : إن شئت تنحيت فكنت قريبا . فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا على حبشيا لسمعت واطعت. [انظر: ٢٢٠] ١٨.

ترجمہ: زید بن وہب ﷺ روایت کرتے ہیں کہ میں ریذہ سے گذراتو ابوذ رغفاری ﷺ سے ملا اور ان سے یو چھا کہ آپ کواس مقام میں کس چیز نے پہنچایا؟ انہوں نے بتایا کہ میں شام میں تھا تو مجھ میں اور معاویہ ﷺ مِن آیت''وَالْلِهُ بُنَ بَهُ كُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِصْةَ"كَيْفِيرِ مِن اختلاف مِوارمعاويه الله الله عَلَي الل کتاب کے بارے میں مزل ہوئی ہے۔ میں نے کہا ہارے اور اہل کتاب دونوں کے لئے نا زل ہوئی ہے اور اس سلسلے میں میری ان سے خوب بحث ہوئی ۔ انہوں نے عثان ﷺ کومیرے شکایت کا خطاکھا ،عثان ﷺ نے مجھے لکھا کہ مدینہ چلے آؤ۔ چنانچہ میں چلا آیا تو لوگوں کامیرے پاس اس طرح ہجوم ہونے لگا گویا اس سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہ تھا۔ میں نے پیعثان ﷺ ہے کہا تو انہوں نے فر مایا کہا گرتمہاری خواہش ہوتو ایسی جگہ گوشہشین ٣ ل وفي صحيح مسلم ، كتب الزكاة ، باب مايقال عند المصيبة ، وقم : ١٩٢٥ ، ونسنن الترمذي ، كتاب الزكاة عن رمسول اللُّه ، بياب مباجاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب ، رقم : ٧٨ ه، ومنن النسائي ، كتاب الزكاة ، باب زكاة الأبل ، رقم : ٢ • ٢٣ ، وصنن أبي داؤد ، كتاب الزكاة ، باب ماتجب فيه الزكاة ، وقم : ١٣٣٢ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب النزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، رقم: ٤٨٣ ، ومسند أحمد، باقى مسند المكثرين باب مسند أبي مستعيسة السخسةري، رقسم: ۲۰۲۱، ۹۲۲، ۱، ۹۲۲، ۱، ۱۳۳۲، ۱، ۱۳۲۲، ۱، ۲۵۲، ۱، ۱۲۸۲، ۱، ۱۳۳۳، ۱، ١٣٨٧ ، ١٩٣٢ ، وموطأ مالك ،كتاب الركاة ، باب مايجب فيه الزكاة ، رقم : ١٣٥ ، ١٥، ١٥، وسنن الدارمه ، كتاب الزكاة ، باب مالا حب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب ، رقم : ١٥٧٥ .

ہوجا ؤجو مدینہ کے قریب ہو۔ یہی چیزتھی جس کے سبب سے میں اس جگہ میں مقیم ہوں اورا گرمجھ پرکسی حبثی کوا میر مقرر کر دیں تو میں سنوں گا ادرا طاعت کروں گا۔

تشرت

حضرت زیدین وہب فرماتے ہیں کہ میں رَبدہ کے پاس سے گزرا (ربدہ مدینہ سے تقریباً ۲۰میل کے فاصلہ پرایک بستی ہے اوروہاں حضرت ابو فاصلہ پرہے، الحمداللہ! میں نے زیارت کی ہے اوروہاں حضرت ابو ذرغفاری کے کامزارہے)"فود الله باہی ذر"وہاں میں نے دیکھا کہ حضرت ابوذرغفاری موجود تھے تو میں نے ان سے کہا:"ما أنزلک منزلک هذا"کرآ پسارامہ پندمنورہ چھوڑ کررَبذہ میں کیوں مقیم ہوگئے؟

"قال: كنت بالشام فاختلفت أناو معاوية" توكها مين شام مين تفامير اورمعاوية الله على المين المين المين المين المي ورميان اختلاف بوكيا اور حفزت عثان الميني كي طرف سے معاوية نود شام كے گورنر تصاور اختلاف "والسليسن يكنزون الذهب والفضة" كى تفير مين بواتھا۔

دینار بھی فاضل رکھنا جا ترخیس ۔ اگلی حدیث آرہی ہے جس میں حضورا قدس کے نا حدکود کیے کرفر مایا تھا کہ اگریہ سارا احد میرے لئے سونے کا بنا دیا جائے تب بھی میں اس بات کو پہند نہیں کروں گا کہ میرے گھر میں تین دینار بھی باقی رہیں، حضورا قدس کے نے اپنی طبعی کیفیت بیان فرمائی تھی ۔ حضرت ابو ذر غفاری ہے نے اپنے لئے یہ سمجھا کہ کی بھی آ دی کے لئے تین دینار سے زیادہ رکھنا جا ترخیس ہے ، ہاں کوئی قرضہ ہوتو اس کے لئے رکھ لے اور ''قوت المدوم و الملدل''ایک رات کے لئے رکھ لے ، باقی اس سے زیادہ رکھنا جا ترخیس ہے ۔ باقی اس سے زیادہ رکھنا جا ترخیس ہے ۔ باقی اس سے باقی ہو کہ تھی سبیل اللہ '' کے اندر داخل ہے ۔ باقی اس سے باقی اس کی تباخ فر مات یہ شاید اس لئے کہ جب بی تھورا قدس کے اندر داخل ہو دوسروں کو بھی اس کی تباخ فر ماتے ، شاید اس لئے کہ احتیا طاکا تھا ضا بہی ہو تو اس لئے وہ تشرید والے تھم کو لے دوسروں کو بھی اس کی تباخ فر ماتے ، شاید اس کے کہ جب سے تو اس لئے وہ تشرید والے تھم کو لے میاں پر مجمول کرتا ہوں ) توجہ نہ ہوئی ، چنانچ حضر سے معاویہ سے بان کی طرف غلبہ حال میں (میں اس کو غلبہ کے سے حسل کی جو اختیا نے پیش آیاوہ یہ تھا کہ بیہ کہتے تھے کہ تیں تھی وہ بیاں ہوئی اول تو بی تھا تو کہ بی ہیں ، اس واسطے اس طرح کوگوں پر بختی نہ کرو، تو اس میں آئیں میں اختیا نے ہوگیا چونکہ اس طرح کوگوں پر بختی نہ کر وہ تو اس کیں اختیا نے ہوگیا چونکہ اس طرح کوگوں پر بختی نہ کر وہ تو اس میں آئیں میں اختیا نے ہوگیا چونکہ اس طرح کوگوں پر بختی نہ کر وہ تو اس میں آئیں میں اختیا نے ہوگیا چونکہ اس طرح کوگوں پر بختی نہ کر نے گئے تھی ہونے گئے۔

حضرت معاویہ ان دیکھا کہ کہیں ایسانہ ہوکہ کوئی فتنہ پیدا ہوجائے ،حضرت عثان کے وخط کھا کہ یہ تقصہ ہونے لگا ہے تو حضرت عثان کے ان کہ بہتر ہے کہ تم مدینہ میں آجا کہ ،مدینہ منورہ بلایا تو وہاں پر بھی لوگ کشرت ہے آنے گے اور اس طریقے سے حضرت عثان کے ان کے احتر ام کی وجہ سے بینیں فرمایا کہ آپ چلے جا کیں بلکہ یہ کہا کہ اگر آپ کواندیشہ ہے کہ اس سے فتنہ وفساد پیدا ہوگا تو آپ کہیں کنارہ کشی اختیار کرلیں ، تو پھر یہ ربذہ چلے گئے ۔ایک طرف تو اس بات کا یہ عالم تھا ، دوسری طرف یہ تھا کہ اسی زمانے میں روایت میں آتا تا کہ کہوفے کے لوگ بڑے ''المکو فی لا یو فی "تو وہ تو ہمیشہ سے ہی فتنہ فساد کے خوگر رہے ، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کولیڈر بنانے کا اور ان کولیڈر بنا کر فساد ہر پاکرنے کا یہ بڑا اچھا موقع ہے تو یہ لوگ حضرت ابو ذرغفاری کھی کہا رہ با آگر عثان کے بیس آپ کی جمایت کریں گے چلو بغاوت کریں ، تو حضرت ابو ذرغفاری کے نے فرمایا جمارہ کہا کہ خوارا اگر عثان کے جھے یہ تھم دیں کہ پیدل ساری دنیا کا چکر لگا وُں گا ،اس خبر دار! اگر عثان کے جھے یہ تھم دیں کہ پیدل ساری دنیا کا چکر لگا وُتو میں پیدل ساری دنیا کا چکر لگا وُتو میں بیدل ساری دنیا کا چکر لگا وُتو میں بیدل ساری دنیا کا چکر لگا وُس گا ،اس واسط کہ حضور اقد س کھنے فرمایا کہا گر تہا رہ او پرایک جسٹی غلام کو بھی امیر بنا دیا جائے تو تم اطاعت سے کا م

لو، لہذاتم بیفتنه پیدانه کرو، اس سے انکار فرمایا لیکن اپنے ند بہب پر قائم رہے اور ان کا استدلال اس آبت کریمہ سے بھی تھا "**یسٹلونگ ما ذا ینفقون، قل العفو" عفو** کامعنی ضرورت سے زائد، وہ کہتے تھے کہ جو بھی ضرورت سے زائد ہووہ خرج کرنا ضروری ہے اور اس کار کھنا گناہ ہے۔

جمہور کا قول ہے ہے کہ وہاں پر "پسٹلونک ماذا پنفقون قل العفو" میں صدقہ کی زیادہ سے جمہور کا قول ہے ہے کہ وہاں پر "پسٹلونک ماذا پنفقون قل العفو" میں صدقہ کی زیادہ مقدار کا بیان ہے کہ سے کم مقدار کا نہیں یعنی وہ لوگ صدقے کی فضیلت سی کراپنے بیوی بچوں کا پیٹ کا تسب بچھ صدقہ کرد، اپنی ضرورت سے زائد، تو وہ زائد سے زائد مقدار کا بیان نہیں جسے آج کل کثر ت سے اس طرح کے لوگ معنی کرتے ہیں، یہ معنی نہیں ہیں بلکہ جتنا خرج کرو وہ ضرورت سے فاضل ہونا چاہیے، جو بیوی بچوں کی ضرورت کے اندر داخل ہے، اس کوخرج کرنا جائز نہیں، یہ مقصد ہے۔ ھا

۱۳۰۷ المحدون عياش قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا الجريرى ، عن أبى العلاء ،عن الأحنف بن قيس قال: جلست . ح وحدثنى اسحاق بن منصور: أخبرنى عبدالصمد قال: حدثنا أبى: حدثنا الجريرى ،حدثنا أبو العلاء بن الشخير أن الاچنف بن قيس حدثهم قال: جلست إلى ملاء من قريش فجاء رجل خشين الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال: بشر الكانزين برضف يحمى عليهم فى نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدى أحدهم حتى يخرج من نفض كتفه ويوضع على نفض كتفه حتى يخرج من حلمة ثدي يتزلزل. ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدرى من هو. فقلت له: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذى قلت. قال: إنهم لا يعقلون شيئا.

ترجمہ: احنف بن قیس نے بیان کیا کہ میں قریش کی ایک جماعت میں بیٹا تھا تو ایک محض آیا جس کے بال اور کپڑے سخت تھے اور شکل سے پراگندی ظاہر ہوتی تھی یہاں تک کہ ان لوگوں کے پاس کھڑا ہوکراس نے سلام کیا اور کہا کہ مال جمع کرنے والوں کوخوشخری دے دو کہ ایک پھر جہنم کی آگ میں جمع کیا جائے گا پھر وہ ان کی چھاتی پر رکھا جائے گا جوان کے مونڈ ھے کی ہڈی کے پاس سے (آرپار ہوکر) نکل جائے گا اور وہ پھر ہا ارہے گا، پھروہ مڑا اور ایک ستون کے پاس جا بیٹا میں بھی اس کے پیچھے گیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا اور میں نہیں جانا تھا کہ وہ کون ہے ، میں نے اس سے کہا کہ میں لوگوں کو دیکھا ہوں کہ وہ اس بات سے ناراض ہوئے جوتم نے کہی۔ اس نے کہا وہ کھے جھی نہیں سیجھتے۔

٨٠٠٨ ـ قال لى خليلى ـ قال : قلت : ومن خليلك ؟ قال : النبي الله : ((يا أبا ذر،

<sup>2]</sup> عمدة القارى ، ج: ٢، ص: ٣٢٠.

حالانکہ میرے دوست نے کہا ہے میں نے پوچھا آپ کا خلیل کون ہے؟ کہا نبی اکرم گئے۔ آپ گئے نے فرمایا اے ابوذ رکیاتم احد پہاڑ کو د کیمتے ہو؟ میں نے آفاب کو ذیکھا کہ دن کا کون ساحصہ باقی رہ گیا ہے اور میں گمان کرنے لگا کہ شاید رسول اللہ کئے مجھے کسی ضرورت کے لئے بھیجیں گے۔ میں نے کہا ہاں ، آپ گئے نے فرمایا کہ مجھے پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوا ور تین اشر فیوں کے سوامیں کل خیرات نہ کروں اور یہ لوگ کچے بھی نہیں تبجھے ، یہ لوگ دنیا جمع کرتے ہیں اور میں ان سے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگوں گا اور نہ دین کے متعلق کوئی بات ان سے یوچھوں گا یہاں تک کہ اللہ کے اللہ کے اس حال جاؤں۔

### (۵) باب إنفاق المال في حقه

مال کااس کے حق میں خرچ کرنے کابیان

### (٢)باب الرياء في الصدقة

مدق مل رياء كرنے كابيان لقوله تعالى : ﴿ يَهَا يُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لا تُبُطِلُوا صَـدَقًا تِـكُـمُ بِـالْمَنِّ وَ الأَذَى ﴾ الى قوله : -﴿ وَاللّٰهُ كَايَهْدِى الْقَومَ الْكَافِرِينَ ﴾

ترجمہ:اے ایمان والومت ضائع کرو اپنے خیرات احسان رکھ کراورا پذاءدے کراس شخص کی طرح جوخرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کے دکھانے کواور اللہ نہیں دکھا تا

سيرهى راه كافرول كو- [البقرة: ٢١٣] كا

وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : ﴿صلداً ﴾ :ليس عليه شي. وقال عكرمة : ﴿ وَابِلٌ ﴾ :مطر شديد . ﴿ والطَلُ ﴾ :الندى .

اورابن عباس رضی الله تعالی عنها نے کہا" صلداً "کامعنی ہالیی چیز جس پرکوئی چیز ندمواور عکر مدنے میان کیا کہ "وابل" سے مرادشدید بارش ہاور "والطل" سے مرادشری ہے۔

## (2) باب: لا تقبل صدقة من غلول

چوری کے مال سے صدقہ معبول نہ ہوگا

"ولا يقبل الا من كسب طيب".

''اورصرف یاک کمائی کی خیرات مقبول ہوگ''۔

لقوله: ﴿ قُولٌ مُّعُرُوفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيرٌ مِّنْ صَلَقَةٍ يُتَّبَعُهَا آذًى وَاللُّهُ غَنِينٌ حَلِيمٌ ﴾

[البقرة: ٢٢٣].

ترجمہ: جواب دینا نرم اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے پیچے ہوستانا اور اللہ بے پرواہے نہایت محل والا۔

على تفسير عشماني ، ص: ٢٥، سورة البقرة ، آيت : ٢٢٣.

#### (٨) باب الصدقة من كسب طيب.

پاک کمائی سے خمرات کرنے کا بیان القوله: ﴿ وَ يُوبِي الصَّدَقْتِ مَ وَ اللّهُ لَا يُحِبُ كُلُ كُفُّارٍ أَفِيْسَم. إِنَّ اللَّذِيْنَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلُواةَ وَ اللّهُ لَا يُحِبُ السَّلُواةَ وَ الْحُوفُ عَلَيْهِمْ السَّلُواةَ وَ الْحُوفُ عَلَيْهِمْ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِم وَ لَا خَوفُ عَلَيْهِمْ وَ لَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُوفُ فَ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُوفُ فَى عَلَيْهِمْ وَ لَا هُوفُ فَى عَلَيْهِمْ وَ لَا هُوفُ فَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ لَا عَوْفُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ وَثُنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

• ۱ ۳ ۱ – حدثنا عبدالله بن منير: سمع أبا النضر: حدثنا عبدالرحمن هو ابن عبدالله بن دينار ، عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله الله الله إلا الطيب ، وإن الله يتقبلها بيمينه. ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل».

تابعه سلیمان عن ابن دینار. و قال ورقاء ، عن ابن دینار ، عن سعید بن پسار ، عن ابی هریره شده عن النبی شد . ورواه مسلم بن ابی مریم ، و زید ابن اسلم ، و سهیل ، عن ابی هریره شدی النبی شد . [انظر: ۲۳۳۰] ۸

ترجمه: حضرت الو بريره التحقيق روايت كرت بين كدرسول الله الكيب وتربيتها ، وقم : ١٩٨٥ ، وسنن المرحدي، كتاب الزكاة عن رسول الله ، باب ماجاء في فضل الصدقة ، وقم : ٥٩٧ ، وسنن النسائي ، كتاب الزكاة عن رسول الله ، باب ماجاء في فضل الصدقة ، وقم : ٥٩٧ ، وسنن النسائي ، كتاب الزكاة عن بياب المصدقة من خلول ، وقم : ٢٣٧٨ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الزكاة باب فضل الصدقة ، وقم : ١٨٣٢ ، ومسند عن ، باب المسئد المكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، وقم : ٣١٣٧ ، ٣١٠ ، ٢٠٨٠ ، ٥٩٧ ، ٩٠٥ ، ٩٠٧ ، ٩٠ ، ١٩٨٨ ، ٥٠١ ، ١٩٨٥ ، ١٩٨١ ، ومن المدارمي ، كتاب الترغيب في الصدقة ، وقم : ١٩٨١ ، ومن الدارمي ، كتاب الزكاة ، باب في فضل الصدقة ، وقم : ١١١١ .

تھجور کے برابرصدقہ کیا تو اللہ ﷺ اس کواپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اللہ ﷺ صرف پاک کمائی کوقبول کرتا ہے، پھراس کوخیرات کرنے والے کے لئے پالٹار ہتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے پچھڑے کو پالٹا ہے یہاں تک کہ دہ خیرات پہاڑ کے برابر ہوجاتی ہے۔

#### (٩) باب الصدقة قبل الرد

اس زمانے سے پہلے صدقہ کرنے کا بیان جب کوئی خیرات لینے والا ندرے گا

ا ۱ ۱ ۱ سمعت حارثة بن وهب قال : سمعت حارثة بن وهب قال : سمعت حارثة بن وهب قال : سمعت النبي المعلقة يقول : (رتصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشى الرجل بصدقته فلا يجدمن يقبلها . يقول الرجل : لو جنت بها بالأمس لقبلتها ، فأما اليوم فلاحاجة لى بها)) . [انظر : ۱ ۲ ۲ ۲ ۱ ۲ ۲ ].

ترجمہ: حارثہ بن وہب بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کوفر ماتے سنا کہ خیرات کرواس لئے کہ ایک ایباز مانہ تم پر آئے گا جب ایک آ دمی اپنی خیرات لے کر پھرے گا۔ تو اس کا لینے والاکسی کونہ پائیگا اور آ دمی اس سے کے گا کہ اگرتم کل خیرات لے کر آتے تو میں اسے قبول کر لیتا آج تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔

۲ ۱ ۳ اسحدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب ، حدثنا أبو الزناد ، عن عبدالرحمن، عن أبى هريرة الله قال : قال النبي الله : «لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته . و حتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه : لاأرب لي» . [راجع: ٥٥].

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے دوایت ہے کہ نبی ﷺ نے فر مایا قیامت نہیں آئی گی یہاں تکتم میں دولت کی زیادتی ہوجائے گی اور بہتی پھرے گی یہاں تک مال والے کو یہ فکررہے گی کہ کوئی شخص اس کے صدقہ کو قبول کر لیتا اور یہاں تک وہ اس کوکسی کے سامنے پیش کرے گا تو وہ شخص جس کے سامنے مال پیش کرے گا تو وہ کہتے اس کی حاجت نہیں۔

۱۳۱۳ - حدثنا عبدالله بن محمد ، حدثنا ابو عاصم النبيل، اخبرنا سعدان بن بشر، حدثنا أبو مجاهد ، حدثنا محل بن خليفة الطائى قال: سمعت عدى بن حاتم شي يقول: كنت عند رسول الله شي فجاء ه رجلان: احدهما يشكو العيلة ، والآخر يشكو قطع السبيل. فقال رسول الله شي: ((اما قبطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير. وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف احدكم بصدقته ، لا يجد من يقبلها منه. ثم ليقفن احدكم بين يدى الله ، ليس بينه و بينه حجاب

ولا تسرجه مان يتسرجه له ، ثم ليقولن له : ألم أوتك مالاً ؟ فليقولن : بلي . ثم ليقولن : ألم أرسل إليك رسولاً ؟ فليقولن: بلي ، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار. فليتقين أحدكم النار فإن لم يجد فبكلمة طيبة ).[أنظر: ١٣١٥، ۵۹۵۳، ۳۲۰۲، ۹۳۵۲، ۹۵۲، ۳۵۲۵۲، ۳۳۹۷، ۱۵۷]. و١

دواً دی آئے اور ایک شخص نے "عَیْلَة" لعنی فقری شکایت کی اور دوسرے نے قطع سبیل کی شکایت کی كدرات ميں چورڈ اكوبہت ہيں،توحضوراقدس اللہ نے فرمایا كقطع سبيل كامعاملة وبيہ كد " امسا قبطع السبيل لا يأتى عليك إلا قليل حتى تخرج العيرالي مكة بغير خفير" كعظر يباياوتت آنے والا ہے کہ مکہ کی طرف قافلہ بغیر کسی نگہبان اور چوکیدار کے نکلے گا اور کوئی اس کورو کنے والانہیں ہوگا ، ایسے آرام سے چلا جائے گا۔

"عيلة" كمعنى يه بين كه قيامت قائم نهيس موكى يهال تك كهتم ميس سي ايك خض اين اته ميس صدقه لے کر پھرے گااوراس کوقبول کرنے کے لئے کوئی شخص نہیں یائے گا۔

یہ واقعہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں پیش آچکا ہے کہ لوگ بعض اوقات صدقہ کے کرجاتے تو کوئی قبول کرنے والا نہ ملتا اور ہوسکتا ہے کہ آ گے بھی بھی امام مہدیؓ کے زمانے میں بھی آ جائے۔

١٣١٣ - حدثنا محمد بن العلاء ، حدثنا أبو أسامة ، عن بريد ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى النبي على النبي الله قال: ((ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من اللهسب ثم لا يجد أحداً يأخذها منه. ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال و كثرة النساء ...

ترجمہ: ابوموی کے حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ لوگوں برایک ایبازماند آئے گا کہ ایک شخص صدقہ کا سونا لے کر گھو ہے گالیکن اسے کوئی ایبا آ دمی نہ ملے گا جواسے قبول کرے اور انہیں میں ایک ایسا مخف بھی نظر آئے گا کہ اس کے پیچھے اس کی پناہ میں مردوں کی کمی اورعورتوں کی زیادتی کے سبب جاليسعورتيں ہوں گی۔

1/ وفي صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار ، رقم: ١٨٨٩، وسنن النسائي، كتاب الزكلة باب القليل في الصدقة، رقم: ٢٥٠١، ومسند أحمد، أول مسند الكوفيين، باب حديث عدى بن حاتم الطائي ، رقم: ١٤٥٣٥.

#### 

﴿ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ بُنُفِقُونَ اَمُوالُهُمْ ﴾ إلى قوله : ﴿ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٧٦،٢٧٥] اوران لوگوں کی مثال جوا پنامال الله تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے اپنے دل کوٹھیک رکھ کرخرچ کرتے ہیں اس باغ کی طرح ہے جواد نجی جگہ پر ہے۔

لین ایک تھجور کا حصہ بھی تم صدقہ کرو گے تو اس سے تمہار ہے گنا ہوں کی معافی ہوگی اور آگ سے بھی حفاظت ہوگی۔

۱۳۱۵ – حدثنا عبيد الله بن سعيد ، حدثنا أبو النعمان هو الحكم بن عبدالله البصرى ، حدثنا شعبة عن سليمان عن أبى وائل، عن أبى مسعود وشقال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل ، فجاء رجل فتصدق بصاع ، فقالوا : مرائى . و جاء رجل فتصدق بصاع ، فقالوا : إن الله لغنى عن صاع هذا . فنزلت ﴿ الله المُورِّعِيْنَ مِنَ المُورِّعِيْنَ مِنَ المُورِّعِيْنَ فِى الصَّدَقَاتِ إِنَّا لَهُ مُورِيَّ الْمُورِيِّ وَ التوبة : ٤٥] [أنظر: ٢١٧ ا ، ٢١٨، ٣١٧م، ٢٥٩] . ٢٠ مقهوم

فرماتے ہیں کہ جب صدقے کی فضیلت میں یہ آیت صدقہ نازل ہوئی، تو "کسنا نصامل" ہم بار برداری اورمزدوری کیا کرتے تھا وراس سے بیے کمالیت تھے گویا تب آ مدنی ہوتی تھی "فجاء رجل فتصدق بیشی کھیو "ایک آ دی آیا اوراس نے بہت پسے صدقہ کے "و قالموا موائی " قو منافقین نے کہا کہ یہ بہت بڑا ریا کار ہے، یدکھانا چا ہتا ہے کہ میں بڑا تی ہوں، اس واسطاس نے بہت ساراصدقہ کیا" و جساء رجل فعصدق بصاع" ایک آ دی آیا، اس نے صرف ایک صاع صدقہ کیا تو منافقین نے کہا" ان اللہ لغنی عن صاع عدا" اللہ تعالی اس کے صاع سے فنی ہیں، یہ کیا لے کر آیا ہے کوئی دینے کی چیز ہے، اس پر بھی اعتراض کیا، تو ہر طرف اعتراض، نادھ رنہ اور اس پر بی آیت نازل ہوئی ﴿اَلّٰ فِیْنَ مِنَ اللّٰمِ وَاُونَ اللّٰمُ طُوّعِیْنَ مِنَ اللّٰمُ وَاللّٰهِ مِنْ وَاللّٰ ہِ مِنْ وَسُ دِلُ سے صدقہ کرنے والوں پر، "معلوعین" کے معنی خوش دل سے صدقہ کرنے والوں پر، "معلوعین" کے معنی خوش دل سے صدقہ کرنے والوں پر، "معلوعین" کے معنی خوش دل یا تے لیکن اپنی کوشش کے مطابق جونا ہوسکتا ہے وہ دے دیتے ہیں۔

مع وفي صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب الحمل باجرة يتصدق بها والنهى الشديدعن تنقيص المتصدق بقليل، وقم: ٢٣٨٣ .

·

۱ ۲ ۱ ۱ ۱ - حدثنا سعيد بن يحيى ، حدثنا أبى ، حدثنا الأعمش ، عن شقيق ، عن أبى مسعود ، الأنصارى الله قال : كان رسول الله الله الذا أمرنا بالصدقة أنطلق أحدنا الى السوق فيحامل فيصيب المد . وان لبعضهم اليوم لمائة ألف . [راجع : ۱ ۱ ۱ ۵]

ترجمہ: ابومسعود انصاری ﷺ نے بیان کیا کہ رسول اللہﷺ جب ہمیں صدقہ کا تھم دیتے تو ہم میں سے کوئی آ دمی باز ارجا تا اور مزدوری کر کے ایک مدحاصل کرتا آج ان میں سے بعض کے پاس ایک لا کھ درہم ہیں۔

ترجمہ:عدی بن حاتم ﷺ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو پیفر ماتے ہوئے سنا کہا گر چہ مجور کا ٹکڑا ہو اسے صدقہ دے کرآگ ہے بچو۔

۱۸ ۳ ۱۸ اس احدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبدالله ، أخبرنا معمر ، عن الزهرى قال: حدثنى عبدالله بن أبى بكر بن حزم عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل . فلم تجد عندى شيئا غير تمرة فاعطيتها اياها ، فقسمتها بين ابنتيها ، ولم تأكل منها ، ثم قامت فخرجت . فدخل النبى على علينا فاخبرته فقال النبى ان : (( من أبتلى من هذه البنات بشئى كن له ستراً من النار )) [أنظر: ٩٩٥] ٢]

ترجمہ حضرت عائشہ ؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ مانگتی ہوئی آئیں ،اس نے میرے پاس سوائے ایک تھجور کے پچھ نہ پایا ،تو میں نے وہ تھجورا سے دے دی ،اس عورت نے اس تھجورکو دونوں لڑکیوں میں بانٹ دیا اورخود پچھ نہ کھایا پھر کھڑی ہوگئی اور چل دی۔

جب نبی کریم ﷺ ہمارے پاس آئے تو میں نے آپ ﷺ سے بیان کیا، آپ ﷺ نے فر مایا کہ جوکوئی ان لڑکیوں کے سبب سے آز مائش میں ڈالا جائے تو بیاڑ کیاں اس کے لئے آگ سے حجاب ہوگی۔

### (١١) باب فضل صدقة الشحيح الصحيح

بخیل کی تندری کی حالت میں صدقہ کرنے کی فضیلت کا بیان لفولسه تعدالی : ﴿ و اَنْفِقُوا مِمَّا دَذَ فُسَاكُمُ مِنْ

ال وفي صحيح مسلم، كتباب البر والصلة والآداب، باب فضل الاحسان الى البنات، رقم : ٣٧٧، وسنن الترمذي، كتباب البر والصلة عن رصول الله ، باب ماجاء في النفقة على البنات والأخوات، رقم : ٨٣٨، ومسند أحمد، باقى مسند الأنصار، باب حديث السيدة عائشة ، رقم : ٣٣٨، ٢٢٩٢١، ٣٣٣٠، ٢٣٣٧، ١٧٤، ٢٢١، ٢٢١، ٢٣٨٠.

قَبُلِ أَنْ يَأْتِى اَحَدَكُمُ الْعَوْثُ ﴿ [المنافقون: ١٠] الله تعالى نے فرمایا اور خرچ کرواس چیز سے جوہم نے تم کو وی قبل اس کے کہتم میں سے کس کے پاس موت آجائے۔ وقول له: ﴿ يَنَا يُهَا اللّهِ يُسَنَ آمَنُوا اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقُنَا کُمْ مِنُ قَبُلِ اَنْ يَنَاتِى يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ ﴾ وَزَقْنَا کُمْ مِنْ قَبُلِ اَنْ يَنَاتِى يَوُمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ ﴾ والبقوة: ٣٥٣].

اور اللہ کا قول کہ اے ایمان والو! تم خرچ کرو اس چیز سے جو ہم نے تم کو دی قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تو خرید وفر وخت ہوگی اور نہ دو تی اور نہ شفاعت۔

"الشحیع" - "شع" سے نکلا ہے،اس کے معنی حرص اور بخل کے ہوتے ہیں، یہاں پرمرادیہ ہے کہ ول میں مال کی محبت ہوا وراس کے باوجود انسان صدقہ کر ہے، اس سے مراد فدموم محبت نہیں ہے جیسا کہ قرآن شریف میں آیا ہے کہ "و ما آتی لمال علی حبه ذو القوبی و الیتمی" باوجود مال سے محبت ہونے کے پھر بھی دیتا ہے اور جومحبت مال کواللہ کے داستے میں خرج کرنے سے مانع نہ ہو، وہ فدموم نہیں۔

۱۹ ۱ ۱ ۱ ۱ حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عمارة بن القعقاع، حدثنا أبوزرعة ، حدثنا أبو هريرة الله الله النبي النبي النبي القعقال : يا رسول الله أى الصدقة أعظم أجرا ؟ قال : ((أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر، و تأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا ولفلان كذا ، وقد كان لفلان). [أنظر: ۲۷۳۸] ۲۲

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ کے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی کریم کے پاس آیا اورعرض کیایا رسول اللہ کون ساصد قد اجر کے اعتبار سے زیادہ بڑا ہے؟ آپ کے نفر مایا اگر تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو تندرست ہے، بخیل ہے اور فقر سے ڈرتا ہے اور مالداری کی امید کرتا ہے اور نہ تو قف کرا تنا کہ جان حال نکہ آجائے اور تو کہے کہ اتنا مال فلاں شخص کے لئے ہے اور اتنا مال فلاں شخص کود سے دیا جائے حالانکہ اب تو وہ مال فلاں کا بی ہو چکا۔

77 وفي صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح ، رقم : ١٤١٣ ، وسنن النسائي ، كتاب الزكاة ، باب أي صدقة أفضل ، رقم : ٢٣٩٥ ، و كتاب الوصايا ، باب الكراهية في تاخير الوصية ، رقم : ٣٥٥٣ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الوصايا ، باب ماجاء في كراهية الإضرار في الوصية ، رقم : ٢٣٨١ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، رقم : ٢٨٢١ ، ٢٠١٥ ، ٩٣٩٢ ، ٩٣٩٢ .

یعنی اتنا انتظار نہ کرو کہ جب تمہاری جان حلق تک پہنچ جائے تو اس وقت یہ کہو کہ اسنے فلاں کو دیدواور اسنے فلاں کو دیدو، وصیت کرنا شروع کر دی، حالا نکہ تمہارا مال فلاں کا ہوگیا یعنی تمہارے وارث کا ہوگیا ، اب تمہاراحق ہی نہیں کہتم ایک حدسے زیادہ لوگوں کو دینے کی وصیت کرو، اس سے پہلے پہلے صدقہ کرو۔

#### باب:

• ٢٠ ا - حدثنا مو سى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانته ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة رضي الله عنها: أن بعض أزواج النبي الله عنها: أينا أسرع بك لحوقاً ؟ قال: ((أطولكن يداً))، فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يداً. فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة ، وكانت أسر عنا لحوقا به ، وكانت تحب الصدقة . ٣٠٠٣ من المراعدة عن المراعدة عنه المراعدة . وكانت تحب الصدقة . وكانت أسر عنا لحوقا به ، وكانت تحب الصدقة . وكانت أسر عنا لحوقا به ، وكانت تحب الصدقة . ٣٠٠٠ من المراعدة . ٣٠٠٠ من المراعدة . وكانت أسر عنا لحوقا به ، وكانت تحب الصدقة . ٣٠٠٠ من المراعدة . وكانت تحب الصدقة . وكانت أسر عنا لحوقا به ، وكانت تحب الصدقة . وكانت تحب المدقة . ٣٠٠٠ من المراعدة .

## حدیث کی تشریح

حضرت عا تشمد یقدرضی الله عنها فرماتی ہیں کہ نبی کریم کی از واج مطہرات میں سے کسی نے نبی اکرم کی سے حض کیا" این السوع بک لحوق آ" ہم میں سے کون زیادہ جلدی آپ سے جاکر ملے گ یعنی از واج مطہرات میں سے کون ہے جس کا انقال آپ کے بعد سب سے پہلے ہوگا اور وہ سب سے پہلے جاکر آپ سے ملے گ ، تو آپ نے فرمایا "اطو لکن" یدا" تم میں سے جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لیے ہیں" فا خلوا قصصیة یہ لدوعو نہا" تو از واج مطہرات نے بانس لے کرنا پنا شروع کردیا کہ س کے ہاتھ زیادہ لیے ہیں "فک عنو تو سودہ رضی الله عنها کے تھاتو سے کہ حضرت سودہ رضی الله عنها کے تھاتو سے کہ حضرت سودہ رضی الله عنها کے تھاتو سے کہ حضرت سودہ رضی الله عنها کے تھاتو سے کہ حضرت سودہ رضی الله عنها کے تھاتو سے کہ حضرت سودہ رضی الله عنها کے تھاتو سے کہ حضرت سودہ شب سے پہلے تشریف لے جا کیں گا۔

"فعلمنا بعد إنما كانت طول يدها الصدقة" بعدين پة چلاكه لم باته مونے سے مراد ظاہرى لمبائى نہيں تقى بلكه ايك اشاره تقاصدقه كى طرف كه جوزياده صدقه كرتى مو"و كانت اسرعنا السرعنا للحسوق أبعه "اوروہى خاتون جوسب سے زياده صدقه كرتى تقين وہى سب سے پہلے حضور اللہ سے جاكر ملين "وكانت تحبّ الصدقة" اور صدقه كو پندكرتى تقين ۔

بعض لوگوں نے ''کانت'' کی ضمیر حضرت سؤدہ رضی اللہ عنہا ہی کی طرف راجع کر دی، جبیبا کہ یہاں

٣٣ لايوجد للحديث مكررات.

٣٣٠ ذكر من احرجه غيره. وفي صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل زينب أم المو منين ، رقم: ٣٣٩٠، وسنن النسائي ، كتاب الزكاة ، باب فضل الصدقة، رقم: ٣٣٩٠، ومسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، رقم: ٢٣٤٥٢.

پرموجود ہے یعنی حضرت سود ہؓ کے لمبے ہاتھ بھی تھے، بعد میں پنہ چلا کہ طول ید سے مرادصد نے کی کثرت ہے اور وہی سودہؓ صد نے کی کثرت کی وجہ سے حضور اقد س ﷺ سے جا کرملیں گی ، بعض لؤگوں نے اس کا یہ مطلب سمجھا۔ اس واسطے امام بخاری رحمہ اللہ پراعتر اض بھی کیا کہ یہ کیسے یہاں پرلا نے ہیں۔

واقعہ کی حقیقت یہ ہے کہ شروع میں تو از واج مطہرات ظاہری طول کے معنی سمجھ رہی تھیں اس کی وجہ سے
ان کا خیال یہ ہوا کہ سودہ سے پہلے جا کرملیں گی لیکن بعد میں دیکھا کہ حضرت سودہ اُتو زندہ رہیں اور حضور بھیا
سے سب سے پہلے ملا قات کرنے والی حضرت زینب بنت جش تھیں ، از واج مطہرات میں ان کی فات سب سے
پہلے ہوئی اور وہ اپنے قد وقامت میں حضرت سودہؓ کے مقابلے میں چھوٹی تھیں ، ان کے ظاہری طول ید کے ہونے کا
امکان نہیں تھا تو جسم کے اعتبار سے ان کے ہاتھ لمبنیں تھے، انہیں اس واسطے بعد میں پتا چلا کہ طول ید سے مراد
کشرت سے صدقہ کرنا تھا اور واقعہ یہ ہے کہ زینب بنت جش "تمام از واج مطہرات میں سب سے زیادہ صدقہ
کرنے والی تھیں تو یہاں "و کا انت اسر عنا لحوقابه" میں "کانت" کی ضمیران خاتون کی طرف لوٹ رہی
ہے جو کشرت سے صدقہ کرنے والی تھیں ، لیعنی حضرت زینب بنت جش "، اگر چہ یہاں لفظوں میں مذکور نہیں ہے لیکن میران ہی کی طرف لوٹ رہی ہے نہ کہ حضرت زینب بنت جش "، اگر چہ یہاں لفظوں میں مذکور نہیں ہے لیکن صفیران ہی کی طرف لوٹ رہی ہے نہ کہ حضرت سودہؓ کی طرف ہے۔

20 ((وكانت أسراعنا لحوقاً به)) أي: بالنبي 怒 ، والتضمير في : كانت ، بحسب الظاهر ، ويرجع الى سودة ، وقد صرح به البخاري في (تاريخه الصغير)في روايته عن موسى بن اسماعيل بهذا الأسناد فكانت سودة أسراعنا ...الي آخره . وكذا أخرجه البيهقي في (الدلائل) من طريق العباس الدوري: عن موسى بن اسماعيل، وكذا في رواية عفان عند أحمد وابن سعد عنه، وقال ابن سعد: قال لنا محمد بن عمر ، يعني : الواقدي ، هذا الحديث وهم في سودة ، وانما هو في زينب بنت جحش ، رضى الله تعالىٰ عنها، فهي أول نسائه به لحوقاً . وتوفيت في خلافة عمر، منه، وبقيت سودة الي أن توفيت في خلافة معاوية في شوال سنة أربع و خمسين، وفي (التلويح): هذا التحديث غلط من بعض الرواة ، و العجب من البخاري كيف لم ينبه عليه ، ولا مَن بعده من أصحاب التعاليق ، حتى ان بعضه فسره بأن لحوق سوشة من أعلام النبوة ، وكل ذلك وهم ، وانما هي زينب بنت جحش، فيانهما كانت أطولهن يداً بالمعروف ، و توفيت سنة عشرين، وهي أول الزوجات وفاةً، و صودة توفيت سنة أربع وخمسين، وقد ذكر مسلم ذلك على الصحة من حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت: وكانتُ زينب أطولنا يدأ لأنها كانت تعمل وتتصدق. قلت: أخذ صاحب (التلويج) هذا كله من كلام ابن البجوزي. وقوله: حتى ان بعضهم ، المراد به الخطابي ، وذكر صاحب (التلويح) أيضاً فقال: يحتمل أن تكون رواية البخاري لها وجه ، وهو أن يكون خطابه ، لمن كان حاضراً عنده ، اذ ذاك من الزوجات، وأن سودة وعائشة كانتا ثمة و زينب غائبة لم تكن حاضرة . قلت: هذا من كلام الطيبي فانه قال: يمكن أن يقال فيما رواه البخاري: المراد الحاضرات من أزواجه دون زينب ، فكانت سودة ارلهن موتاً . قلت : يرد ماقاله ما رواه ابن حبان من رواية يحيى بن حماد : أن نساء النبي ﷺ اجتمعن عنده لم تفادر منهن واحدة ، ويمكن أن يأتي هذا على أحد القولين في وفاة سودة ، فقد روى البخارى في (تاريخه ) باسناد صحيح الى سعيد بن أبي هلال أنه قال : ماتت سودة في خلافة عمر، ﴿ وجزم الذهبي في (التاريخ الكبير) بانها مالت في آخر خلافة عمر، ﴿ وقال ابن سيد الناس : انه المشهور . وأما عبلي قول الواقدي الذي تقدم ذكره فلايصح وقال ابن بطال : هذا الحديث سقط منه ذكر زينب لاتفاق أهل السير على أن زينب أول من مات من أزواج النبي م الله قلت: مراده أن الصواب: وكانت زينب أسرعنا لحوقاً به عمدة القارى، ج: ٢، ص: ٣٨٧ - ٣٨٠.

#### (۱۲) باب صدقة العلانية

اعلائیمدقد کرنے کا بیان
و قول عنو وجل: ﴿ اَلَّذِیْنَ یُنْفِقُونَ اَمُوا لَهُمُ
بِاللَّیٰ لِ وَالنّهادِ مِسوَّا وَعَلا نِیَةَ ﴾ إلی قوٰلِهِ:
﴿ وَلا هُمُ یَحُزَنُونَ ﴾ [البقره: ۲۷۳].
اور جولوگ اپنامال رات اور دن صلم کھلا اور پوشیدہ طور پر
خرچ کرتے ہیں تو ان کو ان کا جران کے رب کے پاس
ملے گا۔ اور نہ تو ان پرخوف ہوگا اور نہ و مُلکین ہو نگے۔
ملے گا۔ اور نہ تو ان کر اللہ نے اس کی بھی تعریف کی ہے۔

اعلانیےصدقہ کرنااس وقت قابلِ تعریف ہے جبکہ اعلانیہ کا مقصد ریا ، نام ونمو داور دکھاوا نہ ہو،کیکن اگر نام ونمو دہوتو پھراعلانیےصدقہ کرنا بالکل بھی جائز نہیں ۔

#### (١٣) باب صدقة السر

#### بوشیده طور برصدقه کرنے کابیان

وقال أبوهريرة هم عن النبي الله : (( ورجل تبصدق بصدقة فأخفاها حتى الاتعلم السمالته ماصنعت بيمينه )) وقوله تعالى : ﴿ إِنْ تُبْدُوْا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيَ جَ وَإِنْ تُخْفُوْهَا وَتُوْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ ﴾ الآية [البقرة : ٢٤١]

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرد جس نے اس طرح چھپا کر خیرات کیا کہاس کے بائیں ہاتھ کوخبرنہیں ہوئی کہاس کا دایاں ہاتھ کیا خرج کرر ہاہے۔ اور اللہ ﷺ کا قول اگرتم خیرات اعلانیہ کروتو اچھاہے اور اگر پوشیدہ طور پر کروتو یہ بھی اچھاہے۔

## $(^{\prime\prime}$ ا) باب: إذا تصدق على غني وهو $(^{\prime\prime}$

جب کسی مالدارآ دمی کوصدقه دے اوروه نه جا نتا ہو

الحمد الأتصدق بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية . فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على زانية فقال : اللهم لك الحمد على زانية . لأتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقة فوضعها في يد غنى فأصبحوا يتحدثون : تصدق على غنى فقال : اللهم لك الحمد على سارق، وعلى زانية ، وعلى غني . فأتى فقيل له : أما صدقتك على سارق، فلعله أن يستعف عن سرقته . وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها . وأما الغنى فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله » . ٢٠ ، ٤٠

الفاظ حديث كى تشريح

پردوبارهاراده کیا که "الا تبصدقن ببصدقة" آج پراراده کیا که مین صدقه کرونگا" فخرج بسصدقته فو ضعها فی ید زانیة" توایک زانیه که اته مین دی کرچلاگیا" فیاصبحوا یتحداون: تصدق اللیلة علی زانیة" صح مین لوگ پر آپس مین با تین کرتے پائے گئے" فقال اللهم لک الحمد علی زانیة" کے معنی ہوئے میں نے تو آپ کے ضل سے صدقه کردیا، میں نے تواپی طرف سے میح نیت کی شی اور صحیح آدی کودیے کا اراده کیا تھا مگروه زانیکو پہنچ گیا، بہر حال اے اللہ! آپ کا شکر ہے۔

<sup>27</sup> ذكر من أخرجه غيره ، وفي صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها ، رقم : ٢٣٤٦ ، ومسند غير أهلها ، رقم : ٢٣٤٩ ، ومسند أحمد، باقي مسند المكثرين ، باب باقي المسند السابق ، رقم : ٨٢٣٧ ، ١٩٣٣ .

غنى، فقال اللهم لک الحمدعلى سارق، وعلى زانية، وعلى غني" اے الله! آپكاشكر ب عاب صدقه چوركوديا، عابزانيكو، عابغي كوديا-

"فائیی" تواس کے پاس آنے والا آیا، " أیسی " کے معنی بین" آیا گیا" یعنی آنیوالا اس کے پاس آیا کینی خواب میں کو کی فرشتہ آیا، " فقیل لسه " اوراس خواب میں اس سے کہا گیا که "امسا صدفت کے علی مسارق" تمہار اصدقہ جوچور کے پاس گیا" فلعله أن يستعف عن سرقة" تو شايداس صدقه کی برکت سے وہ اپنی چوری سے پاک ہوجائے۔

"واما الزانية فلعها أن تستعف عن زناها" اورزانياس صدقه كى بركت سيشايدزناسه ياك هوجائه

پ مرب و اما الغنی فلعله ان یعتبر فینفق مما اعطاه الله" ثایده عبرت عاصل کرے کہ کوئی تو مجھے کھی دے گیا تو مجھے کھی دے گیا تو مجھے کہا تھے کہا

ال حدیث کولا کرامام بخاریؒ نے ترجمۃ الباب قائم کیا"باب إذاتصد ق علی غنی و هو لا یعلم"کہ اگرکوئی شخص غنی کوصد قد دے جب کداس کو پتانہ ہوکہ یغنی ہے تو وہ صدقہ اللہ کے ہاں معتبر ہوجا تا ہے، یعنی زکا ۃ کے اندر بھی یہی تھم ہے کہ زکا ۃ کسی شخص کودے دی سیجھ کر کہ یہ فقیر ہے، غیرصاحب نصاب ہے، بعد میں پتا چلا کہ وہ غنی تھا تو زکا ۃ دہرانے کی ضرورت نہیں بلکہ زکا ۃ ادا ہوجاتی ہے اور یہ سئلہ منفق علیہ ہے، البتدا گلے باب میں اختلاف ہے۔

### (١٥) باب: إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر

اینے بیٹے کو خیرات دینے کا بیان اس حال میں کہ اسے خبر نہ ہو

۱۳۲۲ ـ حدثنا محمد بن يو سف : حدثنا إسرائيل : حدثنا أبو الجويرية أن معن ابن يزيد شحدثه ، قال : بايعت رسول الله شانا وأبى وجدى ، وخطب على فأنكحنى. وخاصمت إليه وكان أبى يزيد أخرج دنا نير يتصدق بها. فوضعها عند رجل فى المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها. فقال: والله ما إياك أردت ، فخاصمته إلى رسول الله شفقال : «لك ما نويت يا يزيد ، ولك ما أخذت يا معن » . ١٨ ، ٢٩

*٢٨* لايوجد للحديث مكررات.

<sup>. 29</sup> وفي مسند أحمد ، مسند المكيين ، باب حديث معن بن يزيد السلمي ، رقم : 9 9 0 7 0 ، 2004، وسنن الدارمي، كتاب الزكاة ، باب فيمن يتصدق على غني ، رقم : 1007

## تشريح

حضرت معن بن بزید ادان بنیو بی کہ میں نے حضور اللہ ہوت کا الل وابی وجدی"
میں نے ، میرے باپ نے ، میرے دادانے ، تینول نے ایک ساتھ حضور اقد س کے دستِ مبارک پر بیعت کی ،اس میں ایک تواپ لئے قابل فخر بات یہ بیان کی کہ ہارے باپ دادانے بھی ساتھ ساتھ بیعت کی گی اور دوسری بات یہ بیان کی "وخطب علی فانکحنی" حضورا قدس کے نیرے نکاح کا پیغام دیا یعنی عورت کے اولیاء سے "فانکحنی" اور نکاح بھی میر احضورا کرم کے نے کر دایا، تو گویا خصوصیت کا ایک واقعہ یہ بہ وحساصمت الیہ " یہ خصوصیت کا ایک واقعہ یہ بہ آگے جو داقعہ بیان کررہ جیں یا تو دہی خصومت کا واقعہ کے باس ایک مرتبہ اپنا مقدمہ لے گیا، اب آگے جو داقعہ بیان کررہے ہیں یا تو دہی خصومت کا واقعہ کی شریح ہے کہ خصومت اس طرح ہوئی یا کوئی اور واقعہ بھی ہوسکتا ہے ، یہ تینوں با تیں الگ الگ ہیں جوگویا کہ نبی کریم کے ساتھ الگ الگ تین خصوصیات ہیں ، آگے واقعہ بیان کرتے ہیں :

"وكان أبى يزيد أخوج دنانيو يتصدق بها" مير الدحفرت يزيد في كهود ينارصدقه كى الميت سن لكالے تقے۔

"فو ضعها عندرجل فی المسجد" توه پیے لے کرمجد میں کی صاحب کوریدے جومجد میں بیٹھے ہوئے تھان کوامانت دیدیئے کہ جوکوئی مستق معلوم ہوتو اس کومیری طرف سے صدقہ کردینا۔

''فسجٹ سنت''اب میں متجد میں آیا تو وہ صاحب اس لئے بیٹھے تھے کہ کوئی مناسب آ دمی مطے تو اس کو صدقہ کے پیسے دیدوں اور نیمی معن بن پزید کھان کو مناسب ملے ،لہذا ان کو دیدیئے۔

" فاخد تها" چنانچ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں سے لے لئے۔" واتیت بھا" تو میں والدصاحب است میں میں میں میں میں میں ا

کے پاس لے کرآیااور بتایا کہ اس طرح ایک آ دمی مسجد میں بیٹیاتھا میں پیصد قد اس سے لے کرآیا ہوں۔

"فقال والله ما ايّاك اددت " والدصاحب ني كهاقتم خداكي ميراتمهين دين كامقصد تقور ابي تقاكه اين عبين كامقصد تقور ابي تقاكه اين بين كوديدول ميرامقصد توصد قد كرناتها-

حضوراكرم الله في فرمايا: "لك مانويت يا يزيد ولك ماأحدت يا معن "ا يريد! جو كه

تم نے نیت کی تھی تہمیں اس کا تو اب مل گیااورا ہے معن! جوتم نے لیاوہ تمہارا ہے۔ '' است کی تھی تہمیں اس کا تو اب مل گیااورا ہے معن! جوتم نے لیاوہ تمہارا ہے۔

امام بخاری رحمداللداس سے استدلال فرمار ہے ہیں کہ زکو ۃ ادا ہوگئ کیونکہ حضور اقدی ﷺ فرمار ہے ہیں" لک مانویت یا بین الحدت یا معن".

ویسے زکو قاکا تھم جمہور کے زدیک ہیہ ہے کہ باپ بیٹے کوئیں دے سکتا اور بیٹا باپ کوئیں دے سکتالیکن اگر کسی شخص نے اندھیرے میں اپنے بیٹے یا باپ کو زکو قادیدی مثلا صاحب مہرا ہی نیٹا تھا تو زکو قادا ہوئی یائیں؟ اندھیرے میں سے مجھ کرز کا قادی کہ میں تحق ہے بعد میں پتا چلا کہ بیتو میرا ہی بیٹا تھا تو زکو قادا ہوئی یائیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس حدیث ہے استدلال کررہے ہیں کہ زکا قادا ہوگئی۔

حفیہ کے نز دیک اگر بعد میں پاچلا کہ میں نے اپنے باپ یا بیٹے کوز کو ق دی ہے تو اس صورت میں زکو ق ادانہیں ہوئی۔ اس میں اورغنی میں فرق ہے غنی کو دینے کی صورت میں زکو ق تیسرے آ دمی کے پاس گئی ہیاور بات ہے کہ بعد میں پیتہ چلا کہ وہ غنی تھالیکن اگر بیٹے کو دی تو اس کے معنی میہ ہوئے کہ دوبارہ اپنی ہی جیب میں آئی ، اس واسطے زکو ق ادانہیں ہوئی۔

صدیث باب کا جواب یہ ہے کہ یہ صدقہ نافلہ تھا، صدقہ نافلہ آدمی اپنی اولا دکوبھی دے سکتا ہے، اگر چہ کسی اور کو دینے کی نیت تھی لیکن اپنی اولا دکے پاس پہنچ گیا تو اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے اور صدقہ نافلہ ادا ہو گیا، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا" لک مانویت یا یزید ولک ما أحدت یا معن "لیکن اس سے زکو قو واجبہ کا حکم نہیں نکتا، اگر بیٹے کا کاروبار باپ سے الگ ہوتب بھی بیٹے کوزکو قرنہیں دی جا سکتی ، اس لئے کہ "انت و مالک لابیک".

البیته امام شافعی رحمه الله سے ایک روایت بیہ ہے کہ اگر اولا دبالغ ہو،عیال میں نہ ہوتو اسے اس صورت میں زکو ق دی جاسکتی ہے جب وہ مدیون ہویا جہاد میں مشغول ہو۔اس

اس وفيه: أن ماخرج الى الابن من مال الأب على وجه الصدقة أو الصلة أو الهبة لا رجوع للأب فيه ، وهو قول أبى حنيفة ، وحمه الله: واتفق العلماء على أن الصدقة الواجبة لاتسقط عن الولد اذا أخذها ولده ، حاشا التطوع . قال ابن بطال: وعليه حمل حديث معن ، وعند الشافعي ، رحمه الله: يجوز أن يأخذها الولد بشرط أن يكون غارماً أوغازياً ، فيحمل حديث معن على أنه كان متلبساً بأحد هذين النوعين . قالوا : واذا كان الولد أو الوالد فقيراً أو مسكيناً ، وقلنا في بعض الأحوال : لاتجب نفقته ، فيجوز لوالده أو لولده دفع الزكاة اليه من سهم الفقراء والمساكين بلاخلاف عند الشافعي ، لأنه حينتال كالأجنبي .عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٣٩٥.

۳۰ بداریه ج: ۱مل: ۲۰۷.

#### (٢١) باب الصدقة باليمين

#### واكي باته عصدقه كرف كابيان

٣٢٣ ا حدثنا مسدد: حدثنا يحيى ، عن عبيد الله قال: حدثنى حبيب بن عبدالرحمن ، عن حفص بن عاصم ، عن أبى هريرة عن النبى قلق قال: ((سبعة يظلهم الله تعالى فى ظله يوم الأظل الاظله: امام عادل ، وشباب نشأ فى عبادة الله ، ورجل قلبه معلق فى المساجد ، ورجلان تحبا فى الله ، اجتمعا عليه وتفرقا عليه . ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: انه أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه)) . [راجع: ٢٢٠]

ترجمہ : حضرت ابوہریرہ ﷺ ہے روایت کرتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا کہ سات آدمی ہیں کہ اللہ ﷺ ان کواپے سامید میں لےگا، جب اس کے سواکوئی سامید نہ ہوگا۔امام عادل، جوان جس کی نشونما اللہ کی عبادت ہی میں ہوئی ہو، وہ مردجس کا دل مجد سے لگا ہو، وہ دومردجنہوں نے اللہ ہی کے لئے محبت کی ہواور اس پر قائم رہ ہوں اور اس کے لئے جدا ہوئے ہوں، وہ مردجس کومنصب والی کوئی حسین عورت نے بلایا اور اس مرد نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ خض جس نے صدقہ کیا اور اس کواس طرح چھپایا کہ اس کا بایاں ہاتھ نہ جانتا ہوکہ دایاں ہاتھ کیا در ہاہے۔اوروہ مردجس نے تنہائی میں اللہ ﷺ کویاد کیا اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے۔

## (٤١) باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه

ال مخف كابيان جس في اپنے خادم كوصدقه دينے كاسكم ديا اورخوزيس ديا

وقال أبو موسى عن النبي على : (( هو أحد المتصدقين )).

اورابوموی ﷺ نے حضورا کرم ﷺ سے روایت کیا کہ وہ بھی صدقہ دینے والوں میں ثار ہوگا۔

۱۳۲۵ ـ حدثنا عشمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير ، عن منصور عن شفيق ، عن مسروق، عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال النبي ﷺ: (( اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة لان لها أجرها بما انفقت ، ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك ، لاينقض بعضهم أجر بعض شيئاً)). [أنظر: ١٣٣٧، ١٣٣٩، ١٣٣٩، ١٣٣١، ٢٥٢١ ٢٣٢

ترجمہ : حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ حضور رہے نے فر مایا کہ جب عورت اپنے گھر سے کھانا خیرات کرے بشر طیکہ فساد کی نیت نہ ہوتو اس عورت کواجر ملے گا اس سب سے کہ اس نے خیرات کی اور اس کے شو ہر کوثو اب ملے گا اس سب سے کہ اس نے کمایا اور خاز ن کے لئے بھی اتناہی اجر ہے۔ان میں سے کسی کے اجر کو دوسر بے بعض کے اجر سے کم نہیں کرے گا۔

## (١٨) باب: لاصدقة إلا عن ظهر غني

صدقہ ای صورت میں جائز ہے کہ اس کی مالداری قائم رہے

ومن تصدق وهو محتاج ، أو أهله محتاج ، أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة ، وهو رد عليه ، ليس له أن يتلف أموال الناس، وقال النبي ﷺ: ((من أخذ أموال الناس يريد إتلا فها أتلفه الله)) إلا أن يكون معروفا بالصبر، فيؤثر على نفسه ولوكان به خصاصة كفعل أبى بكر حين تصدق بماله ، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين . ونهى النبى ﷺ عن إضاعة المال فاليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة ، وقال كعب ﷺ : قلت : يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله ﷺ .قال : ((أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك)). قلت : فإنى أمسك سهمى الذي بخيبر.

تشرتح

امام بخاری رحمة الله نے بيعليحدہ اورطويل باب قائم کياہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے:

فرمایا که "لا صدقة إلا عن ظهر غنی" یغی صدقه متبول نبیل مگروه جوا بے پیچیے غی چھوڑ کر جائے۔
"ظهر" کے معنی پشت "عن ظهر غنی" یعنی جس کی پشت پرغنا ہو، مطلب یہ ہے کہ صدقہ دینے آئے بعد بھی
انسان دوسر ہے کامخان نہ ہو، بلکہ غنی رہے اور اپنے بولی بچوں کاحق ادا کر سکے۔ مطلب یہ ہوا کہ صدقہ
اس وقت ناجا نز ہے جب صدقہ کرنے کے بعدا نسان کے پاس اپنی نس ، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کاحق ادا
کرنے کیلئے پسیے موجود نہ ہوں ، اگر سب بچھ صدقہ میں دے کر اپنے بیوی بچوں کاحق د بالیا یہ جائز نہیں ، جسا کہ
"یسٹلونک ماذا ینفقون" کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا خرچ کریں ، کب تک خرچ کرنا جائز ہے ، بلکہ کس
صدتک خرچ کرنا جائز ہے دنا کہ وہ فرچ کرنا جائز نہیں ، جس سے بیوی بچوں کاحق د بالیا جائے۔
ہوری بیوں بچوں کاحق د بالیا جائے۔

"ومن تصدق وهو محتاج" اگرکوئی اس حالت میں صدقہ کرے کہ خودمتاج ہو، "أو أهله محتاج" يااس كے گھروالے تاج ہوں اور پھر بھی اپنا اور ان كا پيك كاٹ كے صدقہ كرر ہاہے توبيجا ئزنہيں،

"اوعلیه دین" یااس کے اوپر دَین مو، کسی کا قرضه دینا ہے اور برخور دارصد قد فرمارہے ہیں اور صاحب دَین کا حق د بائے بیٹے ہیں تو بیجا برنہیں "فالدین احق ان یقضی من الصدقة "صدقه کی برنست دَین (قرض) اس بات کا زیادہ حق دارہے کہ وہ ادا کیا جائے۔

بعض لوگ عجیب ہوتے ہیں ، ایک صاحب ہمارے والدصاحب کے پاس آیا کرتے تھے، ان کا ایک اصول تھا کہ جہاں وہ بےروزگار ہوئے پس پھر وہ بکثر تصدقہ کیا کرتے تھے اور جب روزگار ملتا تھا تو اپنے اس روزگار میں لگ جاتے تھے، پھر جب وہ بےروزگار ہوتے تھے، پیسے سے بالکل خالی ہوتے تھے یعنی مفلس ہوتے تھے تو وہ خوب ہدیے اور تھے لایا کرتے تھے۔ والدصاحب کے پاس ضبح شام بھی کوئی چیز لارہے ہیں بھی کوئی چیز ، والدصاحب کو پیٹ نہیں تھا جب پیت چلا کہ بیتو بے روزگار ہیں تو والدصاحب نے ان کو بہت ڈانٹا کہ بیکیا حرکت ہے، تم سے اپنے ہوئی بچوں کاحق ادا کرنا مشکل ہور ہا ہے اور یہاں ہدیے، تھے لارہے ہو، کہنے گئے جب میں آپ کے پاس ہدیے، تھے لاتا ہوں تو اس برکت سے مجھے روزگار مل جاتا ہے، بیان کی تو جیہ ہوتی تھی ، تو بعض آپ کے پاس ہدیے، تھے اور صدیح کررہے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ یوی بچ بھوک سے بلبلارہے ہیں اور خودصا حب ہدیے، تھے اور صدیح اور دیاں ہر دوراور رو ہیں ، رو ہوں کہ خورہ اس کے او پر مردوداور رو ہیں ، رو ہیں کہ قاضی بھی ان کو معتبر قرار نددے۔ ہوئے سے معنی آخرت میں رد ہون اتو مسلم ہے اور دنیا میں بھی رد ہیں کہ قاضی بھی ان کو معتبر قرار نددے۔

حفیہ کے ہاں اس اطلاق کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہرایک صور تحال میں الگ تھم ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے نز دیک بظاہر یوں لگتا ہے کہ ہر حالت میں رد ہے لیکن ہمارے یہاں حالات مختلف ہیں اور مختلف حالات کے لحاظ سے مختلف احکام ہیں۔ سسے

"لیس له أن يسلف أموال الناس" كمتح بين رداس كئے ہے كداس كوية تنہيں ہے كده ولوگوں كاموال ضائع كرے، كيونكه بى اكرم اللہ نفر مايا كه "من احداموال الناس يويد اللافها الله الله". ليعنى جس نے لوگوں كے مال لئے اوراس كاراده اس كتلف كرنے كا موتو الله تعالى اسے بربا دكردےگا۔ بيوى بچوں كاحق ماركر صدقه كرنا، مبه كرنا بيسب حرام بين سوال بيدا مواكد حضرت! آب نے فتوى ك

 کہاں سے دیدیا کہ بیسب پھر والوں کے لئے پھر چھوڑائی نہیں ،سارا مال اور بھی پھر لے آئے ، تو پھر کیا انہوں فھر میں صفائی کردی اور گھر والوں کے لئے پھر چھوڑائی نہیں ،سارا مال اور بھی پھر لے آئے ، تو پھر کیا انہوں نے گناہ کیا کہ اپنے ہیوی بچوں کاحق پامال کیا، تو امام بخاری رحمہ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں "إلا ان بسکو ن معروفاً بالصبر فیو ٹر معلی نفسه ولو کان به خصاصة "کما گروہ آدی خوداوراس کے اہل وعیال صبر کرنے میں معروف ہوں ، وراس ہوں اور اپنے آپ پردوسروں کو ترجے دینے میں معروف ہوں ، چوں ہوں ، چہر کہ خود بھو کے نہوں ،اگرا لیے گھروالے ہیں جن کے بارے میں پہتے ہے کہ خوشد کی سے اس بات پرداضی ہیں کہ خود بھو کے رہیں اور دوسروں کو کھلا کیں تو پھراس میں جائز ہے ،"کفعل آبسی بکر حین تصدق بماله" جسے صدین اکبر کھی کا ممل تھا کہ انہوں نے سارا مال صدقہ کردیا ، اس لئے کردیا کہ جانے تھے کہ میں خود بھی انحمہ کو کرہ جا کیل جادیا کا م ہوجائے ، تو اس صورت میں ان کے لئے جائز ہے ، بڑی فضیلت کی بات ہے لیکن جہاں یہ بات نہوتو اس کو اس پر قباس ہو اس کیا جاسکا۔

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ بڑی پتے کی بات کہہ گئے یہیں سے داعظین کودھو کہ لگتا ہے۔ واعظین اور جو کسی خاص مقصد کے لئے لوگوں کو ابھارتے ہیں جیسے جہاد کے لئے ، تبلیغ کے لئے ، تو وہ تقریر کرنے والے اور بیان کرنے والے بیا اوقات اس باریک نکتہ کو سمجھے بغیر بیان کردیتے ہیں ، لین صحابۂ کرام کے وہ واقعات جو بیان کرنے والے بیا اوران کے خاص حالات میں انہوں نے اس پڑمل کیا، ان کا ذکر کیا جاتا ہے ، یہ بادر کراتے ہوئے کہ تمہارے او پڑھی ایسا ہی کرنا واجب ہے ، حالا نکہ اس طرح کہنا جائز نہیں۔ سمج

اگروا قعات کا ذکراس طرح کیا جائے کہ دیکھو صحابہ کرام شاس درجہ تک ایثار کیا کرتے تھے، للہذاتم بھی پچھتو کرو، یہ بات ٹھیک ہے اوراس طرح نیان کرنا درست ہے لیکن اگراس طرح کیا جائے کہ دیکھو صدیق اکبر سے نے اس طرح کیا تھا، للہذاتم بھی یہی کرواور ایسا کرناتم پرواجب ہے تو ایسا کہنا غلط ہوگا کیونکہ صحابہ کرام شے نے مخصوص حالات میں کیا، وہ اپنے بیوی بچوں کا ظرف جانتے تھے اور اپنا ظرف جانتے تھے، للہذا انہوں نے کیا تو حضورا کرم بھے نے قبول فر مالیا۔

حضرت ابوطلحه هذا من رئر هرب بين اور پرنده آكر درختون مين الجه گيا تو ول و د ماغ مين آگيا كه ديكهو! ميراكتنا برا باغ ب كه اس مين پرنده الجه گيا اور اس كو نكلنے كاراسته نبين مل رہا ہے تو بعد مين انہوں نے پورا باغ سي فيه : كراهة السؤال اذا لم يكن عن ضرورة نحوالحوف من هلاكه ونحوه ، وقال اصحابنا : من له قوت يوم فسؤاله حرام . وفيه : الهندى الشاكر افصل من الفقير ، وفيه خلاف . وفيه : اباحة الكلام للخطيب بكل مايصلح من موعظة وعلم وقربة . وفيه : الحث على الصدقة والانفاق في وجوه الطاعة . عمدة القارى ، ج: ٢ ، ص : ٢٠٥٠. صدقہ کر دیا کہ اس نے میری نماز میں خلل ڈال دیا، تو کوئی شخص اگرید واقعہ اس سیاق میں بتلائے کہ دیکھو صحابہ کرام ﷺ کا میام تھا تو ہم کم از کم پھی تو خشوع کا اہتمام کریں تو یہ ٹھیک ہے کیکن اگر کوئی شخص میہ کہے کہ اس درجہ کا خشوع حاصل کرنا ان کو واجب تھا اور تم بھی جب تک اس درجہ پرنہیں آؤگے اور غیرا ختیاری خیالات تمہارے دماغ میں آئیں گے تو یہ ناجائز ہوگا کہ اگر کوئی کہتو یہ غلوہ وگا اور یہ ناجائز ہوگا کیونکہ مطلوب خشوع کا اختیاری درجہ ہے اور یہی واجب نہیں۔

حضرت حظلہ کی ای رات شادی ہوئی تھی اور اگلے دن شیج جہاد پر چلے گئے اور وہیں شہید ہو گئے، تو ہوی کوچھوڑ گئے اور شہید ہو گئے تو ہوں کے تو کا کوئی خیال نہ آیا کہ بھی! تازی تازی شادی ہوئی ہے تو اسے کیے چھوڑ کر چلا جا وک ، تو اگر کوئی اس واقعے کو اس سیاق میں بتائے کہ دیکھو! صحابہ کرام کے نے اتنی قربانیاں دی ہیں تو کھر جہاد میں چلا جائے قربانیاں ہم بھی تو دیں ، یہ تو ٹھیک ہے کین اگر کوئی ہے کہ ہر شخص پر واجب ہے کہ بیوی کوچھوڑ کر جہاد میں چلا جائے یہ تا اس لیے کہ حضرت حظلہ کے افتہ نفیر عام کا تھا اس وقت ہر شخص پر فرض میں تھا، جس کے بارے میں فقہاء کرام اس لیے کہ حضرت حظلہ کے کا واقعہ نفیر عام کا تھا اس وقت ہر شخص پر فرض میں تھا، جس کے بارے میں فقہاء کرام رحم اللہ فرماتے ہیں "تعجوج الحمر فی اوال وہ تھم ہے جو آپ نے حدیث میں پڑھا کہ نبی کر کیم گئے نے فرمایا کہ ایک عالی کہ ایک میں ہوئے ہوں کے تازہ تازہ تازہ تازہ تازہ تازہ و کے تو فرمایا تین آ دی ہمارے ساتھ نہ پڑی ہوہ فیرہ و فیرہ تو وہاں یہ تھم دیا کہ جو نیا شادی ایک وہ جس نے عمارت تعمیر کرنا شروع کی ہواوراس کی جھت نہ پڑی ہوہ فیرہ و فیرہ تو وہاں یہ تم ویا کہ جو نیا شادی میں جہاد کے لئے روانہ ہوئے تو فرمایا تین آ دی ہمارے ساتھ نہ پڑی ہوہ فیرہ و فیرہ تو وہاں یہ تھم دیا کہ جو نیا شادی میں تربیل گے تو الحمینان اور یک ول کے ساتھ جہاد میں شرکے نہیں ہو سکے گاتو عام حالات میں تو یہ تم ہے ۔

البتة صحابہ کرام کے جو واقعات ایٹارعلی اننس یا ایٹارعلی الاهل کے ہیں وہ یا تو الی ناگز برصور تحال کے مطابق ہیں جہاں ان کو اپنے اہل وعیال پر پورا بھروسہ اوراطمینان تھا کہ بیٹوشی سے اپناحق چھوڑنے پرراضی اور آ مادہ ہوجا کیں گے، ان واقعات کواس طرح منطبق کرنا کہ اگر بیہ نہ کیا تو تمہارا ایمان مقبول نہیں ، تمہاری عبادات قبول نہیں اور تمہارے ذیتے ایسا کرنا فرض اور واجب ہے ، یہ برسی زیادتی اور غلو ہے اور اس سے خلل پیدا ہوتا ہے۔

میں نے بید مسئلہ کئی جگہ متعدد خطبات میں بیان کیا کہ بھئ! طلب علم ہو، تبلیغ ہویا جہاو ہو بیرسارے کام احکام اور حدود کے پابند ہیں ، پینہیں کہ طلب علم کی دھن سوار ہوگئ تو اب احکام شریعت نظرانداز ہو گئے ، والدین منع کر رہے ہیں اور روک رہے ہیں جب کہ ضرورت مند بھی ہیں ان کو چھوڑ کر مفتی بننے کے لئے تخصص فی الافتاء میں داخلہ لے لیا ، ارے بھائی! پہلے فتو کی اپنے او پرتو نافذ کرو ، اگر کوئی شخص والدین کومخاج ہونے کی حالت میں چھوڑ کرآیا اور وہ اس کے ضرور تمند ہیں مگر وہ کہتا ہے کہ مجھے تضعی فی الافتاء میں پڑھنے کا شوق لگا ہوا ہے، بیسب غلط ہے، والدین کوچھوڑ کریا ہوی بچول کوچھوڑ کرآ دمی فتو کی پڑھنے کے لئے آجا دیمیں جب فرض غین نہ ہو، نفیر چلا جائے جبکہ والدین خدمت کے مختاج ہوں تو بیسب غلط اور ناجا ئز ہے اور جہاد میں جب فرض غین نہ ہو، نفیر عام نہ ہوتو والدین کوختاج چھوڑ کر نکلنا ناجا ئز ہے، جبیہا کہ منداحمہ کی حدیث میں ہے نبی اگرم گئے کے پاس صحابی آئے، انہوں نے آکر عرض کیا یارسول اللہ! میں آپ کے پاس جہاد کے شوق میں آیا ہوں اور اپنے والدین کوروتا ہوا چھوڑ کرآیا ہوں تو آپ نے فر مایا واپس جاؤجس طرح انہیں رلایا تھا اب جاکر ہنساؤ، میں تمہیں جہاد میں قبول نہیں کرتا اور آپ نے رد کر دیا۔ ۳۵

میں یہ احکام بھی بیان کرتا تھا، جو چھپ بھی گیا تو ہمارے ایک تبلیغی بھائی کا خط آیا، بہت لمبا چوڑا کہ صاحب! آپ نے بیسب قصے بیان کردیتے ہیں، اور یہ کہ بیوی بچوں کا حق مقدم ہے اور تبلیغ مو خر ہے تو آپ نے ہمارا معاملہ گڑ بڑ کردیا اور جب کہ صحابہ کرام کے دوسرے واقعات ہیں، حضرت خظلہ بھی بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے تھا ور نہ جانے گئے واقعات ہیں، ایٹار وقر بانی بھی کوئی چیز ہے اور صحابہ کرام کھی کے سارے واقعات انہوں نے لکھے، اب میں نے اسے جھایا کہ ہمائی! ہرا یک چیز کا درجہ ہوتا ہے، حضرت خظلہ بھی کا واقعات وقت کا ہم جب بنفیر عام تھی اور دوسرے صحابہ کرام کھی کے جو واقعات ہیں، ہرایک کے اندر پچھ نہ پچھ عارض موجود کا ہے وہ وہ سرارے واقعات خصوصی حالات کے تحت ہوئے ہیں، ان کوایک عام اصول بنا نا اور اس کی بنیا دیرلوگوں کو حوث دینا بالکل غلط ہے۔ بیچارے خلص آ دی تھے تو یکے بعد دیگر ہے میرے خیال میں اس کے باتی میا چھ خط کے بعد کو دعوت دینا بالکل غلط ہے۔ بیچارے خلال کرتے رہے، میں جو اب دینا رہا۔ چھ، سات خطوط کے بعد کہیں جا کر ان کواطمینان ہوا، تو میں اس کے بتل نا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام کھی کے ایمان میں بیٹی گئی آتی ہے، اس لئے کہان کے طالت میں نور ہی نور ہے، بیان ضرور کرنا چا ہے لیکن اس کا بیا ق بیس ایک میان میں بیٹی گئی آتی ہے، اس لئے کہان کے حالات میں نور ہی نور ہے، بیان ضرور کرنا چا ہے لیکن اس کا سات تی ہوئی کہا جو کوئی مضا نقہ نہیں لیکن آگر ہا نیاں دیں ہم پھی تو دیں، یواگر ندا زیبان ہوتو کوئی مضا نقہ نہیں لیکن آگر کوئی خصابہ کرام گئی ہوئی کوئی خصابہ کرام کے دونوں کے بیش کیا ہوئی کی مذہ فرض ہو تو بین غلط ہے۔

اب "بو فرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة" والی آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی کہ رات کے وقت میں مہمانوں کو کھلار ہے تھے اور سارے گھر والے تھے اور جس طرح یہ خود ایثار کر رہے تھے سارے گھروالے ایثار کرر ہے تھے اس طرح کہ سامنے دکھانے میں یہ معلوم ہور ہاتھا کہ یہ بھی کھار ہے ہیں حالانکہ نہیں کھار ہے تھے اور مہمان کو کھلار ہے تھے ، تو سب گھروالے اس میں شریک تھے، سب دل سے اور خوثی سے راضی

<sup>&</sup>lt;u>٣٥ مسند أحمد ، رقم : ٩ ٩٣، ، ج : ٢، ص: ١٢٠ ، مؤسسة قرطبة ، مصر .</u>

يته بيش بين المحص بختر بيرك تري ملير تون ميزك كرك بين بيرك المحرور والمرازي

تھے یہ ایٹارتو بڑی اچھی بات تھی ،اس کی قرآن میں تعریف آئی ہے لیکن جہاں اور گھر والے راضی نہ ہوں تو وہاں جائز نہیں ہے کہ گھر والوں کوتو بھو کا مارے اور مہمانوں کو کھلائے ، یہ ہے تھم جوامام بخاری رحمہ اللہ بیان فر مارہے ہیں۔ دند میں دوسر دوسر مارد دوروں کا میں دوروں کو کھلائے ، یہ ہے تھا میں نہاں میں میں میں میں کر کے کی شدند میں میں

"و كدلك الرالانصار المهاجرين" الى طرح انصار في مهاجرين پرايثاركيا كه اكثر في اپنى آتى الله الانكه الكثر في المقاد و كرد انصار في دولت دے دى تقى دولت دے داخى دولت كي مال كئے كر سب خوشى سے راضى تقى اليكن جہال خوشى سے راضى في مول، وہال دينا جائز نہيں ہے۔ اسل

"ونهى النبى عن اضاعة المال" آپ اضاعت بال سيمنع فرمايا، "فليس له أن يضت اصاعت بال سيمنع فرمايا، "فليس له أن يضت الصنت علم المال النساس بعلة الصدقة" تواس كوت نبيس كه وه لوگول كاموال صدقه كا علت سي ضائع كرك، كونكه أب اس سي تمهار عور فاكات ، تمهار عيوى بچول كاحق متعلق موگيا تواب اس كوصدقه كا نام در ضائع كرو، بيدرست نبيس -

وقال كعب ﷺ قبلت يا رسول الله إن من تو بتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسول الله ﷺ ".

حضرت كعب رادل چاہتا ہے كہ يس موقع پرتو بةبول ہوئى تو انہوں نے فر مايا كه ميرادل چاہتا ہے كه يس مارامال الله اوراس كے رسول كے نام پرصدقه كردوں تو آپ نے فر مايا" امسك عليك بعض مالك فهو خير لك" تم كچھ مال روك كرركھويى تہارے ليے بہتر ہے "قلث فإنى امسك مسهمى الذى بخيبو" چنانچ انہوں نے روك ركھا، تو معلوم ہواكہ جب تك گھروالوں كاحق واجب ہاں وقت تك صدقه جائز نہيں۔

۳۲۲ ا حدثنا عبدان : أخبر نا عبد الله ، عن يونس ، عن الزهرى قال : أخبرنى سعيد بن المسيب : أنه سمع أبا هريرة ص عن النبى ا قال : ((خير الصدقة ماكانعن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول )) . [أنظر: ٢٨٥ / ٥٣٥٥]. ٣٤

٣٦ وهو أيضاً مشهور في السير ، وفيه احاديث مرفوعة منها : حديث انس : قدم المهاجرون المدينة وليس بايديهم شيء فقاسمهم الأنصار . وأخرجه البخارى موصولاً في حديث طويل من كتاب الهبة في : باب فضل المنيحة . وذكر ابن استحاق وغيره أن المهاجرين لما نزلوا على الأنصار آثروهم حتى قال بعضهم لعبدالرحمن بن عوف : أنزل لك عن احدى امرأتي عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٢٠٣.

عم وفي سنن النسائي ، كتاب الزكاة ، باب الصدقة عن ظهر غنى ، رقم : ٢٣٨٧ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الزكاة ، باب السرحل ينخرج من ماله ، رقم : ١٣٢٧ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هويرة ، رقم : باب السرحل ١٠٤٥ ، ١٠١٥ ، ١٠٤٥ ، ١٠٤٥ ، ١٠٤٥ ، ١٠٤٥ ، ١٠٤٥ ، ١٠٤٥ ، ١٠٤٥ ، ١٠٤٥ ، ١٠٤٥ ، ١٠٤٥ ، ١٠٤٥ ، ١٠٤٥ ، كتاب الزكاة ، باب متى يستحب للرجل الصدقة ، رقم : ١٥٩٢ .

"خیر الصدقة ماکان عن ظهر غنی" یه بحث اور تفصیل گذر چکی ہے اس صدیث کا دوسرا جمله به "وابدابسن تعول" یعنی ان لوگوں سے صدقہ کرنا شروع کر وجوتمہارے زیر کفالت ہیں،سب سے پہلا صدقہ اپنے عیال پر ہے، اس کے بعد پھر دوسرے لوگوں پر ہے۔

٣٢٤ ا حد ثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا هشام ، عن أبيه ، عن حكيم بن حزام النبى النبى الله قال: ((اليد الغليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى ، ومن يستعف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله )).

ترجمہ بھیم بن حزام شنبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فر مایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ اچھا ہے اور (صدقہ) شروع کر ان لوگوں سے جو تیری نگرانی میں ہوں اور بہتر صدقہ وہ ہے جوان لوگوں پر کیا جائے جن کا وہ ذمہ دار ہے اور جو محض سوال سے بچنا چاہے ، تو اللہ ﷺ اسے بے یہ واہ بنادیتا ہے۔

۱ ۳۲۹ ـ حدثنا أبو النعمان قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : سمعت النبي ﷺ

ح وحدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالک عن نافع ، عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله على قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: ((اليد العليا خير من اليد السفلى ، فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة )). ٣٨ (اليد العليا خير من اليد السفلى "اليد العليا خير من اليد السفلى" ـ

"اليدالعليا" كمعنى بين "اليد المعطية" اور "اليدالسفلى" كمعنى بين "اليدالآخذة" و"اليد السعطية خير من اليد الآخذة" يمطلب ب، وه مطلب نبين جو ييرصا حبان ني ليا كها بي مريدول سي كها كد جبتم آؤهار بي پائ وتم اپن باتھ پر ہديدايي ركھا كروكه بم او پر سے اٹھا كين تاكه بهارا باتھ "اليد العليا" رہے۔

السفلى هي الآخرة، رقم: ١٥١٥، وسنن النسائي، كتاب الزكاة ، باب بيان ان اليد العليا خير من اليد السفلى وان يد العليا هي المنفعة وان السفلى هي الآخرة، رقم: ٢٣٨١، وسنن أبي داؤد، كتاب الزكاة ، باب اليد السفلى ، رقم: ٢٣٨١، وسنن أبي داؤد، كتاب الزكاة ، باب في الاستعفاف، رقم: ١٣٠٥، ١٣٠٥، ومسند احمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب ، رقم: ٣٢٣٨، ٩٠٥، ٥٣١٠، ٢١٥٥، ٢١١، وموطأ امام مالك ، كتاب الجامع ، باب ماجاء في التعفف عن المسألة ، رقم: ١٥٩٣، وسنن الدارمي، كتاب الزكاة ، باب في فضل اليد العليا ، رقم: ١٥٩٣.

# (۲۰) باب: من أحب تعجيل الصدقة من يومها المخص كايان جومدة ديغ من عليات كوپند كرتاب

۱۳۳۰ ـ حدثنا أبوعاصم ، عن عمر بن سعيد ، عن ابن أبى مليكة : أن عقبة بن الحارث الله حدثه قبال : صلى بنا النبى العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج ، فقلت أوقيل له فقال : ((كنت خلفت في البيت تبراً من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته)) . [راجع : ۱۵۵].

تشريح

یہ حدیث پیچے گزر چی ہے کہ آنخضرت علی عصری نماز پڑھ کرجلدی سے گرتشریف لے گئے پھرواپس تشریف لے گئے پھرواپس تشریف لائے اور بتایا کہ میرے گھر میں صدقہ کا بچھ سونار کھا ہوا تھا تو میں نے اس بات کونالپندیدہ سمجھا کہ رات اس کے اوپراسی حالت میں گزار دوں ،اس لئے میں اس کوتشیم کرآیا ،تو آپ علی نے اس کوتشیم کرنے میں جلدی کی ،ابام بخاری رحمہ اللہ نے اس پرترجمۃ الباب قائم کیا ہے "باب من آحب تعجیل الصدقة من یومها" کہ صدقہ کو یوم صدقہ سے پہلے مجل کرنے کا استخباب کہ اگر چہ ابھی وجو بوادا نہیں ہوالیکن وجو بوادا سے پہلے ہی آدمی صدقہ کردے تو یہ جائز ہے۔

استدلال اس حدیث ہے کیا ہے کہ وہ صدقہ کا تبرتھا اور اس پر وجوب ادائبیں تھالیکن پھر بھی آپ ﷺ نے رات گزار نابھی پیندنہیں کیا تو معلوم ہوا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس سے فراغت حاصل کرنی جا ہے۔

### (٢١) باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها

صدقه پر رغبت ولانے اوراس کی سفارش کرنے کابیان

ا ٣٣١ ـ حدثنا مسلم: حدثنا شعبة: حدثنا عدى ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: خرج النبى على يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبل و لا بعد ، ثم مال على النساء ومعه بلال ، فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقى القلب والخرص. [راجع: ٩٨].

بیر حدیث بھی پہلے گزر چکی ہے اور اس میں بیہ ہے کہ آنخضرت کے نے صدقہ کی ترغیب دی تو عور توں نے اپنے زیورات دینے شروع کر دیئے، حالانکہ بچھ عور تیں اس میں الیی بھی ہوں گی جن کے ذمہ اس وقت فوری دینا واجب نہیں ہوگالیکن جلدی اداکر دیا۔

٣٣٢ ا حدثنا موسى بن إسماعيل : حدثنا عبد الواحد : حدثنا أبو بردة بن

0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

ترجمہ: ابوموی اشعری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس جب کوئی سائل آتا ، آپ ﷺ سامنے کوئی حاجت پیش کی جاتی تو ہمیں فرماتے کہ سفارش کروتم بھی اجرد یئے جاؤگے۔اوراللہ ﷺ اپنے نبی ﷺ کی زبان سے جو چاہتا ہے تھم دیتا ہے۔

۳۳۳ اـ حدثنا صدقة بن الفضل: أخبرنا عبدة ، عن هشام ، عن فاطمة ، عن أسماء رضى الله عنها قالت : قال لى النبي ﷺ: ((لا توكي فيوكي عليك)).

حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، عن عبدة ، وقال : (( لا تحصى فيحصى الله عليك)) . [انظر: ١٣٣٨ ، • ٩ ١ ، ٢٥٩ . ٢٥٩] . ٣٠

"لا تو كى فيو كى عليك" تم رى بانده كرندر كھولين اپنے بپيوں وغيره كے تھليوں پر كەاللەتم پررى بانده دے مطلب بيہ ہے كەلوگوں كى ضروريات پرخرچ كرنے كيلئے مال كو بانده كرندر كھو، ورندالله تعالى تمہارے اوپر بانده كرر كھے گا۔ الله على تمہيں بے حساب ديتا ہے تو ایسے ہى تم بھى لوگوں كے اوپر بے حساب خرچ كرو، اور لاتحصى المنح كامطلب ہے كہ تم گن كن كرمت ركھوكم الله على بھى تمہيں كن كرديں گے۔

#### (٢٢) باب الصدقة فيما استطاع

جہاں تک ہوسکے خیرات کرنے کابیان

٣٣٢ ا ـ حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ح .

أخبرنى ابن أبى مليكة ، عن عباد بن عبد الله ابن الزبير: أخبره عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما أنها جاء ت النبى الله فقال: (( لا تو عى فيوعى الله عليك ، ارضحى ما استطعت )) . [راجع: ٣٣٣] ].

لا توعیٰ الغ کامطلب ہے کہ برتن میں بند کر کے ندر کھو، پر لفظ وعاء سے نکاا ہے۔

بیانفاق فی سبیل اللہ بھی بڑی عجیب وغریب چیز ہے بعنی زکو ۃ تو خیر واجب ہے ہی ،کیکن زکو ۃ کے علاوہ اللہ ﷺ کے راستہ میں خرچ کرنا ہیہ بڑے ہی نفع کی چیز ہے اور قر آن وحدیث میں اس کی بہت ترغیب آئی ہے تو اس میں دل تنگ نہ کرنا چاہیئے۔

ایک مرتبہ میں اپنے والدصاحب کے ساتھ گاڑی میں جارہاتھا، گاڑی ایک سکنل پرری تو جیسے فقیر اور سائل وغیرہ آ جاتے ہیں تو اس طرح کا کوئی آگیا تو والدصاحب نے اس کو بچھ دیدیا تو ہم نے تازہ تازہ مسکلہ پڑھاتھا کہ جس فقیر کے لئے سوال کرنا جا ترنہیں اس کو دینا بھی جا ترنہیں تو میں نے عرض کیا حضرت! بیسب پیشہ ورقتم کے سائلین ہیں، فقیر کے لئے سوال کرنا جا ترنہیں تو پھر آپ کیوں دے رہے ہیں تو حضرت والدصاحب نے فرمایا کہ میاں! ما صحق تو کوئی ہو تا نہیں تو پھر آپ کیوں دے رہے ہیں تو حضرت والدصاحب نے فرمایا کہ میاں! کہاں سختی اور غیر سختی کی بات لے کر بیٹھے یہ کہ اللہ بھی ہی استحقاق کی بنیاد پر حسی کی بات ہا کہ میض اور تو ہو تا وہمارا کیا حشر بنے۔ اللہ بھی کی طرف سے ہمیں استحقاق کی بنیاد پر تھوڑی ملتا ہے بلکہ میں ان کی عطاکی بنیاد پر ملتا ہے تو جب اللہ بھی ہمیں بغیر استحقاق کے دیتا ہے تو کسی غیر سختی کے پاس ہمارا بیسہ چلاگیا تو کیا ہوا؟ سے جب بات فرمائی ،اگر چہ سکہ بینے مراست میں کے بارے میں متعین طور سے معلوم ہو کہ اس کے لئے لینا حرام ہے بی جب بات فرمائی ،اگر چہ سکہ بینے مراب کے بیات فرمائی ،اگر چہ سکہ بینے میں متعین طور سے معلوم ہو کہ اس کے لئے لینا حرام ہو تو اس کو دینا بھی جا ترنہیں ،لیکن عام تا تربیقائم کرلینا کہ بازار میں جو بھی پھر رہا ہے یہ پیشہ در ہیں بید درست نہیں۔

انفاق فی سبیل اللہ میں اللہ ﷺ مقدار نہیں دیکھتے جس کی کل آمدنی ایک روپیہ ہے وہ اگر ایک پیبہ دے تو اس کی وہی قدر وقیمت ہے بلکہ شاید اس سے زیادہ ہوجوایک لا کھ کا مالک ایک ہزار دے رہا ہے ، اس لئے یہ مقدار کا مسکلہ نہیں ہے ، بلکہ اللہ ﷺ کے لئے اپنے مال کی قربانی دینے کا مسکلہ ہے تو اس میں مولوی صاحبان یوں سجھتے ہیں کہ قرآن کی آیات اور احادیث میں جو کچھ ہے وہ سب وعظ میں سنانے کے لئے ہے۔ جب بھی جعہ کے دن وعظ کریں گے وہاں سنا کیں گے ، فضائل اعمال کی حدیثیں بھی اس کا م کے لئے ہیں اور صدقات و خیرات کی تو خاص طور سے اس کا م کے لئے ہیں ، بعض مولوی صاحبان یہ بھے ہیں کہ بیتو میرے گھرسے باہر کی بات ہے گی تو خاص طور سے اس کا م کے لئے ہیں ، بعض مولوی صاحبان یہ بھے ہیں کہ بیتو میرے گھرسے باہر کی بات ہے میں تو پیدا اس لئے ہوا ہوں کہ صدقہ خیرات لوں نہ کہ دوں ، تو اس واسطے اس موضوع کا تعلق مجھ سے نہیں ۔

ایک مولوی صاحب تھے، ایک مرتبہ اپنے گھر میں گئے تو دیکھا کہ بیوی کا زیور عائب ہے تو پوچھا تیرازیور کہاں گیا تو وہ کہنے گئی کہ آج آپ وعظ کررہے تھے میں بھی اس وعظ میں تھی ، آپ نے صدقہ کی بہت فضیلت بیان کی تومیس نے اپنازیورصدقہ کردیا۔ مولوی صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ خدا کی بندی وہ وعظ تیرے واسطے تھوڑ اہی تھا

کہ تو اپنازیورصدقہ کر کے بیٹھ جائے ، وہ تو اس لئے تھا تا کہ لوگ اس پڑمل کریں اور پچھلا کرہمیں دیں ، نہ ہیہ کہ تو

ا پناسارامال ومتاع دے کربیٹھ جائے ، اللہ ﷺ اس تنم کی ذہنیت ہے ہم سب کومحفوظ رکھے۔ (آمین)

اپنے بزرگوں سے سنا ہوا طریقہ بتا تا ہوں کہ ہر مخص اس پڑمل کرسکتا ہے وہ یہ کہ جوبھی کسی کی آمد نی ہو،
تھوڑی یا زیادہ ، ایک روبیہ ہویا دورو بیہ ، ایک ہزار ہویا ایک لا کھ ہو، کسی کی کتنی بھی آمد نی ہو، اس کا ایک حصہ
انفاق فی سبیل اللہ کے لئے مخصوص کر دے ، دسوال حصہ ، بیسوال حصہ ، چالیسوال حصہ ، سووال حصہ ، جتنی انسان
کی استطاعت ہو، اس کے حساب سے کرے کہ جوبھی آمد نی ہوگی اس میں سے اتنا حصہ نکال کرد کھ دوں گا، ایک
روبیہ ہوگا تو ایک بیسہ نکالوں گا اور ایک تھیلا بنا لے اور اس میں ڈال دے ، جب بھی کوئی ایسا موقع آئے اس میں
دے دے ، عادت بڑی رہے گی۔

حضرت حکیم الامت مولا نااشرف علی تھا نوی رحمۃ اللّه علیہ اپنی ہرآ مدنی کا زکا ۃ کے علاوہ نمس نکالا کرتے سے ۔حضرت علامہ شبیراحمہ عثانی رحمہ اللّه محنت والی آ مدنی سے فضف عشر اور بے محنت حاصل ہونے والی آ مدنی سے عشر نکالا کرتے تھے۔میرے والد ماجد کا بھی یہی طریقہ تھا اور اس میں ایسا وقت بھی گزرا کہ آ مدنی کم ہوتی تھی کئین یہ معمول بھی قضا نہیں ہوا ، اس کو ضرور نکالتے تھے ،لوگ کہتے ہیں کہ دیں کہاں سے ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں ،ارے بھی !اگررو پیہ ہے اور اس میں سے ایک پیسہ نکال سکتے ہوا یک پیسہ نکال لو۔

دیو بند میں ایک بزرگ ہتے وہ گھاس کھودا کرتے تھے، گھاس گھود کے اپنا پیٹ پالتے تھے تو ان کی ہفتہ ہجر یا مہینے ہجر ( جھے یا دہمیں رہا ) کی آمدنی چے پیے ہوتی تھی ، اور چے پییوں میں سے دو پیے وہ اپنے او پرخرج کرتے تھے اور دو پییوں میں علائے دیو بند کی دعوت کرتے تھے اور دو پییوں میں علائے دیو بند کی دعوت کرتے تھے اور وہ ہیوں میں علائے دیو بند کی دعوت کرتے تھے اور وہ اس طرح کہ کئی ہفتوں تک دو، دو پیے جمع کئے ، ہفتوں مہینوں تک جمع ہوگئے تو بزرگوں کے پاس گئے ، حضرت شخ البند ، حضرت شاہ صاحب اور حضرت مولا نا لیعقوب صاحب نا نوتو کی رحمہ اللہ ان حضر ات کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ حضرت آپ کی دعوت کرنے کا دل چاہ رہا ہے ، دعوت کو بلالا ئے ، خشکہ بنایا خشک چاول اور دال اور اس کی دعوت کر دی اور ہمارے سارے بزرگ حضر ات فر مایا کرتے تھے کہ اس شخص کی دعوت میں نور ہے کہ جب اس کا کھانا کھا لیتے ہیں تو مہیئے تک قلب ہیں نور محسوں ہوتا ہے تو ان کی دعوت کا انظار رہتا تھا کہ کب یہ دعوت کر رہا گھانا کھا لیتے ہیں تو مہیئے تک قلب ہیں نور محسوں ہوتا ہے تو ان کی دعوت کا انظار رہتا تھا کہ کب یہ دعوت کر رہا تھا تھی ہی سید خاسادہ ساچا ول کا خشکہ اور دال ، اور نور ایسا ، جب آد کی کرنا چاہے تو چے پیلے کیا چیز ہم کی جہ بہتی کی تو خیر چے بیے کہ چے ہی تہیں لیک ناس وقت بھی چے بیے کی کوئی خاص وقعت نہ تھی بھی کیا تی جہ کہ بیت ہو گئی ہی تھ بیے کی کوئی خاص وقعت نہ تھی بھی کیا تو خیر ہی بیا ہمی ایس بھی اور اللہ چیلا تھے جگ ہی ہو جائے تو ہم سب اس کے تناج ہیں ۔ اور ایک پیسے بھی اللہ چیل قول فر مالیں تو پہنیں اس سے ہیڑہ پار ہوجائے تو ہم سب اس کے تناج ہیں ۔ اور ایک پیسے بھی اللہ چیل ہو کئی ہو گئی ہو گئیں ۔

(۱) لاتو کی فیوکی علیک (۲) لا تحصی فیحصی الله علیک اور (۳) لا توعی فیوعی الله علیک اور (۳) لا توعی فیوعی الله علیک لا تو عی کے معن بین برتن میں جمع کرے ندر کھو بلکہ الله ﷺ کے راستہ میں خرج کرواور "توکی" کا مطلب بیہ کہ اس پررس با ھرندر کھواور "تحصی" کا معنی بیہ کہ سارامال گن گن کر استقصاء کرکے ندر کھو۔

#### (٢٣) باب: الصدقة تكفر الخطيئة

صدقہ گنا ہوں کا کفارہ ہوتا ہے

ترجمہ: حضرت حذیفہ ﷺ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب ﷺ نے فرمایاتم میں ہے کسی کورسول اللہ ﷺ سے فتنہ کے متعلق حدیث یاد ہے؟ میں نے کہا مجھے یاد ہے جس طرح آپ ﷺ نے فرمایا اسان کے لئے اس کی نے فرمایا تم اس پرزیادہ دلیر ہو بتاؤ آپ ﷺ نے کیافر مایا؟ میں نے کہا آپ ﷺ نے فرمایا انسان کے لئے اس کی بیوی، بیجاور پڑوی میں ایک فتنہ ہوتا ہے نماز، صدقہ اور اچھی بات اس کے لئے کفارہ ہے۔

سلیمان نے کہا بھی اس طرح کہتے کہ نماز ،صدقہ اوراچی باتوں کا تھم دینا اور بری باتوں ہے روکنا (اس کا کفارہ ہے)۔عمر در اس محر اس محر استصدیہ نہیں ،میرا مقصد یہ نہیں ،میرا مقصد یہ ہیں ،میرا مقصد یہ نہیں ،اس لئے کہ آپ کے درمیان اور خذیفہ دی نہیں ،اس لئے کہ آپ کے درمیان اور اس فتنہ کے درمیان اور اس فتنہ کے درمیان ایک بندوروازہ ہے ۔عمر کے نہیں نے پوچھا کیا بند دروازہ تو ڑا جائے گایا کھولا جائے گا؟ میں نے جواب دیا نہیں! بلکہ تو ڑا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ جب وہ تو ڑا جائے گاتو کیا پھر بھی بندنہ ہوگا؟ میں نے جواب دیا نہاں (مجھی بندنہ ہوگا؟ میں نے جواب دیا ہاں (مجھی بندنہ ہوگا)۔

ابو واکل کابیان ہے ہم اس بات سے ڈرے کہ حذیفہ ﷺ سے بوچیس دروازہ کون ہے؟ چنانچہ ہم نے مسروق سے کہا کہ عرف ہیں۔ ہم نے کہا کہ عمر ﷺ ہیں۔ ہم نے کہا کہ عمر ﷺ مسروق سے کہا کہ عمر ﷺ ہیں۔ ہم نے کہا کہ عمر ﷺ جانتے ہیں جس طرح ہرآنے والے دن کے جانتے ہیں جس طرح ہرآنے والے دن کے بعدرات کے آنے کا یقین ہوتا ہے اور بیاس لئے کہ جوحدیث میں نے بیان کی ہے اس میں غلطی ہیں ہے۔ اس

# (۲۴) باب من تصدق فی الشرک ثم أسلم المفض کابیان جس فالت شرک بین صدقه کیا پرمسلمان موگیا

٣٣٦ ا حدثنا عبدالله بن محمد : حدثنا هشام : حدثنا معمر ، عن الزهرى ، عن عروة، عن حكيم بن حزام شه قال : قلت : يارسول الله، رأيت أشياء كنت أتحنث بها فى الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم ، فهل فيها من أجر؟ فقال النبى ش : ((أسلمت على ماسلف من خير)) . [أنظر : ٢٢٢٠، ٢٥٣٨ ، ٢٩٩٦]

ترجمہ:حضرت حکیم بن حزام بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ان چیزوں کے متعلق بھی مجھے بتلائے جومیں جاہلیت کے زمانہ میں کرتا تھا۔مثلاً صدقہ ،غلام آزاد کرنا،صلہ رحمی تو کیا ان پر بھی اجر ملے گاتو اس پر نبی ﷺ نے فرمایا کہ تواپی انہیں تجھیل نیکیوں کے ساتھ ہی مسلمان ہوا۔

، اس مسئلہ پر بحث گذر چکی ہے۔

## (٢٥) باب اجر الخادم اذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد

خادم کے اجرکا بیان جب وہ اپنے مالک کے حکم سے خیرات کرے بشر طبکہ گھر بگاڑنے کی نیت نہ ہو

۱۳۳۸ - حدث محمد بن العلا: حدثنا أبو أسامة ، عن بريدة بن عبدالله ، عن أبى موسى عن النبى الله الله : (( الخازن المسلم الأمين الذى ينفذ وربما قال: يعطى ـ ما أمر به كاملاً موفراً طيباً به نفسه فيدفعه الى الذى أمر له به أحد المتصدقين)). [أنظر: ٢٢٢٩، ٩ ٢٣١] ٣٣]

اس مزیدتشری کے لئے ملاحظ فرمائیں:انعام البازی،ج:۳۰مس:۲۷۲،رقم مدیث:۵۲۵۔

٣٢ وفي صحيح مسلم ، كتاب الايسمان ، باب بيان حكم عمل الكافر اذا أسلم بعده ، رقم : ٢١ ، ومسند أحمد ، مسند المكيين ، باب مسند حكيم بن حزام عن النبي ، رقم : ٢٣ - ١٥ .

٣٣ وفي صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب أجر الخازن الأمين والمرأة اذا تصدقت من بيت، رقم: ٩٩١، وسنن النسائي، كتاب الزكاة، باب أجر الخازن، وقم: ٢٥١٣، وسنن أبي داؤد، كتاب الزكاة، باب أجر الخازن، وقم: ١٣٣٨، ومسند أحمد، أول مسند الكوفيين، باب حديث أبي موسى الأشعرى، رقم: ١٩١٩، ١٨٧٩، ١٨٧٩، ١٨٨٥، ١٨٨٥،

ترجمہ: ابوموی نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ مسلمان خزانجی جو امانت دار ہواور اپنے مالک کا حکم نافذ کرے ، اور بعض دفعہ بی بھی فرمایا کہ جس قدر اسے حکم دیا جائے پورا کرے اور اس سے اس کا دل خوش ہواور جس کے لئے اسے حکم دیا گیا ہے اس کو دیدے ، تو وہ بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے۔

## (۲۸) بات مثل البخیل و المتصدق صدقه دین والے اور بخیل کی مثال

۳۲۳ ا ــ حدث ما موسى ، حدثنا وهيب ، حدثنا ابن طاوس ، عن أبيه ، عن أبي هريرة وللله عن أبي هريرة ولله قال النبي الله الله البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد).

تشريح

٣٣ وفي صبحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب مثل المنفق والبخيل، وقم : ٧٩٤ ، وسنن النسائي ، كتاب الزكاة، باب صدقة البخيل ، وقم : • ٢٥٠، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، وقم : ١٤١١، ١٩٢٨، ١٠٣٥٢ .

"واماالبخیل فلا یوید ان ینفق شیناالا لزقت کل حلقة مگانها" اور بخیل اگر پھیزی کرنا چاہتا ہے تب بھی اس ذراع کا حلقہ اپنی جگہ پر جاکر چیک جاتا ہے لینی بجائے اس کے کہ اتساع پیدا ہواس کے بجائے وہ اور چیک جاتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے "فہو یوسعها ولا تنسع" وہ اس کو وسیح کرنا چاہتا ہے تب بھی کشادہ نہیں ہوتا۔ تو یہ مثال ایسی ہے کہ خرج کرنا بھی چاہتو دل اندر سے تنگ ہوتا ہے اور نتیجہ یہ کہ اس ادھیز بن میں لگار ہتا ہے اور خرج نہیں کریا تا۔

## ( • س) باب: على كل مسلم صدقة ، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف برف س) باب: على كل مسلم صدقة واجب عبوض كوئى چيز نه يائلوه نيك على كر ع

١٣٥٥ ا حدثنا مسلم بن ابراهيم: حدثنا شعبة ، حدثنا سعيد بن أبى بردة ، عن أبيه ، عن جده عن النبى قال : ((على كل مسلم صدقة)). فقالوا: يا نبى الله ، فمن لم يجد؟ قال : ((يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق)). قالوا: فان لم يجد؟ قال: ((يعين ذا الحاجة الملهوف)). قالوا: فان لم يجد؟ قال : ((فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فانها له صدقة)). [أنظر : ٢٠٢٢]

ترجمہ: نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ہرمسلمان پرصدقہ واجب ہے،لوگوں نے عرض کیا جس کے پاس مال نہ ہو؟ آپﷺ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کر ہے اورخود بھی نفع اٹھائے اور خیرات کر ہے،لوگوں نے کہا یہ بھی میسر نہ ہو؟ تو آپﷺ نے فرمایا حاجت مظلوم کی امداد کر ہے۔لوگوں نے کہاا گراس کی بھی طاقت نہ ہو؟ تو آپﷺ نے فرمایا انجھی باتوں پڑمل کر ہے اور برائیوں سے رکے اس کے لئے یہی صدقہ ہے۔

## (١٦) باب: قد ركم يعطى من الزكاة والصدقة ؟ومن أعطى شاةً

زكاة اورصدقه ميس كتناديا جائے اوراس مخص كابيان جس في ايك برى صدقه ميس دى

۱۳۳۱ محدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا أبو شهاب ،عن خالد الحداء ،عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية رضى الله عنها قالت : بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة فأرسلت إلى عائشة رضى الله عنها منها، فقال النبى الله : ((عندكم شيءٌ؟)) فقالت : لا، إلا ماأرسلت به نسيبة من تلك الشاة. فقال : ((ها ت فقد بلغت محلها)) . [أنظر: ٣٩٣] . ٢٥٤٩].

ص وفي صحيح مسلم ، كتاب الركاة ، باب اباحة الهدية للنبي وبني هاشم وبني المطلب ، رقم : ١٥٨٩ ، ومسند أحمد، من مسند القبائل ، باب حديث أم عطية الأنضارية اسمها نسيبة ، رقم : ٢٢٠٣٨.

## تبدل ملك سے تبدل عين كا حكم

حضہ بنت سیرین حضرت ام عطیہ رضی الله عنها سے روایت کرتی ہیں کہ ''قبالت: بُعث الی نسیبة الا نصاریة بشاق'' اور بعض روایات میں ''بَعَث' صیغہ معروف کے ساتھ ہے کہ نی کریم ﷺ نے حضرت نسیبہ کے پاس ایک بکری بھیجی ، اگر ''بَسعسٹ''معروف پڑھیں توضمیر فاعل نبی کریم ﷺ کی طرف راجع ہے اور اگر ''بُعث'' مجبول پڑھیں تو پھر کہنے والے کے ذبن میں ہے کہ بھیجنے والے رسول الله ﷺ تھے۔

"فارسلت إلى عائشة منها" انہوں نے بری ذائ کر کے پھ گوشت حضرت عائشہ رضی الله عنہا کے پاس بھنے دیا، جب آپ گھر میں تشریف لائے تو آپ فر مایا کہ "عند کے شیع" پھے ہے کھانے کے لئے "فقالت لا ، الاماار سلت به نسیبة من قلک الشاة" حضرت عائشٹ نے فر مایا اور تو پھی ہیں ہے لیک وہی بری جو آپ نے نسیبہ کو بھی کی اس کا پھی حصہ نسیبہ نے میر بے پاس بھیج دیا ہے" فقال ہات" آپ نے فر مایا لے آو، "فقد بلغت محلها" کیونکہ وہ صدقہ کی بکری اپنی جگہ پر پینے گئی لینی ہم نے جوصدقہ کیا تھاوہ صدقہ کمل ہوگیا، اب چونکہ وہ نسیبہ کی ملکیت تھی انہوں نے پھر ہدیے کے طور پر بھیج دیا تو ہمارے لئے جائز ہے، تو سروتی بات نکل رہی ہے جوحضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ میں ہے کہ تبدل ملک سے تبدل عین ہوجا تا ہے۔

### (۳۲) باب زكاة الورق

چاندی کے زکاۃ کابیان

۱۳۳۷ محدثنا عبدالله بن يوسف ، اخبرنا مالک ، عن عمرو بن يحيى المازنى ، عن ابيه قال: سمعت أبا سعيد الحدرى قال: قال رسول الله ﷺ: ((ليس فيما دون خمس زود صدقة من الابل ، وليس فيما دون خمس اواق صدقة ، وليس فيمان دون خمسة أوسق صدقة)). حدثنا محمد بن مثنى ، حدثنا عبدالوهاب قال: حدثنى يحيى بن سعيد قال: أخبرنى عمرو: سمع أباه ، عن أبى سعيد ﷺ: سمعت النبى ﷺ بهذا . [راجع: ١٣٠٥]

( ليس فيما دون حمس زود صدقة من الابل ، وليس فيما د ون خمس اواق صدقة ، وليس فيمان دون خمسة أوسق صدقة))

مفهوم

ٰ پانچ اونٹ سے کم میں زکو ہنہیں ہے اور پانچ اوقیہ چاندی سے کم میں زکو ہنہیں اور پانچ وس غلہ مجور سے کم میں زکو ہنہیں ہے۔

## (٣٣) بابّ العرض في الزكاة

#### زكوة مي اسباب لين كابيان

اس باب میں بیہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ زکو ۃ میں جس طرح نفذی دینا جائز ہے اسی طرح نفذے علاوہ سامان دینا بھی جائز ہے۔

وقال طاوس: قال معاذ الله اليمن: التونى بعرض ثياب خميص أو لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة ، أهون عليكم وخير الأصحاب النبي الله المدينة. وقال النبي الله : ((وأما حالد فقد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله )). وقال النبي (رئي صدقة الفرض من غيرها، فجعلت المرأة تلقى خرصها وسخابها ، ولم يخص الذهب والفضة من العروض.

"وقال طاؤس: قال معاذ ﷺ لإهل اليمن أيتونى بعرض ثياب خميص أولبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة".

حفرت معافی نے اہل یمن سے فرمایا کہ مجھے "عوض فیاب" یعنی کیڑوں کا سامان لاکر دیدو، یہ بیان ہے کہ سامان یعنی کیڑے "عصوض" کے معنی سامان، اوراضافت بیانیہ ہے یعنی کیڑے تمیص کیڑے یالیس کیڑے، یہ کیڑے، یہ کیڑوں کی دونشمیں ہیں تمیص یعنی وہ چادر جوسلی ہوئی نہ ہواور لییس سلی ہوئی چادر، صدقہ میں دیدو "مکان الشعیر واللوق" جواور کمئی کے بدلے مجھے یہ کیڑے لاکر دیدو، "اھون علیکم" بیتمہارے لئے آسان ہوگا اور تمہاری آسانی کے لئے چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں لاکر دیدو، "و حیر الاصحاب النبی بی بالمد یند "اور مدین طیب میں جو صحاب کرام می ہیں ان کے لئے یہ ہم ہوگا، کیونکہ ان کو کیڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام سخاری رحمہ اللہ کا استدلال

"وقال النبى بين : واما حالد فقدا حتبس ادراعه" بياس صديث كا حصه به بس بيآياتها كده خرايا كله بين بيآياتها كده خرايا كد "أما حالد فانكم كده خرايا كد "أما حالد فانكم تظلمون خالد بين أو آپ فرما بان الله كراسة مين وقف تظلمون خالداً" تم خالد پر ظلم كرر به بو، انهول في اپن زر بين اورا پناساز وسامان الله كراسة مين وقف كرد كه است من بين وقف كرد كرد كها به "كم من بين وقف كردا ، تو يهال ساز وسامان كا وتف كردا بدو بين كي جب وقف كردا جائز بين وسامان كا صدقه كردا بطريق اولى جائز موكا -

عروض کے ذریعے بھی زکو ۃ دی جاسکتی ہے

"وقال النبي الله تصدقن ولومن حليكن" آپ فواتين عظاب فرمات موع فرمايا

کہتم صدقہ کروچا ہے اپنے زیورات سے ہی کیوں نہ کرنا پڑے ، اگر نقد روپینہیں ہے تو زیورات سے صدقہ کرنے کا حکم دیا ، معلوم ہوا کہ عرض سے بھی صدقہ کیا جاسکتا ہے "فسلہ یستین صدقہ الغوض من غیر ھا" لینی آپ بھے نے صدقہ فرض کوغیر فرض کے حکم سے مشکی نہیں فر مایا لینی عورتوں سے بینہیں کہا کہ اگر صدقہ فرض سے تو زیورمت دو، بلکہ نقذی دو"ف جعلت المعرآة تلقی خوضهاو سنجا بھا" توعورتوں نے اپنے بندے اور گلو ہندصد قے کے اندرد بنا شروع کردیئے، اب اتنا ضروری نہیں ہے کہ وہ سونے جا ندی کے ہی ہوں کیونکہ اس زمانے میں زیورات سونے جا ندی کے کم ہی ہوتے تھے اور مختلف چیز وں کے ہوتے تھے بھی پھر کے بہمی کسی اور چیز کے بتو وہ سب دینا شروع کردیئے، معلوم ہوا کہ صدقہ میں عرض دینا جا تزہے۔

"فیلم بیخص الدهب والفضة من العروض" آنخضرت ﷺنے ذہب اور فضه کو مخصوص نہیں۔ فرمایا کہ تم ذہب وفعندہی کی زکو ۃ میں زیوردو، بلکہ زکو ۃ کی مطلق ادائیگی کا تھم دیا ہے، چاہے وہ ذہب وفضہ کے ذریعہ ہواور چاہے عروض کے ذریعہ ہو، تو معلوم ہوا کہ عروض کے ذریعہ بھی زکو ۃ دی جاسکتی ہے۔ ۲ سے

اور بھی مذہب امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت بھی بھی ہے۔ مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک جس چیز پرز کو ہ واجب ہوتی ہے، وہی دین ضروری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں حنفیہ کی تائید کی ہے اور بیتمام دلائل اس پرواضح ہیں۔ بعض شافعیہ نے حضرت معافظہ کے اس عمل کو جزیہ پر محمول کیا ہے۔ کین جزیہ کیلئے صدقہ کا لفظ معہود نہیں ہے۔ سے

ز کو ہ کی ادائیگی میں اصل مدار قیمت پر ہے

حضرت السين المستقة ولم يعين الفرض من غيره ، ثم القاؤهن المنحرص والسخاب وعلم وقده عليه الله على دليل على الخوص في الزكاة ، ويفهم من كلامه أنه لم يفرق بين مصارف الزكاة وبين مصارف الصدقة ، لأن لامقصود منهما المقربة ، والمصروف اليه الفقير والمحتاج ... فلم ينحص الذهب والفضة من العروض ... من كلام البخارى ذكره لكيفية المستدلاله على أداء العرض في الزكاة .عمدة القارى ، ج: ٢، ص: ٣٣٥.

١٠ وفي سنن النسائي ، كتاب الزكاة ، باب زكاة الابل ، وقم : ٣٠٥، وسنن أبي داؤد ، كتاب المركاة ، باب في زكاة المسائمة ، وقم : ١٣٣٩ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب المركاة ، باب في زكاة المسائمة ، وقم : ١٣٣٩ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب المركاة ، باب مسند المعدق سناً دون سني أو فوق سني، وقم : ١٤٠ ، ومسند احمد ، مسند العشرة المهشوين بالمجنة ، باب مسند أبي بكر الصدق ، وقم : ١٨٠ .

کے بارے میں اپنے رسول کو جو تھم دیا ہے اس میں ہے ہے کہ جس خص کا صدقہ بنت بخاض تک پہنے جائے لیمی اس کے پاس اتنا نصاب ہو کہ اس کے ذمہ بنت خاض واجب ہوتی ہو "ولیست عندہ" اور اس کے پاس بنت خاض ہے نہیں "عندہ بنت لبون" اور اس کے پاس" بنت خاص ہے بہت واللہ المعدق عشوین در ہما او شاتین" اور بیس بنت خاض کے بجائے بنت لبون کو تبول کر کا"و یعطیہ المصدق عشوین در هما او شاتین" اور بیس در ہم یا دو بکر یاں لوٹا دیے گا، کیونکہ بنت لبون بنت خاص سے اعلیٰ ہوتی ہے، بنت بخاص تو ایک سال کی ہوتی ہے اور بنت لبون دوسال کی تو جب ایک سال کی ہوتی ہے مصدق لوٹا دے گا یا دو جب ایک سال کا جانو رواجب تھا اور دے دیا دوسال کا جانو رقوجو قیمت کا فرق ہے مصدق لوٹا دے گایا دو بکریاں لوٹا دے گا، اس سے امام بخاری رحمہ اللہ استدلال فرمار ہے ہیں کہ اصل بنت بخاض مصدق لوٹا دے گایا دو بکریاں لوٹا دیے گا، اس سے امام بخاری رحمہ اللہ استدلال فرمار ہے ہیں کہ اصل بنت بخاص واجب تھی واپس کرنے کی اجازت ہے تو معلوم ہوا کہ اور اے زکو ق نقتر سے بھی واپس کرنے کی اجازت ہے تو معلوم ہوا کہ اور اے زکو ق نقتر سے بھی جائز ہے۔

"فان لم یکن عندہ بنتِ مخاص علی وجهها" اگراس کے پاس بنت خاص نہ ہو "علی وجهها" اگراس کے پاس بنت خاص نہ ہو "علی وجهها" لین زکو ہ کے طریقے پردینے کے لئے" وعندہ ابن لبون" اوراس کے پاس ابن لبون ہے" فوانہ یعنی ذکو ہ کے طریقے پردینے کے گئر ولیس معہ شی "اوراس میں واپس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں درہم یا دو بکریاں ، اس لئے کہ ابن لبون کی قیمت بنت خاص کے برابر ہوتی ہے آگر چہوہ دوسالہ ہے لیکن چونکہ نر ہے اور نرکی قیمت مادہ کے مقابلے میں کم ہوتی ہے ، اس لئے بنت مخاص کی جگدا گرابن لبون لے لیا تو پھر کوئی چزواپس کرنے کی ضرورت نہیں۔

مطلب سے ہوا کہ پہلی بات تو یہ کہ زکو ۃ میں ادنٹ لئے اور اونٹ عروض میں سے ہیں۔ دوسری بات سے ہے کہ اونٹ زیادہ دے دیا تو اس کے بدلے میں پسیے واپس کئے یا دو بکریاں دیں تو معلوم ہوا کہ اصل مدار قیمت پر ہے، چاہے وہ قیمت میں عرض دے یا نقد دے۔ وہم

۱۳۳۹ ـ حدثنا مؤمل: حدثنا اسماعيل ، عن أيوب ، عن عطاء بن أبى رباح قال: قال ابن عباس رضى الله عنهما: أشهد على رسول الله الله الخطبة قرأى أنه لم يسمع النساء ، فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقى. وأشار أيوب الى أذنه والى حلقه . [راجع: ٩٨]

وع ذكره العيني في شرحه: قلت: حديث الباب حجة لنا لأن ابن لبون لامدخل له في الزكاة الا بطريق القيمة لأن المذكر لا يبجوز في الابل الا بالقيمة، ولذلك احتج به البخاري أيضا في جواز أخذ القيم مع شدة مخالفته للحنفية.
عمدة القارى ، ج: ٢، ص: ٣٣٨.

ترجمہ: ابن عباس نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے ﷺ خطبہ سے پہلے نمازعید پڑھی پھر آپ ﷺ ان عور توں کو اپنی آواز نہیں سنا سکے ہیں ۔ تو آپ ﷺ ان عور توں کے پاس آئے اور بلال ﷺ نے ان کو نصیحت کی اور تکم دیا کہ صدقہ کریں، چنانچہ عور توں نے یہ چیزیں چینکی شروع کیں۔

ایوب نے اینے کانوں اور حلق کی طرف اشارہ کیا۔ ۵۰

## (٣٣) باب : لا يجمع بين مفترق، ولايفرق بين مجتمع،

"ويذكر عن سالم ، عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي على الله مثله".

"ولا يجمع بين متفرق. ولا يفرق بين مجتمع"

مجتمع کی دوتشریح

ائمه ثلاثه كي تشريح

اس کی تشریح سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنے کہ اس کی تشریح ائمہ ثلا شکسی اور طریقہ سے کرتے ہیں اور امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ اس کی تشریح کسی اور طرح سے کرتے ہیں ۔اھ

ائمه ثلاثه کی تشریح بیہ کہ اگر جانور دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہوں "علمی مسبیل المشیوع" جس کو خلطة الشیوع کہتے ہیں یعنی تمام جانور دوآ دمیوں کے درمیان "علمی مسبیل المشیوع" مشترک طور سے مشترک مملوک ہیں تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک الی صورت میں زکوۃ مجموعے پرعائد ہوتی ہے، ہرایک کے انفرادی مشترک مملوک ہیں تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک الی صورت میں زکوۃ مجموعے پرعائد ہوتی ہے، ہرایک کے انفرادی مقدم ملائدہ من حیث انه شاہلہ الساء بدفع الزکاۃ فدفعن الحلق والقلائد، فهذابدل علی جواز احد العرص فی الزکاۃ عمدۃ القاری ، ج: ۲، ص: ۳۹، ص: ۳۳۹، وراجع: انعام البادی ، ج: ۲، ص: ۱۳۷، رقم: ۹۸.

ھے کے اعتبار سے زکو ہ عائز نہیں ہوتی ، بلکہ مجموعہ پر ہوتی ہے۔

پھریہاصول امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس درجہ عام ہے کہ اگر بالفرض ہزایک شخص کے حصہ کا الگ استبار کیا جائے تو کوئی بھی صاحب نصاب نہ بنتا ہولیکن مجموعے کا حساب لیا جائے تو نصاب پورا ہوجائے تو امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی مجموعہ پرز کو ق ہوگی جیسے چالیس بکریاں دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہیں تو اگر فرض کرو ہرایک کی آدھی آدھی ہوں تو ان میں سے کوئی صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن چونکہ مجموعہ نسب کو قاعا کہ ہوگی۔

البتہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں خلطۃ الشیوع کے معتبر ہونے کی شرط یہ ہے کہ ہر ایک کا انفرادی حصہ بھی نصاب تک پہنچتا ہوتب تو خلطۃ الشیوع کا اعتبار ہوگا ور نہیں الیکن بہر حال س میں دونوں متفق ہیں کہ اگر شرکاء کا حصہ نصاب کو پہنچتا ہوتو زکو ہ کا حساب مجموعے سے کیا جائیگا، ہر ایک کے انفرادی حصہ پر زکو ہ نہیں ہوگی اور جو حکم ان کے ہاں خلطۃ الشیوع کا ہے وہی خلطۃ الجوار کا بھی ہے۔ ۵۲

الهايم واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث ؛

فقال مالک فی (الموطأ): تفسير ((ولايجمع بين متفرق))، أن يكون ثلاثة أنفس لكل واحد أربعون شاة ، فاذا أظلهم المصدق جمعوها ليؤدوا شاة ، ولا يفرق بين مجتمع أن يكون لكل واحد مائة شاة وشاة فعليهما ثلاث شياه، فيفرقونها ، ليؤدوا شاتين فنهوا عن ذلك ، وهو قول التورى والأوازعي .

وقال الشافعي: تفسيره أن يفرق الساعي الأول ليأخذ من كل واحد شاة ، وفي الثاني ليأخذ ثلاثاً فالمعنى واحد لكن صرف الخطاب الشافعي الى الساعي كما حكاه عنه الداودي في (كتاب الأموال) ، وصرفه مالك الى مالك ، وهوقول أبي ثور، وقال الخطابي عن الشافعي: انه صرفه اليهما .

وقال أبو حنيفة : معنى لا يجمع بين متفرق أن يكون بين رجلين أربعون شاة ، فاذا جمعاها فشاة ، واذا فرقاها فلا شيء ، ولا يفرق بين مجتمع أن يكون لرجل مائة شاة وعشرون شاة ، فان فرقها المصدق أربعين أربعين فثلاث شياه ،

وقال أبو يوسف: معنى الأول أن يكون لرجل ثمانون شاة ، فاذا جاء المصدق قال: هي بيني وبين اخوتي ، لكل واحد عشرون فلا زكاة ، أو أن يكون له أربعون ولأخوته أربعون فيقول: كلها لي ، فشاة . وفي (المحيط): وتأويل هذا أنه اذا كان له ثمانون شاة تجب فيها واحدة فلا يفرقها ويجعلها لرجلين فيأخذ شاتين ، فعلى هذا يكون خطابا للساعى ، وان كانت لرجلين فعلى كل واحد شاة فلا تجمع ويؤخذ منها شاة ، والخطاب في هذا يحتمل أن يكون للمصدق بأن يكون لأحدهما مائة شاة وللآخر مائة شدة و شدة فعليه ما شاتان فلا يجمع المصدق بينهما ، ويقول هذه كلها لك فيأخذ منه ثلاث شياه ، ولا يفرق بين مجتمع بأن يكون لرجل مائة وعشرون شاة فيقول الساعى: هي لثلاثة فيأخذ ثلاث شياه ، ولو كانت لو احد تجب شاة ، و يحتمل أن يكون الخطاب لرب المال ، ويقوى بقوله : ((خشية الصدقة)) أي : فيخاف في وجوب الصدقة فيحتال في اسقاطها بأن يجمع نصاب أخيه الى نصابه فتصير ثمانين فيجب فيها شاة واحدة ، ولا يفرق بين مجتمع بأن يكون له أربعون فيقول نصفها لي ونصفها لأخي فتسقط زكاتها. وفي (المبسوط) : و المراد من الجمع و التفريق في الملك لا في المكان لاجماعنا على أن النصاب اذا كان في ملك واحد يجمع و ان كان في أمكنة متفرقة ، فدل أن المتفرق في الملك لا يجمع في حق الصدقة عمدة القارى، ج: ٢٠ص: ٥٣٠٠ ، ٣١٠ . ٣٣٠ . ١٣٣٠ .

#### "خلطة الجوار" كامطلب

خلطة الجوار کا مطلب یہ ہے کہ اگر چہ بکریاں یا جانور ہرایک کے علیحدہ علیحدہ متازی سیکن رہے ایک ساتھ ہیں اور ایک ساتھ رہے کہ ان کا باڑہ ایک ہے، ایک ہی چروا ہاان کو چرانے کے لئے لے جاتا ہے ایک ہی برتن میں ان کا دودھ دو ہا جاتا ہے، چراہ گاہ بھی ایک ہی ہے، جب بیساری چیزیں اکھی ہوں تو کہیں گے کہ خلطة الجوار ہے معتبر ہے، لہذا گے کہ خلطة الجوار ہے معتبر ہے، لہذا رکو ۃ بھی مجموعے سے اور ای جائے گی۔

خلاصه بیہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے نز دیک خلطة الثیوع بھی معتبر ہے اور خلطة الجوار بھی معتبر ہے۔

## امام ابوحنيفه رحمه الله كي تشريح

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک نہ خلطۃ الثیوع کا اعتبار ہے اور نہ خلطۃ الجوار کا اعتبار ہے، البذا ان کے نز دیک نہ خص کے اپنے انفرادی حصہ پرعائد ہوگی اور مجموعہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ ہر ایک کے انفرادی حصہ کا اعتبار کیا جائے گا۔

اس کا ثمر ؤ اختلاف اس طرح نکلے گا کہ مثلا اسی بکریاں دوآ دمیوں کے درمیان آدھی آدھی مشترک ہیں تو اُنکہ ثلاثةً چونکہ مجموعہ کا اعتبار کرتے ہیں اور مجموعہ پرایک ہی بکری آتی ہے، لہذا زکو ۃ میں ایک بکری نکالی جائے گ۔

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجموعے کا اعتبار نہیں بلکہ ہرایک کے انفرادی جھے کا اعتبار ہے، لہذا اگر مجموعے کو دوحصوں میں تقسیم کیا جائے تو ہرایک کے حصہ میں چالیس چالیس بحریاں آئیں اور چالیس بھی نصاب ہے تو ہرایک کا نصاب کامل ہے، لہذا ہرایک پرایک ایک بکری دینا واجب ہے تو اس طرح دو بکریاں زکو ق میں دی جائیں گی بیتو ثمر وَ اختلاف ہے۔

اب سے بیجھے کہ اگر خلطۃ الشیق کا اعتبار کیا جائے جیسا کہ اُٹمہ ٹلاشہ فرماتے ہیں تو بعض اوقات زکو ہ دینے والے کا فاکدہ اس میں ہوتا ہے کہ شریک ہوجائے ، مثلاً او پر جواسی بکریوں والی مثال دی ہے کہ اسی بکریاں دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہوں آ دھوں آ دھتو اس صورت میں زکو ہ دینے والے کا فاکدہ شرکت میں ہے کہ ایک بکری دی جائیگی اور الگ الگ حصہ ہوتو دو بکریاں دی جائیس گی اور بعض اوقات فاکدہ اس میں ہوتا ہے کہ شرکت نہ ہو بلکہ ہرایک کا حصہ الگ الگ ہومثلاً دوسود و بکریاں دوآ دمیوں کے درمیان آ دھی آ دھی مشترک ہیں تو دوسود و کے مجموعہ پر تین بکریاں زکو ہ آئے گی ، کیونکہ بکریوں کا نصاب میہ ہوگئیس کی ایک سوبیس پر دوسود و کے مجموعہ پر تین بکریاں ہوگئیس تو مجموعہ پر تین بکریاں واجب ہوگئیس کین اگر اس کو تقسیم کر دیں تو ہر ایک پر ایک ایک ہو ہرایک پر ایک برایک ایک ہو ہرایک پر ایک برایک ایک ہو ہی ہوتی ہوتی ہر ایک پر ایک کے حصہ میں ایک سوالی بکری آ ہے گی اور ایک سوبیس تک ایک ہی بکری واجب ہوتی ہوتی ہوتی ہر ایک پر ایک

کبری واجب ہو گی تو اس صورت میں دو مکریاں دینی پڑیں گی جب کہ مجموعہ پرتین دینی پڑتیں تو اس صورت میں اگر شرکت کا اعتبار نہ کریں تو زکو ۃ دینے والے کا فائدہ ہے۔

## حدیث کی تشریح ائمہ ثلاثہ کے ہاں

ائمہ ثلاثہ مدیث پاک کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ "لا بجسم ہیں متفوق" زیادہ زکوۃ گئے کے خوف سے متفرق بکریوں کوجمع نہ کیا جائے۔ مثلا چالیس زید کی چالیس عمر کی تو بہ آپس میں بہ مجھوتہ نہ کریں کہ لاؤ بھی اہم ان کو ملالیس تا کہ بہاسی ہوجا ئیں اور مجموعے سے ایک بکری جائے اور"لا یہ فوق ہین مجتمع" کہ جودوسود و بکریاں مجتمع ہیں مشترک ہیں اور ان پر تین بکریاں عائد ہوگئ ہیں تو ان کومتفرق نہ کیا جائے جب زکوۃ کا وقت آنے گئے تو دونوں آپس میں سمجھوتہ کرلیں کہ بھی دوسود و پر تو تین بکریاں جارہی ہیں تو ایسا کروہم آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں کہ ایک سوایک میں کرلیتا ہوں، تا کہ ہرایک کے حصہ پرالگ زکوۃ عائد میں تو نے سے ہاری صرف دو بکریاں جا ئیں بیکام نہ کروصد تہ کے خوف ہے۔

ائمہ ثلاثہ یہ تشریح کرتے ہیں اوروہ اس سے استدلال بھی کرتے ہیں کہ حضور اقدی ﷺ نے ''قسف یق بین السمجتمع'' اور ''جسمع بین السمتفوقات'' سے منع فرمایا ہے، معلوم ہوا کہ زکو ہے حساب میں جمع تفریق موجع تفریق سے منع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔

## حدیث کی تشریح امام ابوحنیفہ کے ہاں

انام ابوصنیفدر حمداللہ فرماتے ہیں کہ صاف صاف صدیث ہیں موجود ہے کہ ''لیسس فسی اقبل مین خمسة فود صدقہ' پانچ اونٹ ہے کم میں صدقہ نہیں اورانتالیس بکر یوں میں صدقہ نہیں ۔ بیصراحة حدیث میں موجود ہے اور آپ کے قول پر بیلازم آتا ہے کہ جس کا حصہ پانچ اونٹ ہے کم ہے یا جس کا حصہ انتالیس بکر یوں سے کم ہے، اس میں زکو ۃ عائد ہو، لہذا وہ حدیث باب کی تشریح بید کرتے ہیں کہ کوئی شخص جمع کومتفر ق کرنے کا اور متفرق کو جمع کرنے کا حملہ نہ کرے زکا ۃ کے خوف ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے بچھ حاصل نہیں، ایسا کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جیلہ نہ کرے زکا ۃ کے خوف ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے بچھ حاصل نہیں، ایسا کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی آپ نے جو ''تسفویق ہین المجتمع'' اور ''جمع ہین المتفرق' سے منع فر مایا ہے وہ اس لئے منع فر مایا ہے کہ بھئی ! جب بید دھندہ کرو گے تو اس کا بچھ فائدہ نہیں ہوگا، زکو ۃ تب بھی ہرایک کواسیخ جھے پراداکرنی پڑے گی، بیشری حفیہ یعنی امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کرتے ہیں۔

## "فانهما يتراجعان بالسوية" كى تشرت

آ کے جملہ ہے اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اگلے باب میں جوروایت کی ہے وہ بیہ کہ "ومسا

کان من حلیطین فانهما بتواجعان بالسویة" ای جملے کے ساتھ اگلاجملہ نی اکرم ﷺ نی ارشاد فرمایا کہ جمع نہ کر داور جب دوشریک ہیں وہ بعد میں آپس میں تراجع کرلیں برابر، برابر یعنی جب مصدق زکو ہ لے جائے تو آپس میں ایک دوسرے سے رجوع کر کے اپناحق برابرا کرلیں ، اس کی تشریح بھی ائمہ ثلاثہ اور طریقے سے کرتے ہیں۔
سے کرتے ہیں اور حضرات حضید اور طریقے سے کرتے ہیں۔

ائمہ ثلاثہ اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ زکاۃ اگر چہ مجموعے پر واجب ہوتی ہے، وہی اسی بکریوں کی مثال ہے یا آسانی کے لئے سیجھ لیس مثلاً ببندرہ اونٹ خلطۃ الثیوع کے ساتھ مشترک تصاور ببندرہ اونٹ پرتین بکریاں واجب ہوتی ہیں، تو تین بکریاں مجموعے سے مصدق لے گیا۔

س طرح لے گیا،اس لئے کہ موجود تھے تو اونٹ اور واجب تھیں بکریاں اور مشترک بکریاں موجود نہیں۔ اگر مشترک بکریاں موجود ہوتیں تو دونوں کی طرف سے تین بکریاں دے دی جاتیں، زکوۃ دونوں کی طرف سے ادا ہو جاتی ،لیکن مشترک بکریاں موجود نہیں تھیں بلکہ زید کے پاس بکریاں تھیں عمرو کے پاس بکریاں نہیں تھیں تو زید نے کہا کہ بھئی! یہ تین بکریاں تم لے جاؤ، گویا زید نے اپنی ملکیت کی تین بکریاں مصدق کود ہے دس، تو اس کا کہا مطلب ہوا؟

اس کا مطلب سے ہوا کہ اس نے اپنے جھے کی زکا ہ بھی دے دی اور عمر و کے حصہ کی زکا ہ بھی دے دی، اب تین بکریاں جو واجب تھی ، اس نے پوری اب تین بکریاں جو واجب تھی ، اس نے پوری تین بکریاں دی ہیں ان میں سے ڈیڑھ بکری تین دے دیں تو سے بعد میں عمر و سے رجوع کرلے گا کہ بھی ! میں نے تین بکریاں دی ہیں ان میں سے ڈیڑھ بکری کی قیمت تم مجھے ادا کر و، تر اجع کا بیم طلب ہے۔

ائمہ ثلاثہ بیہ مطلب بیان کرتے ہیں گویاان کے نزدیک تراجع اسی صورت میں ہوگا جبکہ زکو ہ تو مجموعے سے لئی ، واجب تو ہوئی مجموعے برلیکن لی گئی کسی ایک کی متمیز ملک سے یا مشترک ملک سے جس میں جھے برابر نہ ہوں تو جس کی ملک میں سے لی گئی ہے وہ دوسرے کے جھے کے بقدر قیمت اس دوسرے سے وصول کرلے گاءاُئمہ ثلاثہ بیہ مطلب بیان کرتے ہیں۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ مطلب بیان فرماتے ہیں کنہیں یہ مطلب نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ذکو ہ تو ہرایک شخص کے انفرادی جھے پرعائد ہوگی، فرض کرو کہ پندرہ اونٹ دونوں کے درمیان اثلا فامشترک ہے، یعنی زید کے دوثلث شخے اور ایک ثلث عمروکا تھا، تین بکریاں اس طرح ہوئیں کہ دوزید پرواجب ہوئیں اور ایک بکری عمرو پر واجب ہوئی، اب بہ تین بکریاں واجب ہوئیں اور ان دونوں کے درمیان بکریاں انصافا مشترک تھیں، فرض کرو کہ ان تین مشترک بکریوں سے مصدق یہ کہ کراٹھا کرلے گیا کہ تمہارے اونٹ بھی مشترک ہیں، بکریاں بھی تمہاری مشترک ہیں، لہذا تم ان مشترک بکریوں میں سے تین جمیں دے دو، تو مشترک بکریوں میں سے تین جمیں دے دو، تو مشترک بکریوں میں سے تین جمیں دے دو، تو مشترک بکریوں میں اور ایک لے گیا تو کیا ہوگا کہ ذکو ہ جو واجب ہوگی تھی وہ اثلا فا ہوئی تھی۔ دو بکریاں زید کے ذھے ہو کیں تھیں اور ایک

کمری عمرو کے ذیتے ، اب بکریاں جو لے گیا وہ بھی ان کے در میان مشترک تھیں تو بکریاں تین لے گیا جب کہ وہ کبریاں اُنسا فا مشترک تھیں بعن نصفا نصفا ، آدھی زید کی تھیں اور آدھی عمر وکی تھیں تو جب تین بکریاں کئیں تو اس کے معنی میہ ہوئے کہ زید کی ڈیٹر ھیکری گئی ، حالا نکہ زید پر دو بکریاں واجب تھیں اور عمرو پر ایک بکری تو زید کی زکو قرنوری نہ گئی اور عمرو کی آدو تا دہ جلی گئی عمرو پر ایک بکری تو زید کی زکو قرنوری نہ گئی دو بکریوں سے کم گئی ، ڈیٹر ھیکری گئی اور عمرو کی زکو قرنیا دہ جلی گئی کے دیک بری وصول کر لے گا کہ میری آدھی بکری تھیت زید سے وصول کر لے گا کہ میری آدھی بکری تمہاری ذکو قرمیں چلی گئی ہے ، لہذا تم اس کی قیت ادا کرو۔ حنفیہ کے زد و یک تراجع کا مطلب میہ ہے۔

یہ میں نے آسان اور مختر کر کے بتایا ہے، ور نہ تراجع کی بڑی پیچیدہ صور تیں بھی ہیں اور علامہ کاسانی رحمہ اللہ نے بدائع الصنائع، شامی اور قاضی خان نے فقاؤی میں اس کی بہت تفصیل سے وضاحت کی ہے کہ تراجع کی کیا کیا صور تیں ہوتی ہیں، لیکن یہ میں نے آسان مثال دے کر بتایا اور بچی بات یہ ہے کی یہ جو جملہ ہے "و معا کان من خلیطین فانهما یعوا جعان بالسویة" یہ جملہ حفیہ کے ند بہ پرزیادہ توت کے ساتھ صادق آتا ہے بنسبت ائمہ ثلاثہ کے ند بہ کے۔ کیونکہ ائمہ ثلاثہ کے ند بہ کے مطابق اس جملے کا اطلاق صرف اس وقت ہوسکتا ہے کہ جب زکو ۃ تو مجموعے پرواجب ہوئی ہولیکن ایک شخص کی متمیز ملک سے اداکی گئی ہو تجمی اس کا اطلاق ہوگا، اس کے بغیر اس جملے کا اطلاق تنہیں ہوسکتا ہے۔

حفیہ کے نزدیک اس جملے کا ہر صورت میں اطلاق ہوجا تا ہے، چاہے زکو ق مشترک مال سے لی گئی ہو، چاہے ہرایک کی متمیز ملک سے لی گئی ہو، البذا حفیہ کا مذہب اس پر عمل کرنے میں زیادہ واضح ہے بنسبت ائمہ ثلاثہ کے۔ ہم ہے

## تمينيول كے شيئر زېږز كو ة كاحكم

ال حدیث سے ہمارے زمانے کا ایک مسکلمتعلق ہوجاتا ہے اور اس میں اس حدیث سے رہنمائی ملتی ہے، وہ کمپنیوں کے شیئر زیرز کو ق کا مسکلہ ہے۔ اس میں ایک ادارہ تجارتی ہوتا ہے اور اس میں ہزار ہا فرادحصہ لیتے ہیں وہ سب آپس میں شریک ہوتے ہیں اور مشترک کاروبارکرتے ہیں ، کمپنیوں میں یہی ہوتا ہے اور آج کل قانون میں کمپنی کو ایک مستقل شخص کہا جاتا ہے ، کمپنی بذات خود کیا ہے؟ یہ ایک قانونی انسان ہے جس کا خارج میں بحثیت سے بیا کہ انسان ہے جس کا خارج میں بحثیت سے اللہ المعنائع ، فصل اتنا نصاب الغنم فلیس فی اقل من الغنم زکاق ، ج: ۲، ص: ۲۹ ، دارا الکتاب العربی ، ہیروت، والمدرالمختار ، باب زکاۃ المال ، ج: ۲، ص: ۲۰ ، دارالفکر ، ہیروت، ۱۳۸۲ه هـ، وعمدۃ القاری ، ج: ۲، ص: ۲۴ ، ص: ۲۳ ، ص اس کی اور قریبے کئی گئی ہے جودرس تر تری میں دیکھی جائتی ہے، درس تر تری میں ج: ۲۰ ، ص: ۲۳ ، ص

انسان وجو زنہیں انکین تخصِ قانونی ہے۔اس کوعر بی میں '' مستحصیۃ المصنویۃ'' کہتے ہیں انگریزی میں اس کو جوڈیشنل پرین (judicial person) کہا جاتا ہے لینی قانونی شخص بلکہ بعض اوقات اصطلاح استعال ہوتی ہے۔ بینی فرضی انسان ،فرض کرلیا گیا جیسے یہ انسان ہے۔

اس کی خاصیت ہے ہوتی ہے کہ جس طرح انسان دائن بنتا ہے اور مدیون بنتا ہے اس طرح ہے خص بھی دائن اور مدیون بنتا ہے، جس طرح انسان مدی اور مدی علیہ بنتا ہے اس طرح ہے خص بھی مدی اور مدی علیہ بنتا ہے۔ تو ضرورت اس کی اس لئے پیش آئی کہ اس میں حصد دار بے انتہا ہوتے ہیں، ہزاروں لا کھوں کی تعداد میں حصہ دار ہوتے ہیں تو اگر اس پر عام شرکت کا قاعدہ جاری کیا جائے اور اس ادارے کو کسی پر دعویٰ کرنے کی ضرورت پیش آئے یا کوئی اس پر دعویٰ کردے تو اگر پر انی شرکت والا حساب کیا جائے تو ایک لا کھ آ دمیوں کے نام ضرورت پیش آئے یا کوئی اس پر دعویٰ کردے تو اگر پر انی شرکت والا حساب کیا جائے تو ایک لا کھ آکہ پہلے ایک لا کھ آکھ پر ٹیس کے کہ یہ مدی علیم ہیں اور یہ مدی ۔ اس کے لئے ایک عذاب تو یہ کھڑا ہو جائے گا کہ پہلے ایک لا کھ آدمیوں کے نام معلوم کرے نام وغیرہ کھے تو دعویٰ تو دسط دوں میں ہوگا اور مدی علیم کا نام پوری کتاب ہوگی۔

دوسرے بید کہ قاضی جب ان کو بلائیں گے کہ مدعی علیہ آؤ، تو معلوم ہوگا کہ مدعی علیہم کا جلوس چلا آر ہا ہے اور عدالت میں کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں تو بیٹملا ممکن نہیں کہ وہ سب جمع ہو یا ئیں اورا گرکسی کواپناوکیل بناتے میں تو پہلے سب سے دستخط لو کہ ہم فلاں فلاں کواپناوکیل بناتے ہیں تب جا کر کہیں وہ معاملہ آگے بڑھے تو یہ ایک مصیبت کھڑی ہوجائے ،اس واسطے کمپنی کو بذات ِخود و محصی قانونی '' قرار دیا گیا۔

اب دعوی افراد پرنہیں ہے بلکہ اس کمپنی کے مجموعے پر ہے اور وہی کمپنی اصل میں مدعی علیہ ہے اور پھر سارے حصہ داروں کی سالا نہ میٹنگ ہوتی ہے، اس سالا نہ میٹنگ کے اندرکسی کواپناڈ ائر بکٹر مقرر کر لیتے ہیں یا چیف ایگز بکٹیومقرر کر لیتے ہیں، وہ ان سب کی طرف سے کارروائی کرتا رہتا ہے۔اس واسطے مخص قانون کی ضرورت پیش آئی، اب حکومت جوٹیکس وغیرہ عائد کرتی ہے وہ کمپنی پر بحثیت کمپنی عائداور بحثیت شخصِ قانونی کرتی ہے۔

اور بہی وہ مسئدہ جومنطق میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جزئیات الگ ہوتے ہیں اور مجموعہ کا وجود الگ ہوتا ہے۔ وہ جومشہور قصہ ہے کہ ایک صاحبر اوے منطق پڑھ کرگئے تھے اور جاکرا پنے والد سے کہا کہ یہ جودوانڈے رکھے ہیں ان کو میں تین ثابت کرسکتا ہوں کہ ایک بیانڈہ ہے اور ایک بیانڈہ ہے اور ایک ان کا مجموعہ ہے تو باپ نے کہا کہ دو انڈے میں کھالیتا ہوں ، مجموعہ تم کھالو، تو یہ جومجموعہ ہے ایک مستقل وجود ہونے کی بات ہے منطق کی ، وہی یہاں پر اپنائی گئی ہے کہ حصد داران اگر چدالگ الگ ہیں لیکن ان کے مجموعہ کا نام کمپنی ہے اور وہ ایک شخصِ قانونی ہے ، الہذاوہ مدی ہے اور مدی علیہ بھی ہے اور وہ ی دائن بھی ہے اور مدیون بھی ہے ، سب ہی پچھ ہے۔

اب سیسوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا زکو ہ کے معاملے میں کمپنی پر بحیثیت شخصِ قانونی زکو ہ عائد ہوگی یا حصہ

داروں پر ہوگی۔

یہاں بیمسکلہ آگیا خلطۃ الثیوع کا کہ شافعیہ اور حنابلہ خلطۃ الثیوع کو معتبر ماننے ہیں اور معتبر ماننے کی وجہ سے زکا قامجموعہ پر عائد کرتے ہیں نہ کہ ہر خض کے انفرادی حصہ پر ، چاہے حصہ دار صاحب نصاب ہوں یا نہ ہوں۔ایک خض نے سوروپے کا حصہ لے رکھا ہے ،الہذا مجموعہ پر کمپنی سے زکا قاصول کر لی جائے گی ، یہ انکہ شافعیہ اور حنابلہ کے ندہب کا تقاضا ہے ،البتہ امام مالک رحمہ اللہ چونکہ ہر حصہ دار کے صاحب نصاب ہونے کو خلطۃ الثیوع معتبر ہونے کے لئے شرط قرار دیتے ہیں ،اس لئے اگر کوئی شیئر زہولڈر صاحب نصاب نہ ہوتو پھران کے نزدیک کمپنی پر بحیثیت کمپنی زکو قانبیں ہوگی۔

امام ابوحفیہ رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق زکو قائمینی پر بحثیت کمپنی کے عائد نہ ہوگی بلکہ ہر مخص کے اپنے حصہ کے مطابق زکو قاعائد ہوئے کا مسئلہ میہ ہے کہ اگروہ اس کے ساتھ صاحب نصاب بنتا ہے توزکو قادے گااگر نہیں بنتا توزکو قانہیں دے گا۔

اب حنفیہ کے حساب سے ایک اور مسئلہ ہے کہ جب زکا ق<sup>سم</sup>ینی کے اوپرنہیں عائد ہور ہی ہے بلکہ ہرایک کے جصے پر عائد ہور ہی ہے تو جھے کی زکا ق نکا لئے کا طریقہ کیا ہوگا؟

اس سوال کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ جو حصے ہوتے ہیں ان کوعر بی میں "اسھ مے"اور انگریزی میں شیئر زکتے ہیں ، یہ کیا چیز ہے؟

بی حامل مہم کی متناسب ملکت سے عبارت ہے کمپنی کے تمام اٹا ثوں میں جو حصہ دار ہوتا ہے وہ کمپنی کے تمام اٹا ثوں میں اپنے اس صے کے تناسب سے ملکیت رکھتا ہے یعنی کمپنی فرض کروا یک ٹیکسٹائل مل ہے جو کپڑا بناتی ہے تواس کی ملکیت میں مشینیں بھی ہیں ، کاریں بھی ہیں ، فرنیچر بھی ہے ، نفتر رقم بھی ہے ، دھا گہ بھی ہے ، بنا ہوا کپڑا بھی ہے اور اس کی ملکیت میں بہت می چیزیں اور بہت می رقوم دوسروں سے وصول طلب ہیں ، وہ بھی ہیں ۔ ان سب چیزوں میں حاملِ مہم اپنے مہم کے تناسب سے ملکیت رکھتا ہے ۔

فرض کروکہ ایک آدمی نے ایک ہزاررہ پے کے سہام لے رکھے ہیں اور کمپنی کے کل اٹا ثے دس کروڑ کے ہیں تواس کا مطلب یہ ہوا کہ پیخض کمینی کے تمام اٹا ثوں کے دس لا کھویں حصہ کاما لک ہے بلڈنگ میں بھی ،فرنیچر میں بھی ، کار میں بھی ،نقدرہ پے میں بھی ،مشینری میں بھی اور سامان میں بھی بلکہ ہر چیز میں ،تو جب یہ عبارت ہے تمام اٹا ثوں کی ایک متناسب ملکیت سے تو ان میں سے بعض اٹا ثے قابلِ زکاۃ ہیں اور بعض اٹا ثے قابلِ زکوۃ ہیں ہی نہیں ،مشلا بلڈنگ اور فرنیچر پرزکاۃ نہیں ہے ، جوکاریں استعال میں ہیں ان پرزکاۃ نہیں ہے ،کیکن جو دھا کہ خام مال پڑا ہے اس پرزکوۃ ہے ، جو کیڑ اتیار ہوا ہے اس پرزکوۃ ہے ، جو کیڑ اتیار ہوا ہے اس پرزکوۃ ہے ، جورقم اپنے پاس کیش ہے اور جو بنک کے اندر رکھی ہے اس پرزکوۃ ہے ۔ ہے بعنی بنک بیکنس ہے اس پرزکوۃ ہے ۔

اب مینی کی اس سم علق فقهی طور پر چندسوالات پیدا ہوتے ہیں:

ایک بیرکداس ممپنی پر بحثیت ممپنی زکو ة واجب ہے یانہیں؟

دوسرے سی کہ مینی کے حصد داروں پر انفرادی طور سے زکو ہ واجب ہے یانہیں؟

تیسرے میرکہ شریعت میں شخص قانونی معتربے یانہیں؟

چوتھے یہ کدا گرانفرادی حصوں کی قیمت پرز کو ۃ واجب ہے تو ز کو ۃ میں حصے کی اصل قیمت معتبر ہوگی یا اس وقت کی بازاری قیمت ؟

یانچویں بیر کہا گرانفرادی حصوں پر ز کو ۃ واجب ہے تو جھے کی پوری قیمت پر ز کو ۃ واجب ہوگی یا اس کے صرف اتنے جھے پر جواموال قابل ز کو ۃ کے مقابل ہے؟ خان سے تمینر سی روز شرفتر سے بعد

خلاصہ بیک ممینی کے اٹاٹے دوسم کے ہیں:

بعض قابلِ ز کو ۃ ہیں بعض قابلِ ز کا ۃ نہیں ہیں ۔

امام ابوحنیفہ کے قول کے مطابق انسان کے انفرادی حصہ پرز کا ۃ عائد ہور ہی ہے تو انفرادی حصہ مثلاً ایک سو روپے کا ہے یا ایک ہزارروپے کا ہے ، تو سوال سے بیدا ہوتا ہے کہ اس میں سے کتنی مقدار پرز کو ۃ عائد ہور ہی ہے۔

اس کا جواب بیب کہ بیدد یکھا جائے گا کہ جس شخص نے کمپنی کا بید صدخر بدا ہے تو آیا اس کا مقصدا س حصے خرید کے نقع پر بیچنا ہے، کیونکہ بکٹر ت لوگ کمپنی کے حصے اس غرض سے خرید تے ہیں تا کہ جب ان کی قیمت برد ھے تو آگے نجے دیں اگر اس نیت سے خرید ا ہے تو پورے حصہ پر زکا ۃ عائد ہوگی اور پورے حصے کی بازاری قیمت کے اعتبار سے زکا ۃ دینا ہوگی ، کیونکہ اس نے بید حصہ تجارت کی نیت سے خرید ا ہے لینی بیچنے کی غرض سے خرید ہے تو اس کی جو بازاری قیمت ہے اس کے حساب سے زکو ۃ عائد ہوتی ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ چیز بذات خود قابلِ زکا ۃ ہے یا نہیں ، جیسے پورا گھریا بلڈنگ ہے ، تو بلڈنگ پرویسے زکو ۃ نہیں لیکن اگر کوئی بلڈنگ اس غرض سے خرید ہے کہ آگے بیچی گا تو اس پر بھی زکو ۃ آئیگی ، تو جب اس نے تجارت کی غرض سے حصہ خرید ہے کہ آگے بیچی گا تو اس پر بھی زکو ۃ آئیگی ، تو جب اس نے تجارت کی غرض سے حصہ خرید اس خرید کہ آگے بیچی گا تو اس پر بھی زکو ۃ آئیگی ، تو جب اس نے تجارت کی غرض سے حصہ خرید اس خواب سے خرید کی آگے بیچی گا تو اس پر بھی زکو ۃ آئیگی ، تو جب اس نے تجارت کی غرض سے حصہ خرید اس خواب سے خرید کی آگے بیچی گا تو اس پر بھی زکو ۃ آئیگی ، تو جب اس نے تجارت کی غرض سے حصہ خرید اس خواب سے خرید کی آگے بیچی گا تو اس پر بھی زکو ۃ آئیگی ، تو جب اس نے تجارت کی غرض سے خرید اس خواب سے خبارت میں شامل ہوگئیں ، لہذا اس پر بھی زکو ۃ آئیگی ، تو جب اس نے تجارت کی غرض سے خور بدا تھی تو بور بدا تھی ہورا گھی ہور بدا تھی تھی کی می کی کیا رہی کی میکار تیں وغیرہ بھی تجارت میں شامل ہوگئیں ، لہذا اس پر بھی زکو ۃ آئیگی کو تو تا کہ ہوگی ۔

لیکن اگراس نے حصہ بیچنے کی غرض سے نہیں خریدا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس کواپنے پاس رکھوں اور کمپنی کے منافع میں شرکت کروں، کمپنی ہر سال میں اس سے منافع میں شرکت کروں، کمپنی ہر سال منافع تقسیم کرتی ہے میرے پیسے لگے ہوئے ہیں ہر سال میں اس سے منافع لیتار ہوں گااس مقصد کے لئے خریدا، تو اب اس کے لئے گنجائش ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کمپنی کے اٹا ثوں میں کتنے فیصد اٹا ثے قابلِ زکو قبیں اور کتنے فیصد اٹا ثے نا قابلِ زکو قبیں، مثلاً حساب لگایا تو یہ پہتہ چلا کہ اس کمپنی کا بر ۲۰ فیصد اٹا ثیہ جو بلڈنگ ہے، فرنیچر ہے مشینری ہے اور کاریں ہیں یہ سب قابلِ زکو قبیں اور دیون بھی ہیں وغیرہ اٹا ثے قابلِ زکو قبیں یعنی بر ۲۰ فیصد کے اندر خام مال بھی ہے، تیار مال بھی ہے، نفتہ بھی اور دیون بھی ہیں وغیرہ

وغیرہ ،تواب حصہ کی جوبازاری قیمت ہوگی اس کے بر ۴۴ فیصد پرزکو ۃ عائد ہوگی مثلاً بازار میں سورو بے کا ایک حصہ بک رہا ہے تو ۴۴ رو پے پرزکو ۃ ہوگی ،اور یہ پیۃ لگا نا کہ کتنے اٹا ثے قابل زکاۃ ہیں اور کتنے اٹا ثے قابل زکو ۃ نہیں ،اس کا پتااس طرح لگایا جاتا ہے کہ ہرسال کمپنی کی بیلنس شیٹ شائع ہوتی ہے اس کے اندر تفصیل ہوتی ہے کہ ہماری املاک میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں ،اس سے بیاندازہ لگایا جا سکتا ہے ۔تو جو آ دمی بتا لگا سکے تو اس کے لئے جا مُزہے کہ وہ صرف اسے جھے کی ذکا ۃ اداکرے جو قابل زکو ۃ اٹا ثوں کے مقابلے میں ہے اوراگریہ پتالگا نامکن نہ ہوتو پھر اس کے لئے احتیاط اس میں ہے کہ عمومی بازاری قیمت پرزکو ۃ اداکرے۔

بعض علاء فرماتے ہیں کہ جب پالگاناممکن نہ ہوتو سہم کی قیت اسمیہ کے اعتبار سے زکوۃ اداکرے۔
اس کی تفصیل یوں ہے کہ کمپنی کے حصوں کی ایک قیمت اسمیہ ہوتی ہے اور ایک قیمت سوقیہ ہوتی ہے اور ایک قیمت التصفیہ ہوتی ہے۔ مثلا آج ایک کمپنی قائم ہوئی تولوگوں سے کہا گیا کہ آپ لوگ اس میں پیسے لگائیں اور ایک حصہ دس روپے کا ہے، اب لوگ جتنے چاہیں حصے لے لیں ،کسی نے سو حصے لے لئے ،کسی نے ایک ہزار جھے لے لئے ،کسی نے ایک لاکھ لے لئے دس دس روپے کے ۔ تو دس روپے حصے کی قیمت اسمیہ ہے جس پر ابتداؤہ جاری کیا گیا اور جب وہ مشرفکیٹ دیا جاتا ہے تو اس پر دس روپے لکھا جاتا ہے، اس کو قیمت اسمیہ کہتے ہیں۔

اب کمپنی نے کاروبار شروع کیا تو جو پیے جمع ہوئے اس سے اٹا ثے خرید ہوتے اس کی قبت برھتی ہوا، نفع بھی اصل سرمائے کے ساتھ کچھ شامل کر لیا جاتا ہے جو تقسیم کر لیا جاتا ہے ، ہوتے ہوتے اس کی قبت برھتی چلی جاتی ہے وہ قبت بنتی ہے اس کو قبت الته ویہ کہتے ہیں ، مثلاً کمپنی آج سے ایک سال پہلے قائم ہوئی تھی اور اس کا ایک حصد دس روپے کا تھا اور اس وقت اس طرح میں ، مثلاً کمپنی آج سے ایک سال کے بعد اگر آج اس کمپنی دو کر ورپر جمع ہوئے تھے ، مثلاً دس کروڑ ہے کاروبار شروع کیا ، اب ایک سال کے بعد اگر آج اس کمپنی کو حکیل کیا جائے تو اس کے جننے اٹا ثے موجود ہیں ان کی قبت فرض کرودس کروڑ بن گئی ہوئے تھے تو تی حصہ کو جسے اٹا شروع ہیں کروڑ افراد پر تقسیم کریں گے ، کونکہ ایک کروڑ حصے جاری ہوئے تھے تو تی حصہ بیس کروڑ بن گئی اور بیس کروڑ افراد پر تقسیم کریں گے ، کونکہ ایک کروڑ حصے جاری ہوئے تھے تو تی حصہ بیس کروڈ بیت کی تو تیت التہ ویہ ہوگئی تو قبت التہ ویہ ہوگئی تو قبت التہ ویہ ہوگئی تو قبت التہ ویہ ہوگئی یا گھٹ گئی وغیرہ وغیرہ ان قبت آج لگا کیس ، مثلاً بلڈنگ اور کارکی آج کیا تیت ہے ، اور ہر چیز کی قبت بڑھ گئی یا گھٹ گئی وغیرہ وغیرہ ان میں میاتی ہے ۔ اور ہر چیز کی قبت بڑھ گئی یا گھٹ گئی وغیرہ وغیرہ ان میا ہول کو مدنظر رکھتے ہوئے آج قبت لگا ہیں ، ہرروز قبت التہ ویہ معلوم ہو گئی یا گھٹ گئی وغیرہ وان

تیسری قشم قیمت سوقیہ ہے، قیمت سوقیہ بھی بڑھتی گھٹتی رہتی ہے۔ بازار میں جھے کس قیمت پر فروخت ہور ہے ہیں دس روپے کا ایک حصہ تھا، اب بازار میں کس قیمت میں فروخت ہور ہاہے وہ قیمت سوقیہ ہے۔ اس کام کا ایک مستقل بازار ہوتا ہے جس کواسٹاک ایکی بیخی لینی '' بازار جھھ'' کہتے ہیں، جس میں سب یہی کام ہوتا ہے۔ تو اصل اور عقل کا تقاضا تو بیتھا کہ قیمت سوقیہ برابر ہونی چاہیئے قیمت تصفیہ کے، کہا ٹاشٹے جو ہیں ان کی قیمت بڑھ گئی ہے تو اس حساب سے اس کی قیمت متعین کی جائے ،کیلن حقیقی قیمت تصفیہ کامتعین کرنا عام آ دمی کے لئے مشکل ہے۔ قیمت تصفیہ کامتعین کرنا عام آ دمی کے لئے مشکل ہے۔

اس واسطے یوں کرتے ہیں کہ جو'' بازار حصص'' میں کام کر نیوالے لوگ ہیں یہ مختلف اندازوں اور تخمینوں کے حساب سے قیمت لگاتے ہیں ، اس میں پچھ تو کمپنی کے اٹا توں کا اندازہ اور تخمینہ ہوتا ہے کہ تخمینا اب اس کے اٹا ت اس قیمت کے ہو نگے اور پچھ اس میں نفع کے امکانات کا عضر شامل ہوتا ہے کہ یہ کمپنی آئندہ نفع میں جائے گی یا نقصان میں جائے گی ، نفع کی شرح بڑھے گی یا تھے گی ، اس کا اندازہ کیا جاتا ہے کہ اس کی قیمت بڑھے گی یا تھے گی ، اس کا اندازہ کیا جاتا ہے کہ اس کی قیمت بڑھے گی یا تھے گی یا تھے گی ۔ اس کو تخمینہ اور مجازفہ کہا جاتا ہے۔

اوراس کا زیادہ مدار عالمی حالات پر ہوتا ہے، تشمیر میں کارگل پر قبضہ ہو گیا ملک پر جنگ کے خطرات منڈ لانے گئے قو معلوم ہوا کہ صف کی قیمتیں گر گئیں، کیوں؟ اس واسطے کہ خرید نے والوں کو بیا ندازہ ہور ہا ہے کہ جنگ ہونے والی ہے قو جنگ ہونے کے بنتیج میں باہر سے رابطہ منقطع ہوجائے گا، خام مال آنا بند ہوجائے گا اور اس کے نتیج میں کمپنی اپنی مصنوعات کو میچ طریقے سے پیدائہیں کر سکے گی، جب پیدائہیں کر سکے گی تو نفع نہیں ہوگا، تو جو صد دار ہیں ان کو ان کی حصد دار ہیں ان کو ان کی حصد داری کا مناسب بدل نہیں ملے لہذا قیمتیں گھٹ کئیں ، حالانکہ اٹا ثے تو وہی ہیں جو سے دار ہیں ان کو ان کی حصد دار میں امیداور خسارے کے خطرات کے پیشِ نظر قیمت بڑھی گھٹی رہتی ہے۔

بعض اوقات الیا ہوتا ہے کہ اگر قیمت تصفیہ بیں روپے ہے تو بازاری قیمت ایک سوہیں روپے، اس واسطے کہ سٹے بازوں کواس بات کا غالب گمان ہے کہ قیمت اور نفع جو ہے بڑھ جائے گا، یا قیمت تو ہے بیں روپے اور قیمت سوقیہ گھٹ کر تین روپے روگئ ، کیوں؟ اس واسطے کہ اگر چہا ثاثے تو ہیں لیکن اندیشہ ہے کہ یہ نقصان میں جائے گی تو قیمت تین روپے ہوجا کی تو اس میں قیمت سوقیہ کے اندر عضر جو ہوتا ہے وہ تخینہ اور جزاف کا ہوتا ہے۔

اب شری نقط نظرے زکو ہ کا معاملہ ہویا کوئی اور معاملہ ،اس میں انصاف اور اصل کا تقاضہ ہے ہے کہ اعتبار ہو قیمت تصفیہ کا نہ کہ قیمت اسمیہ کا اور نہ ہی قیمت سوقیہ کا ، بلکہ اعتبار قیمت تسویہ کا ہونا چاہئے ، کیونکہ و ہی تھے بتاتی ہے کہ اٹا توں کی مالیت کتنی ہے ، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کا پیۃ لگانا بہت مشکل کا م ہے بیعا م طور ہے اس وقت ہوتا ہے جب کہ کمپنی تحلیل ہوجائے تو پھر اس کی قیمتیں گئی ہیں ،لیکن کم از کم ایک عام جھے دار کے لئے آسان نہیں ہے کہ وہ قیمت تصفیہ مقرر کرے ، البندا مجبود آیا قیمت اسمیہ کو اختیار کیا جائے گایا قیمت سوقیہ کو اختیار کیا جائے گا۔

ز کو ۃ کی ادائیگی میں احوط طریقہ

بعض علاءعصریہ کہتے ہیں کہ زکو ۃ کے معاملہ میں قیمت ِسوقیہ کو اختیار کریں ، کیونکہ واحد ممکن ذریعہ

موجودہ مالیت کےمعلوم کرنے کاوہ قیت سوقیہ ہے۔

بعض حفرات کہتے ہیں کہ نہیں قیمت سوقیہ میں اوپر پنچے دونوں طرف بڑا مبالغہ ہوتا ہے، الہذا اعتبار قیمت اسمید کا کیا جائے تو اس میں دونوں قول ہیں، کیکن ظاہر ہے کہ قیمت سوقیہ کا اختیار کرنا احوط ہے، الہذا اسی پر مدار ہونا چاہئے ، کیکن اگر حصوں کی قیمت سوقیہ ایک ہزار روپیہ ہوتو ایک ہزار روپے میں زکو ق نہیں آئے گی بلکہ ایک ہزار روپے کے اندر جو قابل زکو ق اٹا ثوں کا تناسب ہے اس کے اوپرزکو ق ہے، تو احوط یہی ہے تا کہ زکو ق اسی کے اندر کوئی اندیشہ وغیرہ نہ رہے ، کیکن اگر قیمت تھفیہ معلوم کرنے کا کوئی راستہ ہوتو اصل بات رہے کہ ذکو ق اسی کے اعتبار سے عائد ہو، کیکن چونکہ اس کے معلوم کرنے کا راستہ آسان نہیں ہے، اس لئے اس جے کی مالیت لگانے کا یہی راستہ ہوسکتا ہے کہ ان حصوں کی خرید وفروخت جس قیمت پر ہور بی ہے اسی کوزکو ق کے حق میں معتبر مانا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

# (۳۵) باب: ماکان من خلیطین فإنهما یتر اجعان بینهما بالسویة، کیال یس دو فخص شریک مون و دونون زکوة دے کراس یس برابر مجھلیں

"وقال طاوس وعطاء: إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما ، وقال سفيان: لاتجب حتى يتم لهذا أربعون شاةً ولهذا أربعون شاةً ولهذا أربعون شاةً ".

طا وَس اورعطاء رحمہما اللہ دونوں کہتے ہیں کہ دونوں خلیطین کواپنے اموال کا پتا ہے یعنی دونوں کے اموال متمیز ہیں تو اس کوجمع نہیں کیا جائیگا۔

اس کا مطلب بظاہر میہ ہے کہ عطاءاور طاؤس رحمہما اللہ خلطۃ الثیوع کا اعتبارتو کرتے ہیں ،کیکن خلطۃ الجوار کا اعتبار نہیں کرتے۔

" وقبال سفیان" سفیان توری رحمه الله کا ند جب سیے که زکو ة واجب نہیں ہوگی جب تک که ہر ایک کی چالیس بکریاں مکمل نه ہوجا نمیں ، جوامام ابوحنیفه رحمه الله کا قول ہے وہی ان کا بھی قول ہے۔ ۵۵

<u>00 ((اذا علم الخليطان)) يعنى: لا يكون المال بينهما مشاعاً، وهذا يسمى بخلطة الجوار، فمذهب طاؤس</u> وعطاء،رضى الله تعالى عنهما، هوخلطة الشيوع

وقـال التيمى : كان صفيان لاپرى للخلطة تأثيراً كما لايراه أبو حنيفة ، رضى الله تعالىٰ عنه ، وفي (التوضيح): وقول مالك كقول عطاء، رضى الله تعالىٰ عنهما. عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٣٣٣ ـ ٣٣٣. ترجمہ: حضرت انسﷺ نے بیان کیا کہ ان کے پاس حضرت ابو بکر ﷺ نے وہ چیزیں لکھ کر جھیجیں ہو رسول اللہ ﷺ نے فرض کی تھیں اس میں بیر بھی تھا کہ جو مال دوشریکوں کا ہواور دونوں زکو ق کی ادا لیگی کے بعد آپس میں برابر سمجھ لیں۔

#### (٣٦) باب زكاة الإبل

اونث كى زكو قا كابيان.

"ذكره ابو بكر وابو ذر وابوهريرة 🗞 عن النبي 🍇 ".

اس کوالو بکر ﷺ ، الوذر ﷺ اور الو ہریرہ ﷺ نے بی کریم ﷺ سے روایت کیا۔

تشريح

حضرت ابوسعید خدری شفرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ بھی ہے ہجرت کے بارے میں سوال کیا" فقال ویحک ان شانها شدید" آپ نے فرمایا کہ ہجرت کا معاملہ تو بڑا سخت ہے لینی آپ نے بیفر مایا کہ ہجرت تمہارے بس کا کامنیس۔

"فهل لک من ابل تودی صد قتها؟" کیااون بی کتم صدقه کروفسال نعم. قال: "فاعمل من وداء البحاد" تو آب نفرمایا کیمل کرتے رہوسمندر کے یار بھی۔

بعض نے کہاسمندر کے پاراوربعض نے کہابستیوں کے باہر۔'' بحر'' کالفظ بعض اوقات بہتی کے لئے بھی استعال ہوتا ہے لیے بھی استعال ہوتا ہے لیے بھی ہوتم عمل کرتے رہواورصدقہ کرتے رہو'' فسان السلّمہ لمن میسر کے مہن عملک شیعا'' اللہ ﷺ نے ہجرت سے اس کوشٹنی عملک شیعا'' اللہ ﷺ نے ہجرت سے اس کوشٹنی کریں گے، یعنی آپﷺ نے ہجرت سے اس کوشٹنی کردیا اور فرمایا کہ جہاں کہیں بھی رہووہاں رہتے ہوئے اپناعمل کرتے رہواورز کو قادا کرتے رہوتو تمہاراعمل

٩٤ وفي صحيح مسلم ، كتاب الامارة ،باب المبايعة بعد فتح مكة على الاسلام والجهاد والخير، وقم : ٩٩ ٣٠، وسنن النسائي، كتاب البيعة ، باب شأن الهجرة ،رقم : ٩٠ و ٣٠، وسنن أبي داؤد، كتاب الجهاد، الباب ماجاء في الهجرة وسكني البدو، رقم : ١٠ ١ / ١٠ ومسند أحمد، باقي مسند المكثرين ،باب مسند أبي سعيدالخدري، رقم: ١٠ ٢٨٢ و ١٠

الله ﷺ کے ہاں انشاء اللہ مقبول ہوگا۔

اب اس میں کلام ہواہے کہ ہجرت سے آپ نے اس کو کسے متنیٰ کرویا۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ اس لئے کر دیا کہ ان کی بہتی والے سارے مسلمان ہو گئے تھے، ہجرت تو اس وفت فرض ہوتی ہے جب کسی بستی میں کفر کا غلبہ ہو، یہاں تو بید مسئلہ نہیں تھا بلکہ سب مسلمان ہو گئے تھے۔ بعض نے کہااس لئے منع کیا کہ ہجرت کی جو فرضیت تھی وہ بڑے شہروالوں پڑتھی ، دیہات والوں پر اوراع ابیوں پرنہیں تھی۔ 22ھ

بعض نے کہا کہ "**لاهسجوۃ بعدالفتح**" یعنی فتح مکہ کے بعد کی بات ہے جب ہجرت کی فرضیت منسوخ ہوگئ تھی ، بیہ بات بھی تھیج نہیں ہے بلکہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔حضرت علامہ انورشاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ نے بیہ جواب دیا کہ اصل میں فتح مکہ سے پہلے جو ہجرت کی فرضیت تھی وہ دوباتوں کے ساتھ معلول تھی: ایک اس کی علت بیتھی کہ ایسی جگہ انسان رہتا ہو جہاں اپنے دین پڑمل پیرا ہوناممکن نہ ہو۔

دومرایه که استطاعت بھی ہوتب ہجرت فرض ہوتی ہے، اور یہاں ان دونوں میں ہے کوئی ایک بات
یا دونوں با تیں مفقو دھیں ، ہوسکتا ہے یہ ایک جگہ رہتے ہوں جہاں ان کا دین پڑمل کر ناممکن ہو، چنا نچہ کہہ رہے
ہیں کہ میں زکو ۃ نکال سکتا ہوں ، حضور نے فر مایا نکالو، اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ہجرت فرض تو ہولیکن ان کے ذاتی
حالات نمی کریم بھی کو معلوم ہوں کہ یہ ان کے بس کا کام نہیں اور اس کی انہیں استطاعت نہیں اور ظاہر ہے
احکام شریعت استطاعت کی حد تک ہی فرض ہو سکتے ہیں ، جہاں استطاعت نہ ہوتو ''لا یک لف الله نفساً الا
و صعها''لہٰذا آپ نے ان کو ہجرت ہے مشنی قرار دے دیا۔ ۵۸

#### (٣٤) باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده

یہ وہی بات ہے جو پہلے بھی آئی تھی کہ اگر زکا ۃ میں ادنی جانور وغیرہ واجب ہے لیکن ادنی دینے کے لئے موجو ذہبیں تواعلی دے دے اور مصدق ادنی اور اعلیٰ کے درمیان جوفرق ہے وہ اس کووا پس کر دے، یا واجب ہے اعلیٰ اور اعلیٰ دینے کے لئے ہے نہیں تو ادنیٰ دیدے اور ادنیٰ اور اعلیٰ کی قیمت میں جوفرق ہے اس کی قیمت ادا کر دے، اس باب کا بیعاصل اور خلاصہ ہے۔

۳۵۳ ا حدثنا محمد بن عبدالله قال : حدثنی أبی قال : حدثنی ثمامة أن أنساً الله حدثه : ان أبا بكر الله كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله الله : ((من بلغت على مريستميل ك لح ملاظر فراكس : ۱۳۸۷ من ۱۳۸ من ۱۳

۵۸ فیض الباری ،ج:۳،ص:۲۹\_

عنده من الابل صدقة الجدعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له ، أو عشرين درهما . ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده المعدق عشرين درهما أو شاتين . ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الا بنت لبون فانها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقة بنت لبون وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . ومن بلغت صدقة بنت لبون ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين ) . [راجع: ١٣٣٨]

ترجمہ: حضرت انس ﷺ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر ﷺ نے ان کو وہ فرض زکو ۃ لکھ کر بھیجی جس کا اللہ ﷺ نے اپنے رسول اللہ ﷺ تھم دیا تھا۔ جس شخص پرز کو ۃ میں جذعہ یعنی پانچ برس کی اونٹی واجب ہواور اس کے پاس جذعہ نہ ہو بلکہ حقہ یعنی چارسال کی اونٹنی ہو، تو اس سے جذعہ لیا جائے گا اورز کو ۃ دینے والا اس کو بیس درہم یا دو بکریاں دے گا۔

جس پرز کو ۃ میں حقہ واجب ہولیکن اس کے پاس حقہ نہ ہو بلکہ بنت لبون ہوتو اس سے بنت لبون لیا جائے گا اور د و بکریاں یا ہیں در ہم دے گا اور جس پرز کو ۃ میں بنت لبون واجب ہوا ور اس کے پاس حقہ ہوتو اس سے حقہ لیا جائے گا اور زکو ۃ وصول کرنے والا اس کو ہیں در ہم دے گا۔

جس خفض پرز کو ق میں بنت لیون واجب ہواوراس کے پاس بنت لیون لیعنی دوسال کی اونٹنی نہ ہو بلکہ بنت مخاض لیعنی ایک سال کی اونٹنی ہوتو اس سے بنت مخاض لینی ایک سال کی اونٹنی کی جائے گی اوراس کے ساتھ ذکو ق دینے والا ہیں درہم یا دو بکریاں دےگا۔

### (٣٨) باب زكاة الغنم

بكريون كى زكوة كابيان

۳۵۳ ا ـ حدثنام حمد بن عبد الله بن المثنى الأنصارى قال: حدثنى أبى قال: حدثنى ثمامة بن عبدالله بن أنس أن أنساً حدثه: أن أبا بكر الله كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: 9

<sup>9</sup> و في صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب زكاة الابل ، وقم : ٢٣٠٣ ، وسنن أبى داؤد ، كتاب الزكاة ، باب في زكاة السائمة ، وقم : ٣٣٩ ، وسنن أبى داؤد ، كتاب الزكاة ، باب ١٤٠ أخذ المصدق سنا دون سن أو فوق سن، وقم: ٩٠ ، ومسند أحمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب مسند أبى بكر الصديق ، وقم: ٩٨ .

"(بسم الله الرحمن الرحيم) هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين ، والتي أمر الله بها رسوله ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلايعط: (( في كل أربع وعشرين من الابل فمادونها من الغنم ، من كلُّ حسس شاة، فاذا بلغت خمساً وعشرين الى خمسِ وثلا ثين ففيها بنت مخاضِ أنثى، فاذا بلغت ستاً وثلا ثين الى حمس و أربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فاذا بلغت ستاً وأربعين الى ستيس ففيها حقة طروقة الجمل ، فاذا بلغت واحدةً وستين إلى خمس وسبعين ففيها جلاعة ، فاذا بلغت يعنى ستًّا وسبعين الى تسعين ففيها بنتا لبون، فاذا بلغت احدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فاذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة . ومن لم يكن معه الا أربع من الابل فليس فيها صدقة الآأن يشاء ربها ، فاذا بلغت خمساً من الابل ففيها شاة . وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت أربعين الى عشرين ومائة: شاة. فاذا زادت على عشرين ومائة الى مائتين: شاتان. فاذا زادت على مائتين الى ثلاث مائة ففيها ثلاث. فاذا زادت عـلى ثلاث مائة ففي كل مائة شاةً . فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاةً واحدةً فليس فيها صدقة الا أن يشاء ربها . وفي الرقة ربع العشر. فان لم تكن الا تسعين ومائة فليس فيها شيءً الا أن يشاء ربها )).[راجع: ١٣٣٨]

تشريح

جب حضرت ابو بكر رفي نے حضرت انس في كو بح بن بحیجا تو اس وقت به كتاب ان كو دى جس ميں صدقے كادكام تے، "بسم الله الموحمن الوحيم هذه فويضة الصدقة التى فوض دسول الله في "فر مايا كه يصدقے كاوه فريضه ہے كہ جوالله اور اس كے رسول نے مسلمانوں پر مقرر فر مايا اور جس كا الله نے اپنے رسول كو كم ديا "فيمن سئلها من المسلمين على وجهها" مسلمانوں ميں سے جس سے اس طريق كم مطابق ما نگاجائے جو آگ آرہا ہے "فيليعطها" اس كو چاہئے كرديد ، "و من سئل فوقها فلا يعط" اور جس سے اس سے زياده مقرر نہيں فر مايا، "في كل اور جس سے اس سے زياده ما نگاجائے تو وہ نہ دے، كو نيس اونٹ يا اس سے كم ميں ذكا ق بكر يوں كذريك أربع وعشوين من الابل فمادونها من الغنم" چوہيں اونٹ يا اس سے كم ميں ذكا ق بكر يوں كذريك وي جائے گی۔

"من كلّ خمس شاة، فاذابلغت خمساً وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى..... فاذابلغت ستاو أربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل"

حقد كُمعنى بين جارسال كى اوغنى ، "طروقة الجمل" جواس قابل بموتكه اونث اس بي جفتى كرسكه، "فاذابلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جدعة .... إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل طروقة الجمل" جواون جفتى كتابل بو

## ائمه ثلاثةا ورحديث كاظاهري مفهوم

یہاں جوایک سومیں تک کا نصاب بیان کیا گیا ہے، یہ تمام فقہاء کرام کے درمیان متفق علیہ ہے اور حنفیہ بھی اسی کے قائل ہیں، اختلاف ایک سومیس کے بعد ہوتا ہے۔ یہاں حدیث میں یوں لکھا ہے:

"فاذا زادت على عشوين ومائة ففى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة" لين جب اونث ايك سوميس سے بڑھ جائيں تو ہر چاليس پرايک بنتِ لبون اور ہر پچإس پرايک حقد يعني حساب اربعينات اورخمسينات ميں دائر ہوگا۔

مطلب میہ ہے کہ ایک سوہیں پرتین بنت ِلون تھے کوئکہ ایک سوہیں میں تین اربعینات ہیں، پھرایک سو تمیں پردو بنت ِلون اور ایک حقہ، کیونکہ ایک سوٹیس میں دوار بعینات ہیں (۲۰+۵۰ = ۸۰) اور ایک خمسین ہے اسلام کے کیونکہ اسلام کی بنت ِلیون ، کیونکہ اسلام کی کیونکہ اسلام کی بنت ِلیون ، کیونکہ اسلام کی بنت ِلیون ، کیونکہ اسلام کی بنت ِلیون ، کیونکہ کی اربعینات ہیں تو ہر دس پرجو دس کا عدد آئے گا اس میں یا تو اربعینات ہوں گے اتنی بنت ِلیون اور جینے خمسینات ہوں میں یا تو اربعینات ہوں کے اتنی بنت ِلیون اور جینے خمسینات ہوں کے اسلام کی مفہوم کی جاتی بنت ِلیون اور جینے خمسینات ہوں گے اتنی بنت ِلیون اور جینے خمسینات ہوں گے اسلام کی خمسینات ہوں کے اسلام کی جدی کا ظاہری مفہوم کو اسلام کی انگہ شلا شرحمہم اللہ نے اختیار کیا ہے اور امام البوطنیفہ رحمہ اللہ کا خم ہب ایک سوہیں کے بعد مختلف ہے۔ ۱۴

## امام ابوحنيفه رحمه الثدكا مسلك

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک سوہیں پر پہنچنے کے بعد بھراستینا ف ہوگا یعنی بھروہی پانچ پر ایک بمری والاسلسلہ چلے گا، ایک سوہیں پر دو حقے تھے، اب ہر پانچ پر ایک بکری بڑھتی چلی جائے گی تو ایک سوپجیس پر دو حقے ایک بکری، ۱۳۰ پر دو حقے دو بکریاں، ۱۳۵ پر دو حقے تین بکریاں، ۱۲۰ پر دو حقے چار بکریاں، ۱۳۵ پر دو حقے ایک بنت بخاض اور ۱۵ پر تین حقے اس میں بنت ِلبون نہیں آئیں گی۔ اس میں چونکہ بنتولیون نہیں آئی اس لئے یہ اسٹینا ف ناقص کہلاتا ہے۔ جب ایک سو بچاس پر پہنچ گئے گھراستینا ف کامل شروع ہوگا کہ ہر پانچ پر ایک بکری اور ۱۵۰ پر تین حقے تھے اس لئے ایک سو بچپن (۱۵۵) پر تین حقے ایک بکری، ۱۹۰ پر تین حقے وار بکری، ۱۵۵ پر تین حقے ایک بکری، ۱۹۰ پر تین حقے چار بکری، ۱۵۵ تک یمی رحے ایک بنت کو دو ہو پر چار حق، پھر رحے گا، ۲ کا پر تین حقے ایک بنت بخاض اور پھر دس کے بعد (۲۸۱ پر) ایک بنت کبون، پھر دو سو پر چار حق، پھر ہمیشہ استینا ف کامل ہی ہوتا ہے۔ یہ تفصیل امام ابو صنیفہ کے خزد کیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اونٹ کی ہر چیز میڑھی ہے یہاں تک اس کی زکو ق بھی میڑھی ہے۔ چنا نچھ ایک سوبیس کے بعد میسلسلہ چلے گا۔ ال

## امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کی بنیا د

اس میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کی بنیا دحفزت عمر و بن حزم ﷺ کاصحیفہ اور حفزت عبد اللہ بن مسعود ﷺ کا اثر ہے جو جوطحاوی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں مروی ہے اور حضرت حضرت علی ﷺ کا اثر ہے۔ اور حضرت علی ﷺ کے اثر میں جو پچیس اونٹوں پر پانچ بکریوں کی بات ہے اسے سفیان ثوری رحمہ اللہ نے غیر ثابت قرار دیا ہے۔

حنفیہ کے دلائل جوامام ابوعبیدر حمد اللہ نے کتاب الاموال میں اور دوسر بے حضرات نے بھی تقل کیا ہے، اس میں سیہ کہ جب ۱۲۰ تک یہی معاملہ چلا۔ اس کے بعد فرمایایا ''فاذازادت علی عشرین و مائة تُعاد الفریضة الی أول الابل''.

اورحدیث باب میں فرمایا گیا"فی کل اربعین بنت لبون" اس میں ''فی کل حمسین حقة"
توبیکی حفیہ کے ندہب پرمنطبق ہوجاتا ہے، کیونکہ عرب میں کسرکوحذف کرنے کا بکٹر ت رواج ہے، توارلجین
کااطلاق ۳۵ پراور چالیس پربھی ہوجاتا ہے تو ہم نے جواستینا ف کامل بتایا ہے تو اس میں بھی ہراربعین پر بنت
لبون ہی آتی ہے آگر چداربعین سے پہلے شروع ہوجاتی ہے اور اربعین کے بعد تک جاری رہتی ہے ۔ لیکن یہ کہنا چیج
ہے کہ ''فی کل اربعین بنت لبون ، فی کل حمسین حقة ''تو بلا تکلف ہے تو گویا دونوں رواتیوں میں
نظیق اس طرح کردی کہاس کی وہ تشریح اختیار کی جوعبداللہ بن مسعود رہے نے فرمائی البتہ صرف ہی ہے کہ ''فی کل
اربعین بنت لبون "کی تاویل تھوڑی ہی ذراز بردسی معلوم ہوتی ہے لیکن اور با تیں جو ہیں وہ ٹھیک بیٹھتی ہیں۔

نے ایک طریقہ اختیار کرلیا اور حنفیہ نے دوسرا۔ ال

"ومن لم يكن معه الا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها"

جس کے پاس چارسے زیادہ اونٹ نہ ہوں"فلیس فیھا صدقة" تواس پرز کو قانیس" الاأن یشاء ربھا" الایے کہ ان کا مالک خود ہی تطوعاً دے"فیاذا بلغت خسمساً من الإبل ففیھا شاق" یعنی پانچ اونٹوں میں ایک بکری ہے۔

"وفسی صدقة الغنم" اگرکی کے پاس چالیس بکر یوں سے کم ہیں، چا ہے ایک ہی بکری کم ہولینی اسم ہولینی اسم وفی الوقة دبع العشر" لین چا ندی ہیں چالیسوال حصروا جب ہے"فإن لم تکن إلا تسعین و مائة"اگرا یک سونو ہوں دوسو پوری نہوں تو"فلیس فیھا شعی إلا أن يشاء دبھا".

## (٣٩) باب: لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلاماشاء المصدق

ز کو ة میں نہ بوڑھی اور نہ عیب دار بکری اور نہ نرلیا جائے گریہ کہ ز کو ق دینے والا لینا چاہے "همه مد" لینی بوڑھی ،تو بہت بوڑھا جانو رصدتے میں نہ لیا جائے "**ذات عو اد**" عیب والا ، "**و لا** میس" تمیں کے معن" 'نز" نربھی ز کو ق میں نہ لیا جائے ،مطلب سے ہے کہ اگرسار سے نربی نوٹھیک ہے نرلے لیکن اگرسارے انثی ہوں تو پھران میں نرلینا ٹھیک نہیں۔"الاماشاء المصدق".

سمدن المحمد بن عبدالله قال: حدثنى أبى قال: حدثنى ثمامة ان أنسأ عدثه: ان أبابكر على كتب له التي أمرائله رسوله الله عوار ، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس الا ماشاء المصدق)).

<sup>•</sup> ٢ ، الا ، ٢٢ عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٣٥٣ ، ٣٥٣ ، و فيض البارى ، ج: ٣ ، ص: ٩ ا .

کی وجہ سے مالک کوزوینے پرمجبور نہیں کیا جاسکتا ، ہاں اگر مالک خودز دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔

اوراگراس "مُصَدِّق" [بعشدید الدال و کسر ها] پر هاجائواس سے مرادصدقه وصول کرنے والا ہے،اوراستناء کاتعلق "هر ها، ذات عود" اور" نیس" نینوں سے ہے، یعنی زکو ہ دینے والے مالک کو بیدی نہیں ہے کہ مصدق کو بیتین قتم کے جانور لینے پرمجور کرے، لیکن اگر مصدق کسی وجہ سے نقراء کا فائدہ ان کے لینے میں محسوس کرے تو لے سکتا ہے۔

اوراستناء کی ایک تشریح میری کی گئی ہے کہ بیاستناء منقطع ہے اور ''الا'' کے معنی میں ہے،اور مطلب بیر ہے کہ مالک کو بوڑ ھے،عیب داریا نرجانور دینے کاحق نہیں بلکہ وہ جانور دے جومصد ق چاہے۔واللہ سجانہ اعلم۔

### (٣٠) باب أخذ العناق في الصدقة

زكوة مي برى كابچد لين كابيان

۳۵۲ اـ حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب ، عن الزهرى

سیر حضرت ابو بکر ﷺ کا و ہی ارشاد ہے جو پہلے بھی گذراہے کہا گرلوگ ایک بکری کا بچہ بھی روک دیں گے تو ان سے قبال کروں گا۔

## امام بخارى رحمه الله كااستدلال

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ استدلال کررہے ہیں کہ زکوۃ میں بکری کا بچہ بھی دیا جاسکتا ہے، حالانکہ یہ استدلال بڑائی کمزورہے، کیونکہ صدیق اکبر رہے گا مقصد مبالغہ ہے، اس لئے کہ اس کے بارے میں بعض روا بتوں میں ''عقال'' آیا ہے کہ ایک ری بھی اگر روک لیس تو وہ بھی لوں گا، محاورے میں مرادین بیں ہوتا کہ عام حالات میں بکری کا بچہ لیا جاتا ہے بلکہ مقصوداس سے بیہ کہ اگر زکوۃ اتنی مقدار میں بھی روکیس گے توان سے قبال کروں گا۔ امام مالک رحمہ اللہ کا فد ہب جو ''لامع المدر ادی ''میں فدکورہے کہ اگر سارے بیج ہی بیچ ہوں تو زکوۃ بھی بیچ کی شکل میں دے سکتے ہیں ،سوال پیدا ہوسکتا ہے کہ ان پر''حولان حول''ہوگا تو وہ بیچ ندر ہیں گے، زکوۃ بھی بیچ کی شکل میں دے سکتے ہیں ،سوال پیدا ہوسکتا ہے کہ ان پر''حولان حول''ہوگا تو وہ بیچ ندر ہیں گے،

بڑے ہوجا کیں گے،اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بیچ بڑی بکریوں ہے''ا ٹناء حول''میں پیدا ہوئے اوران کی ما کیں مرگئیں،اور بچے بقد رنصاب رہ گئے تو ان پرامام ما لک رحمہ اللہ کے قول پرز کو ۃ واجب ہوگی۔ حنفیہ کے مسلک میں بچوں پرز کو ۃ نہیں ہے اور حضرت صدیق اکبر ﷺ کا بیقول مبالغے پر جنی ہے۔

### ( ۱ م) باب: لا تؤخذ كرائم أموال النّاس في الصّدقة زكرة ين لوكون كرائم الموال نبيل ليّر جاكييًّا

٣٥٨ ا حدثنا أمية بن بسطام: حدثنا يزيد بن زريغ: حدثنا روح بن القاسم، عن اسماعيل بن أمية ، عن يحيى بن عبدالله بن صيفى ، عن أبى معبد ، عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رسول الله الله المما بعث معاذاً على اليمن قال: (( انك تقدم على قوم أهل كتاب ، فليكن أول ما تدعوهم اليه عبادة الله ، فاذا عرفو الله فاخبرهم أن الله قد فرض عليهم حمس صلواتٍ في يومهم وليلتهم ، فاذا فعلوا الصلاة فاخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاةً تو خد من أموالهم وترّد على فقرائهم ، فاذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس )) . [راجع: ٩٥ ا]

ترجمہ: حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے معافی کو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو آپ ﷺ نے فر مایا کہ تم اہل کتاب کے پاس جارہے ہوانہیں سب سے پہلے خدا کی عبادت کی طرف بلاؤ، جب وہ اللہ ﷺ کو جان لیس تو انہیں بتاؤ کہ اللہ ﷺ نے ان پر پانچ نمازیں دن رات میں فرض کی ہیں، جب وہ سے کرلیں تو انہیں بتلاؤ کہ اللہ ﷺ ن ان پرز کو ۃ فرض کی ہیں، جوان کے مالوں میں سے لی جا کیں گی اور ان کے فقیروں کودی جا گیگی ، جب وہ یہ مان لیس تو ان سے زکو ۃ وصول کرولیکن ان کے عمدہ مال لینے سے بہتے رہو۔

## (٣٣) باب: زكاة البقر

#### كائے كى زكوة كابيان

وقال أبو حميد: قال: النبى ﷺ: (( الأعرفن، ماجاء الله رجل ببقرة لها خوادٌ)).

ويقال: جؤادٌ ﴿تجارؤن ﴾[النحل: ٥٣] أى ترفعون أصواتكم كما تجار البقرة.
حضوراكرم ﷺ نفر ما يا البنه مين جانون گاس كوجوالله ﷺ كياس گائيكرآئ گااور بولتى بوگ اور بلته
اور بعض نے "خوادٌ" كے بجائے "جوادٌ" كہا ہے ۔ " تسجادوُن " كمعنى بين وه اپني آواز بلند
كرتے ہوئے جس طرح گائے آواز بلندكرتى ہے ۔

• ١٣٦٠ ـ حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، حدثنا أبى ، حدثنا العمش عن المعرور بن سويد ، عن أبى ذر الله قال : (( والذى نفسى بيده ، أو والذى لا الله غيره ، أو كما حلف ، ما من رجل تكون له ابل أو بقر أو غنم لا يؤدى حقها الا أتى بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه ، تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها ، كلّما جازت أخراها ردت عليه أوّلاها حتى يقضى بين الناس )) .

رواہ بکیو ، عن ابی صالح ، عن ابی هر پوۃ کا انبی کی النبی آ: [انظو: ۱۹۳۸] اللہ ترجہ: حضرت ابوذر کے سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ان کے بینی نبی کریم کے پاس بہنچا، تو آپ کے فرمایا تتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یا بیفر مایا کہ تم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں یا اس طرح کی کوئی تتم کھائی کہ نہیں شخص جس کے پاس اونٹ، گائے ، بکری ہواوراس کا حق ادانہ کرے مگر یہ کہ قیامت کے دن یہ چانوراس حال میں لائیں جا کینگے کہ پہلے سے زیادہ اور موٹے ہونگے اور ایپ کھروں سے ان کوروند کے گیں اور سینگوں سے مارینگے ، جب آخری جانوراس پر گذر جائے گاتو بھر پہلا جانوراس پر گذر جائے گاتو بھر پہلا

## (٣٣) باب الزكاة على الأقارب

رشته دارول كوزكوة دييخ كابيان

وقال النبي ﷺ: ((له أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة)).

اور نبی کریم ﷺ نے فرمایااس کے لئے دواجر ہیں: ایک قرابت کا دوسرے صدقہ کا ثواب۔

سهر وفي صبحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، بات تغليظ عقوبة من لا يؤدى الزكاة ، رقم : ١٩٥٢ ، وسنن الترمذى ، كتاب الزكاة عن رسول الله ، ياب ماجاء عن رسول الله في منع الزكاة من التشديد، رقم : ٩٧٥ ، نسائى ، كتاب الزكاة ، باب التغليظ في حبس الزكاة ، رقم : ١٣٩٧ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الزكاة ، باب ماجاء في منع الزكاة ، رقم : ١٤٩٥ ، وسنن ومستند أحمد ، مسند الأنصار ، باب حديث أبي ذر الغفارى ، رقم : ٩٨٩ ، ١٣ ، ١٣٣٣ ، ١ ، ١٩٠٣ ، ١ ، ١٩٠٩ ، وسنن الدارمي ، كتاب الزكاة ، باب من لم يؤد زكاة الابل والبقر والغنم ، رقم : ١٩٧٩ .

تبارك وتعالى يقول: ﴿ لَنُ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ ﴾ [آل عمران: ١٩] وإن أحب أموالى إلى بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها و ذخرها عند الله، فضعها يارسول الله عند الله عند الله عنه أراك الله قال: فقال رسول الله الله عنه الأقربين). فقال ذلك مال رابح، وقد سمعت ماقلت، وإنى أرى أن تجعلها في الأقربين). فقال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله . فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه .

تا بعة روح. وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك: ((رايح )).[أنظر: ٨ ٢٤٥٢،٢٤١، ١٨٥٥، ١٥٥٥، ١١٢٥]. ٣٢

ترجمہ حضرت انس ای بیان کرتے ہیں کہ ابوطلحہ انصار مدینہ میں سب سے زیادہ مال دار تھے، ان کے پاس کھجور کے باغ تھے، اپنے تمام مال میں ان کو بیر حاء بہت زیادہ محبوب تھا، اس کارخ مسجد نبوی کی طرف تھا۔ نبی اکرم بھی وہاں جاتے اور وہاں کا پاکیزہ پانی بیا کرتے تھے۔

﴿ لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ ﴾ "كمّ يَكَنْ بِين بِالكَتْ جب تكتم اپنى بيارى چيزاللدى راه مِن خرچ نه كرو" ـ

ابوطلحہ رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ، اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ تم نیکی نہیں پاسکتے ، جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرواور میرے تمام مالوں میں بیرهاء مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے اور وہ اللہ ﷺ کی راہ میں صدقہ ہے ، میں اس کے ثواب اور ذخیرہ آخرت کی امید کرتا ہوں ، اس لئے آپ اے رکھ لیجئے اور جہال مناسب ہو صرف کیجئے۔

رسول الله ﷺ نے فرمایا شاباش ، بیتو مفید مال ہے، بیتو آمدنی کامال ہے اور جوتونے کہا ، میں نے س لیا۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہتم اسے رشتہ داروں میں تقتیم کردو۔

الوطلح نعرض كى يارسول الدايمانى كرول كارچنا نجد الالولية رشته وارول اور پچازاد ملك وفي صبحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج و الاولاد، وقم: ١٩٢٣، وسنن النسائى، وسنن الترمذى، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله، باب ومن سورة آل عمران، وقم: ٢٩٢٣، وسنن النسائى، كتاب الاحباس، باب الاحباس كيف يكتب الحبس وذكر الاحتلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه، وقم: ٣٥٣٥، وسنن أبى داؤد، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، وقم: ٣٣١، ١٣٣١، ومسند أحمد، باقى مسند المكترين، باب مسند أنس بن مالك، وقم: ١٥١١، ١٥٨١، وسنن الدارمي، كتاب الزكاة، باب أي الصدقة أفضل، وقم: ١٥٨١، وسنن الدارمي، كتاب الزكاة، باب أي الصدقة أفضل، وقم: ١٥٨١،

بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔

اس حدیث میں بتلانا ہے کہ حضور ﷺنے اقربین کے لئے فرمایا ہے تو معلوم ہوا کہ اقارب کو صدقہ کرنا ہدد و ہرا تواب ہے کہ اس میں صلہ بھی ہے اور صدقہ بھی۔ اور اگر چہ یہاں بظاہر زکو قامرا زہیں ہے، کیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے زکو قاکو صدقہ کا فلہ پر قیاس کیا ہے۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری ﷺ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ عید الفطریا عید الاضیٰ کے دن عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے، پھر نمازے فارغ ہوئے پھرلوگوں کو نصیحت کی اوران کوصد قد کا حکم دیا ، تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے لوگوں! صدقہ کرو، پھرعور توں کے پاس پنچاور فرمایا، اے عور توں کی جماعت تم خیرات کرواس کئے کہ مجھے دوز خیوں میں اکثر عور تیں دکھلائی گئیں۔

عورتوں نے عرض کیا ایسا کیوں یا رسول اللہ؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو، شوہروں کی نافر مانی کرتی ہو۔اے عورتوں! میں نے تم سے زیادہ دین اور عقل میں ناقص کسی کو نہ دیکھا جو بڑے بڑے ہوشیاروں کے عقل گم کردے۔

پھرآپ بھی گھرواپس ہوئے جب گھر پنچ تو ابن مسعود کی بیوی زینب رضی اللہ عنہا آئیں اور اندر آنے کی اجازت ما تگی۔ آپ بھی سے کہا یا رسول اللہ! بیزینب ہے۔ آپ بھی نے فرما یا کون کی زینب؟ کہا گیا ابن مسعود کی بیوی۔ آپ بھی نے فرما یا اجازت دو، انہیں اجازت دی گئیں۔ تو انہوں نے آکر عرض کیا یا نبی اللہ آج آپ بھی نے صدقہ کا تھم دیا، میرے یاس ایک زیور تھا میں نے ارادہ کیا کہ اسے خیرات کردوں۔

ابن مسعود ﷺ نے دعوی کیا کہ وہ اوران کا بیٹا اس خیرات کے زیادہ مستحق ہیں ، ان لوگوں سے جن کو میں خیرات دینا چا ہمی ہوں۔رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تنہارے شوہرا بن مسعود ﷺ نے بچ کہا ہے اور تنہارے شوہراور تنہارالڑ کا ان لوگوں سے زیادہ مستحق ہیں جن کوتم خیرات دینا چا ہتی ہے۔

"فروعه ابن مسعود انه وولده احق" لینی انہوں نے کہا کہ میرے شو ہر عبداللہ بن مسعود ﷺ نے فرمایا کہ میں اللہ بن مسعود ﷺ نے فرمایا کہ میں زیادہ حقد اربیں۔ فرمایا کہ میں زیادہ حقد اربیں۔ حفیہ اور مالکیہ کے نزدیک اس سے مراد صدقۂ نافلہ ہے نہ کہ صدقۂ واجبہ میں آگے۔ آگے ان شاءاللہ باب الزکاۃ علی الزوج میں اس کی تفصیل آگے۔

## (٣٥) باب : ليس على المسلم في فرسه صدقة

مسلمان پراس کے گھوڑے میں زکو ۃ فرض نہیں ہے

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ہے۔ دوایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ،مسلمان پر • اس کے گھوڑے میں اور اس کے غلام میں زکو ۃ فرض نہیں ہے۔

ملا احتج بهذا الحديث الشافعي وأحمد في رواية ، وأبو ثور و أبو عبيد وأشهب من المالكية ، وابن المنذر و أبو يبد وأشهب من المالكية ، وابن المنذر و أبويوسف ومحمد وأهل الطاهر، وقالوا: يجوز للمرأة أن تعطى زكاتها الى زوجها الفقير . وقال الحسن البصرى و الثورى وأبوحنيفة ومالك وأحمد في رواية وأبوبكر من الحنابلة : لا يجوز للمرأة أن تعطى زوجها من زكاة مالها ، و يروى ذلك عن عمر ، رضى الله تعالى عنه ، وأجابوا عن حديث زينب بأن الصدقة المذكورة فيه انما هي من غير المزكاة . كذا ذكره العيني في عمدة القارى ، ج: ٢ ، ص: ١ ٢٠٥.

## (٢٦) باب: ليس على المسلم في عبده صدقة

۱۳۲۳ ا حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن خثيم بن عراك قال : حدثنى أبى هريرة عن النبي الله عن النبي

ح وحدثنا سليمان بن حرب: حدثنا وهيب بن خالد: حدثنا خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه ، عن أبي هريرة شه عن النبي الله قال: (( ليس على المسلم صدقة في عبده و لا في فرسه)). [راجع: ٢٣٣].

تشريح

حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ مسلمانوں پراس کے گھوڑے میں اور اس کے غلام میں صدقہ نہیں ہے۔

> اس سے ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ اس بات پراستدلال فر ماتے ہیں کہ گھوڑوں پرز کو ۃ نہیں۔ گھوڑوں کی تین قشمیں ہوتی ہیں:

ایک تو وہ جوزاتی استعال کے لئے ہو۔اس پرز کو ۃ بالا جماع نہیں ہے۔ کال

دوسرے وہ جو تجارت کے لئے ہوتا ہے،اس پر بالا جماع زکو ۃ ہےاور یہ مالِ تجارت کے تکم میں ہے۔ تیسرے وہ جونسل کشی کے لئے ہواور سائم یہو، چرا گاہوں میں چرتے ہوں اور مقصداس کانسل کشی ہو، نہ تو ذاتی استعال کے لئے ہیں نہوہ تجارت کے لئے ہیں، بلکہان سے صرف نسل کشی مقصود ہے تواس میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ اس برز کو ۃ کے قائل نہیں ہیں۔

امام ابوطنیفدر حمداللہ کے نز دیک ان پر'' زکو ۃ''ہے یا تو ہر گھوڑے سے ایک دینار دیدے یا گھوڑے کی قیت لگا کراس کا جالیسوں حصدا داکرے۔ ۸۲ے

امام ابوضیفہ رحمہ اللہ کا استدلال ایک تو اس مدیث سے ہے جو پیچھے بخاری ہی کے اندرگزری ہے کہ:"المخیل ثلاثة: هی لرجل وزر وهی لرجل سنر وهی لرجل اجر " ۹ کے

كلّ ، الله الله الله الله الله كانت تعلف للركوب أو الحمل أو الجهاد في سبيل الله فلا زكاة فيها اجماعاً ، وان كانت للتجارة تجب اجماعاً ، و ان كانت تسام للدر و النسل و هي ذكور و اناث يجب عنده فيها الزكاة حولاً واحداً ، وفي الذكور المنفردة و الاناث المنفردة روايتان . و في (المحيط) : المشهور عدم الوجوب فيهما عمدة القارى ، ج: ٤،٠٠٠ المنفردة و الاناث المنفردة روايتان . و في (المحيط) : المشهور عدم الوجوب فيهما عمدة

ول صحیح مسلم ، کتاب الزکوة ، باب الم مانع الزکاة ، رقم : ۹۸۷ ، داراحیاء التراث العربی ، بیروت ، عمدة القاری ، ج: ۲ ، ص: ۲۷۷ .

پھر "لوجل اجو" كىتشرى كرتے ہوئے فرمايا:" لم ينس حق الله فى رقابها وفى ظهورها ".

آپ کے فرمایا کہ اللہ کے راستہ ہیں اس نے اس کو باندھ کر رکھااور اللہ کے جو حقوق ہیں اس کی رقبہ میں ، وہ بھی اس نے فراموش نہیں کئے اور اللہ کا جو حق ہے اس کی ظہر میں وہ بھی اس نے فراموش نہیں کئے اور اللہ کا جو حق ہے اس کی ظہر میں وہ بھی اس نے فراموش نہیں کہ کسی ضرورت مندکوسواری کے لئے دیدے ، کیکن رقبہ میں حق ہونے کا سوائے اس کے کوئی معنی نہیں ہوسکتا کہ زکو قادا کرے۔

نیز حضرت عمر الله مصیح روایت سے ثابت ہے کہ انہوں نے خیل سائمہ سے زکو ۃ وصول فر مائی۔ امام ابن عبد البررحمہ الله مالکی ہیں انہوں نے فر مایا کہ حضرت فاروقِ اعظم رہے سے خیل سائمہ کی زکو ۃ وصول کرناصیح حدیث سے ثابت ہے جو حنیفہ کی دلیل ہے۔ 4بے

اور حدیث باب میں جوفرس ہے اس سے مراد فرس رکوب ہے جیسا کہ آگے غلام آر ہا ہے اور غلام سے مراد غلام خدمت ہے، ورندا گر غلام تجارت کے لئے موتو بالا جماع اس برز کو قصح و جس طرح غلام کی تشریح کی منی کہ غلام سے مراد خدمت کا غلام ہے اس طرح فرس کی بھی تشریح کی جائے گی کہ فرس سے مراد رکوب کا فرس <u> • كاك وأبو عسر في (التمهيد) وأخرجه ابن أبي شيبة : عن محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عبدالله بن</u> حسين أن ابن شهاب أخبره أن السائب ابن أخت نمر أخبره أنه كان يأتي عمر بن الخطاب بصدقة الخيل ، وأخرجه بقي بن مخلد في (مسنده) عنه ، وقال أبو عمر : الخبر في صدقة الخيل عن عمر، رضي الله تعالى عنه ، صحيح من حديث النهري عن السائب بن يزيد، وقال ابن رشد المالكي في (القواعد) : قد صح عن عمر، رضي الله عنه ، انه كان ياخذ الصدقة عن الخيل، وروى أبو عمر بن عبد البر باسناده : أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن أمية : تأخذ من كل أربعين شاةً ماةً ، و لاتأخذ من الخيل شيئاً؟ خذ من كل فرس ديناراً ، فصرب على الخيل ديناراً ديناراً ، وروى أبو يوسف عن أبي عبدالله فورك بن الخضرم السعدي عن جعفر بن مجمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله عليه (( في الخيل في كل فرس دينار )) ، ذكره في (الامام ) عن الدار قطني و رواه أبو بكر الرازي ، و روى الدار قطني في (سننه )عن أبني اسحاق عن حارثة بن مضرب قال : جاء ناس من أهل الشام الى عمر فقالوا : انا قد أصبنا اموالاً حيلاً ورقيقاً واماء ، نحب أن نزكيه ، فقال : ما فعلوه صاحبي قبلي فافعله أنا ، ثم استشار أصحاب النبي عليه فقالوا : حسن ؟ وسكت على ، رضى الله عنه ، فسأله فقال : هو حسن لو لم يكن جزية راتبة يأخذون بها بعدك ، فأخذ من الفرس عشرة دراهم ، ثم أعاد قريباً منه بالسند المذكور ، والقضية . وقال فيه : فوضع على كل فرس ديناراً ، احكام القرآن للبحصياص ، ج: ٣، ص: ٣٦٣، و عمدة القارى ، ج: ٢، ص: ٧٤٧، والتمهيد لابن عبدالبر ، ج: ٣، ص: ٥ ا ٢، ١ ا ٢، و ج: ١ ١ ، ص: ١٣٣ ، ومصنف ابن أبي شيبة ، باب ماقالوا في زكاة الخيل ، ج: ٢ ، ص: ١٨٣ ، رقم : ١٨٣ ، • ١ ، وسنن الدار قطني، باب الحث على احراج الصدقة وبيان قسمتها، ج: ٢،ص: ٣٤ ا، رقم: ١٠.

ہاور حضور اکرم ﷺ کے زمانے میں عام طور سے گھوڑ نے نسل کشی کے لئے نہیں پالے جاتے تھے بلکہ گھوڑ ہے رکوب کے لئے ہوتے تھے یا تجارت کے لئے ہوتے تھے۔اس واسطےاس زمانے میں بیچکم اتنامشہور نہ ہوااور پھر حضرت فاروقِ اعظم ﷺ کے زمامے میں حملِ سائمہ بکثرت ہونے گئے،اس واسطےاس حکم کی ضرورت پیش آئی تو فاروقِ اعظم ﷺ نے ان پرزکا ۃ عائد کی۔ ،

یہیں سے بعض او گوں کی پیفلط نبی دور ہونی چاہئے کہ متجد دین یوں کہتے ہیں کہ حضرت فاروقِ اعظم کے نے اس چیز پرز کو ق عائد کر دی جس پر رسول اکرم کے زمانے میں نہیں تھی لین گھوڑے، لیکن ایسانہیں ہے، زکو ق تو تھی لیکن حضور کے زمانے میں وہ گھوڑ نہیں پائے جاتے تھے جن پرز کو ق ہواس لئے وصول نہیں کی، حضرت فاروق اعظم کے نوصول کی۔ بس اتن میں بات ہے، ایسانہیں ہے کہ حضور کے زمانے میں جس چیز پر زکو ق نہیں تھی اور حضرت فاروق اعظم کے نے عائد کردی۔ ایے

## (٣٤) باب الصدقة على اليتامي

#### يتيمول رمدقه كابيان

ميمونة، حدثنا عطاء بن سار: أنه سمع أبا سعيد الخدرى المحدث: أن النبى المجلس ميمونة، حدثنا عطاء بن سار: أنه سمع أبا سعيد الخدرى المحدث: أن النبى المجلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال: ((إن مسما أخاف عليكم من بعدى ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها))، فقال رجل: يا رسول الله ، أو يأتى الخير بالشر؟ فسكت النبى أ، فقيل له: ما شأنك تكلم رسول الله ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه، قال: فمسح عنه الرحضاء ، فقال: ((أين السائل؟)) وكأنه حمده، فقال: ((إنه عليه، قال: فمسح عنه الرحضاء ، فقال: ((أين السائل؟)) وكأنه حمده ، فقال: (إنه المدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فلطت وبالت ورتعت. وإن هذا المال خضرة ملوة ، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل )) أو كما قال النبي (وإنه من ياخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ، ويكون شهيدا عليه يوم القيامة) . [راجع: 1 1 9] ٢ كي ، ٣ ك

٤٢ أخرجه البخاري في الجمعة والجهاد والسير والرقاق ايضاً.

٣ بح وفي صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب تخوف مايخرج من زهرة الدنيا، رقم : ١ ٢٣٣ ، وسنن العسائي ، كتاب الزكاة ، باب الصدقة على اليتيم، رقم : ٢٥٣٨ ، وسند الزكاة ، باب الفتن ، باب فتنة المال ، رقم : ٣٩٨٥ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي سعيد الخدري ، رقم : ١ ١ ٢ • ١ ، • ٣٣٠ ، ١ ، ٣٣٣ ، ١ .

تشرتح

حفرت ابوسعید خدری فی فرماتے ہیں کہ ایک دن نی کریم فی منبر پرتشریف فرما ہوئے ،ہم بھی آپ کے اردگرد بیٹے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بعد جوسب سے زیادہ خوف ہے وہ یہ کہ تمہارے اوپر دنیا کی زہرہ لینی جوشادا بی ہے وہ کھول دی جائے گی ، لینی مال ودولت بہت ہوجائے گا"و زیستھا"اور دنیا کی زینت، "فقال دجلّ یا رسول الله اویاتی المحیو بالشو" کہ یارسول الله خیر بھی کوئی شر لاسکتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں مال کے لئے کئی جگہ خیر کالفظ استعال ہوا ہے مثلاً "و انسد لسحید المنحید لشدید" اس میں خیر سے مراد مال ہے ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے تو سوال کیا کہ خیر بھی شرکر آئے گا جس کی وجہ ہے آپ یہ اندیشہ کررہے ہیں کہ تبہارے او پر مال ودولت زیادہ پھیلا دیا گیا تو تم فقتے میں جتلا ہو گئ تو جب یہ سوال کیا گیا تو نمی کریم بھی خاموش ہو گئے ، "فقیل له ماشانک؟ تحکم دسول الله بھی و لا یہ کلمک؟" تبہارا کیا معاملہ ہے کہ تم رسول اکرم بھی ہے بات کررہ ہواوروہ اس کا جواب نہیں دے رہے ، تم ہے بات نہیں کررہے "فسو ایسنا انسه ینزل علید" پھر ہماراخیال ہوا کہ آپ جو خاموش نہیں دوجہ ہو گا ان کہ وربی ہے ، "فسو ایسنا انسه ینزل علید" پھر مہاراخیال ہوا کہ آپ جو خاموش جو اس وربی ہے ، "فسو ایسنا آپ پر جب وی نازل ہوا کہ آپ پر چرے مبارک سے پیند بو نجھا ، رخصاء کے معنی پیند کے ہیں آپ پر جب وی نازل ہوا کرتی تھی تو آپ پر جب وی نازل ہوا کرتی تھی تو آپ کہ شرت پیند آ جایا کرتا تھا ، آپ نے بیند بو نچھا اور فرمایا کہ "ایسن السائل؟" کہاں ہو ہو تھی جوسوال کررہا تھا "و کاته حمدہ" اور اس انداز ہے ہے بو چھا کہ گویا آپ کواس کا سوال پندآیا اور آپ نے اس کی تعریف کی کہ اچھا سوال کیا کہ کیا خیر مالسائل ہے ، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ "إنه لایاتی المخیر بالمشر" خیر شرنیس لا تاکین آگا کہ کیا تمثیل دی ہے۔

استمثیل کا حاصل یہ ہے کہ خیرتو شرنیس لا تالیکن جب آدمی خیرکا استعال غلط کرتا ہے تو اس سے شرپیدا ہوجا تا ہے، اس کی مثال یہ دی کہ "ان مسل بنبت الربیع یقتل اویلم الا آکلة المحضیر" بہار کا موسم جو چیزیں اگا تا ہے یعنی گھاس وغیرہ، اس میں سے بعض گھاس ایی ہوتی ہے جو تل کر ڈالتی ہے یا قبل کر دینے کے قریب ہوجانا، مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بارش بری، اس سے گھاس اگی اور کثرت کے ساتھ پھیل گئ تو جانور بعض اوقات بے تحاشا کھالیتا ہے، بے تحاشا کھانے کے اس سے گھاس اگی اور کثرت کے ساتھ پھیل گئ تو جانور بعض اوقات بے تحاشا کھالیتا ہے، بے تحاشا کھانے کے نتیج میں اس کو ہیف لاحق ہوگیا اور اس گھاس نے جو بہار سے اگی تھی اس کو قبل کر ڈالا یا قبل نہ کیا کم از کم بیاری کی وجہ سے مرنے کے قریب پہنچا دیا یہ معنی ہے"ان مما ینبت الربیع یقتل اویلم"کا۔

آ كفر مايا" إلا آكلة المخصير" سوائ ان جانورول في جوسزه كما كين" أكلت حتى إذا

امت دن حاصوتاها" کروه ایک حدتک کھاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان کی دونوں کھو کھیں کھانے کی وجہ سے پھیل جاتی ہیں تو وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں "استقبلت عین الشمس "مورج کی آئھ کے سامنے یعنی اس کے رخ پر کھڑ ہے ہوجاتے ہیں "فضل طب وبالت ورتعت" پھر گوبر کرتے ہیں اور پیشاب کرتے ہیں پھر چرنا شروع کر دیتے ہیں ، "فلطت "کے معنی ہیں گوبر کرنا اور "بالت" کے معنی پیشاب کرنا، تو ایک حد تک کھایا اور جب دیکھا کہ پیٹ بھرنے لگا تو چھوڑ دیا اور سورج کی طرف دیکھی کرتھوڑ اساسیر سپاٹا کیا اور اس کے نتیج میں جو فضلہ تھا وہ چلا گیا اور جو فضلہ تھا وہ خارج ہوگیا ، پھر ٹھیک ٹھاک ہوگئے پھرتھوڑ اسا چر لیا تو ان کے تق میں بیسنرہ بنی تھی وہ جزوبدن بن گی اور جو فضلہ تھا وہ خارج ہوگیا ، پھر ٹھیک ٹھاک ہوگئے پھرتھوڑ اسا چر لیا تو ان کے تق میں بیسنرہ بلاکت کا ذریعہ نہیں بنتا ، لیکن بہل قتم جو ہے اس نے بتحاشا کھالیا ، سو پے سمجھے بغیر کہ کیا کھانا چا ہے کیا نہیں کھانا چا ہے کیا نہیں کھانا چا ہے کیا نہیں کھانا جا ہے ۔

فرمايا"وإن هذاالمال خضرة حلوة"كمال سربزاور يشما بـ

"فنعم صاحب المسلم ماأعطي منه المسكين واليتيم وابن السبيل".

یعنی سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جواس مال میں سے سکین کو دے، یتیم کو دے اور ابن سبیل کو دے "

"او کماقال النبی ﷺ، وانه من یا حدہ بغیر حقه "یعنی جوناحق طریقے سے مال حاصل کرتا ہے۔
"کالذی یا کل ولا یشبع" وہ اس کی طرح ہے کہ کھا تا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔

" ویکون شهیدا علیه یوم القیامة" اوروه مال اس کے خلاف قیامت کے دن گوائی دے گاکہ اس نے جھے بری طرح کھایا تھا کہ اس نے کوئی حدود کی رعایت نہیں کی تھی۔

مطلب بی نکلا کہ آگر چہ مال فی نفسہ خیر ہے لیکن جب انسان اس کو غلط اور بے تحاشا استعمال کرتا ہے،

اس کے حصول میں نہ حلال وحرام کی پرواہ کرتا ہے اور نہ اس کے کھانے میں کسی حد کی پرواہ کرتا ہے بلکہ کھاتا ہی
چلا جاتا ہے تو وہ اس کے لئے ہلا کت کا ذریعہ بن جاتا ہے اور جواسے جائز طریقے سے حاصل کرے، ناجائز سے
پر ہیز کرے اور کھانے کے اندرا حتیا ط کرے کہ حد تک کھائے اس کے بعد نہ کھائے، بلکہ چھوڑ دے تو پھر اس کے
لئے وہ خیر ہی خیر ہے کوئی شرنہیں۔

## (٣٨) باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر

شوہراورزىرتربىت يىتىم بچوں كوز كۇ ة دىنے كابيان

"قاله أبو سعيد عن النبي ﷺ ".

٢ ٢ ٣ ١ ـ حدثنا عمر بن حفص : حدثنا أبى : حدثنا الأعمش قال : حدثنى شقيق، عن عمرو بن الحارث ، عن زينب امرأة عبدالله رضى الله عنهما، قال : فذكرته لإبراهيم

تشرت

یہ حدیث پہلے بھی گزری ہے لیکن یہاں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودی کی اہلیہ نیب رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں مبعد میں تھی کہ حضور نے فر مایا "نصلة قن ولو من حلیکن" یہ حضرت نیب ہیں ۔ ان کا نام را کط بھی تھا، اور یہ ہنر مند تھیں ، اور ایخ ہنر سے کام کر کے کمائی کرتی تھیں ، اور حضرت عبداللہ پر بھی خرچ کرتی تھیں تو اور ان کے زیر پرورش کچھ پتیم تھے ان پر بھی خرچ کرتی تھیں تو انہوں نے مضرت عبداللہ کے اس کہا کہ آپ رسول اگرم کی سے جاکر پوچھے کہ "ایہ جنری عندی ان انفق علیک" کیا میں آپ پرخرچ کروں تو کیا یہ میرے لئے جائز ہے اور تھیک ہے۔ ۲ کے

اللي المعدللحديث مكررات.

۵ کے وقی صحیح مسلم ، کتاب الزکاة ، باب فضل النفقة والصدقة علی الأقربین والزوج والأولاد ، رقم: ۱۲۲۷ ، وسنن النسائی، کتاب وسنن الترمذی ، کتاب الزکاة ، عن رسول الله ، باب ماجاء فی زکاة الحلی ، رقم: ۵۷۵ ، وسنن النسائی، کتاب الزکاة ، باب الصدقة علی ذی قرابة ، الزکاة ، باب الصدقة علی ذی قرابة ، وسنن ابن ماجه ، کتاب الزکاة ، باب الصدقة علی ذی قرابة ، رقم: ۱۸۲۳ ، وسنن رقم: ۱۸۲۳ ، وسنن الدارمی ، کتاب الزکاة ، باب ای صدقة أفضل ، رقم: ۵۹۵ ، ۵۹۵ ، ۵۹۵ ،

٢٤ وقال النبى ﷺ: ((زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم ))، والولد لاتدفع اليه الزكاة اجماعاً، وقال بعضهم: احتج الطحاوى لقول أبى حنيفة . فأخرج من طريق رائطة امرأة ابن مسعود أنها كانت امرأة صنعاء اليدين ، فكانت تنفق عليه وعلى ولده ، قال : فهذا يدل على أنها صدقة تطوع ، وأما الحلى فائما يحتج به على من لا يوجب فيه الزكاة ، وأما من يوجبه فلا .عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ١ ٢ / ص : ١ ٢ / ص .

"فانطلقت إلى النبى الله فوجدت امراة من الأنصار على الباب" توديكا كرانساري فاتون بمى المانطلقت إلى النبى الله فوجدت امراة من الأنصار على الباب" توديكا كرانساري فاتون بمى درواز بركم كين، "حساجتها مشل حساجتى،" وه بمى كى اليى بى قتم كاسوال كرن آئي تين، "فسمو علينا بلال" حفرت بلال المنه المار بياس ساگذر بهم في ان سامه كه "سل المنبى المحدوى عنى أن أنفق على ذوجى وايتام لى فى حجوى" كريجا كرسوال كرين كرشوم كوصدة دينا وارجويتيم زير پرورش بين ان كوصدة دينا جائز بي؟ "وقلنا لا تنجبو بنا" اوران سے يركها كريد به بتا يك كر اين ان سےكون يو چور باب؟ شايد يرسو چا بوگا كر بيوى ان سےكون يو چور باب؟ شايد يرسو چا بوگا كرا بي شوم كي بوى الى شايد يركها بوگا "فسد حسل" يزاندر ك شوم برصدة كررى به تو كهين ايبانه بوك شوم بي بي الله الله بن هما؟" آپ الله في يو چهاكون به وه جو يو چورى بين "قال ذينب" تو آپ الله في يو چها" اى المذين مسعود هي كي بيوى .

سوال پیداہوتا ہے کہ حضرت زینبؓ نے حضرت بلال کے سے کہا تھامت بتلا نا، کیکن انہوں نے بتلا دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھامت بتلا نالیکن حضور کے نے کہا کہ بتلا ؤ، ظاہر ہے کہ حضور کا حکم مقدم تھااس وجہ سے اس کا جواب دیدیا، پھرآپ کے نے فرمایا:

#### "نعم! ولها أجران : أجرالقرابة و أجرالصدقة"

کہان کودینے کے دوفا کدے ہیں قرابت کا ،صلد حمی کا ثواب بھی ملے گااور صدیے کا ثواب بھی ملے گا۔ پہلے جوروایت گذری ہے اس میں ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہانے آنخضرت ﷺ سے خودمسکلہ یو چھاتھااوراس روایت میں ہے کہ حضرت بلالﷺ سے معلوم کرایا۔

دونوں میں تطبیق ایک تو اس طرح سے دی جاسکتی ہے کہ خود پوچھنے کی روایت میں اسناد حجازی ہے، جیسے کہ حضرت علی بھی نے حضرت مقداد ﷺ سے مذی کا مسئلہ معلوم کرایا تھا، مگر بعض روایتوں میں خود حضرت علی بھی کا پوچھنا منقول ہے۔ کا پوچھنا منقول ہے۔

دوسرے بی تطبیق بھی ممکن ہے کہ نثروع میں تو حضرت بلال ﷺ سے بو چھنے کو کہااور مقصد معاملے کوخفیہ رکھنا تھا،کیکن بعد میں جب حضور ﷺ کومعلوم ہو گیا یا تو آپ ﷺ نے انہیں بلوالیا یا وہ خودآپ ﷺ کے پاس چلی گئیں اور براہ راست بھی مسئلہ معلوم کرلیا۔ واللہ سبحانہ اعلم۔

ا مام بخاری رحمہ اللہ اس بات پر استدلال کر رہے ہیں کہ بیوی کے لئے شو ہر کوز کو ۃ دینا جائز ہے اور شو ہرکے لئے بیوی کوز کو ۃ دینا جائز ہے۔

یمی مسلک امام شافعی اور صاحبین کا ہے، اور امام مالک اور امام احمد کی ایک روایت بھی یہی ہے۔

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ اور سیجے قول کے مطابق امام مالک رحمہ اللہ کے نز دیک شوہر کے بیوی کوا در بیوی کے شوہر کے بیوی کوا در بیوی کے شوہر کوز کو قاد انہیں ہوتی اور حدیث باب ان کے نز دیک صدقۂ نافلہ پرمحمول ہے، کیونکہ یہاں زکو قاوغیرہ کے کسی لفظ کا ذکر نہیں ہے، اس لئے اس سے مراد صدقہ نافلہ ہے۔ نیز اس میں اولا دکوصد قد کرنے کا بھی ذکر ہے، حالا نکہ اولا دکوز کو قادینا شافعیہ کے نز دیک بھی جائز نہیں، کیونکہ علامہ ابن المنذ ررحمہ اللہ نے اس پراجماع نقل کیا ہے۔ کے

٣١٤ ا ـ حدثنا عثمان بن أبى شيبة ، حدثنا عبدة عن هشام ، عن أبيه ، عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة ، إنما هم بنى . فقال : ((أنفقى عليهم ، فلك أجر ما أنفقت عليهم )) . [أنظر: ٥٣٧٩].

حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا نے حضور ﷺ سے بوچھا کہ ان کے وہ بیٹے جو ابوسلمہ سے ہیں ان کو زکو ۃ دینا جائز ہے کہ نہیں ''انسما ہم بنبی'' وہ میرے بیٹے ہیں ۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں انفاق کروٹمہیں اجر ملےگا۔ یہاں بھی جمہور کے نز دیک انفاق تطوعاً اور نافلۂ مراد ہے اور زکو ۃ کا تھم یہاں پرلا گونہیں ہوگا۔

# (٣٩) باب قول الله تعالى: ﴿ وَفَى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾

ويـذكر عن ابن عباس": يعتق من زكاة ماله ، ويعطى فى الحج. وقال الحسن : إن اشترى أباه من الزكاة جاز ، ويعطى فى المجاهدين والذى لم يحج . ثم تلا ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِللَّهِ عَن البَي الآية . فى أيها أعطبت أجزت. وقال النبى ﷺ: ((إن خالداً احتبس أدراعه فى سبيل الله )) ويذكر عن أبى لاس : حملنا النبى ﷺ على إبل الصدقة للحج.

 آخرتک تلاوت کی ۔ان میں سے جس کوبھی دیا جائے کافی ہے اور حضور اکرم ﷺ نے فرمایا خالد نے اپنی زر ہیں خدا کی راہ میں وقف کر دیں ہیں اور ابولاس ﷺ سے منقول ہے کہ ہم کوحضور اکرم ﷺ نے زکو ق کی اونٹ پرسوار کر کے حج کرنے کے لئے بھیجا۔

يه باب الله ﷺ كارشاد:

﴿ إِنَّمَ الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ المَسْكِيُنِ وَ الْعُسْكِيُنِ وَ الْعُسِكِيُنِ وَ الْعُمِلِيُنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤْلُفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الْعِمِلِ اللهِ وَ ابْنِ السِّيلِ اللهِ وَ ابْنِ السَّيلِ اللهِ وَ ابْنِ السَّيلِ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْمَ السَّيلِ اللهِ عَلَيْمَ السَّيلِ اللهِ عَلَيْمَ السَّيلِ عَلَيْمَ السَّيلُ عَلَيْمَ السَّيلِ عَلَيْمَ السَّيلُ عَلَيْمَ السَّيلِ عَلَيْمَ السَّيلِ عَلَيْمَ السَّيلِ عَلَيْمَ السَّيلِ عَلَيْمَ السَّيلُ عَلَيْمَ السَّيلِ عَلَيْمَ السَّيلِ عَلَيْمَ السَّيلِ عَلَيْمَ السَّيلُ عَلَيْمَ السَّيلُ عَلَيْمَ السَّيلُ عَلَيْمَ السَّيلِ عَلَيْمَ السَّيلُ عَلَيْمَ السَّيلِ عَلَيْمَ السَّيلُ عَلَيْمَ السَّيلِ عَلَيْمَ السُلْمَ عَلَيْمَ السَّيلِ عَلَيْمَ السَّيلِ عَلَيْمَ السَّلِيلِ عَلَيْمَ السَّلِيلِ عَلَيْمَ السَّيلِ عَلَيْمَ السُّيلِ عَلَيْمَ السَّلِيلِ عَلَيْمَ السَّلِيلِيلِ عَلَيْمَ السَّيلِ عَلَيْمَ السَّلِيلُ عَلَيْمَ السَّيلُ عَلَيْمَ السَّلِيلُ عَلَيْمَ السَّيلِ عَلَيْمَ السَّيلِ عَلَيْمَ السَّيلِ عَلَيْمِ السَّيلِ عَلَيْمِ الْعَلِيلِيلِ السَّيلِ السَّيلِ السَّيلِ عَلَيْمُ السَّيلِ السَّيلُ السَّيلُ السَّيلُ السَّيلُ السَّيلُ السَّيلُ السَّيلُ السَاسُولُ السَّيلُ السَّيلُ السَّيلُ السَّيلُ السَّيلُ السَّيلُ ا

ترجمہ: '' ذرکو ہ جو ہے وہ حق ہے مفلسوں کا اور جن جو ل کا اور ذکو ہ کے کام پر جانے والوں کا اور جن کا دل پر چانا منظور ہے اور گردنوں کے چیٹرانے میں اور جوتا وان بھریں اور اللہ کے رستہ میں اور راہ کے مسافر کو تشہرایا ہواہے اللہ ﷺ کا اور اللہ ﷺ سب پچھ جانے والا حکمت والا ہے''۔

كے بيان ميں ہاورية يتمصارف صدقه كے بارے ميں ہے۔ ٨٤

۸ بے چونکر تقسیم صدقات کے معاملہ میں پینجبر پرطعن کیا گیا تھا،اس لئے متنبہ فرماتے ہیں کہ صدقات کی تقسیم کا طریقہ خدا کا مقرر کیا ہوا ہے۔اس نے صدقات وغیرہ کے مصارف متعین فرما کر فہرست نی کریم ﷺ کے ہاتھ میں دیدی ہے،آپ ﷺ اس کے موافق تقسیم کرتے ہیں اور کریگئے،کسی کی خواہش کے تابع نہیں ہو سکتے۔

حدیث بین آپ بینی نیز است خوداس کے مصارف متعین کر دیئے ہیں۔ جو آٹھ ہیں: (ا)'' فقراء' [ جن کے پاس کچھ نہ ہو ] (۲)'' مساکین' [ جن کو بقدر حاجت میسر نہ ہو ] مصارف متعین کر دیئے ہیں۔ جو آٹھ ہیں: (ا)'' فقراء' [ جن کے پاس کچھ نہ ہو ] (۲)'' مساکین' آجن کو بقدر حاجت میسر نہ ہو ] (۳)'' عالمین' آجواسلای حکومت کی طرف سے تحصیل صدقات وغیرہ کے کاموں پر مامور ہوں] (۴)'' مولفۃ القلوب' آجن کے اسلام اللہ کی امید ہو یا اسلام ہیں کمزور ہوں وغیر ذکک من الانواع ، اکثر علاء کے نزدیک حضور بین کی وفات کے بعد بید دنییں رہی ] (۵)'' رقاب' آپین فلاموں کا بدل کتا ہو یا اسلام ہیں کمزور ہوں وغیر ذکک من الانواع ، اکثر علاء کے نزدیک حضور بین کی وفات کے بعد بید دنییں رہی ] (۲)'' قار بین' آجن فلاموں کا بدل کتا ہو ادار کے آزادی دلائی جائے یا خرید کر آزاد کئے جا ئیں یا اسیروں کا فدید ہے کر رہا کرائے جا کیں ] (۲)'' میں اللہ' آجہاد وغیرہ ہیں جانے والوں کی اعا نت کی کہوئی حادثہ پڑا اور مقروض ہو گئے یا کسی کے ضافت وغیرہ کے بار ہیں دب گئے ] (ک)'' سیبل اللہ' آجہاد وغیرہ ہیں جانے والوں کی اعا نت کی جائے یا (۵)'' این السیبل' آسیبل' آسیبل' آسیبل' آسیبل' آسیبل' آسیبل' آسیبل' آئین السیبل' آئین التر جو حالت سفر ہیں مالک نصاب نہ ہو، گو مگان پر دولت رکھتا ہو ] ۔ '' حفید' کے یہاں تملیک ہرصورت ہیں ضروری ہے اور'' فقر' 'شرط ہے ۔ آئیسرعاتی ، سورۃ التو بت آئیت : ۲۰ ۔

"ويذكر عن ابن عباس رضى الله عنهما : يعتق من زكاة ماله".

اس سے ''وفی الوقاب'' کی تغیر مقصود ہے۔امام مالک رحمہ اللہ کی ایک روایت کے مطابق (جوابن القاسم رحمہ اللہ سے مروی ہے ) اس کا مطلب یہ ہے کہ زکو ہ سے غلام خرید کرآ زاد کرد یے جا کیں۔ یہی قول امام اسحاق اور ابوثو رحمہ اللہ کا محل ہے ، لیکن امام ابو حنیفہ ،امام شافعی ،امام احمہ ، اور بن وجب رحمہ اللہ کی روایت میں امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک بھی یہی ہے کہ ''فی الموقاب '' کا مطلب یہ ہے کہ مکا تب کور قم دی جائے تا کہ وہ بدل کتابت اواکر کے آزاد ہوجائے ،امام بخاری رحمہ اللہ بظاہر پہلے مسلک کواختیار کر کے حضرت ابن عباس کے اگر سالہ بخاری رحمہ اللہ بظاہر پہلے مسلک کواختیار کر کے حضرت ابن عباس کے اگر اور کے اس اثر کوامام احمد رحمہ اللہ نے مضطرب قرار دیا ہے ، کیونکہ امام اعمش جائے ، لیکن اول تو حضرت ابن عباس کے اس اثر کوامام احمد رحمہ اللہ نے مضطرب قرار دیا ہے ، کیونکہ امام اعمش رحمہ اللہ نے دمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی تاکہ دوس کی مردی جائے اس کی تاکہ دوس کی مددی جائے ، کی مددی جائے اس کی تاکہ دوس کی گئے ہے۔ جن منہیں فرمایا۔ دوسری اس کی توجیہ یہ جس میں ''فک الموقبہ '' کی تفسیر ''آن تسعیس اس کی تاکہ دستہ اس کی تاکہ ہے۔ و کے فلم مطلب '' کی گئے ہے۔ و کے فلم معمد دیث سے ہوتی ہے ، جس میں ''فک الموقبہ '' کی تفسیر ''آن تسعیس فی قمی میست کی گئے ہے۔ و کے فلم فلم اس کی تاکہ دستان کی گئے ہے۔ و کے

دوسرامصرف اس میں باب "والعاد مین "کوبیان کیا گیا ہے، اس کی تشریح میں جمہور جن میں حنفیہ بھی داخل ہیں میہ کہ اگر وہ اپنا موجودہ بھی داخل ہیں میہ کہ کہ تاکہ وہ اپنا موجودہ مال دین میں دیدے تو بقدرنصاب باقی نہ بچے۔ تو اس کومصرف زکوۃ قرار دیا گیا ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ''غارمین'' کی یہ تغییر کرتے ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اختیار کیا ہے کہ اس کو اختیار کیا ہے کہ جس شخص نے کسی کی کفالت لے لیتواس کفالت کی ادائیگی کے لئے بھی زکوۃ دی جاسکتی ہے۔ ''فعی مسبیل اللّٰہ'' حنفیہ کے نزدیک فی سبیل اللہ کامعنی ہے کہ کوئی غازی ہویا مجاہداوراس کواسلحہ یا نفقہ وغیرہ کی ضرورت ہے تواس کودیدیا جائے۔

شرط بيه بح كفقر بو، اس من فقر لمح ظهر و الراق طرح من منقطع الحاج ، يعنى ج كرن تكاليكن سامان المحدود ما رواه البواء بن عازب: ((ان رجلاً جاء الى النبي على الله فقال: دلني على عمل يقربني من البحنة ويباعدني من النبار ، فقال: اعتق النسمة ، وفك الرقبة ، قال: يارسول الله أوليسا واحداً ، قال: لا ، عتق النسمة أن تنفر د بعتقها ، وفك الرقبة : أن تعين في ثمنها )). رواه أحمد والدار قطني . عمدة القارى ، ج: ٧ ، ص: ١٣٥ ، دار المعرفة ، باب الحث على الحراج الصدقة وبيان قسمتها ، رقم: ١ ، ج: ٢ ، ص: ١٣٥ ، دار المعرفة ، بيروت، سنة النشر ، ١٣٨ ، ١٩٠ ، ومسند أحمد ، ج: ٢ ، ص: ٢٩٩ ، مؤسسة قرطبة ، مصر .

چوری ہو گیا یا قافلہ سے پیچیے رہ گیا اگر چہ اپنے گھر کے حساب کے اعتبار سے توغنی ہے لیکن وہ سفر حج میں غن نہیں ہے تو وہاں پراس کومد د کی جاسکتی ہے لیکن پھر بھی تملیک ضروری ہے۔ ۴۸

"ویعطی فی الحج" اور حج میں بھی دیدے کہ سی شخص سے کیے کہ جاؤتمہارے حج کاخر چہمیں اٹھاؤں گا تواس طرح بھی زکو قادا ہوتی ہے، لیکن یہاں بھی نقراور تملیک شرط ہے۔

"وقال الحسن: أن اشترى أباه من الزكاة جاز"

اگرکوئی شخص اپنے باپ کوز کو ۃ کے مال میں خریدے تو بیہ بھی جائز ہے، کیونکہ جونہی خریدے گا،فورا آزاد ہو جائے گا۔حسن بصری رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ز کو ۃ کے امور میں بیہ بھی داخل ہے لیکن جیسا کہ او پر گذرا کہ حفنہ کے نز دیک اس طرح ز کو ۃ ادانہ ہوگی۔

"ویعطی فی المجاهدین" اورمجامدین کوبھی زکو ۃ دی جاسکتی ہے، "والدی لم یحج" یعنی جس نے ج نہیں کیااس کو ج کرانے کے لئے بھی زکو ۃ دی جاسکتی ہے۔

حنفیہ کے نز دیک شرط ہے ہے کہ مجاہد کو یا جا جی کو مالک بنا کر دے جب کہ وہ دمختاج ہوں۔

امام شافعی رحمه الله کی تر دید

"فی ایھا اعطیت اجزئ" یہاں ہے دوسرامسکہ بیان کررہے ہیں اوروہ یہ ہے کہ قرآن نے جو آن نے جو آن نے جو آس ہے مصارف بیان کئے ہیں،ان میں سے جس مصرف میں بھی زکو قددی جائے گی زکو قدادا ہوجائے گی۔اس سے امام شافعی رحمہ اللہ کی تر دید کررہے ہیں۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ زکو ۃ اصناف ثمانیہ میں سب کو دینی چاہئے، صرف کسی ایک صنف کو دینا کافی نہیں بلکہ سب مصارف میں خرچ کرنا ضروری ہے، تو ان کے خلاف کہدر ہے ہیں کہیں مصارف ثمانیہ میں ہے کسی ایک کوبھی دیدیں گے تو زکو ۃ ادا ہوجائے گی۔ اگ

• ∆ ﴿ وفى سبيل الله ﴾ [التوبة: ٢٠] و هو منقطع الغزاة عند أبى يوسف، و منقطع الحاج عند محمد، و فى (المبسوط): وفى سبيل الله فقراء الغزاة عند أبى يوسف، وعند محمد: فقراء الحاج. وقال ابن المنذر: وفى (الأشراف) قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد: فى سبيل الله هو الغازى غير الغنى ، وحكى أبو ثور عن أبى حنيفة أنه الغازى دون الحاج، وذكر ابن بطال أنه قول أبى حنيفة ومالك والشافعى ، ومثله النووى فى (شرح المهذب). وقال صاحب (التوضيح): وأما قول أبى حنيفة: لا يعطى الغازى من الزكاة الا أن يكون محتاجا ، فهو خلاف ظاهر الكتاب والسنة ، عمدة القارى، ج: ٢، ص: ٢٨٠٥.

۱۸ ومن قول الحسن يعلم أن اللام في قوله: ((للفقراء)) لبيان المصرف لا للتمليك. فلو صرف الزكاة في صنف واحد كفي. عمدة القارى، ج: ٢،ص: ٣٨٨.

"وقال النبي ﷺ : ((إن خالداً احتبس أدرعه في سبيل الله)) ويذكر عن أبي لاسٍ: حملنا النّبي ﷺ على إبل الصدقة للحج".

بیحدیث تفصیل سے موصولاً آگے آرہی ہے، "وید کو عن ابی لاس" ابولاس صحابی ہیں، ان کا نام بعض نے زیاد اور بعض نے عبداللہ بن عنمہ بیان کیا ہے اور ان سے صرف دو حدیثیں مروی ہیں ان سے منقول ہے کہ "حدملنا النبی علی علی اہل الصدقة للحج" یعنی حضورا کرم علی نے ہمیں ج کے لئے صدقہ کے اونوں پرسوار اونوں پرسوار کیا۔ مطلب یہ ہے کہ حضورا کرم علی نے ان حضرات سے فر مایا کہتم لوگ صدقہ کے اونوں پرسوار ہوکر ج کے لئے جلے جاؤ۔

اس میں سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے اس میں سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے اس میں سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے اس کی بات نہیں ،اس لئے کہ بیصورت ہمارے مذہب کے مطابق اگر تملیکا دیے ہوں تو پھر تو کوئی اشکال کی بات نہیں ،اس لئے کہ بیصورت ہمارے مذہب کے مطابق بھی درست ہے ، اور اگر عاریۃ محض سوار کیا کہ ابھی تم ان پرسواری کر و بعد میں میاونٹ بیت المال چلے جائیں کے تو بھی کوئی مضا گفت نہیں ،اس لئے کہ آخر بھی نہ بھی تو تملیک ہوہی جائے گی۔

تابعه ابن أبي الزّناد عن أبيه ، وقال ابن إسحاق ، عن أبي الزّناد : ﴿ هِي عَلَيْهُ وَمَثْلُهُ مَعْلُهُ ﴾ . وقال ابنِ جريج : حُدّثت عن الأعرج مثله . ٨٢.

تشريح

حضرت ابو ہریرہ شفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ شف نے صدقہ کا تکم دیا ، صدقہ کا تکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ شف نے لوگول سے فر مایا کہ تم لوگ صدقہ اوا کرواورصدقہ وصول کرنے کے لئے ایک آ دمی بھی بھیجا۔ ۱۸۰ وفی صحیح مسلم ، کتاب الزکاۃ ، باب فی تقدیم الزکاۃ ومنعها، وقم : ۱۲۳۳ ، وسنن المترمذی ، کتاب المناقب عن رسول الله ، باب مناقب العباس بن عبد المطلب ، وقم : ۳۲۹۳، وسنن النسائی ، کتاب الزکاۃ ، باب اعطاء سید الممال بغیر اختیار المصدق ، وقم : ۲۳۲۰، وسنن أبی داؤد ، کتاب الزکاۃ ، باب فی تعجیل الزکاۃ ، وقم : ۱۳۸۲ ، وسند احمد ، باقی مسند المکثرین ، باب باقی المسند السابق ، وقم : ۹۳۵ کے

د وسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوصد قات وصول کرنے کے لئے بھیجا تھا۔

اگر چہ جمہور کہتے ہیں کہ صدقات واجہ وصول کرنے کے لئے بھیجاتھا، گرعلامہ قرطبی رحمہ اللہ نے متعدو علاء کے حوالہ سے رائج اس کو قرار دیا ہے کہ یہ نفلی صدقہ تھا، اور تائید میں مصنف عبد الرزاق کی ایک روایت پیش کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں "ان النہی ﷺ ندب الناس الی الصدقة" اگریہ بات صحیح ہوتو حضرت عباس اللہ الصدقة " اگریہ بات صحیح ہوتو حضرت عباس اللہ تا ہے، اور حضرت خالد ﷺ کے بارے میں آجا تا ہے، اور حضرت خالد ﷺ کے بارے میں آپ کا یہ فرمانا بھی کہ "قد احتبس ادراعہ واعتدہ فی سبیل الله" " میں گ

"فَقِيْلُ" بعديس آپ الله كوبتايا گياليخي حضرت عمر الله في آكر بتاياك "منع ابن جميل و حالد بن الوليد و العباس بن عبد المطلب".

ان تین حفرات: حفرت ابن جمیل، حفرت خالد بن ولید اور حفرت عباس بن عبد المطلب فی نے صدقہ وینے سے انکار کردیا ہے۔ تو آنخضرت فی نے فرمایا کہ "ماین قم ابن جمیل آلا اند کان فقیراً فاغناہ الله ورسوله" کہ ابن جمیل اس بات کا بدلہ دے رہے ہیں کہ وہ فقیر تھے اللہ اور اس کے رسول نے ان کوغی کر دیا ہے، یعنی زکو قدینے سے جو وہ انکار کر رہے ہیں تو کوئی وجہ سوائے اس کے نیس ہے کہ اللہ علا نے ان کوغنا عطافر مادی ہے، تو بجائے اس کے کہ اس پرشکر اداکر تے، اب وہ زکو قسے مکر ہو گئے ہیں۔

# اصل واقعه کیاہے

 اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بیکوئی جزیہ ہے کہتم مجھ سے وصول کرنے آئے ہو، اس صورت میں آنخضرت ﷺ نے ان کے بارے میں ارشاد فر مایا جواو پر فدکور ہے۔

بعض حضرات نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ منافقین میں سے تھے۔(واللہ اعلم) جبکہ بعض افراد
نے کہا کہ منافق نہیں تھے۔ پھر بعد میں ان کو تو بہ کی تو فیق ملی یا نہیں ،اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہوا، کیکن بعد میں حضور
اکرم ﷺ نے ان کوز کو ق سے مشتیٰ فرما دیا تھا کہ ان سے زکو قوصول نہ کرنا ، ان سے زکو ق نہ لینے کا یہ تھم تکوینی تھا
نہ کہ تشریعی ، چنا نچہ حضرت صدیتی اکبراور فاروتی اعظم رضی اللہ عنہما کے زمانے تک زندہ رہے لیکن پھر بھی زکو ق
نہیں دیتے تھے، پھر بعد میں خودا پنی زکو ق دینے گے ہوں تو ممکن ہے اللہ ہی جانے کیا صورت حال تھی ؟ روایات
میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں ملی ، یہ ابن جمیل ہی کے نام سے مشہور ہیں ، اوران کا اپنا نام معلوم نہیں ، مختلف لوگوں
نے مختلف نام بتا ہے ہیں۔

آپ ﷺ نے ان کے بارے میں جوارشاد فر مایا اس کالفظی ترجمہ یہ ہے کہ وہ لیمی ابن جمیل بدائمہیں اللہ علی ترجمہ یہ ہے کہ وہ لیمی ابن جمیل بدائمہیں و بے کے رہے مگر اس بات کا کہ وہ فقیر تھے اللہ علیہ نے ان کوغنی کر دیا تو اس کا بدلہ ان کوشکر کر کے کرنا چاہئے تھا مگریہ بجائے شکر کے زکو ہے کے منکر ہوگئے ہیں۔ ر

"واقما خالد" اورجوخالد بن وليد الله على بار عين آپ كهدر بي بين كدانهول ني بهن زكوة نهين دى تو تهين دى تو تهين دى تو تالدى دى تو "فيان كامطالبه كرك ان پرظلم كرد بهو، دى تو "فيان كم تظلمون خالداً" تم لوگ حضرت خالدى سين كو تاك كو تاكم كرد به تاك كه " قد احتبس ادرعه و اعتده فى سبيل الله " انهول ني از بين اورا پناساز وسامان الله كان كه " قد احتبس ادرعه و اعتده فى سبيل الله " انهول ني از بين اورا پناساز وسامان الله كان كه تاك كو يا به در يا به د

حضرت خالدین ولید ﷺ نے اپنی زر ہیں اور اسلحہ وغیرہ وقف کر دیا تھا تو آنخضرت ﷺ کے اس جملے کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں :

ایک مطلب بیہ ہوسکتا ہے کہ وہ تو ایسے نیک آ دمی ہیں کہ انہوں نے اپنا ذاتی ساز وسامان بھی اللہ ﷺ کے راستے میں وقف کر دیا ہے تو وہ زکو ۃ سے کیسے انکار کر سکتے ہیں ،اگر پھر بھی زکو ۃ سے انکار کررہے ہیں تو اس کا مطلب سے ہے کہ ان کے یاس نصاب ہی نہیں ہے۔

دومرا مطلب بیہ ہوسکتا ہے کہ انہوں نے اپنا سارا ساز وسامان اللہ ﷺ کے راستہ میں وقف کر دیا ہے جس کی وجہ سے اب وہ صاحب نصاب نہیں رہے کہ ان پرز کو ۃ فرض ہو، لہٰذاان سے زکو ۃ وصول کر ناظلم ہے۔ تیسرا مطلب بیہ ہوسکتا ہے کہ انہوں نے اپنا ساز وسامان بطورِ زکو ۃ وقف کر دیا، گویا زکو ۃ اس طرح ادا کی کہ اپنا ساز وسامان ہی اللہ ﷺ کے راستے میں وقف کر دیا۔

# امام بخاري رحمه اللذكا استدلال

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تیسرے معنی مراد لے کراس بات پر استدلال کررہے ہیں کہ زکو ہ کے ادا ہونے کے طاقت بھاری رحمۃ اللہ علیہ تیسرے معنی مراد لے کراس بات پر استدلال کررہے ہیں کہ زکو ہ کے ادا ہونے کے لئے تملیک ضروری نہیں ، کیونکہ مال وقف میں تملیک نہیں ہوتی بلکہ مال الواقف محبوس علی ملک واقف یا محبوس علی ملک اللہ ہوجا تا ہے اور فقیراس مال موقوف کا مالک نہیں بن سکتا ، ہاں اس کی منفعت اٹھا سکتا ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ رمعنی مراد لے کریے بتانا جا ہے ہیں کہ وقف کرنے کی صورت میں بھی زکو ہ ادا ہوجاتی ہے۔

چنانچدان کے نز دیک اگر کو کی شخص اپنی ز کو ۃ کے پیپیوں سے کو کی مسجد بناد ہے یا کو کی مدرسہ تعمیر کر دے تو اس سے بھی ز کو ۃ ادا ہو جائے گی لیکن میصرف امام بخاری رحمہ اللّٰد کا مذہب ہے۔

## جهور كاعمل

جمہورعلاء کے نز دیک تیسر مے عنی مراد نہیں، بلکہ پہلے دومعانی میں سے کوئی ایک معنی مراد ہیں اوران دونوں معانی کے اعتبار سے بیرحدیث تملیک کے خلاف نہیں۔

اوراگرعلامہ قرطبی رحمہ اللہ وغیرہ کا قول لیا جائے جواوپر بیان ہوا کہ بیصد قہ واجبہ تھا ہی نہیں تو کوئی اشکال ہی نہیں ، کیونکہ اس صورت میں مطلب بیہوگا کہ انہوں نے تو اپنا ساز وسامان پہلے نہی فی سبیل اللہ وقف کر رکھاہے ، اس لئے اگروہ نفلی صدقہ نہیں دے رہے تو کچھ حرج نہیں۔

بہرصورت!اس حدیث کے اشارۃ النص سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور ﷺ نے ان کے زرہوں کے وقف کو درست قرار دیا،اس سے فقہاء حفیہ نے وقف المنقولات کے جواز پراستدلال کیا ہے۔

"وامّا العباس بن عبدالمطلب" اورحفرت عباس گے متعلق جو کہا ہے کہ وہ زکو ق نہیں دیتے تو "فعمؓ رسول گ فہی علیه" وہ تو حضورا کرم گ کے بچاہیں اور زکو قان پرفرض ہے اور آ گے بدل آرہا ہے" صدقة و مشلها ذكاق" اور اتناہى اور لین وہ زکو قدینے سے پیچے بننے والے نہیں ہیں، ذکو ق بھی دیں گے اور اتناس کے برابر اور صدقہ بھی کریں گ۔

حضرت عباس کا واقعہ بیتھا آپ دوسال کی زکو ۃ بعض اوقات اکٹھی ادا کر دیا کرتے تھے، ایک سال کی زکو ۃ دے دی اوراس سے اگلے سال کی بھی پیشگی ادا کر دیا۔ اوراس سے اگلے سال کی بھی پیشگی ادا کر دی، اب اگلے سال حضرت فاروقِ اعظم کا ان کے پاس زکو ۃ وصول کرنے کے لئے بہتی گئے جبکہ وہ گذشتہ سال زکو ۃ ادا کریکے تھے۔

بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروقِﷺ نے زکو ۃ وصول کرتے ہوئے کلام میں درشتی

بھی اختیار کی تو حضرت عباس ﷺ کویہ بات تھوڑی میں نا گوارگزری۔

چنانچانهوں نے کہا کہ دیکھومیں رسول اللہ کا پچاہوں اور "عم الوجل صنو آبیه" اور جوز کو ة میں نے دین کی وہ دے چکاہوں، اب تہیں زکو قنبیں دینا، تو حضرت عمر شے نے جب حضورا کرم کے سے ان کی شکایت کی تو حضورا کرم کے نے بھی فرمایا "فعم دسول الله کے "کہ وہ حضور کے پچاہیں، لہذا ان سے بات کرنے میں ذرالحاظ کی ضرورت تھی اور وہ زکو ق کے وجوب سے منکر بھی نہیں ہیں، وہ تو دودوسال کی زکو قاکشی ادا کردیتے ہیں۔

چنانچر تذی کی روایت میں ہے کہ " فانا احدنا ذکاہ العباس عام الأول للعام" ہم نے عباس کی زکوۃ پچھے سال ہی لے لئقی اس سال کے حساب میں تو اس واسطے ان سے مطالبہ کرنے کا کوئی جواز نہیں آپ نے سوال کی ندمت فرمائی کہ ان سے زکوۃ کا مطالبہ کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم کے

اورا گرعلامه قرطبی رحمه الله کی بات لی جائے که بیصد قد نا فله تھا تو مطلب بیہ ہوگا کہ وہ تو ایسے خی ہیں کہ دوسال کی زکو ۃ اٹھٹی دیدیتے ہیں ،لہنداا گرانہوں نے فلی صدقہ دینے سے انکار کیا ہے تو یقینا کوئی وجہ ہوگی۔

## (٥٠) باب الاستعفاف عن المسألة

#### سوال سے بچنے کابیان

الدارمي ، كتاب الزكاة ، باب في الاستعفاف عن المسألة، رقم : 9 1 0 1 .

ترجمہ: ابوسعید خدری ﷺ ہے روایت ہے کہ انصار کی ایک جماعت نے حضور اکرم ﷺ ہے کچھ مانگا۔
آپﷺ نے ان کو دیا یہاں تک کہ جو بچھ آپﷺ کے پاس تھا ختم ہو گیا تو آپﷺ نے ان کو دیا یہاں تک کہ جو بچھ آپﷺ کے پاس تھا ختم ہو گیا تو آپﷺ اسے بچالے گا اور جو خص ب بچی مال ہو گھلا اسے بچالے گا اور جو خص ب بچا جا اللہ ﷺ اسے مبرعطا کرے گا اور کو شخص برکرے گا اللہ ﷺ اسے مبرعطا کرے گا اور کی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ تر نعت نعت نہیں ملی۔

۰ ۲ ۱ ۱ حدثنا عبدالله بن يوسف : اخبرنا مالک ، عن ابى الزناد ، عن الأعرج ، عن ابى الزناد ، عن الأعرج ، عن ابى هريرة ، ان رسول الله ، قال : ((والذى نفسى بيده لأن ياخذ احدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من ان ياتى رجلاً فيساله ، اعطاه او منعه)) . [انظر : ٨٢ ـ ٢٣٧ ـ ٢٣٧ ـ ٨٢ .

مترجمہ حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایافتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔تم میں سے ایک شخص کاری لینا اور اپنی پیٹیر پرککڑیاں اٹھانا اس سے بہتر ہے کہ دہ کس شخص کے پاس آکر کچھ مانگے اور وہ اسے دے یا نہ دے۔

ا ۳۷ ا حدثنا موسى: حدثنا وهيب: حدثنا هشام ، عن أبيه ،عن الزبير بن العوام التي النبي الله قيال : (( لأن يأخذ احدكم حبله فيأتى بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس ، أعطوه أو منعوه)) . [انظر : كدر ٢٣٥٣،٢٠٧٥]

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم میں سے کوئی شخص رسی لے اور لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پراٹھا کراس کو پیچے اور اللہ ﷺ اس کی عزت کومحفوظ رکھے، تو اس کے لئے اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے مانگے اور وہ اسے دیں یا نہ دیں ۔

#### ١٣٤٢ ـ حدثنا عبدان: أخبرنا عبدالله: أخبرنا يونس، عن الزهرى ، عن عروة

٧٨ وفي صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب كراهة المسألة للناس ، رقم : ١٤٢٧ ، وسنن الترمذى ، كتاب الزكاة عن رسول الله ، باب ماجاء في النهى عن المسألة ، رقم : ٢١٧ ، وسنن النسائى ، كتاب الزكاة ، باب الاستعفاف عن المسألة ، رقم : ٢٥٣٢ ، ومسند أحمد ، باقى مسند المكثرين ، باب مسند أبى هريرة ، رقم : ٢١٧٧ ، ١٤٠١ / ٢٣٣٧ ، ١٤٨٨ ، ٥٣٩ ، ومؤطأ مالك ، كتاب الجامع ، باب ماجاء في التعفف عن المسألة ، رقم : ١٥٨٨ .

△٨ وفي منن ابن ماجه ، كتاب الزكاة ، باب كراهية المسألة ، رقم : ١٨٢١ ، ومسند أحمد ، مسند العشرة المبشرين
 بالجنة ، باب مسند الزبير بن العوام ، رقم : ١٣٣٣ ، ١٣٥٣ .

ابن الزّبير، وسعيد بن المسيّب: أن حكيم بن حزام الله المال الله فأعطانى، ثم سألته فأعطانى، ثم سألته فأعطانى، ثم سألته فأعطانى، ثم قال: ((يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة ، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذى يأكل ولا يشبع. اليد العليا خير من اليد السفلى)). فقال حكيم : فقلت: يا رسول الله، والذى بعثك بالحق لا أرزأ أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدّنيا. فكان أبو بكر الله يدعو حكيماً إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه. ثم إنّ عمر الدعطيه فأبى أن يقبل منه شيئاً. فقال: إنّى أشهدكم معشر المسلمين على حكيم، أنى أعرض عليه حقّه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزأ حكيم أحداً من النّاس بعد رسول الله عليه توقى. [انظر: ٢٧٥٠، ١٣٣ من ١٣٠١]. ٨٨

# حدیث کی تشریح

٨٨ وفي صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب بيان أن اليد العليا خير من يد السفلي وأن اليد العليا هي المنفقة وان السفلي هي الآخذة ، رقم: ١١٥ ، وسنن الترمذي ، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ، باب منه ، رقم : ٢٣٨٠ ، وسنن النسائي ، كتاب الزكاة ، باب مسألة الرجل في أمر لا بدله منه ، رقم: ٢٥٥٦ ، ومسند أحمد ، باب مسئد المكثرين ، باب مسئد أبي هريرة ، رقم: ٣١٣ / ٢٥٠ ، ٢٣٩٨ ، ٢٣٩ ، ١٥ وسنن الدارمي ، كتاب الزكاة ، باب في فضل اليد العليا، رقم: ١٥٩٣ ، ١٥٩٩ .

حفرت علیم الامّت قدس الله سره نے لکھا ہے کہ ایک استاد تھے جوانہ افی بزرگ تھے، ایک دفحہ بلس میں آئے تو ان کے چبرے پرشا گرد نے بھوک کے آثار دیکھے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے فاقے سے ہیں، اسی وقت شاگر د وہاں سے اٹھ کر گیا اور اچھا سا کھا نا بنا کر تھا لی میں رکھ کر لایا، جب لاکر رکھا تو عرض کیا کہ حضرت دل چاہ رہا ہے کہ آپ یہ کھا نا کھا لیس، انہوں نے فر مایا کہ نہیں میں نہیں کھا تا لے جاؤ، چنا نچہ شاگر دا ٹھا اور فوراً کھا نا لے گیا، استاد سے کھانے کے لئے اصرار بھی نہیں تیا، جب کھا نا لے کر پھر وہی کھانا لے کر واپس شخ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اب کھا لیجئ، چنا نچہ شخ نے کھا لیا، وجہ اس کی مہیلی مرتبہ جب شاگر دا ٹھا کہ اور شخ کا دل اس کی طرف متوجہ ہوگیا کہ یہ جو گیا ہے شاید میری ضرورت پوری کرنے کے لئے گیا ہو، لہذا اب جو کھانا لایا تو یہ کھانا اشراف نفس کے ساتھ تھا جس میں برکت کی کوئی امیر نہیں تھی اس لئے شخ نے کھانے سے افکار کر دیا، شاگر د کھی تھا کہ کہ کھی گیا کہ شخ اس لئے انکار کر دیا ، شاگر دیا، شاگر د کھی کھانے پر اصرار نہیں کیا اور کھانا واپس لے گیا اور کھانا کھا لیا۔

اس کی وجہ یہ بیان کی کہ "و کان کاللہ یاکل و لا یشبع" جواشراف نفس میں بتالا ہوتا ہے وہ ایہ اہوتا ہے کہ کھا تا تو ہے لیکن پیٹ نہیں بھرتا، "فیقال حکیم: فقلت: یا رسول الله واللہ ی بعثک بالحق لا اُدر ءُ احداً بعدک شیئا" حضرت کیم بن حزام نے شم کھالی کہ آپ کے بعد کی بھی شخص کے مال میں کوئی کی نہیں کروں گالین کسی کے مال میں سوال کر کے کی نہیں کروں گا کہ تم مجھے دے دو، " ذَذاً ۔ یَوُزُ ءُ" کے معنی ہیں کی کرنا۔

# (١٥) باب من أعطاه الله شيئاً من غير مسألةٍ ولا إشراف نفس.

# ﴿ وَفِي آمُوَ الِهِمُ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحُرُومِ ﴾

ال مخص كابيان جس كوالله ﷺ كيم بغير سوال اورطمع كے دلا دے

اگرسوال بھی نہ ہواوراشرافِنفس بھی نہ ہوتو پھر ہدیہ بخفہ وغیر ہلینا درست ہے اوراس مال میں برکت ہوگی ، چنانچیآیت کریمہ میں لینے کوحق قرار دیا کہ لوگوں کے اموال میں سائل اورمخر وم کاحق ہے، اس میں دینے

والے کا کوئی احسان نہیں۔

ایک ہوتا ہے اشراف نفس محض لذت اندوزی کے لئے ،ایک ہے بالکل مخصے کی حالت میں ہونا ،مخصے کی حالت میں تو خنز ریھی حلال ہوجاتا ہے اشراف نفس تو بہت معمولی بات ہے۔

حضورِ اکرم ﷺ حضرت عمرﷺ کو بیت المال سے عطاء دیا کرتے تھے تو حضرت عمرﷺ حضورِ اکرم ﷺ سے کوئی چیز سے عض کرتے تھے کہ کسی زیادہ مختاج کو دے دیں ، اس پر آپ ﷺ نے فر مایا کہ جب مال میں سے کوئی چیز اشراف نفس ادر سؤال کے بغیر تمہارے یاس آئے تو اس کو لے لو، ای کوکسی نے کہا ہے کہ

ے چیزے کہ بے طلب رسد آل داد ہ خداست اور اتورد مکن کہ فرستاد ہ خداست

لہذا جو چیز بغیرطلب کے مل جائے جب اشراف نفس کے ساتھ نہ ہوتو وہ اللہ عظلہ کی نعمت ہے اس کو لے لینا چاہئے "و صالا فیلا تُنبِغهٔ نفسک" لینی جو چیز اشراف نفس اور سؤال کئے بغیر نہ ملے تو اپنے نفس کو اس کے پیچھے نہ لگاؤ۔

# (۵۲) باب من سأل النّاس تكثراً الشخص كابيان جومال بوحان كي لئة لوكون سي موال كرر

۳۷۳ ا حدث ایم جعفر قال: سمعت عبدالله بن عمر قال: سمعت عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله قال: ورما زال الرجل بسال النّاس حتى يسأتى يوم القيامة ليس فى وجهه مزعة في : ((ما زال الرجل يسال النّاس حتى يسأتى يوم القيامة ليس فى وجهه مزعة ولا وفى صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب اباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا اشراف، رقم: ١٣٥١، وسنن النسائى، كتاب الزكاة، باب من آتاه الله عزوجل مالاً من غير مسألة، رقم: ٢٥٥٨، وسنن أبى داؤد، كتاب الزكاة، باب فى الاستعفاف، رقم: ٣٠٠١، ومسند أحمد، مسند العشرة المبشرين بالجنة، باب أول مسند عمر بن الخطاب، رقم: ٣٠٥١، وسنن الدارمى، كتاب الزكاة، باب النهى عن رد الهدية، رقم: ٢٩٥١.

#### لحم)). [أنظر: ١٨ ٣٤] • في

اس بیں ایک جملہ ہے جو یہاں مقصود ہے" حتی باتسی بوم القیامة لیس فی وجهه مزعة لحم ، یعنی جو خط مناب ہوں السلط ہوں السلط ہوں کے چرہ السطط ، یعنی جو خص بلااستحقاق دنیا بیں لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ آخرت بیں اس طرح آئے گا کہ اس کے چرہ پر گوشت کا کوئی مکڑا بھی نہ ہوگا ، العیاذ باللہ۔ اس سے وہ خص مراد ہے جو سوال کرے ، باوجود یکہ اس کے لئے سوال کرنا جائز نہیں۔

اورشرعاً ہراس شخص کے لئے سوال کرنا ناجائز ہے جس کے پاس "قوث یوم ولیلۃ " یعنی ایک دن اور ایک رات کے کھانے کا انظام ہو، ہاں جس شخص کے پاس رات دن کے کھانے کا بھی انتظام نہ ہوتو اس کے لئے شرعاً سوال کرنا جائز ہوجا تا ہے، البتہ حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ غنی ہرشخص کا اس کے حالات کے مطابق ہوتا ہے۔

اس سے ایک بات میکی معلوم ہوئی کہ یہ جو ہمارے ہاں رسم بنی ہوئی ہے کہ لوگ سوال کرتے پھرتے ہیں کہ بھئی اہماری بیٹی کی شادی ہورہی ہے، فلال ہور ہا ہے اس میں پیسے دے دو، یہ کردو، وہ کردو، یہ سب ناجائز ہے، بیٹی کی شادی کرنے کے لئے کیا ضروری ہے کہ اتنا لہا چوڑا خرچ کیا جائے ، جتنی استطاعت اللہ کے لئے ضروری دے رکھی ہے اس کے مطابق کرو، اس سے آگے مت بڑھو، تو اس واسطے سوال کے جائز ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ''قوٹ یوم ولیلی " بہمی نہ ہو، اس کے بغیر سوال کرنا جائز نہیں۔

سوال: کیاسفیرول کامدرے کے لئے چندہ مانگنا جائز ہے یانہیں؟

بات سے ہے کہ سفراء کا جاکر مانگنا چونکہ مدرسے کے لئے ہوتا ہے اپنی ذات کے لئے نہیں ہوتا، اس لئے وہ سوال کی تعریف میں نہیں آتا، کیکن پندیدہ پھر بھی نہیں ہے ، کیونکہ اس میں اہلِ علم کی بے وقعتی اور بے تو قیری ہے کہ وہ جاکر پھرتے رہیں جیسے رمضان المبارک میں کراچی میں سفراء کا زبر دست ہنگا مہ اور طوفان ہوتا ہے، تو میطریقہ اہلِ علم کی بے وقعتی کی وجہ سے پندیدہ نہیں ، کیکن اس کو حرام بھی نہیں کہہ سکتے ، اس واسطے کہ ان کا مانگنا اس نے لئے نہیں۔

۱۳۷۵ - وقال: ((ان الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن ، فبينما هم كذالك استغاثوا بآدم ، ثم بموسى ، ثم بمحمد ) وزاد عبدالله بن صالح: حدثنى الليث قال: حدثنى ابن أبى جعفر: ((فيشفع ليقضى بين الخلق ، فيمشى حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا ، يحمده أهل الجمع كلهم)). وقال معلى: حدثنا

<sup>•</sup> و وفي مسنن النسبائي ، كتاب الزكاة ، باب المسألة ، رقم : ٢٥٣٨ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب ، رقم : ٩ - ٣٣٠ ، ٥٣٥٩ .

وهيب ، عن النعمان بن راشد ، عن عبدالله بن مسلم أخى الزهرى ، عن حمزة : سمع ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى الله في المسألة .[أنظر : ١٨]

اور فرمایا آفاب قیامت کے دن قریب ہوجائے گا، یہاں تک کہ نصف کان تک پسینہ آجائے گا۔ پس وہ اسی حال میں حضرت آدم الطبیلا کے پاس، پھر حضرت محمد ﷺ کے پاس، پھر حضرت محمد ﷺ کے پاس جائیں گے۔ یاس جائیں گے۔

ابن ابی جعفر کابیان ہے کہ، آپ کھاسفارش کریں گے، تا کہ مخلوق کے درمیان فیصلہ کیا جائے آپ کھا روانہ ہونگے یہاں تک بہشت کے دروازے کا حلقہ پکڑلیس گے، اس دن اللہ کھا آپ کھا کومقام محمود پر کھڑا کر دیگا، جس کی تمام لوگ تعریف کریں گے۔

، اورابن عمر في حضورا كرم على سے سوال كرنے كے متعلق روايت كيا ہے، يہي مقصد ترجمہ ہے۔

# (٥٣) باب قول الله عزّو جل: ﴿ لا يَسْتَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافا ﴾ [البقرة: ٢٥٣]

#### الله على كاقول كمالوكون سے جست كرنيس ما تكت

وكم الغنى ، وقول النبى ﷺ : ((ولايجد غنى يغنيه )) لقول الله عزّوجل : ﴿ لِلْفُقرَاءِ الَّذِيْنَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيْلِ اللّهِ لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرِباً فِي الْأَرْضِ ﴾ الى قوله ﴿ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيْمٌ ﴾ [ البقرة : ٢٧٣]

آیتِ کریمه میں اللہ ﷺ نے اصحابِ صفہ کی تعریف فرمائی کہ "الیسٹلون النّاس الحافا" اس آیت میں "الحسٹلون" کی قیرنہیں ہے۔ ظاہر میں یہ عنی معلوم ہوتے ہیں کہ لگ لیٹ کرتو نہیں مانگتے ویسے مانگتے ہیں حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ "الحافا" قیرنہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ مانگتے ہی نہیں کہ الحاف کی ضرورت پیش آئے وہ تو اللہ ﷺ کے جروسے پر پڑے رہتے ہیں۔

"و کسم السفنسی" سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غنا کی مقدار کیا ہے اور کتنی مقدار میں آدمی غنی ہوتا ہے۔ "قول النبی ﷺ: ((و لا یجد غنی یغنیه)) حضورا کرم ﷺ نے غنا کی تعریف فرمائی کہ جوانسان کو بے نیاز کردیا تو غنا ہوگیا، اس معنی کے اعتبار سے غنی وہ ہے جو سوال کوترام کردے۔

٣٧٦ ا ـ حدثنا حجاج بن منهال : حدثنا شعبة قال : أخبرني محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة الله عن النبي الله قال : (( ليس المسكين الذي تردّه الأكلة والأكلتان. ولكن

المسكين الذى ليس له غنى ويستحيى أو لا يسال النّاس الحافاً)).[انظر: ١٣٤٩، ٢٥٣٩] ١٩ حضورا كرم الله فنى ويستحيى أو لا يسال النّاس الحافاً)).[انظر: ٢٥٣٩، ٢٥٥٩] ١٩ حضورا كرم الله في الله

ابن أشوع ، عن الشّعبى قال : حدثنى كاتب المغيرة بن شعبة قال : كتب معاوية إلى المغيرة بن أشوع ، عن الشّعبى قال : حدثنى كاتب المغيرة بن شعبة قال : كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلى بشىء سمعته من النبى الله الله على الله على النبى الله على الله على

ترجمہ: حضرت امیر معاویہ ﷺ نے مغیرہ بن شعبہ کولکھا کہ مجھے بچھ لکھ کرتبھیجو جوتم نے سرور دوعالم ﷺ سے سنا ہو، انہوں نے لکھ بھیجا میں نے رسول اللہ ﷺ کوفر ماتے ہوئے سنا اللہ ﷺ نے تبہارے لئے تین چیزیں ناپند فرمائیں ہیں: ایک بے فائدہ گفتگو، دوسرے مال کا ضائع کرنا اور تیسرے بہت مانگنا۔

تشرت

امام بخاری رحمة الله علیہ نے یہاں پر کثر ت سوال کو مال کے سوال پرمحمول کیا ہے، مال کا سوال بھی مراد موسکتا ہے اور دیسے ہی مختلف قسم کے جولوگ بے فائدہ سوالات کرتے ہیں وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس حدیث کواضا عت مال کی ممانعت کی بنا پر اس باب میں لائے ہوں اور مقصد یہ ہو کہ جس شخص کوسوال کرنا جائز نہیں ،اس کودینا اضاعت مال ہے جس ہے تنخضرت کے نے منع فرمایا۔

 هو أعجبهم إلى . فقمت إلى رسول الله الله السارته فقلت : ما لَكَ عن فلان ؟ والله إلى لأراه مؤمناً ، قال : ((أومسلماً )) قبال : فسكت قليلاً ثم غلبنى ما أعلم فيه فقلت : يارسول الله ، ما لَكَ عن فلان ؟ و الله إنّى لأراه مؤمناً قال : ((أو مسلما )) . قبال : فسكت قليلاً ثم غلبنى ما أعلم منه ، فقلت : يا رسول الله . ما لَكَ عن فلان ؟ و الله إنّى لأراه مؤمناً ، قال : ((أو مسلماً )) : ((إنّى لإعطى الرّجل وغيره أحب إلى منه خشية أن يكبّ في النّار على وجهه )) .

وعن أبيه ، عن صالح ، عن إسماعيل بن محمّد أنّه قال : سمعت أبى يحدّث بهذا فقال في حديثه : فضرب رسول الله هي بيده فجمع بين عنقى وكتفى ثمّ قال : (( أقبل أى سعد ، إنّى لأعطى الرّجل )) . قال أبو عبدالله ﴿ فَكُبكِبوا ﴾ [الإسراء: ١٩٣] : قلبوا ، ﴿مُكِبًا ﴾ يقال : أكبّ الرّجل إذا كان فعله غير واقع على أحدٍ ، فإذا وقع الفعل قلت : كبّه الله لوجهه ، وكبته أنا . [راجع: ٢٧]

تشريح

حضرت سعد بن وقاص کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے کھے لوگوں کو کچھ مال عطا اللہ علیہ جہاں اس کی صراحت نہیں ہے کہ بیصدقات میں سے تھا یا الی غیمت میں سے تھا ۔ لیکن امام بخاری رحمة اللہ علیہ جس سیاتی میں بیروایت لے کرآئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیصدقات میں سے تھا، تو کچھ لوگوں کو آپ کھی ان لوگوں میں بیٹے ہواتھ " قور ک دسول اللہ کھی فیھم آپ کھی ان لوگوں میں بیٹے ہواتھ " قور ک دسول اللہ کھی فیھم وجلا لم یعطه" ان میں سے ایک صاحب کوآپ نے چھوڑ دیا اس کو پھی نہیں دیا" ھو اعجب بھم التی " عالانکہ وہ تحصٰ بجھے ان میں سب سے زیادہ پہندتھ " فیقمت المی دسول اللہ کھی فیسار دقہ" میں کھڑ ہو ہو کر حضور وہ تحصٰ بھے ان میں سب سے زیادہ پہندتھ " فیقمت المی دسول اللہ کے فیسار دقہ" میں کھڑ ہو ہو کر حضور اگر میں کہا کہ آپ فلال سے کیوں اعراض فرما رہے ہیں، بخدا میرا گمان یہ ہو کہ دو مؤمن آدی ہے گویا اس کو دیا ممان کو دیا ہو کہا کہ آپ فلال سے کیوں اعراض فرما رہے ہیں، بخدا میرا گمان ہو جو اس پر نطعی طوز پر ایمان کا حکم لگا دیا ہے مناسب نہیں ہے، ہاں! البت اسلام کا حکم لگا سکتے ہو، کو نکہ ایمان ان کے بارے میں کوئی قطعی یا تینی ہو، کو نکہ ایمان طاہر کیا تو اب ہم اس کے ملائ ہو ہو ہوں کہی نے مسلمان کہا ہو گئا ہوں کہی نے ماسلان کہا ہو گئا ہوں کہی نے خواس کی نظا ہری ہو، اس کے ملائ ہو ہوں کہی کو مسلمان کہا ہو گئا ہی کہی کوئی قلب کے فعل پر کوئی قطعی یا تھینی حکم لگا ناممن نہیں ، اس کے موکن میں ہوں نوال سے دہ آدی مسلمان نظر آتا ہے، کیکن قلب کے فعل پر کوئی قطعی یا تھینی حکم لگا ناممن نہیں ، اس کے موکن میں اس کے موالے سے تعمل پر کوئی قطعی یا تھینی حکم لگا ناممن نہیں ، اس کے موالے کے تہیں مطاب کے تعمل پر کوئی قطعی یا تھینی حکم لگا ناممن نہیں ، اس کے موالے کے تعمل پر کوئی قطعی یا تھینی حکم مگا ناممن نہیں ، اس کے موالے کے تعمل پر کوئی قطعی یا تھینی حکم لگا ناممن نہیں ، اس کے موالے کے تعمیل سے تعمل کہنا جا سے تعمل کہنا ہو سے تھا۔

"قال فسكتُ قليلاً" حضرت سعد الله فرمات بين كه ين تعور خاموش ربا "فيم غلبنى ما اعلم فيه" لين مير علم مين بي بات تقى كه وه الحجما آدى به تواسى بات كامير دول مين دوباره تقاضا بيدا بوا كه دوباره بيدا بوا كه دوباره بيدا بوا الله ما لك عن فلان ؟ والله اتى لأواه مؤمناً قال: أو مسلماً" آپ لله في دوباره وي بات فرمائى "قال: فسكت قليلاً ثم غلبنى ما أعلم منه فقلت: يا رسول الله عن فلان ؟ والله اتى لأواه مؤمناً، قال: "أو مسلماً، ثلاث موات "يين بي واقعة تين م تبهيش آيا۔

اشکال: یہاں اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضورِ اکرم ﷺ نے "مومناً" کی جگہ "مسلماً" کالفظ فرمادیا تو پھر حضرت سعدﷺ باربارہ ہی لفظ" مؤمناً" کیوں استعال کرتے رہے۔

جواب: ممکن ہے کہ حضرت سعد اللہ اس وقت حضورا کرم کے کامنشا کوری طرح سمجونہیں پائے کہ مجھے مؤمن کا لفظ نہیں بولنا چا ہے تھا مسلم کا لفظ بولنا چا ہے ، بلکہ وہ یہ سمجھے مؤمن اور مسلم دونوں مترادف الفاظ ہیں ، اس لئے معنی میں بھی کوئی ، میں نے مؤمن کہا اور آپ کے اس نے مسلم فر مایا، تو چونکہ دونوں مترادف الفاظ ہیں ، اس لئے معنی میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس وجہ سے انہوں نے گویا بار بار مؤمن کا لفظ استعمال فر مایا، پھر آپ نے اس محض کو مال نہ وسیح کی وضاحت فر مائی کہ " انسی اعطبی الرجل وغیرہ آجب التی منه محشید آن یُگب فی النّاو علی وجہہ" کو وار اس حالت میں کہ دوسرا جھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے یعنی جس کو دیا ہواں سے زیادہ محبوب دوسرا آدمی ہے اس کے باوجود میں اس کو دیا ہوں جو اتنا محبوب نہیں ہے" خشید آن یُک فی الناد علی وجہہ" اس ڈرسے کہ نہیں وہ محض اپنے منہ کے بل آگ میں نہ ڈال دیا جائے ، اس لئے اس کونہیں دیتا۔

اس کے دومطلب ہو سکتے ہیں:

ایک مطلب بیہ ہوسکتا ہے کہ دہ محبوب شخص مستحقِ صدقہ نہیں ہوتا اور مستحقِ صدقہ نہ ہونے کے باوجود کوئی شخص صدقہ لے شخص صدقہ لے لے تواس کے اوپر عذاب کا اندیشہ ہے کہ اس کوجہتم میں منہ کے بل ڈال دیا جائے۔

دومرا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ مجھے اس بات کا اندازہ ہوجاتا ہے یا بذریعۂ وحی علم ہوجاتا ہے کہ اگراس محبوب شخص کو مال دیا گیا تو ہوسکتا ہے کہ زیادہ مال آجانے کے بعداس کے اعمال میں کمی پیدا ہوجائے یااس مال کو سمجھے میں نہ ڈال دیا جائے ،اس واسطے میں اس کو مال نہیں دیتا۔
اس کو مال نہیں دیتا۔

آ گےامام بخاری رحمہ الله اس حدیث کا دوسر اطریق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ''وعن أبید، عن صالح ، عن إسماعیل بن محمد أنّه قال: سمعت أبي يُحدّث بهذا'' بی حدیث یعقوب بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی تھی تو یہ اس کا دوسرا طریق ہو گیا جس میں مزیدا ضافہ بیہ "فقال فی حدیثه، فضر ب رسول الله ﷺ بیده ، فجمع بین عنقی و کتفی " آپ ﷺ نے اپنادستِ مبارک میری گردن اور کندھے کے درمیان مارا "ثمة قبال": (( اقبل أى سعدً)) اے سعد! سامنے آؤ "إنی العطی الوّجل" یعنی آگے پھروہی بات ارشاد فرمائی۔

"قال ابو عبدالله: ((فكبكبوا)) "أى قُلِبُوا" الله ديث يُلِ" أن يكبّ فى النّار"كالفظ آيا تقالواس كى مناسبت عبر آن كريم مِن "فكبكبوا فيها هم والغاؤن" يُل "كبكبوا"كم عنى بيان كردئ كماس كمعنى بيل بليك دينا، "يقال: أكبّ الرّجل إذا كان فعله غير واقع على أحد".

یہاں سے بہتلانا چاہ رہے ہیں کہ بیان افعال میں سے ہجوباب افعال میں تو اور ہوتے ہیں لیکن مجرد میں متعدی ہوتے ہیں اور باب افعال میں متعدی ، پس متعدی ، پس متعدی ہوتے ہیں اور باب افعال میں متعدی ، پس اکسب کے معنی ہیں خودگر جانا اور ''کسب ''کسب السر جل إذا کان فعلہ غیر واقع علی احد'' یعنی''اکب'' اس وقت کہتے ہیں جب کہ اس کافعل کی اور پرواقع نہ ہور ہا ہوتو ''کہت ہیں جب کہ اس کافعل کی اور پرواقع نہ ہور ہا ہوتو ''کہت ہیں ''فاذا وقع الفعل قلت : کہت الله لوجهه، و کبیته أنا " اور پھر ''کبت " اور ''کبک " باب ''بعثو " دونوں کے معنی ایک ہیں یعنی گرانا اور ''اکب'' کے معنی ہیں خودگر نا ، چنا نچہ آ ہے کر یہ ''افعن یمشی مکباً علی وجهه اهدی ام من یمشی مویا علی صواط مستقیم میں مُکِباً " باب افعال سے ہے اور لازم ہے۔

9 ٣ ١ - حدثنا إسماعيل بن عبدالله قال: حدثنى مالك، عن أبى الزّناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة الله أن رسول الله قال: ((ليس المسكين الذى يطوف على النّاس تردّه اللّقمة واللّقمتان، والتّمرة اللتّمرتان. ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه. ولا يفطن له فيتصدّق عليه، ولا يقوم فيسأل النّاس)). [راجع: ٣٤١]

اس حدیث بین حضورا کرم الله مسکین کی تعریف فرمائی ہے کہ سکین وہ نہیں ہے جوسوال کرنے کے لئے لوگوں کے پاس گھوے، " تسرقہ الله قسمتان "کہا یک لقمہ یا دو لقے اس کودے دیئے تو والیس چلا گیا، "و القسموۃ و القسموۃ ان یا ایک دو گھوردے کروالیس لوٹا دیا گیا، "و لا یفطن له فینصدی علیه "اورلوگوں کو پیت بھی نہ ہوکہ اس کے پاس مال نہیں ہے کہ لوگ اس پرصدقہ کریں، "ولا یقوم فیسال النہام "اوروہ خود کھڑے ہوکرلوگوں سے سوال بھی نہیں کرتا تو یہ حقیقت میں سکین ہے اورز کو ق کی ادائیگی کے لئے ایسے لوگوں کو خاص طور سے تلاش کرنا چاہئے۔

• ١٨٨ ا حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش: حدثنا أبو

صالح ، عن أبي هريرة عن النبي على قال: (( لأن ياخل كم احدكم حبله ثم يغدو ، احسبه قال: الى الجبل فيحتطب فيبيع فياكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس ))

"قال ابو عبدالله: صالح بن کیسان اکبر من الزهری و هو قد ادرک ابن عمر".

یروایت صالح بن کیسان نے زہری سے قال کی ہے، چنا نچسند میں اس طرح ہے "عن صالح بن کیسان عسن ابنِ شهاب" صالح بن کیسان اگر چرامام زہری رحمداللہ کے شاگرد ہیں لیکن عمر میں ان سے بوٹ میں انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر اللہ کو پایا ہے اور تابعین میں سے ہیں۔

## (۵۴<mark>) باب خرص التّمر</mark> کجورکااندازهکر<u>ل</u>نےکابیان

عبّاس السّاعدى ، عن أبى حميد السّاعدى قال : غزونا مع النبى ﴿ غزوة تبوك ، فلمّا جاء وادى القرى إذا امراةً فى حديقة لها ، فقال النبى ﴿ لأصحابه : ((احُرصوا )) ، وخرص رسول الله ﴿ عشرة أوسق ، فقال لها : ((أحصى ما يخرج منها )) . فلمّا أتينا تبوك قال : ((أمّا إنّها ستهبُّ اللّيلة ريحٌ شديدةً فلا يقومن أحدٌ . ومن كان معه بعيرٌ فليعقله )) فعقلناها . وهبّت ريحٌ شديدةٌ فقام رجلٌ فألقته بجبل طيء . وأهدى ملك أيلة للنبى ﴿ بغلة بيضاء وكساه بُرداً وكتب له ببحرهم . فلمّا أتى وادى القرى قال للمرأة : (( النبى ﴿ بغلة بيضاء وكساه بُرداً وكتب له ببحرهم . فلمّا أتى وادى القرى قال للمرأة : (( ابنى معهجاء حديقتك ؟ )) قالت : عشرة أوسق خرص رسول الله ﴿ فقال النبى ﴿ : (( ابنى معناها أشرف على المدينة فمن أراد منكم أن يتعجّل معى فليتعجّل )) . فلمّا قال ابنِ بكّار كلمة معناها أشرف على المدينة ، قال : (( هذه طابة )) . فلمّا رأى أحداً قال : (( هذا جُبيلٌ يُحبّنا ونُحبّهُ ، ألا أخبر كم بخير دور الأنصار ؟ )) قالوا : بليٰ . قال : (( دُورُ بني النّجّار ، ثم دور بني عبد الأشهل ، ثم دور بني ساعدة أو دور بني الحارث بن الخزرج ، وفي كل دور بني عبد الأشهل ، ثم دور بني ساعدة أو دور بني الحارث بن الخزرج ، وفي كل دور الأنصار \_ يعنى \_ خيراً )) . [أنظر ١٨٥٢ ، ١٢١ ، ١٣ ، ١٣ ، ١٣ ٢ )

وقال سليمان بن بلال: حدثني عمرو: ((ثمّ دار بني الحارث ، ثمّ بني ساعدة )). وقال سليمان ، عن سعد بن سعيد ، عن عمارة بن غزيّة ، عن عبّاس ، عن أبيه عن النبي قال : ((أحد جبل يحبنا ونحبه )). وقال أبو عبد الله : كل بستان عليه حائط فهو

#### حديقة ، ومالم يكن عليه حائط لم يقل: حديقة. ٩٢

## تشريح

حضرت ابوحمید ساعدی ای اس روایت پی غزوهٔ تبوک کو اقعے کا ذکرکررہے ہیں۔ اس مدیث بیں انہوں نے غزوهٔ تبوک کے متفرق واقعات ذکر فرمائے ہیں۔ فرمائے ہیں کہ ہم نے غزوهٔ تبوک کے موقع پر حضورا کرم ای کے ساتھ جہادکیا، "فلما جاء وادی القری" یعن تبوک جائے ہوئے جب آپ وادی القری پنچ ۔ وادی القری تبخی کے راستے میں ایک جگہ ہے "إذا امر أق فی حدیقة لها" تو آپ لے نے القری پنچ ۔ وادی القری تبخی ہے " فقال النبی الله المصحابه: اخر صوا"آپ لے نے اچا کہ دیکھا کہ ایک ورت بیٹی ہے "فقال النبی الله المصحابه: اخر صوا"آپ الله الله علی سے فرمایا کہ اندازہ لگاؤ کی اس عورت کے باغ میں کتنا کھی آر با ہے "و خور س رسول الله کے عشو قاوست " حضورا کرم کے رائے میں دی وی جسو منہا" پھرآپ نے اس عورت سے فرمایا کہ اس باغ کا وی گھر یہ اس عورت سے فرمایا کہ اس باغ کا جتنا بھی پھل پیدا ہوگا اس کو شار کر کے رکھنا، یہ تبوک جاتے ہوئے راستے کا واقعہ تھا۔

جب ہم تبوک پنچ تو آپ نے اس بات کا اعلان کیا کہ آج کی رات شدید ہوا چلے گی ، البذا کوئی محض کھڑا نہ ہو یعنی ہوا اتن تیز چلے گی کہ اس میں آ دمی کے گرجانے اور اُڑ جانے کا اندیشہ ہے ،"ومن کان معہ بعیر فلیہ عقلہ" جس کے پاس کوئی اُونٹ ہو وہ اس کو باندھ کرر کھے" فع قلنا ہا" چنا نچہ ہم نے اُونٹوں کو باندھ کرر کھا"و ہتت رہتے شدیدة" بہت تیز ہوا چلی"فقام رجل"ایک آ دمی کھڑا ہوگیا حالا نکہ حضورا کرم اللہ نے کھڑے ہونے سے منع فر مایا تھا، "فال قته بحبل طی "تو ہوا اس کو اڑا کر طی کے دو پہاڑوں کی طرف کے گئی اور وہاں ڈال دیا ہے وہی دو پہاڑوں کی طرف کے گئی اور وہاں ڈال دیا ہے وہی دو پہاڑ ہیں جو "اجا "اور "سلمیٰ "کے نام سے مشہور ہیں ہے تھی غزوہ تبوک کا ایک واقعہ بیان ہوا۔

"واهدى ملک ايلة للنبى ﷺ بغلة بيضاء" بهال سے غزوہ تبوک كاايک اور واقعه بيان فرما رہے ہيں كہ ايلہ بنتى كے بادشاہ نے حضورا كرم ﷺ كوتخه على سفيد فجر بھيجا" و كسساہ بسر دا" اور كھي اور يس حضورا كرم ﷺ كوپيش كيس" و كتب لمه ببحرهم" اورا پنى بستيال لكى كردي، پہلے گذر چكا ہے كه "بَعُو" اور "بَعُو "ليخو" بعض اوقات بستى كمعنى على آتا ہے يہال پر بهي معنى مراد بيں يعنى ملك ايله نے بھے بستيال لكى كر اور "بَعُو "ليم الله في معجزات الولى صحيح مسلم، كتاب الحج، باب أحد جبل يعبنا و نحبه، رقم: ٢٣١٧، وكتاب الفضائل، باب في معجزات النبى، رقم: ٢٣١٧، وسنن أبى داؤد، كتاب المحراج والأمارة والفئى، باب في احياء الأموات، رقم: ٢٢٧٥، وسنن الدارمى، كتاب السير، ولى هدايا المشركين، وقم ٢٣٨٥، وسنن الدارمى، كتاب السير، باب في قول هدايا المشركين، وقم ٢٣٨٨،

حضورِ اکرم ﷺ کی خدمت میں پیش کردیں کہ گویا آپ ﷺ ان بستیوں کے حکمران ہول گے۔

"فلم التى وادى القرى" جب جوك سے والسى پروادى القرى پنچ تواس تورت كے پاس سے گذر سے اور اس سے فرما يا، "كم جاء حديقتك؟" تمہار ب باغ سے كتے پھل نكل؟ "قالمت عشرة أوستى" تو عورت نے بتلا يا كه دس وس نكلا۔ "خوص دسول الله الله "اس كو (خرص) مرفوع اور منصوب پر هنا دونو س سيح بيں يعنى بيدس وسق وبى مقدار تلى جو حضور اكرم الله في نے جاتے وقت انداز ولگائى تقى، اس كے بعد آب بينى بيدس وست وبى متعجل إلى المدينة "كه بحكى بيس ذرا جلدى مدينہ جانا جا بتا ہوں۔

"فسمن أراد منكم أن يتعجل معى فليتعجل" كرجو خض مير يماته جلدى جانا چا ہے است چاہئے كرجلدى كري، "فسلما قال: ابن بگار كلمة معناها اشوف على المدينة" خي ميں راوى كهم رہے ہيں كرائي ريار نے كوئى ايباكلم كہا تھا جس كے معنى "المسوف" تي كيكن وه كلم بعينه ابن بكار سے روايت كرنے والے كون ہيں تو وه امام بخارى رحمة الله عليه خود ہيں تو امام بخارى رحمة الله عليه خود ہيں تو امام بخارى رحمة الله عليه فرمار ہے ہيں كہ ابن بكار نے كوئى كلمه ايبا كہا تھا جس كے معنى ہيں "المسوف" بعينه وه كلمه امام بخارى رحمة الله كويا ونہيں رہا، پس "فلما المسوف على المدينة" جب آپ مدينه منوره كريب پنچ تو امام بخارى رحمة الله كويا ونہيں رہا، پس "فلما المسوف على المدينة" جب آپ مدينه منوره كريب پنچ تو آپ ملئے نے فرمايا كہ يہ طابة ہے يعنى مدينه كو نے فرمايا كہ يہ طابة ہے يعنى مدينه آپ ملئے فرمايا كہ يہ طابة ہے يعنى مدينه آپ ملئے فارنا خرمايا۔

"فلمّا رأى أحداً" جب احديها رُى طُرْف و يَحاتُو آپ نے فرمايا "هذا جبيل يحبّنا ونحبّه" پمرفر مايا" الا أخبر كـم بـخيـر دور الأنـصـار؟ قالوا: بلى. قال: دور بنى النجّار ثم دور بنى الأشهل، ثم دور بنى ساعدة أو دور بنى الحارث بن الخزرج".

نیانسار کے مخلف خاندان تھے،ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کدان میں خیر ہے "وفسی کسل دور الانسساد" یعن" حیسو آ" پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کداس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے انسار کے گھر انوں میں خیر ہے۔ گھر انوں میں خیر ہے۔

#### منشاء بخاري

اس حدیث کو یہاں لانے کامنشاً وجوب زکو ق کا وقت آنے سے پہلے مقدارز کو ق کا انداز ہ لگانے کی مشروعیت بیان کرنا ہے جیسے'' خرص'' کہتے ہیں ،حدیث سے نفس خرص کا ثبوت ہور ہاہے۔

دوسری احادیث میں جوامام تر مذی رحمہ اللہ وغیرہ نے روایت کی ہیں ، آنخضرت ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ زرعی ہیداوار کا اندازہ لگانے کے لئے خارصین کو بھیجا کرتے تھے۔

## أئمه كے اقوال

حنفیہ کے نزدیک اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ آئندہ ملنے والے عشر کا اندازہ بھی ہوجائے اور زمیندار عشر کی ادائیگی کے وقت اپنی پیداوار کی مقدار کو معقول حدے کم دکھانہ سکے۔اور سیجے روایت میں حضرت عبداللہ بن رواحہ کی کو خیبر سیجنے کا ذکر آتا ہے کہ ان کو آپ میں 'کے لئے بھیجے تھے اور خیبر میں یہودی آباد تھے جن پراطمینان نہیں تھا کہوہ پیداوار پوری دکھائیں گے ،البنة زکو ق کٹائی کے وقت پر ہی واجب الا داء ہوگی ،خرص کے وقت نہیں۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نز دیک خرص کا تھم یہ ہے کہ انداز ہ سے جتنی پیداوار ثابت ہواتنی پیداوار کا عشراس وقت پہلے سے کٹے ہوئے بھلوں سے وصول کیا جاسکتا ہے۔

امام احمد بن طبل رحمد الله كاستدلال مديث مين "اذا خسر صسم فيخدوا" كالفاظ سب، دوسرى روايت سي بحى الن كاستدلال ب: "ان النبى الله قال في ذكاة الكروم انها تخوص كما يخوص النخل فم تؤدى ذكاته زبيباً كما تؤدى ذكاة النخل تمراً".

امام شافعی اورامام ابوحنیفه رحمهما الله فرماتے ہیں محض انداز ہ سے عشر وصول نہیں کیا جاسکتا بلکہ پھلوں کے پکنے کے بعد دوبار ہ وزن کر کے حقیقی پیداوار متعین کی جائیگی اور اس سے عشر وصول کیا جائے گا۔ <sup>سق</sup>

پھراس روایت کے اخیر میں امام بخاری رحمۃ الله علیہ نے حدیقہ کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ "کسل بستان علیه حائط فہو حدیقة" ہروہ باغ جس کے اردگر دچار دیواری ہو، وہ حدیقة کہلاتا ہے، "ومالم یکن علیه حائط لم یقل: حدیقة" یعنی جس باغ کے اردگر دچار دیواری نہ ہو، اس کو حدیقہ نہیں کہتے۔

وقال سليمان بن بلال: حدثني عمرو: ((ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعدة))

یہاں اس روایت کے مخلف طریق اور ان میں الفاظ کا فرق بیان کیا ہے۔ چنانچے فر مایا کہ سلیمان بن بلال کی روایت میں دار بنی الحارث کے بعد آپ نے بنی ساعدہ کا ذکر فر مایا تھا جب کہ پہلی روایت میں بنی ساعدہ کا ذکر پہلے ہے اور بنی حارث بن الخزرج کا ذکر بعد میں ہے۔

## (٥٥) باب العشر فيما يسقى من ماء السماء الجارى،

"ولم ير عمر بن عبدالعزيز في العسل شئياً".

آسان کے پانی اور جاری پانی سے سیراب کی جانی والی زمین میں دسواں حصدوا جب ہے یہ باب عشر کے وجوب کے بیان میں ہے اور عشر ہراس پیدا وار میں واجب ہوتا ہے جوآسان کے پانی لینی بارش سے سیراب ہوئی ہویا ماء جاری سے سیراب ہوئی ہو۔

سو تفعیل درب ترندی میں ہے۔

#### "ولم ير عمر بن عبدالعزيز في العسل شيئاً"

عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے شہد کے بارے میں کوئی صدقہ یا عشر واجب نہیں کیا۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دومسلے بیان فر مائے ہیں: پہلامسلہ یہ بیان فرمایا ہے کہ عشر کے وجوب کے لئے کوئی نصاب مقررہے یانہیں؟ دومرامسلہ یہ بیان فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے شہدیر کوئی عشر مقرر نہیں فرمایا۔

#### اختلاف ائمه

اس مسله میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

## امام ابوحنيفه رحمه الله كامسلك

حضرت امام ابوصنیفہ دحمہ اللہ کا مسلک ہیہ ہے کہ زمین کی جوبھی پیداوار ہو چاہے وہ کھیت کی ہویا باغ کی، اس میں عشر کے وجوب کے لئے کوئی نصاب مقرر نہیں ، بلکہ قلیل وکثیر ہر مقدار پرعشر واجب ہے تھوڑ اسابھی اگرعشر نکلے گاتو عشر نکالناصاحب پیداوار کے لئے ضروری ہے۔

## جهبور كأمسلك

جمہور جن میں ائمہ ثلاثہ اور صاحبین بھی ہیں فرماتے ہیں کہ شرعاً جس طرح سونے چاندی کا نصاب ہے، جانوروں آور مویشیوں کا نصاب ہے، اس طرح زرقی پیداوار کا بھی نصاب مقرر ہے اور وہ نصاب پانچ وسق ہے۔ایک وسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے تو پانچ وسق تین سوصاع ہو گئے تو تین سوصاع تک گویاعشر واجب نہیں، جب پیداوار تین سوصاع تک پہنچ گی تو اس پرعشر واجب ہوگا، یہ جمہور کا مسلک ہے۔

# امام ابوحنيفه رحمه الله كااستدلال

ا مام ابوحنیفه رحمه الله کااستدلال حفرت عبدالله بن عمر کی روایت ہے جو یہاں امام بخاری رحمة الله علیہ نے روایت فر مائی ہے۔اس میں حضورا کرم ﷺ نے فر مایا:

" فیما سقت السماء والعیون أو كان عثریا: العشر، وما سقی بالنضح: نصف العشر".

یعن آپ کی نے نے فرمایا کہ جس زمین کو بارش نے سیراب کیا ہویا قدرتی چشموں نے سیراب کیا ہوئینی

اس کوسیراب کرنے کے لئے کوئی محنت ومشقت اٹھانی نہ پڑتی ہو بلکہ چشمے خوداس کوسیراب کررہے ہوں "أو کان
عشریا "یاوہ" عشری" ہو۔

#### "عثرى"زين

"عشری" عاثورہ فلاہے،اس کے معنی ہیں وہ درخت جو کسی نہروغیرہ کے کنارے ہوتے ہیں اور ان کو پانی دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی بلکہ ان درختوں کی جڑیں اتنی دورتک پھیلی ہوتی ہیں کہ وہ خود پانی کو چوں لیتی ہیں تو جس زمین میں ایسے درخت ہم ہم جونہروغیرہ کے قریب ہونے کی وجہ سے خود پانی حاصل کر لیتے ہوں، وہ زمین "عشری" کہلاتی ہے۔

خلاصہ بیہوا کہ آپ نے تین قسمیں بیان فرمادیں۔

ا ـ پارائی زمین ـ

۲۔قدرتی چشمول سے سیراب ہونے والی زمین۔

س-نبروغیرہ سے قریب ترزمین جوخود نبرسے یانی حاصل کر لیتی ہو۔

ان تینوں کے بارے میں حکم یہ فر ملیا کہان میں عشر واجب ہے۔

"وما سُقى بالنضح".

اوردہ زمین جواونٹوں سے سیراب ہوتی ہو، "نصعے" یہ "ناصعے" کی جمع ہے،"ناصعے"اس اونٹ کو کہتے ہیں جوز مین کو سیراب کرنے سے لئے استعال کیا جاتا ہے کہ اونٹ کے اوپر پانی رکھ کرلے جاتے ہیں اور پھراس پانی سے زمین کوسیراب کرتے ہیں۔

تو جوز مین اونٹول سے سیراب کی جائے اس میں نصف العشر ہے یعنی بیسواں حصہ۔ یہاں آپ نے دونوں قسموں میں تفریق بیان فر مادی کہ جس زمین کو سیراب کرنے کئے نہ کوئی محنت کرنی پڑی ہو، نہ کوئی بیسہ خرج کرنا پڑا ہوتو اس کی پیداوار میں عشر واجب ہوگا اور جس زمین کو سیراب کرنے میں محنت کرنا پڑی ہویا پیسے خرج کرنے پڑے ہوں تو اس میں نصف العشر لیعنی بیسواں حصہ واجب ہوگا۔

## وجهاستدلال

یہاں کلمہ "ما" استعال کیا" فیسما مسقت السماء" جو کلمہ کام ہے بعن جس چیز کو بھی بارش نے سیراب کیا ہو، اس میں آپ نے کوئی مقدار مقرر نہیں فرمائی بلکہ جو بھی پیدا وار ہوگی اس میں اس تفصیل کے مطابق عشر واجب ہوگا جو آپ بھی نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا استدلال ہے کہ اس میں آپ نے کوئی نصاب مقرر نہیں فرمایا۔

جمهور كااستدلال

جمهورائمه ثلاثة اورصاحبين اس صريث سے استدلال كرتے ہيں جوامام بخارى رحمه الله نے الكلے باب

میں روایت کی ہے کہ ''لیس فیما دون حمسة اوسق صدقة'' که آپ ﷺ نے فرمایا که پانچ وس سے کم میں صدقه نہیں ہے، جمہور کہتے ہیں کہ بیر حدیث صاف صاف بتار ہی ہے کہ پانچ وس نصاب مقرر ہے اس سے کم میں صدقہ واجب نہیں۔

# امام بخاری رحمه الله کی تا سُدِ

امام بخاری رحمة الله علیه نے یہاں پریفر مایا کہ "فیسما مسقت السماء" والی حدیث عام ہاور "لیسس فیسما دون حمسة اوسق صدقة" والی حدیث خاص ہاور حدیث خاص حدیث عام پرقاضی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حدیث عام کوبھی حدیث خاص پرمحول کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ "ما سقت السبماء" سے مراد بھی پانچ وسق سے زیادہ والی پیدا وار ہے، یہ مراد نہیں کہا گر پیدا وار تھوڑی ہوتو بھی اس پرعشر واجب ہوگا، یہام بخاری رحمہ اللہ نے جمہور کے لئے استدلال کیا ہے۔

امام ابوطنیفه رحمه الله کی طرف سے "لیس فیما دون حمسة اوسق صدقة" والی حدیث کے متعدد جوابات دیئے گئے ہیں، جودرج ذیل ہیں:

ایک جواب یہ ہے کہ امام بخاری دحمہ اللہ نے یہ جوفر مایا کہ خاص عام پر قاضی ہوتا ہے یہ اس وقت ہے جبکہ خاص متا خر ہوا ور عام متقدم ہولیعنی عام والی حدیث پہلے آئی ہوا ور خاص والی حدیث بعد میں آئی ہو، تب تو یہ کہیں کہ خاص والی حدیث نے عام والی حدیث کومنسوخ کر دیا یا اس میں شخصیص بیدا کر دی ، کین اگر معاملہ اس کے برعکس ہوکہ حدیث خاص والی حدیث کے برعکس ہوکہ حدیث خاص والی حدیث کے لئے ناسخ قرار دی جائے گی ، جبکہ یہاں ان دونوں حدیثوں میں تاریخ کا بقینی علم نہیں ہے کہ کوئی حدیث مقدم ہے اور کون سی مؤخر ، لہذا احتیاط کا تقاضا ہہ ہے کہ عام کومؤخر سجھ کراس کو ناسخ قرار دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ہر مقد ار پرعشر واجب ہے اور امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی احتیاط پرعمل کیا ہے۔

وُمراجواب بعض حفرات نے بید یا ہے کہ حدیث میں یوں فرمایا ہے کہ پانچ وس سے کم میں صدقہ نہیں ہے، تو اس حدیث میں عشر کا نصاب بیان کرنامقصود ہے، تو اس حدیث میں صدقہ کا لفظ استعال فرمایا ہے نہ کہ عشر کا۔

مطلب یہ ہے کہ اگر کسی محص نے بیچنے کے اراد ہے سے پانچے وسق گندم اپنے پاس رکھی ہوئی ہے تو اس میں تو زکو ہ واجب ہے لیکن اس سے کم میں زکو ہ نہیں ، اس لئے کہ پانچے وسق گندم دوسودر ہم کے برابر ہو جاتی ہے جو کہ چاندی کا نصاب ہے ، لہٰذا اس میں زکو ہ واجب ہوگی ، بعض حضرات نے بی توجیہ بیان کی ہے لیکن بیدونوں جو ابات مضبوط نہیں ۔ پہلا جواب اس لئے مضبوط نہیں کہ ریہ کہنا کہ خاص عام پر اس وقت قاضی ہوتا ہے جب خاص کا متلا خر ہونا ثابت ہوتو بیداصول مسلّم نہیں ، بلکہ بعض اوقات اس کے برعکس بھی ہوجا تا ہے کہ خاص مقدم تھا اور عام اس سے مؤخر کیکن مراداس سے خاص ہی ہوتا ہے۔

دوسراجواب اس لئے قوی نہیں کہ یہ کہنا کہ پانچ وسق کی مقدار دوسودرہم کی قیمت کے برابرہوتی ہے یہ برامشکل ہے، اس واسطے کہ پیداوار کی نوعیت تو مقرر نہیں کی گئی، پانچ وسق گندم کے بھی ہوسکتے ہیں، پانچ وسق جو کے بھی ہوسکتے ہیں، پانچ وسق مختل ہے بھی ہوسکتے ہیں، تو پانچ وسق مختلف اجناس کے ہوسکتے ہیں اور یہ کہنا کہ ہر جنس کے پانچ وسق کی مقدار کی قیمت دوسو درہم ہوگی یہ بات قابلِ قبول نہیں، کیونکہ ہمیشہ گندم کی قیمت جو کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے جبکہ حضورا قدس کھانے پانچ وسق کی مقدار ہر پیداوار کے بارے میں بیان فرمائی ہو اور کسی ایک بیداوار کی خصوصیت نہیں فرمائی ، لہذا یہ دونوں جو اب پسندیدہ نہیں۔

## حضرت شاه صاحب رحمهاللد كي توجيه

تیسری توجید حفرت علامه انورشاه کشمیری صاحب رحمة الله علیه نے بیان فرمائی ہے اوروہ نسبتاً بہترہے، وہ یہ کہ حضورِ اکرم ﷺ نے دونوں حدیث میں دو مختلف حکم بیان فرمائے ہیں، جس حدیث میں "مسامست السسماء والمعیون" آیا ہے اور نصاب کی مقدار مقرر نہیں فرمائی اس میں مطلق وجوبِ عشر کا بیان ہے اور جس حدیث میں پانچ وسق کی مقدار مقرر فرمائی ہے ، اس سے مراد سرکاری طور پرعشر کی وصولیا بی ہے۔

مطلب میہ ہے کہ اگر پیداوار پانچ وسق ہے کم ہوتو اُس میں عشر واجب تو ہے کیکن سلطان وصول نہیں کرے گا بلکہ خود صاحب زمین اپنے طور پرادا کرے گا اورا گر پیداوار پانچ وست یااس سے زیادہ ہے تو اس کاعشر مصدق وصول کرے گا اوراس کی تائید میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ علیہ نے عرایا والی احادیث پیش کی ہیں کہ ان میں بھی آنحضرت بھی نے وست تک عرایا کی اجازت دی ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایات پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بیرواج تھا کہ لوگ پانچ وس تک کی مقد ارع بیہ کے طور پر فقراء کوخود ہی دے دیتے تھے چونکہ عربیہ اور ہدیہ کے طور پرخود دے دیتے تھے تو گویا اس کا فریضہ (عشر) خود ہی ساقط ہوگیا ، اس لئے آپ نے اس حدیث میں مصد ت کوتا کید فرمائی کہتم پانچ وس سے کم میں صدقہ وصول نہ کرنا ، کیونکہ پانچ وس کی مقد ارمیں لوگ خود عربیہ کے طور پر فقراء اور مساکین کو دے دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ پانچ وس کا جونصاب ہے وہ مصد ق کی طرف سے وصولیا بی کا نصاب ہے نہ کہ مطلق وجوب عشر کا ، مطلق وجوب عشر تو ہر قبیل وکثیر پر ہوتا ہے ، یہ پہلامسئلہ تھا جو امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب میں بیان کیا ہے۔ سم ق

سمق فيض البارى ،ج:٣٠،٥٥ :٣١،٢٥\_

امام بخاری رحمه الله علیه نے ترجمة الباب میں دوسرامسکه بیہ بیان فرمایا که عمر بن عبدالعزیز رحمه الله علیه نے شہدیر کوئی عشر مقرر نہیں فرمایا۔

## امام شافعی رحمه الله کا قول

ا ما م شافعی رحمہ اللہ علیہ اورخودا مام بخاری رحمہ اللہ علیہ شہد پرعشر کے وجوب کے قائل نہیں۔

## امام ابوحنيفه رحمه اللدكا مسلك

حصرت امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے نز دیک شہد پر بھی عشر واجب ہے اگر کسی نے شہد کا فارم لگایا اور اس کے اندر کھیاں لاکر گھسائیں اور پھر اس نے شہد نکالا تو اس کا دسواں حصہ بھی عشر کے طور پر دینا ہوگا۔

## امام ابوحنيفه رحمه اللد كااستدلال

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل حضرت عبد اللہ بن عمر اللہ کی روایت ہے جوتر ندی اور ابن ماجہ میں ہے جس میں بیآ تا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے عسل کے بارے میں فر مایا کہ '' فسی کل عشو قازق زق'' کہ ہردس مشکوں میں ایک مشک واجب ہے۔ 20

ابن ماجه میں ابوسیارہ المقعی کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے پھر حضور اکرم سے سے ذکر کیا کہ "ان لی نحلاً" میرے پاس شہد کی کھیاں ہیں، آپ کے نے فر مایا" اقد العَشر" یعنی ان کاعشر ادا کرو۔ ۹۹ اس سے امام ابوضیفہ رحمہ اللہ استدلال فرماتے ہیں کہ شہد میں بھی عشر واجب ہے۔ ۹۲

اگر چہ بیر روایتیں سند کے اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط نہیں لیکن اُن کا مجموعہ بے اصل نہیں اور امام ابوصنیفہ رحمہ اللّٰہ کا زکو ۃ کے بار ہے میں مسلک بیہ ہے کہ جہاں دلائل میں تھوڑا سا بھی تعارض ہوتو وہ اس جہت کو اختیار کرتے ہیں جوانفع للفقر اء ہواور یہاں انفع للفقر اء بیہ ہے کہ تہد کے او پر بھی عشر واجب کیا جائے۔ ۹۸

۳۸۳ اـ حدثنا سعيد بن أبى مريم : حدثنا عبدالله بن وهب قال : أخبرنى يونس ابن يـ يونس الم بن عن الزهرى ، عن سالم بن عبدالله ، عن أبيه هن عن النبى الله أنه قال: ﴿ فيما سقت السماءُ والعيون أو كان عثريًا : العشر . وما سقى بالنضح : نصف العشر )) .

٩٥. سنن الترمذي ، كتاب الزكاة عن رسول الله ﷺ ، باب ماجاء في زكاة العسل ، رقم : ٢٢٩.

٩٢ صنن ابن ماجه ، كتاب الزكاة ، باب زكاة العسل ، رقم : ١٨٢٣ ، دار الفكر ، بيروت.

ك و نصب الراية ، ج: ٢ ، ص: ٣٩١.

A عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٥٢٥.

قال أبو عبدالله: هذا تفسير الأوّل ، لأنّه لم يوقّت في الأوّل ، يعني حديث ابن عمر: ((فيسما سقت السماءُ العشر)). وبيّن في هذا و وقّت ، والزيادة مقبولة والمفسّر يقضى على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل بن عباس : أن النبي الله يصل في الكعبة . وقال بلال : ((قد صلّى )) فأخذ بقول بلال ، وترك قول الفضل. ٩ ٩،٠٠١

امام بخاری رحمدالله فرماتے ہیں کہ "هذا تفسیر الأول" - "هذا" سے اگلے باب کی طرف اشارہ کررہے ہیں، بظاہر تو یوں لگتاہے کہ یہ "هذا" باقبل کی طرف جارہا ہے لیکن یہاں ماقبل کی طرف جارہا بلکہ "هلذا" سے مابعد کی طرف اشارہ ہے اوراول سے مرادیبی حدیث ہے جوامام بخاری رحمدالله روایت کررہے ہیں یعن" فیما سقت السماء والعیون" والی حدیث۔

مطلب بیہ کہ ابوسعید خدری کی حدیث جوا گلے باب پس آرنی ہے وہ اس حدیث کی تفصیل ہے جو یہاں بیان ہوری ہے " لاتہ لم یوقت فی الاول" کیونکہ حضورا کرم گئے نے "فیما سقت السماء" والی حدیث بین عشر کے وجوب کے لئے کوئی مقدار مقرر نہیں فر مائی " و بین فی هذا ووقت " جبدا گلے باب کی حضرت ابوسعید خدری گئی کی روایت بین مقدار مقرر فر مائی ہے ، " و المنوبات مقبولة " اور کسی حدیث بین کوئی راوی زائد بات بیان کر ہے تو اس کی زیادتی مقبول ہوتی ہے ، " و المفسو یقضی علی المبھم" اور مفسر تاضی ہوتا ہے مہم کا تو "ما مسقت السماء " مہم ہے اور خمسۃ اوسی مفسر ہے تو مفسر بی کو اختیار کرنا ہوگا اور اس کو ترجے دینی ہوگی۔ اور

<sup>99</sup> لايوجد للحديث مكررات.

<sup>•</sup> و وسنن الترمذي ، كتاب الزكاة عن رسول الله ، باب ماجاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها ، رقم : ٥٥٩، وسنن النسائي ، كتاب الزكاة ، باب مايوجب نصف الشعر ، رقم: ٢٣٣٢، وسنن أبي داؤد ، كتاب الزكاة ، باب صدقة الزروع والثمار ، رقم : ١٨٠٤ . صدقة الزروع والثمار ، رقم : ١٨٠٤ . الله عمدة القارى ، ج : ٣، ص : ٢٠٩٥ ، ٣٩ .

#### (۵۲) باب: ليس في مادون خمسة أوسق صدقة

۳۸۳ ا حدثنا مسدد حدثنا يحيى: حدثنا مالك قال: حدثنى محمد بن عبدالله ابن عبدالله ابن عبدالله ابن عبدالله ابن عبدالله عن النبى الله قال: ((ليس عبدالرحمن بن أبى صعصعة ، عن أبيه ، عن أبى سعيد الخدرى عبد عن النبى قال : ((ليس في ما أقل من خمسة أوسق صدقة ، ولا في أقل من خمسة من الابل الذود صدقة . ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة )). [راجع: ٢٠٥٥]

یمی حدیث ہے جس میں یانج وسق کا ذکر ہے جومفسّر ہے۔

# (۵۷) باب أخذ صدقة التّمر عند صرام النّخل وهل يترك الصّبي فيمسُّ تمر الصدقة بمان وتت مجوري ذكرة ليخ كمان

١٣٨٥ ـ حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدى : حدثنا أبي : حدثنا إبراهيم ابن طهمان ، عن محمد بن زياد ، عن أبى هريرة شقال : كان رسول الله شيؤتى بالتّمر عند صرام النّخل فيجئ هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوم من تمر، فجعل الحسن والحسين رضى الله عنهما يلعبان بذلك التمر ، فأخذ أحدهما تمرةً فجعله في فيه ، فنظر اليه رسول الله شي فأخرجها من فيه ، فقال : ((أما علمت أن آل محمد شي لا يأكلون الصدقة ؟)) .[أنظر : ١٩٩١، ٢٠٢] ٣٠٤

تشرت

حضرت ابو ہریرہ کے فرماتے ہیں کہ رسول کے پاس کھوریں لائی جاتی تھیں" عسند صدرام المنتخل" کھوروں کی کٹائی ہوتی تواس وقت آپ المنتخل" کھوروں کی کٹائی ہوتی تواس وقت آپ کھورول کی کٹائی ہوتی تواس وقت آپ کھورلا ہے جوہ اپنی کھورلا رہا ہے وہ اپنی کھورلا رہا ہے تھا۔ رہا ہے "حتی یصیر عندہ کوم من تمر" یہاں تک کہ آپ کھی کے پاس کھوروں کا ڈھرلگ جاتا تھا۔ معلق مسلم ، کتاب الزکلة ، باب تحریم الزکاۃ علی رسول الله ﷺ وعلی الله وهم بنو هاشم وبنو المسلمل دون غیرهم ، رقم : ۱۵۵۸ ، ومسند احمد ، باقسی مسند المکشرین، باب مسند ابی هریرة ، المسلمل بالمسلمل کشرین، باب الصدقة لاتحل للنبی ولا الملم بیته، رقم : ۵۵۵ ا

## حنفيه كي دليل

یہاں بیصدیث حضرات حفیہ کی دلیل ہے کہ کسی بھی پھل یا پیداوار کاعشراس کی کٹائی کے بعد وصول کیا جائے گااور یہی بات قرآنِ کریم میں بھی فرمائی گئے ہے "فسائنوا حقہ یوم حصادہ" اس میں بھی کٹائی کاذکر ہے، لہذا بیصدیث اور بیآیت کریمہ ان فقہاء کرام کے خلاف جمت ہے جو بیفر ماتے ہیں کہ کٹائی سے پہلے ہی سلطان کسی آدی کو باغات میں بھیج و سے گااوروہ اندازہ لگائے گاجس کوخرص کہتے ہیں جس کاذکر پیچھے آیا تھا اور اسی خرص کے مطابق عشر وصول کرلے گا۔

سیمسکدیں نے وہاں باب خرص التمر میں بیان نہیں کیا تھا حالا نکہ امام بخاری رحمہ اللہ کامنشا اس باب سے اس طرف اشارہ کرنا تھا کہ بعض فقہاء کرام کا مسلک بیہ ہے کہ کٹائی سے پہلے ہی سی شخص کو خارص بنا کر جیجیں گے اور وہ اندازہ کر کے جتنی مقدار اپنے اندازے میں مقرر کرے گا اتنی مقدار بطورِ عشر اس وقت وصول کر لے گا کٹائی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں اور وہ استدلال کرتے ہیں ان احادیث سے جن میں بیآتا ہے کہ حضورِ اقد س کٹائی سے پہلے خارصوں (اندارہ کرنے والوں) کو مختلف باغات اور کھیتوں میں بھیجا کرتے تھے۔

چٹانچے حضرت عبداللہ بن رواحہ ﷺ نے اسی مقصد کے لئے خیبر بھیجاتھا تو وہ حضرات کہتے ہیں کہا گرخرص کا کوئی اعتبار نہیں اوراس کی بنیاد پرز کو ۃ وغیرہ وصول نہیں کی جاسکتی تو پھرخرص کا فائدہ کیا ہوا؟

## خارِص کی شہا دت/ نا ظر کی رپورٹ

حضرات حنف کا کہنا ہے کہ خرص کا فاکدہ صرف اتنا ہے کہ پہلے سے پہ چل جائے کہ اس سال اتنا پھل آنے والا ہے اوراس سے اتناعشر وصول ہوگا تو خرص کا ایک فاکدہ یہ ہے کہ اس سے ایک اندازہ قائم ہوجا تا ہے۔
دوسرافا کدہ اس سے یہ ہے کہ جب خارص نے جاکراندازہ کرلیا کہ فلاں باغ سے اتنا پھل نکلنے والا ہے تو بعد میں اگر باغ والاعشر کی اوائیگی سے بچنے کے لئے پھل وغیرہ کو چھپانا چاہے گا تو اس کے پاس پھل چھپانے کا موقع نہیں ہوگا ، کیونکہ پہلے سے ایک آدمی اندازہ کر کے جاچکا ہے کہ اس میں اتنا پھل آنے والا ہے ، اب اگر ما فک پھل چھپانے کا کہ ابھی دو تین مہینے پہلے میں و کیے کر گیا تھا تو اب اس سے پھل اتنا کم کیوں موگیا۔ خرص کا مقصد صرف یہ ہے ۔ لیکن عشر کی ادائیگی میں حقیقی وزن یا حقیقی کیل کا اعتبار ہے جو کٹائی کے بعد ہی معلوم ہوسکتا ہے جس کی دلیل قرآن کریم کی آیت "و آتو احقہ یوم حصادہ" اور بیصد یہ ہے۔
امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی "باب خوص المتمو" قائم تو کیا تھا لیکن وہ صدیث نہیں لا ہے جس میں

حضور ﷺ کا کسی کوخارص بنا کر بھیجنا منقول ہے، بلکہ وہاں تبوک والا قصہ روایت کر دیا ہے اور تبوک والے قصے

میں عشر وصول کرنے والی کوئی بات تو تھی نہیں ، تو غالبًا ای طرف اشار ہ کرنا جا ہے ہیں کہ خرص کی بنیا د پر وصولیا بی درست نہیں ہے بلکہ حقیق وزن اور کیل کی بنیا د پر وصولیا بی ہونی چاہئے۔

"وهل يترك الصّبيُّ فيمسُّ تمر الصدقة"،

كياجائز ہے بچه کوچھوڑ دياجائے تاكەصدقد كے تھجوروں ميں سے لے لے؟

(۵۸) باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه ، وقد وجب فيه العشر أو الصّدقة فأدّى الزّكاة من غيره ، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصّدقة. جس نابنا پهل ، درخت ، زين يا کيتي اوراس ش عشرياز لو ة واجب تمي

ا سے ایا یا مال سے زکو ہ دے، یا کھل بیچ جس میں صدقہ واجب ندھا

مقصديترجمه

اس ترجمۃ الباب کامقصودیہ ہے کہ جس کسی زرعی پیداوار پرعشر واجب ہوجاتا ہے چاہے پھل ہوں یا ترکاریاں وغیرہ ہوں تو اگر چہ عشراس خاص پھل پر واجب ہوائیکن صاحب تمر کے ذمہ بیضروری نہیں ہے کہ عشر اسی پھل میں سے اداکرے، چاہے اسی پھل میں سے اداکرے، چاہے بازار سے کوئی پھل خرید کراس سے اداکرے، چاہے اس کی قیمت دے دے، الہذااسی پھل میں سے عشر نکالناکوئی مفروری نہیں اور جب اس پھل میں سے عشر نکالناکوئی ضروری نہیں اور جب اس پھل میں سے عشر نکالناضر وری نہیں تو یہ بھی جائز ہے کہ عشر نکالنے سے پہلے باغ کا سارا پھل بھی جائز ہے کہ عشر نکالنا کوئی خروری نہیں تو یہ جہ وہ بعد میں اداکردے گایا تو نفذکی صورت میں یابازار سے اتنابی پھل خرید کر، البذاکوئی ضروری نہیں ہے کہ اس میں سے اداکرے۔

امام شافعی رحمه الله کی تر دید

علامہ بدرالدین عینی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اس سے امام بخاری رحمہ الله نے امام شافعی رحمہ الله کے

ان قول کی تر دید فرمائی ہے جس کی روسے اگر پیداوار پر زکواۃ واجب ہوگئ ہوتو ادائیگی سے پہلے اسے بیجنا جائز نہیں، نیچ فاسد ہوگی، کیونکہ اس میں مملوک وغیر مملوک کی اکھٹی بیچ لازم آئیگی، اس لئے کہ مقدارِ عشر صاحب زمین کے بجائے مساکین کی ملکیت ہے، لیکن اس کا جواب سے ہے کہ ملکیت تو مالک ہی کی ہے، البتہ اس پر مساکین کاحق ہے، لہذائیچ مالایملک لازم نہیں آتی۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا دوسرا قول بھی اسی کے مطابق ہے۔

اورامام بخاری رحماللد نے اس پراس بات سے استدلال کیا ہے کہ حضور اکرم اللہ نے "بیع الشعرة قبل ان بیدو صلاحها " سے منع فرمایا ہے، جس کامفہوم نخالف بیہ ہے کہ "بیع الشعرة بعد بدق الصلاح"

۔ جائز ہے توبة وصلاح کے بعد آپ اللہ نے برہ کی بیج جائز قرار دی اور اس میں بیشر طنہیں لگائی کہ یہ بیج اس وقت جائز ہوگی جب لوگ بیج عشر نکالی پہلے عشر نکالی پہلے عشر نکالی پہلے عشر نکالی ہے بھی عشر نکالی اس پھل کو بیچنے کی اجازت نہ دیتے اور چونکہ بیج کی اجازت دی ہے تو معلوم ہوا کہ اس پھل میں سے عشر نکالیا ضروری نہیں بلکہ دوسرے بھلوں سے یا نقلہ سے بھی عشر ادا کیا جا سکتا ہے، یہ ترجمۃ الباب کامقصود ہے۔

چنانچ فرمایا من باع شماره او نخله او ارضه او زرعه وقد وجب فیه العشر او الصدقة " نیخ عثر واجب بون باع شماره او نخله او اردرخت نیج سکتا ہے، اسی طرح زمین اور کھیت بھی نیج سکتا ہے۔ "فاقدی النوکاة من غیره" بعد میں یہ بیچ کے بعداس پھل کے علاده کی دوسر نے پھل یا کی آور سکتا ہے۔ "فاقدی النوکاة من غیره" بعد میں یہ بیچ کے بعداس پھل کے علاده کی دوسر نے پھل یا کی آور یہ بھی جائز ذریع ہائز والے سے زلاق اداکرد نے والیا کرنا جائز ہے "او باع شماره ولم تجب فید الصدقة" اور یہ بھی جائز ہے کہ صدقد کے واجب ہونے سے پہلے بی پھل کونی دے اور صدقد واجب ہوتا ہے حصاو (کا منے) کے وقت، تو صدقہ واجب ہونے سے پہلے پھل بی بینا بھی جائز ہے۔

"وقول النبي ﷺ : (( لا تبيعوا الشمرة حتى يبدو صلاحها)) فلم يحظر البيع بعد الصّلاح على أحد ، ولم يخصّ من وجبت عليه الزّكاة ممّن لم تجب".

آپ ﷺ نے بدہ صلاح کے بعد کس کے لئے بھی بھے کو منع نہیں کیا" ولم یعن من وجبت علیہ الزّ کاۃ ممّن لم یعن من وجبت علیه الزّ کاۃ ممّن لم تجب" اور مخصوص نہیں فر مایا کہ بھی اجس پرز کو ۃ واجب ہوگئ ہووہ نہ یجے اور جس پرواجب نہیو فی ہووہ بھے دے ،الی کو فی تفصیل آپ نے بیان نہیں فر مائی تو معلوم ہوا کہ بیچنا ہرصورت میں جائز ہے اور ہر صورت میں جائز ہے اور ہر صورت میں جائز ہونے کالازمی نتیجہ بی ہے کہ عشر دوسری چیز وں سے بھی ادا ہوسکتا ہے۔

بیا شدلال تو امام بخاری رحمہ اللہ کررہے ہیں جومفہوم مخالف کے قائل ہیں ،کیکن حفیہ کے ہاں مفہوم مخالف کومسکوت عنہ سمجھا جاتا ہے اورمسکوت عنہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل کی طرف لوٹنا ہے اور اصل چونکہ اشیاء 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

میں اباحت ہے تواگر قیدلگائی گئی ہے" قب**ل ان یبدوا صلائحها**" توقبل بدوّ صلاح تو ممنوع ہو گیااور بعد بدوّ صلاح مسکوت عند ہو گیا اور مسکوت عنداصل کی طرف لوٹنا ہے اور اشیاء میں اصل اباحت ہے، لہذا یہاں بھی ، اباحت ہوگی۔

۱۳۸۲ - حدثنا حجاج: حدثنا شعبة: أخبرنى عبدالله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضى الله عنهما: نهى النبى الله عن بيع الثمرة يبدوصلاحها. وكان اذا سئل عن صلاحها قال: ((حتى تذهب عاهته)). [أنظر: ٩٬٢١٩٥٢١١٩٣،٢١٩٩٢]

ترحمہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کوفر ماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم ﷺ نے پھل بیچنے سے منع فر مایا یہاں تک کہ ان کا قابل انتفاع ہونا طاہر ہوجائے اور جب ان سے پوچھاجا تا کہ قابل انتفاع ہونا کیا چیز ہے؟ تو کہتے کہ اس کی آفت جاتی رہے۔

۳۸۷ اــ حدثنا عبدالله بن يوسف : حدثنى الليث : حدثنى خالد بن يزيد ، عن عطا ء بـن أبـى ربـاح ، عـن جـابربن عبدالله رضى الله عنهما: نهى النبى ﷺ عـن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها . [أنظر : ٢١٨٩، ٢١٩١، ٢٢٨١]

ترجمہ حضورا کر میں نے پھلوں کو بیچنے ہے منع فر مایا جب تک کدان کی پختگی ظاہر نہ ہوجائے۔
۳۸۸ اسد حدثنا قتیبة ، عن مالک، عن حمید ، عن انس بن مالک ﷺ : أن رسول الله نهى عن بیع الثمار حتى تزهى قال : حتى تحمار . [انظر : ۲۱۹۵،۲۱۹۵، ۲۱۹۸، ۲۲۰۸]
ترجمہ حضورا کرم نے پھلوں کو بیچنے ہے من فرمایا یہاں تک کدوہ رنگین ہوجا کیں لین سرخی آ جائے۔ ۴ول

## (۵۹) باب: هل يشترى صدقته ؟ ولا بأس أن يشترى صدقة غيره

كياات صدقد كمال كوثريد سكتاب؟ اورغيرول كصدقد كوثريد في من كوكى مضاكة نبيل "لأن النبى الله المعالمة عن المتصدق خاصة عن الشراء ، ولم ينه غيره"

اس لئے کہ نی کریم ﷺ نے صرف صدقہ دینے والے کوخرید نے سے منع فرمایا ہے اوردوسروں کومنع نہیں فرمایا۔ یہ باب قائم کیا ہے کہ کیا کوئی شخص اپنا صدقہ خرید سکتا ہے، مطلب یہ ہے کہ سی شخص نے اپنی کوئی چیز کسی فقیر کوصد قہ کر دی ، بعد میں اسی فقیر سے اگر پیسے دے کرخرید نا چا ہے تو ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں ؟

پہلے تو یہ بتار ہے ہیں کہا گرصد قہ کرنے والا کوئی اور ہو، اورخریدنے والا کوئی اور ہوتو اس صورت کے جواز میں کوئی شہداورا ختلا ف نہیں ، مثلاً زیدنے عمر و پرصد قہ کیا پھر عمرونے وہ صدقہ والی چیز بکر کو بچ وی تو بکر کے لئے معن ان احادیث کی تشریح اوراخلاف ائیہ کی تفصیل کے لئا حظ فرہائیں: انعام الیاری، ج: ۲، ص: ۳۲۳۔ خریدنا بالا جماع جائز ہے اوراس میں کوئی شبہبیں، "ولا باس أن یشتری صدقة غیرہ" کے بیم عنی ہیں۔
لیکن اگرزید نے عمر وکوصدقہ کیا اور پھرزید عمر وہی سے خود پیسے دے کروہ چیز خریدنا چاہے تواس کا کیا تھم ہے؟
اس کے لئے یہ باب قائم کیا کہ "هل یشتری صدفته" اوراستفہام کالفظ اس لئے استعال کیا کہ فقہاء کا اس میں اختلاف ہے۔

### ائمه کی آراء

ا مام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ بیفر ماتے ہیں کہ اپناصد قدخرید نا جائز نہیں۔ امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب میں اگر محاباۃ کے ساتھ خریدے نو جائز نہیں۔

#### محاياة

محاباۃ کامطلب ہے بازاری قیمت ہے کم میں خریدنا، کسی کوصد قد دیا تو وہ بیچارہ ویسے ہی باراحسان میں ہے تو اس سے کہا کہ مجھے بچے وے اوروہ صدقہ کی بنا پر اس کے ساتھ رعایت کرے، تو رعایت کے ساتھ اگر خرید ہے تو رہا تو نہیں البتہ مکر وو تنزیمی ہے۔ خرید ہے تو حرام تو نہیں البتہ مکر وو تنزیمی ہے۔

### مسئله: مکروه تنزیبی

محاباة كى صورت ميں اگر خريدتا ہے تو اس كى حرمت واضح ہے، كونكہ اپنا صدقہ لے رہا ہے تو كم ازكم اس كا كچھ حصد تو بلا معاوضہ ہى آيا تو اس لئے ناجائز ہوا، ليكن اگر محاباة نہ ہوتو حفيہ كہتے ہيں كہ تبدل ميں كا سبب ہوتا ہے، جب صدقہ فقير كے پاس پہنچ گيا تو وہ اس كى ملك بن گيا اور جب اس كى ملك بن گيا تو وہ سبب كون عبد كر قار جب كہ آگے حضرت بريرہ رضى اللہ عنہا كى حديث آر ہى ہے كہ "لك صدقة ولنا هدية" تو عبد لي بدل كى جب كہ آگے حضرت بريرہ رضى اللہ عنہا كى حديث آر ہى ہے كہ "لك صدقة ولنا هدية" تو عبد لي ملك سے تبدل مين ہوگيا، للذا اگر بي بازارى قيمت پر ہوتو حرام نہيں، ليكن مكر وہ تنزيبى ہے كہ آدى گويا ايك چيز صدقہ كرنے كے بعد پھراس لا پلى ميں ہے كہ وہ چيز اسے دوبارہ ل جائے چاہے پييوں ہى سے جے گويا صدقہ كرنے كے بعد پھتا نايا ندامت كا اظہار مدقہ كرناياس ميں طبح كرناية مكر وہ تنزيبى ہے۔

۹ ۱٬۳۸۹ حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان يحدث : أن عمر بن الخطّاب تصدق بفرس في سبيل الله ، فوجده يُباع ، فأراد أن يشتريه ، ثم أتى النبي الله ، فوجده يُباع ، فأراد أن يشتريه ، ثم أتى النبي الله ، فوجده يُباع ، فأراد أن يشتريه ، ثم أتى النبي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئاً تعد في صدقتك ) ، فبذلك كان ابن عمر رضى الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئاً

تصدق به إلّا جعله صدقةً .[أنظر: ٢٥٧٥، ٢٩٤١، ٣٠٠٢]. ٥٠١

## امام شافعی رحمه الله کا استدلال

امام بخاری رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ حضرت عمر ﷺ کے واقعے ہے استدلال کر رہے ہیں کہ حضرت عمر ﷺ نے ایک گھوڑ اصدقہ کیا تھا بعد میں دیکھا کہ جس کوصد قہ دیا تھا وہ اس گھوڑ ہے کوٹھیک ٹھاک رکھ نہ سکا اور سیح استعال نہ کرسکا یا اس سے گم ہوگیا، حدیث میں الفاظ آتے ہیں ''فاضاعہ'' یعنی اس نے اس کوضا کع کردیا، ضافع کرنے کے معنی یہ ہوسکتے ہیں کہ گم کردیا اور یہ معنی بھی ہوسکتے ہیں کہ ٹھیک سے اسے محفوظ نہ رکھ سکا اور ایسے ہی کسی کے ہاتھ اونے نے دیا ، تو حضرت عمر ﷺ نے دیکھا کہ وہ گھوڑ المجان نہ سکا اور ایسے ہی کسی کے ہاتھ اونے نے دیکھا کہ وہ گھوڑ المجان نے اور گھوڑ المجان المجان کے ان کا ارادہ ہوا کہ میں ہی کیوں نہ خریدلوں ۔

چنانچدانہوں نے حضور اکرم ﷺ سے پوچھاتو آپﷺ نے فر مایا کہ "لا تبعد فسی صدفتک" تم اپنے صدقہ میں دوبارہ و دنہ کرو۔اس کی بناء پرامام شافعی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ خود خرید ناجائز نہیں۔

## حنفنيه كى توجيه

حفیہ فرماتے ہیں کہ آگے حدیث میں صراحت ہے کہ وہ حضرت عمر اللہ اور رعایت کے ساتھ بھی اگر حضور بھی پہر ماتے کہ رہاتھا تو رعایت کے ساتھ نہ بچتا ہوتا تب بھی اگر حضور بھی پہر ماتے کہ دہ تعالیٰ تعد فی صدقت کو سیاتی خرید ناجا ئزنہیں، "لا تعد فی صدقت کو سیاس بات کی صرح دلیل نہ ہوتی کہ اپنے صدقے کو سی حال میں خرید ناجا ئزنہیں، کیونکہ یہ کراہت تنزیمی پرمجمول ہو سکتا ہے، الہذا اس حدیث سے یہ قاعدہ کلیہ نکالنا کہ اپنے صدقے کو سی بھی حال میں خرید ناجا ئزنہیں، یہ درست نہیں۔

• ٩ ٩ ١ ـ حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالک بن أنس ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب في يقول: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الله كان عنده ، فأردت أن أشتريه فظننت أنّه يبيعه برخص. فسألت النبي فقال: (لا تشتر ولا تعد في صدقتك ، وإن أعطاكه بدرهم ، فإن العائد في صدقته كالعائد في معن مسلم، كتاب الهبات ، باب كراهية شراء الانسان ماتصدق به ممن تصدق عليه، وقم: ٢٠٢٧، ومسن النسائي ، كتاب الزكاة ، باب شراء الصدقة ، رقم: ٢٥٤٠ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الزكاة باب الرجل يبتاع صدقته ، رقم: ١٣٥٨ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، رقم: ٥٥١ . ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب اشتراء الصدقة والعود فيها، رقم: ٥٥١ .

#### قینه)) . [ انظر: ۲۹۲۳، ۲۹۲۷، ۲۹۷۹، ۳۰۰۳]. ۲۰۱

ترجمہ بعزت اسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ان کو بیان کرتے ہوئے سا کہ میں نے اللہ علیہ کے راستہ میں ایک گھوڑا دیا۔ جس شخص کے پاس وہ گھوڑا تھا اس نے اس کوخراب کردیا ، تو میں نے اسے خریدنا چا ہا اور میں نے سمجھا کہ وہ اسے سستان کے دے گا ، تو میں نے نبی اکرم بھی سے دریا فت کیا ، تو آب بھیانے فرمایا اسے نہ خرید واور اپنے صدقہ کو واپس نہ لو ، اگر چہ وہ تم کو ایک درہم میں دے ، اس لئے کہ صدقہ دے کر واپس لینے والا اس شخص کی طرح ہے جواپنی تے کو کھائے۔

ال حدیث بین صراحت ہے کہ "فیظننت آنہ ببیعہ ہو خص "حضرت عمر اللہ فرماتے ہیں کہ ہیں ۔

نے گمان کیا کہ وہ مجھے سے داموں نے دے گا، تو بہی حفیہ کہتے ہیں کہا گرستے داموں نے رہا ہے تو پھر جائز نہیں۔
اوپر جو حدیث آئی تھی اس کے آخر میں یہ بھی ہے کہ "فیلڈلگ کان ابن عصر رضی اللہ عنهما لا ایسو ک آن ببتاع شیدا تصدق بہ آلا جعلہ صدقة" حضرت عبداللہ بن عمر کے کامعمول یہ تھا کہ وہ کسی صدقہ دی ہوئی چیز کونہیں خرید تے تھے گین اگر بھی لاعلمی میں خرید لیتے تو پھراس کونہیں چھوڑتے تھے گر پھر بعد میں اس کو دوبارہ صدقہ کر دیتے تھے۔ یہاں یہ قید نہیں ہے کہ ستا خرید تے تو دوبارہ صدقہ کرتے ، ورنہ نہ کرتے ، لہذا یہان کے تو رع پرمجمول ہے۔ کیونکہ اپنے کے ہوئے صدقے کوخریدنا صورة اس بات کی علامت محموں ہوتا ہے کہ گویا انسان اپنے صدقے پر پچھتار ہاہے۔

## (۱۱) باب الصدقة على موالى أزواج النبي على

ازواج ني كريم الله ك غلامول كوصدقددي كابيان

٩ ٢ م ا ــ حدلت سعيد بن عفير: حدثنا ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب:

صدائنى عبيد الله بن عبدالله ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : وجد النبى شه شاةً ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة ، قال النبى في : ((هلا انتفعتم بجلدها ؟)) قالوا:

۲ وفي صحيح مسلم، كتاب الزكاة ، باب كراهية شراء الانسان ما تصدق به ممن تصدق عليه ، رقم : ۳۰۳، وسنن النسائي، سنن الترمذي ، كتاب الزكاة عن رسول الله ، باب ماجاء في كراهية العود في الصدقة ، رقم : ۳۰۲، وسنن النسائي، كتاب الزكاة ، باب شراء الصدقة ، رقم : ۲۵۲، وسنن أبي داؤد، كتاب الزكاة ، باب الرجل ببناع صدقه، رقم : ۱۳۵۸ ، ومسند مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب أول مسند عمر بن الخطاب ، رقم : ۱۲۱، ۲۳۸، ۲۲۸، ۲۳۱، وموطأ احمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب أول مسند عمر بن الخطاب ، رقم : ۱۲۱، ۲۳۹، ۲۲۸، ۲۲۱، وموطأ امام مالک ، كتاب الزكاة ، باب اشتراء الصدقة والعود فيها ، رقم : ۵۵۰.

#### إنَّها ميئةً . قال : ((إنَّما حرم أكلها)) .[انظر: ٥٥٣١،٢٢٢١] عول الماء والماء و

ترجمہ: حضرت عبداللہ مبن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک مری ہوئی بکری پائی ، جو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی لونڈی کو خیرات میں دی گئی تھی ، نبی کریم ﷺ نے فر مایا ، تم لوگوں نے اس کی کھال سے کیوں فائدہ نہیں اٹھایا ، لوگوں نے عرض کیا وہ تو مردار تھی ، آپ ﷺ نے فر مایا ، حرام تو مردار کا کھانا ہے۔

## موالى كى تعريف اورصدقه كاحكم

"موالى" جمع ہے" مولى" كى جس كا اطلاق بہت سے معانى يرآتا ہے۔

ا۔ ''ورثۂ' کیعنی وہ عصبات جوذ وی الفروض سے بیچے ہوئے مال کی وارث ہوتے ہیں ،اگرمیت کے ذوی الفروض نہ ہوں تو کل مال کے وارث ہوتے ہیں۔

۲۔ مولی الیمین لینی جس کومعامرہ کے ذریعہ دوست وحقرار بنایا،حلیف۔

٣۔ پيا کے بيٹے۔

م ۔ وہ ما لک وحن جوغلام کوآ زاد کرنے والا ہے۔

۵۔ نیز وہ غلام جس کوآ زاد کر دیا گیا ہو۔

۲\_ دینی دوست وغیره\_

یہاں موالی سے مراد آزاد کردہ غلام ہیں اوراس باب کا مقصدیہ ہے کہ حضورِ اقدس ﷺ کے جوموالی ہیں وہ تو جو ہاشم کے حکم میں ہیں،الہٰ داان کے لئے صدقہ لینا حلال نہیں لیکن آپ ﷺ کی از واج مطہرات کے جوموالی ہیں ان کے لئے صدقہ لینا حلال ہے۔

چنانچہاں باب کی پہلی حذیث میں ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی ایک مولاۃ تھیں،اس کوصد قے میں سے ایک بکری دی گئی تھی،تو معلوم ہوا کہ از واجِ مطہرات کے موالی کے لئے صدقہ حلال ہے۔

كال وفي صحيح مسلم ، كتاب الحيض ، باب طهارة الجلود الميتة بالد باغ ، رقم : ٥٣٢ و وسنن الترمذي ، كتاب اللباس عن رسول الله ، باب ماجاء في جلود الميتة اذا دبغت ، رقم : ٢٢٩ ، وسنن النسائي ، كتاب القرع والعتيرة ، باب جلود الميتة ، رقم : ٢١ ١ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب اللباس ، باب في أهب الميتة ، رقم : ٢٩٩٠ وسنن ابن ماجه ، كتاب اللباس ، باب في أهب الميتة ، رقم : ٣٥٩٠ وسنن ابن ماجه ، كتاب اللباس ، باب لبس جلود الميتة اذا دبغت ، رقم : ٣٠٠٠، ومسند أحمد ، ومن مسند بني هاشم ، باب بداية مسند عبدالله بين العباس ، رقم : ١٩٨٩ ، ١٢٢٥ ، ١٩٣٩ ، وسنن الدارمي ، كتاب المساح ، ١٩٣٩ ، وسنن الدارمي ، كتاب الأضاحي ، باب الاستمتاع الجلود الميتة ، رقم : ١٩٠٥ ، ١٩٩١ ، ١٩٣٧ ، ١٩٣٩ ، وسنن الدارمي ، كتاب الأضاحي ، باب الاستمتاع الجلود الميتة ، رقم : ١٩٠٥ ،

#### 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

٣٩٣ ا حداثنا آدم: حداثنا شعبة: حداثنا الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضى الله عنها: انها أرادت أن تشترى بريرة للعتق، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاء ها، فذكرت عائشة للنبى فله ، فقال لها ألنبى فله : ((اشتريها فإنّما الولاءُ لمن أعتق)). قالت : وأتى النبى فله بلحم فقلت : هذا ما تصدق به على بريرة . فقال : ((هو لها صدقة ولنا هدية)). [راجع: ٣٥١]

ترجمہ: حفرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ انہوں نے بریرہ کو آزاد کرنے کے لئے خریدنا چاہا اوراس کے مالک نے بیشر طکرنا چاہے کہ اس کی ولاءان لوگوں کی ہوگی، حفرت عائشہ نے نبی اکرم سے ہیان کیا تو ان سے نبی کریم شے نے فرمایا، اس کوخریدلو۔ ولاء تو اس کی ہے جو آزاد کرے۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ نبی کریم شے کے پاس گوشت لایا گیا تو میں نے کہا بیتو وہی ہے، جو بریرہ رضی اللہ عنہا کو صدقہ میں ملاہے، آپ بھے نے فرمایا اس کے لئے صدقہ ہے اور ہمارے لئے مدیہے۔

حديث كامطلب

اس حدیث میں بھی حضرت بریرہ رضی الله عنہا حضرت عائشہ رضی الله عنہا کی مولا ہ تھیں مگران پرصدقہ کوآپ نے جائز قرار دیا تو معلوم ہوا کہاز واجِ مطہرات کے موالی کے لئے صدقہ جائز ہے۔

#### (٢٢) باب: إذا تحوّلت الصّدقة

#### جب صدقه كي حيثيت بدل جائ

٣٩٣ اسحدثنا على بن عبدالله: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا خالد، عن حفصة بنت سيرين، عن أمّ عطية الأنصارية رضى الله عنها قالت: دخل النبى الله على عائشة رضى الله عنها فقال: (( هل عندكم شيءٌ ؟ )) فقالت: لا ، إلا شيءٌ بعثت به إلينا نسيبة من الشّاة الّتي بعثت بها من الصّدقة. فقال: (( إنّها قد بلغت محلّها )). [راجع: ٢٣٣١].

۱۳۹۵ ـ حداثنا يحيى بن موسى: حداثنا وكيع : حداثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس في: أنّ النبى الله أتى بلحم تصدق به على بريرة فقال : (( هو عليها صدقة و هو لنا هدية)). و قال أبو داؤد: أنبأنا شعبة ، عن قتادة ، سمع أنسان عن النبى . [أنظر: ١٤٥٧] ١٠٠ من النبى المعلى عن النبى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى عن النبى المعلى عن النبى المعلى المعل

یے حدیث پہلے بھی گذری ہے کہ حضور ﷺ نے سُئیبہ کے پاس صدقہ کی بکری بھیجی تھی اور انہوں نے بکری۔ کا کچھ گوشت حضورِ اکرم ﷺ کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر بھیجا تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ صدقہ تو این محل تک پہنچ گیا تو اب ہمارے لئے کھانا جا کڑہے۔

اس سے بھی اوپر والے مسئلے میں حنفیہ کی دلیل بنتی ہے کہ جب منصد قی علیہ سے دیا ہوا صدقہ بطور ہبہ قبول کرنا جائز ہے تو خرید نابطریق اُولی جائز ہوگا۔

## (٢٣) باب أخذ الصدقة من الأغنياء . وترد في الفقراء حيث كانوا الاستراء ويرد في الفقراء حيث كانوا

منشاء بخاري

یه مدیث بھی پہلے گذرگئ ہے یہاں لانے کامنشا کہ ہے کہ حدیث میں حضور ﷺنے فرمایا کہ "لوخلہ من اغنیائهم فتر کہ علی فقر اٹھم" دونوں میں "هم" ضمیر مسلمانوں کی طرف راجع ہورہی ہے تو مطلب بیہ ہوا کہ اغنیاء مسلمین سے لے کرفقراء مسلمین کودیا جائے گا۔

ز کو ہ کی منتقلی کا حکم

امام بخاری رحمہ اللہ اس سے استدلال کررہے ہیں کہ سی بھی جگہ کے مسلمانوں کوز کو ۃ دی جائے تو زکو ۃ ادا ہو جاتی ہے، بیضروری نہیں کہ جس شہر میں زکو ۃ نکا لنے والاموجود ہے اسی شہر کے فقراء کودے۔ مسلمہ: امام شافعی رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زکو ۃ دینے والا اگر کراچی کا ہے تو کراچی ہی کے فقراء کودے، بغیر ضرورت کے دوسرے شہر میں بھیجنا جائز نہیں، مگریہ کہ اس شہر میں 0**~**0**~0~0~0~0~0~0** 

كوئى مستحق زكوة ندر ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک میہ ہے کہ دوسرے شہر میں بھی بھیج سکتا ہے اور کسی جگہ کے فقیر کو بھی دے سکتا ہے۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ ایک علاقہ کی زکو ۃ بلاضرورت دوسرے شہر کی طرف منتقل نہ کی جائے ،
لیکن اگر دوسرے شہر کی فقراء کی احتیاج سخت شدید ہویا اس شخص کے اعزہ واقر باء غریب اور مستحق زکو ۃ ہوں اور وہ کسی دوسرے شہر یا ملک میں رہتے ہوں تو اپنی زکو ۃ ان کو بھیج سکتا ہے ، بلکہ اس دوسری صورت میں نبی کریم بھی نے دو ہرے اجروثو اب کی خبر دی ہے۔

علامه کرمانی رحمه الله نے کہاہے کہ امام بخاری رحمه الله یہاں امام ابوصنیفه رحمه الله کی تائید کررہے ہیں که ہاں صدقہ وغیرہ دوسری جگہ بھی بھیجا جاسکتاہے کیونکہ حضور اکرم بھی نے "نیو حد من اغنیا انہم وغیرہ کی کوئی خصوصیت بیان نہیں فرمائی ، چنانچہ باب قائم فرمایا" باب احد الصدقة من الاغنیاء و تو قد فی الفقواء حیث کانوا" یعنی فقراء جہاں کہیں بھی ہوں ان کوزکو ہ وغیرہ دی جاسکتی ہے۔ ۹ مل

#### (٢٣) باب صلاة الامام. ودعائه لصاحب الصدقة ،

امام کاصدقہ دیے والے کے لئے دعائے خیروبرکت کرنے کابیان

و قوله تعالىٰ :﴿ خُذْمِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ ثُطَهِّرُهُمْ وَ ثُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ط إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنَّ لَّهُمْ طَ ﴾ [التوبة : ١٠٣]

ترجمہ:لےان کے مال میں سے زکو ۃ کہ پاک کرے تو ان کواور بابر کت کرے تو ان کواس کی وجہ سے اور دعا دےان کو بیشک تیری دعاان کے لئے تسکین ہے۔ ۱الے

9 1 ((حيث كانوا))، يشعر بأنه اختار جواز نقل الزكاة من بلد الى بلد، وفيه خلاف، فعن الليث بن سعد وأبى حنيفة وأصحابه جوازه، ونقله ابن المنذر عن الشافعي واختاره، والأصح عند الشافعية والمالكية ترك النقل، فلو نقل أجزأ عند المالكية على الأصح الا اذا فقد المستحقون لها. وقال الكرماني: الظاهر أن غرض البخارى بيان الامتناع، أي: ترد على فقراء أولئك الأغنياء، أي: في موضع وجد لهم الفقراء، والاجاز النقل، ويحتمل أن يكون غرضه عكسه. عمدة القارى، ج: ٢،ص: ٥٥٢.

ال توب سے گناہ معاف ہوجاتا ہے۔ یعنی اس پرمواخذہ باتی نہیں رہتا رکین ایک قسم کی روحانی کدورت وظلمت وغیرہ جوگناہ کاطبی اثر ہے وہ مکن ہے باتی رہ جاتی ہوجو بالخصوص صدقہ اور عوباً حسات کے مباشرت سے زائل ہوتی ہے۔ بایں لحاظ کمیہ سکتے ہیں کہ صدقہ گناہوں کے اثر ات سے پاک وصاف کرتا اور اموال کی برکت بڑھاتا ہے۔ (''زکو ہ'' کے لغوی معنی نما ویعنی بڑھنے کے ہیں ) اور ایک بڑا فاکدہ صدقہ کرنے ہیں میر تھا کہ صدقہ کرنے والے کا حل بڑھتا اور سکون حاصل کرتا تھا، بلکہ آپ بھی کی دعا کی برکت و سے والے کی اول دوراولا و تک بھی تھی ہونے کے اس کے لئے دعا کو دراولا و تک بھی تھی ۔ اب بھی ائمہ کے زدیک مشروع ہے کہ جو مضاصد قد لائے امام السلس بحثیت وارث نبی ہونے کے اس کے لئے دعا کرے۔ البتہ جہور کے زدیک لفظ ''کا استعال نہ کرے جو صنور بھی کا مخصوص بی تھا۔ تفیر عالی برسور قالنو پہ ، آیت : ۱۹ ا

ترجمہ:عبداللہ بن ابی اونی نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ کے پاس جب کوئی جماعت صدقہ لے کر آتی تو آپ ﷺ فرماتے ،اے اللہ! کی فلاں پر اپنی رحمت نازل فرما چنانچہ بیرے والدصدقہ لے کر آئے تو آپ ﷺ نے فرمایا اے اللہ! آل ابی اوفی پر رحمت نازل فرما۔

#### (۲۵) باب ما يستخرج من البحر

اس مال كابيان جوسمندر ف نكالا جائ

"وقال ابن عباس رضى الله عنهما: ليس العنبر بركاز إنّما هو شيءٌ دسره البحر. وقال الحسن: في العنبر واللّؤلؤ الخمس، فإنّما جعل النبي الله في الرّكاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماءِ".

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فر ما یا عنبرر کا زنہیں بیتو ایسی چیز ہے جسے سمندر پھینک دیتا ہے۔ حضرت حسن رحمہ اللہ نے کہا کہ عنبر اور موتی میں پانچواں حصہ ہے، حالانکہ نبی کریم ﷺ نے رکا زمیں پانچواں حصہ مقرر کیا، اس چیز میں نہیں ہے جو سمندر میں پائی جائے۔

'' سمندر سے جو پیداوار نکالی جائے جیسے موتی ہیں یاغنر وغیر ہتو اس پر نہ زکو ۃ واجب ہے نہ عشر ، ہاں اگر کوئی ان کی تجارت کرے گا تو پھر مالِ تجارت کے احکام اس پر جاری ہوں گے ،لیکن مطلق جب سمندر سے نکالی اس پرعشر واجب نہیں ہوگا۔

یمی حنفیہ اور جمہور کا مسلک ہے۔

امام بخاری رحمدالله کا مسلک بھی یہی ہے۔

الله وفي صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب الدعاء لمن أتي بصدقة ، رقم : ا 1 / 1 ، وسنن النسائي ، كتاب الزكاة ، باب صلاة الامام على صاحب الصدقة ، رقم : ٢ / ٢٣ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الزكاة ، باب دعاء المصدق لأهل الصدقة ، رقم : ٢ / ٢٣ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الزكاة ، وسنن أبي داؤد ، وسند أحمد ، أول مسند الكوفيين ، باب بقية حديث عبد الله بن أبي أوفي عن النبي ، وقم : ١٨٣٣ ، ١٨٣٣ ، ١٨٣٣ ، ١٨٣٣ ، ١٨٩١ ، ١٨٩١ . ١٨٩١ .

امام بخاری رحمة الدعلیه ان کی تروید کرنا چاہتے ہیں، چنا نچفر مایا"وقال ابسن عباس دصی الله عنه ما: لیس العنبو ہو کاز" عبدالله بن عباس فی نفر مایا کو غرر دکا زمیں واخل نہیں ہے۔ آگے مدیث آرہی ہے جس میں آپ نفر مایا"وفی الوکاز المحمس" یعنی رکا زمیں آپ فلے نے شرا واجب کیا ہے، "لیس فی اللہ ی بیصاب فی المعاء" اوراس چیز پڑنمس واجب نہیں کیا جو کہ پانی میں ال جائے۔ تو عبدالله بن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ عبررکا زمیں واخل نہیں ،لہذا اس پڑس بھی واجب نہیں ،عبر وصل محصلی کے پیٹ سے نکاتا ہے تو وہ "بست معرج من البحو" میں واخل ہے، چنا نچا بن عباس رضی الله عنها نے آگے فرمایا" هو سے کہ سسوہ البحو" یعنی غیر البحو" میں واخل ہے، چنا نچا بن عباس رضی الله عنها نے آگے فرمایا" هو هیں دو سسوہ البحو" یعنی غیر اور زکا ۃ وغیرہ واجب نہیں اور نہیں اس پڑس ہے۔

پھراس کے بعد وہی مشہور روایت نقل کی ہے جو کی دفعہ بخاری میں آئی ہے اور اس میں یہ مذکور ہے کہ ایک آ دمی کوسمندر سے خشبہ یعنی ایک کنڑی ملی جس میں ہزار دینار تھے کیکن اس میں خمس وغیرہ دینے کا ذکر نہیں ہے، یہ واقعہ ذکر کر کے گویا امام بخاری رحمہ اللہ بیہ بتار ہے ہیں کہ ظاہر آبیہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر اس شخص نے خمس اوا نہیں کیا، ورنہ آنحضرت ﷺ اس کا ذکر فرماتے ،معلوم ہوا کہ سمندر سے نکلنے والے مال پڑس نہیں ہے۔

#### (٢٢) باب:في الرّكاز الخمس،

ركازين يانچوال حصدب

ترجمة الباب كالبس منظر

اس باب کو مجمع طور پر سجھنے کے لئے پہلے یہ مجھنا ضروری ہے کہ زمین سے نکلنے والی اشیاء پیداوار کے علاوہ دوشم کی ہوتی ہیں:

ایک میر کرزمین میں سے مدفون خزانہ نکل آیا،اس کو کنز کہتے ہیں اور رکا زبھی کہتے ہیں۔ دوسر کی صورت میہ ہے کہ کوئی معدن ہے یعنی کسی چیز کی کان ہے جیسے نمک،سونے اور جاندی کی کان وغیرہ۔ معدن لیمنی کان اگر کسی کی زمین میں نکل آئی لیمنی پہلے پیۃ نہیں تھا بعد میں پیۃ چلا کہ اس میں نمک یا سونے کی کان ہے، یا پلائینیم (platinium) کی کان ہے۔

## امام ابوحنيفه رحمه اللدكامسلك

ا مام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک اس پر بھی خمس ہے یعنی جس شخص کی زمین میں کان نکلی ہے وہ اس میں سے جو کچھ بھی نکالے گا،اس کا یا نچواں حصہ بیت المال میں جمع کرائے گا۔

#### ائمه ثلا ثهركا مسلك

ائمہ ثلاثہ لینی امام شافعی ، امام مالک اور امام احمد بن خنبل رحمہم اللّٰد فرماتے ہیں کہ معدن میں خمس نہیں ہوگی نہیں ہے بلکہ جو کچھ نکلا ہے ، جب اس کا مالک اس کو بیچے گا تو بیچنے کے نتیجے میں اس کو جو آمدنی حاصل ہوگی اس پرز کو ق ہوگی ، وہی ڈھائی فیصد کے حساب سے چالیسواں حصہ ، کیکن اس پرخمس واجب نہیں ہوگا۔ بیائمہ ثلا ثدکا مسلک ہے۔

#### اختلاف كامدار

اس اختلاف كامنع درحقيقت بيب كه حضورا كرم الله في فرمايا" وفي الركاز المحمس" يعني ركاز

-----

میں خمس ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رکاز کا لفظ کنز اور معدن دونوں کو شامل ہے اور رکازے معنی ہیں وہ چیز جوز مین میں گڑھی ہوئی ہوتو زمین میں گڑھا ہوا جس طرح کنز ہوتا ہے اسی طرح معد نیات بھی ہو سکتے ہیں، لہذا دونوں کا حکم ایک ہے اور رکاز کا لفظ دونوں کو شامل ہے۔

ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ رکا زصرف اس خزانے کو کہتے ہیں جو کسی نے دفن کیا ہو اور معدن پر رکا ز کا اطلاق نہیں ہوتا،لہذا ''**و فی المر کاز المحمس'' کے عموم میں معد نیات داخل نہیں ہیں۔** 

امام بخاری رحمة الله علیه فی امکه ثلاثه کی تا سکی ہا وران کے قول پر مزید استدلال اس سے کیا ہے کہ جس حدیث میں "فی الرکاز المحمس" آیا ہے ای میں "المعدن جبار " کی ہار کے معنی الم بخاری رحمہ الله فی بیل کر مقدن مدر ہے یعنی اس پر کوئی شس وغیرہ واجب نہیں۔

#### "قال بعض الناس"

امام بخاری رحمه الله نے صرف ائمه ثلاثه کی تائید ہی نہیں کی ، بلکه امام ابوصنیفہ رحمه الله کا قول" قال معض السناس" کہہ کرنقل کیا ہے اور اس پرشدت کے ساتھ کلیر فر مائی ہے اور کہا ہے کہ ان کا قول تناقض پربٹی ہے ، یہ تواس باب کا پس منظر ہے اور یہاں امام بخاری رحمہ الله نے امام ابوصنیفہ رحمہ الله کے قول پر کا فی کمی چوڑی کلیر فر مائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمہ الله کا قول لغۃ ، درایۃ اور روایۃ ہر طرح سے راجج ہے۔

## ران<sup>ج</sup> قول **"لغةً"**

لغة تواس لئے راج ہے کہ تمام اہلِ لغتِ قدیم جب رکاز کے لفظ کی تشریح کرتے ہیں تواس میں معدن کو بھی شامل کرتے ہیں اور اس کا اطلاق جس طرح کو بھی شامل کرتے ہیں اور اس کا اطلاق جس طرح فزانے پر ہوتا ہے، اس طرح معدن پر بھی ہوتا ہے۔ امام جو ہری اور امام از ہری کا یہی قول ہے اور اس کے علاوہ بہت سے علائے لغت کے اقوال میں نے " تک ملہ فتح الملہم" میں نقل کئے ہیں جوسب کے سب اس پر متفق ہیں کہ معدن رکاز کے مفہوم میں داخل ہے، لہذا لغۃ امام ابو حنیفہ رحمہ اللّٰد کا مسلک راج ہے۔

## راجح تول "رواية"

روایڈ اس وجہ سے رائج ہے کہ بعض دوسری احادیث سے بھی پتہ چلنا ہے کہ معدن پر بھی ٹس ہے مثلاً ایک حدیث امام ابوعبیدر حمہ اللہ نے کتاب الأ موال میں روایت کی ہے اور اس کی اصل ابوداؤد میں بھی ہے کہ آپ ﷺ نے اس مال کے بارے میں پوچھا گیا جو خراب عادی میں پایا جائے تو اس کا کیا حکم ہے تو آپ ﷺ نے

#### فرمایا "فیه وفی الرکاز الحمس"ال خزانے میں اور رکاز می خس ہے۔ ال

خراب عادی سخراب کے معنی ویرانہ کے ہیں اور عادی الارض اس زمین کو کہتے ہیں جس کے ملاک مر گئے ہوں اور ان کا کوئی پتہ ، نشان باتی ندر ہاہویہ قوم عادی طرف منسوب ہے اور عادی ای لئے کہتے ہیں کہ گویا یہ زمانہ عاد سے چلی آر ہی ہے ، تو یہاں" رکے از "کا عطف کیا خزانہ پر ، کیونکہ "فیسه "کی ضمیر مدفون خزانہ کی طرف راجح ہور ہی ہے اور عطف مغائر سے پر دلالت کرتا ہے ، تو معلوم ہوا کہ رکاز مدفون خزانے کے علاوہ کوئی اور چیز ہے اور وہ معدن کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوسکتی ، اس واسطے اس روایت سے بھی معدن پرخس کا وجوب معلوم ہوتا ہے ، اس کے علاوہ اور بھی آثار ور وایا ت اس میں موجود ہیں جو میں نے " تک مله فتح الملهم" میں جمح ہوتا ہے ، اس وایات سے بھی ام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک راجج ہے۔

## راج قول"دراية"

درایۂ اس لئے راج ہے کہ جوعلت کنز پرخس کے وجوب کی ہے وہی علّت معدن پرخس کے وجوب میں بھی پائی جاتی ہا ہے۔ کہ جوعلت کنز پرخس کے وجوب میں بھی پائی جاتی ہے اور کنز کے اوپرخس واجب کرنے کی علّت سیہ ہے کہ کا فروں کے زیر تسلّط تھی اور وہ اس میں مال جھوڑ کر گئے ہیں اس لئے سیبھی مال غنیمت کے مشابہ اور اس کے تکم میں ہے ،اگر پچہ غنیمت کے تمام احکام اس پر جاری نہ ہوں ،مثلاً مجاہدین میں تقسیم۔

اسی طرح اگر معدن ملتی ہے تو وہ بھی یقینی طور پر اس وقت سے زمین کے اندر موجود ہے جب اس پر مسلمانوں کانہیں بلکہ کا فروں کا تسلّط تھا ، یعنی کا فروں کے زمانے کی ہے ، لہٰذاوہ بھی مال غنیمت میں داخل ہو گی اوراس پر بھی غنیمت کا حکم جاری ہوگا۔

تولغةٔ بھی ،روانیاً بھی اور دراتیاً بھی امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک راجج ہے۔

ایک روایت میں رکاز کے بارے میں ریجی آیا ہے کہ "معسو مال" وہ مال ہے جواللہ ﷺ نے اس دن پیدا فر مایا جس دن زمین پیدا فر مائی ۔اب اس تفصیل کے ذمیل میں کنزنہیں آتا، کیونکہ کنز تو وہ ہے جو بعد میں وفن کیا گیا،لیکن معدن اس میں واخل ہو گیا،للذاان تمام دلائل سے بیہ پتا چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول راجے ہے۔

امام بخاری رحمدالله کا بیفرمانا"المعدن جباو" اس سے پتہ چلتا ہے کہ معدن پرز کو قنبیں ہے، بید امام بخاری رحمدالله کی شان سے بہت ہی بعید ہے، اس لئے کہ صدیث کے پورے الفاظ جو خودامام بخاری نے بھی ذکر کئے ہیں، یہ ہیں، "العجماء جبار، والبئو جبار والمعدن جبار وفی الرکاز المحمس".

٢١] عمدة القاري ، ج: ٢،ص: ٥٢٢.

"العجماء" كے معنی ہیں حیوان، اگر حیوان کسی کوزخم لگادیتواس کا صان کسی پرنہیں ہے، <sup>ور</sup>و البشو البجہاد" اگر کسی نے اپنی مِلک میں صحیح اور جائز طریقہ پر کنواں کھودااورکوئی جا کراس میں گر گیا تو صاحب بئر پر اس کا ضان نہیں ہے۔

آ گے فرمایا" والمعدن جبار" معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص کان میں داخل ہوا، تا کہ کوئی چیز نکا لے اور اس میں گرکر ہلاک ہوگیا تو وہ جبار یعنی ہدر ہے، اس کا ضان کی پنہیں ہے۔ اب یہ بجیب بات ہے کہ دو میں تو یہ کہا کہ جبار کے معنی ہیں ضان نہیں آئے گا اور "معدن جبار" کے معنی یہ کروئے کہ معدن پرخس نہیں ہے۔ یہ کوئی معقول بات نہیں، لہذا امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ معنی لینا ان کی شان سے بعید ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آ گے جو "فی السو کاذ السخمس"لگادیا اس کا ماقبل سے کیاتعلق ہوا؟ اگر "المعدن جباد" کے بیمعی نہیں ہیں تو پھر "فی المو کاذ المخمس" کے بیمعیٰ کیوں ہیں؟ لیعیٰ سارابیان توضان کے وجوب سے متعلق آر ہاہے کہ، ضان واجب نہیں اور آ گے کہددیا کدرکا ذیمن شمس ہے، اس کا ماقبل سے کیاتعلق ہے؟ تو اس بات کو بجھ لینا چاہئے۔

تنقيح

میں اس تعلق کے بارے میں بہت فکر میں رہا اور اس باب کی ساری روایات چھانی ہیں کہ کسی طرح میہ پتا چل جائے کہ ''فسی السر کساز المنحمس'' کا ماقبل سے کیا جوڑ ہے، شرّ اح حدیث کے کلام کوبھی و یکھا، لیکن کہیں سے بھی اطمینان بخش جواب نظر سے نہیں گذرا، بالآخر امام ابو پوسف رحمہ اللہ کی کتاب الخراج میں ایک روایت نظر سے گذری جس سے بیمسئلہ صاف ہوا۔

امام ابو یوسف رحمدالله نے کتاب الخراج میں ایک روایت ذکر کی ہے جس سے یہ پید چلتا ہے کہ آپ اللہ الموسف رحمدالله نے اللہ کا دائی اللہ کا دائی اللہ کا دائی اللہ کا دائی کا دائی

وہ فرماتے ہیں کہ ذمانۂ جاہلیت میں بید ستورتھا کہ اگر کسی کے حیوان نے کسی کونقصان پہنچا دیا تو وہ متضرر شخص اس کے جانور پر قبصنہ کر لیٹا تھا کہ تیرے جانور نے مجھے مارا ہے،اس لئے اب بیہ جانور میرا ہو گیا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کے کنویں میں گر کر ہلاک ہو گیا تو ہلاک ہونے والے کے ورثاء یا جوزخی ہوا ہے وہ خوداس کنویں پر قبصنہ کر لیٹے کہ بیمیراضان ہے۔

اى طرح اگرىمى كے معدن بيس جانے سے كى كو ضرر يہنے جاتا تو وہ اس كے معدن پر قبضه كرليتا۔ حضورا قدس كانے فرمايا "العجماء جباد والبئو جباد والمعدن جباد" يعنى معدن پر قبضه كرنا درست نہيں۔ اس سے بیشبہ پیدا ہوتا ہے کہ ضان کو بالکل رفع کر دیا اور معدن پر کچھ بھی نہیں تو اس شبہ کور فع کیا کہ " **وفی الر کاز المحمس** "معدن پر قبضہ کرنا تو درست نہیں ،کین اس میں نمس واجب ہوگا ، یہ واجب شرعی ہے جواس پر عائد ہوتا ہے۔

خلاصہ بیہ نکلا کہ واجب شرع سے زیادہ کوئی چیز ضان میں وصول کرنا جائز نہیں اور واجب شرع ہے "وفی الرکاز المحمس".

امام ابو بوسف رحمه الله كى كتاب الخراج كى روايت كى اس تفصيل سے به بات بھى معلوم ہوتى ہے كه ركاز سے معدن مراد ہے، اس سے اس سوال كا جواب لل كيا كه "فسى السركاز المحمدس" كيوں فرمايا كيا اور امام بخارى رحمه الله في "المعدن جباد" سے جواستدلال فرمايا ہے، اس كى ترديد ہوگئے۔

وقال مالک وابن إدريس: الرّكاز دفن الجاهلية ، في قليله و كثيره: الخمس، وليس المعدن بركاز. وقد قال النبي ﷺ:. ((في المعدن جبارٌ. وفي الركاز الخمس)). وأخذ عمر بن عبدالعزيز من المعادن من كل مائتين خمسة . وقال الحسن: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس وما كان من أرض السلم ففيه الزّكاة . وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها. وإن كانت من العدو ففيها الخمس . وقال بعض النّاس: المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية لأنّه يقال: أركز المعدن إذا أخرج منه شي ، قيل له: قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحاً كثيراً أو كثر ثمره: أركزت. ثمّ ناقض . وقال: لابأس أن يكتمه فلا يؤدّى الخمس.

## عبارت کی تشر تک

"وقال مالک وابن ادریس"ابن ادریس یعنی امام شافعی رحمه الله نے بیکها ہے که رکاز زمانهٔ جاہلیت کے مدفون خزانوں کو کہتے ہیں، وہ خزانے چاہے تھوڑے ملیں یازیادہ ان میں سے ہرایک میں خمس واجب ہے۔

"ولیس المعدن بر کاز" اوریکی کہا کہ مدن رکاز میں شامل نہیں، "وقد قال النبی ﷺ" امام بخاری رحمہ اللہ ان کی تائید کرتے ہیں کہ حضور اقدی ﷺ نے معدن کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ جبارے، "وفی الرکاز المحمس".

بعض حفرات نے امام بخاری رحمہ اللہ کے اس استدلال کودوسرے طریقہ سے ذکر کیا ہے کہ وہ یہ بیں کہ "المعدن جباد" کہدرہ ہیں کہ "المعدن جباد" کہدرہ ہیں کہ "المعدن جباد" کوالگ ذکر کیا اور پھرآگ "وفی الو کاز المحمس" فرمایا، اگر رکاز کے اندر معدن شامل ہوتی تو رکاز کالفظ

ذكرندكرتے بلكه خميرلوٹاتے "المعدن جبار وفيه المحمس" چونكدركازكوالگذكركيااس سے پاچلاكدركاز الگ چيز ہےاورمعدن الگ چيز ہے۔

کنین بیاستدلال بھی مضبوطنہیں ہے،اس لئے کہا گرضمیرلوٹا تے تو صرف معدن کا حکم معلوم ہوتا، کنز مدفون کا حکم معلوم نہ ہوتا اور رکاز کالفظ استعال کرنے سے دونوں کا حکم معلوم ہو گیا،اس واسطے رکاز کالفظ استعال فرمایا۔

"واخذ عمر بن عبدالعزيز من المعادن من كل مائتين خمسة "

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے معدن میں ہردوسومیں سے پانچ لئے ،اگر خمس لیتے تو وہ دوسومیں سے چالیس لیتے لئے ،اگر خمس لیتے تو وہ دوسومیں سے چالیس لیتے لئیکن پانچ لئے ،معلوم ہوا چالیسواں حصہ جو عام زکو ۃ کا قاعدہ ہے وہ جاری فر مایا جمس نہیں واجب فر مایا۔

"وقال الحسن: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس وما كان من أرض السلم ففيه الزّكاة".

حن بھری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر ارض حرب میں خزانہ ملے تواس میں خمس ہے اور اگر دار الاسلام کے اندر طح تواس کے اندرز کو ق ہے۔ علا مہین فرماتے ہیں کہ بی کام حضرت حسن بھری کے سواکسی اور سے منقول ہے۔ "وإن وجدت اللقطة فی اُرض العدو فعر فھا۔ وإن کانت من العدو ففیھا المخمس" اگر دشمن کی زمین میں لقط اللہ جائے تو اس کی تعریف کرنا واجب ہے اور اگر پت چلا کہ بید دشمن کا خزانہ ہے تواس میں خمس ہے۔

"وقال بعض الناس" بعض لوگوں نے کہا کہ "المعدن دکاز" امام بخاری رحماللہ نے متعدد مقامات پر "قال بعض الناس" کہ کرامام ابوضیفہ رحمہ اللہ کی تر دیدگی ہے، دوسری جلد میں متعدد مقامات پر آیا ہے، اس کی تر دید کے لئے علامی کی رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے "دفع الالتباس عن قول البخاری قال بعض الناس" اور ایک رسالہ ہمارے ننخ کی جلد دوم میں "دفع الوسواس" کے نام سے لگا ہوا ہے، جس میں ان مقامات کا جواب دیا گیا ہے جہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے امام ابوضیفہ رحمہ اللہ کی تر دیدگی ہے۔

یہاں بھی امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ معدن بھی رکا زہے، مراد امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ بین کی جہد ہیں کہ بیکہا ابوصنیفہ رحمہ اللہ بین کی جہد ہیں کہ انہوں نے رکا زکومعدن کہنے کی بید لیل پیش کی ہے کہ بیکہا جاتا ہے"اد کھنز السم عدن اذا أخرج منه شعی" جب معدن سے کوئی چیز نکالی جائے تو"اد کو المعدن" کہتے ہیں، معلوم ہوا کہ "اد کو" کا لفظ معدن کے لئے آتا ہے۔

"قیل له" کہتے ہیں ان ہے لین امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ کہا جائے گا کہ "قدیقال لمن وهب له شعن" اگر کسی آدمی کوکوئی ہبل جائے یا نفع مل جائے یا اس کے پاس بہت پھل آجائے تو اس کو بھی "ار کوت" کہتے ہیں، اس لئے آپ کہیں کہ نفع اور پھل بھی رکا زہے۔

السمعدن" كالفظ سے استدلال نہيں كيا، بلكه الل لغت كاس قول سے استدلال كيا ہے كه ركا زمعدن كو شامل ہے۔ شامل ہے۔

آ گے فرماتے ہیں "فسم نماقیض وقال: البهاس أن يكتمه فلا يؤ قدى المحمس" يعنى ايك طرف تو امام ابوضيفه رحمه الله نے يہ كہا كه ركا زمعدن ہوا ورمعدن ميں خس واجب ہوا ورپھرا پنے اس قول كوتو ثر ديا ، اور وہ اس طرح كه "قال: الا بهاس أن يكتمه" انہوں نے كہا جس شخص كى معدن ہوتو اس كے لئے اس ميں كوئى حرج نہيں ہے كہ وہ معدن كوچھيا لے اور حكومت كؤش نه اداكر ہے۔ يہ قول بھى غلط نہى يربنى ہے۔

امام ابو جنیفہ رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے وہ یہی ہے کہ معدن پرخس واجب ہوتا ہے، کین اگر صاحب معدن کو اندیشہ ہو کہ ظالم حکام خس کو سیحے مصرف پرخرج نہیں کریں گے تو وہ ان کو دینے کے بجائے خود فقراء میں تقسیم کردے یا اگرخود فقیر ہے تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ مصد ق کوخس دینے کی بجائے اپنے استعال میں لے آئے، کیونکہ خمس بیت المال میں جائے گا تو وہ فقراء کاحق ہوگا اور اس کے لئے وہاں سے جاکراپنا حق وصول کرنا مشکل ہے اس لئے اگر وہ خود فقیر ہے تو بجائے بیت المال میں جمع کراکر وہاں سے وصول کرنے کے خود ہی اپنے استعال میں لئے آئے، امام صاحب کے قول کا نیہ طلب نہیں ہے کہ حیلہ کر کے اسے چھپالے اور مشتعال میں لئے اگر وہ نور کی ارمے اللہ نے جوالزام عائد کیا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ حیلہ کر کے اسے چھپالے اور خمس ادانہ کرے، لہٰذا امام بخاری رحمہ اللہ نے جوالزام عائد کیا ہے، وہ درست نہیں ہے۔

پھراس مسئلہ میں بھی امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ سے مختلف روایتیں ہیں کہ اگر کسی کے گھریامملوک زمین میں معدن نکل آئے تو اس پرخس واجب ہے یانہیں؟ تفصیل''لامع الدراری'' میں ہے۔

آج کل جومعدن ملتے ہیں ان کے بارے میں بیہ بات تو ہے کہ تس بیت المال کا ہے، کین اس لحاظ سے بیمسلہ بواا ہم ہے کہ اگر معدن اس کی ملکیت میں چھوڑ دی جائے تو تنہا آ دمی اس سے اتنا نفع نہیں اٹھا سکتا ہے جتنا حکومت اپنے دسائل کو بروئے کارلا کر حاصل کر سکتی ہے، مثلاً کسی کے گھر میں تیل کا کنواں نکل آیا ، اب اگر اس سے کہا جائے کہ یہ تیری ملک ہے، تو اس کے بس میں بینہیں ہے کہ اس سے تیل نکال سکے، لہٰذا اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ اس شخص سے وہ زمین بازار کی مناسب قیمت دے کر خرید کی جائے ، پھر حکومت اپنے وسائل سے تیل نکالے، اس کی گنجائش ہے۔

١١ ٩ ٢ ، ٣ ١ ٩ ٢ ٦ . ٣ ال

صدقه وصول كرنے والے سے امام مے محاسبه كابيان

• • ٥ ا ـ حدث ا يوسف بن موسى : حدثنا أبو اسامة : أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عميد الساعدى الله الله الله الله الله الأسد على صدقات بنى سليم يدعى ابن اللتبية . فلما جاء حاسبه . [راجع : ٢٥]

ترجمہ :حضور ﷺنے قبیلہ اسد میں سے ایک شخص کو جسے ابن لتیبہ کہا جاتا تھا بن سلیم کی زکوۃ پر مقرر کیا، جب وہ واپس آیا تو آپﷺنے اس سے حساب لیا۔

## (۲۸) باب استعمال ابل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل مدة كاونك اوراس كردوده سيمافرول كام ليخ كابيان

ا م 0 المحدث المسدد: حدثنى يحيى ، عن شعبة: حدثنا قتادة ، عن أنس السامن عرينة اجتووا المدينة ، فرخص لهم رسول الله الله الها ياتو ابل الصدقة فشربوا من البانها وأبوالها فقتلوا الرعى واستاقوا المدود . فارسل رسول الله الله التى فاتى بهم فقطع الله وفي البانها وأبوالها فقتلوا الرعى واستاقوا المدود . باب جرح العجماء والمعد ن والبتر جبار ، رقم : ٢٢٢٣، وسنن الترمذى ، كتاب الدركة عن رسول الله ، باب ماجاء أن العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس ، رقم : ١٨٥، وكتاب الأحكام عن رسول الله ، باب ماجاء في العجماء جرحها جبار ، رقم : ٢٩٨١ ، وفي سنن النسائي ، كتاب الركاز ، باب المعدن ، عن رسول الله ، باب ماجاء في العجماء جرحهاجبار ، رقم : ٢٩٨١ ، وفي سنن النسائي ، كتاب الركاز ، باب المعدن ، رقم : ٢٢٨١ ، وكتاب الدينات ، باب العبار ، رقم : ٢٢٨١ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الدينات ، باب الجبار ، رقم : ٢٩٨٢ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، رقم : ٢٨٢٢ ، ٢٩٥٢ ، ٢٩٥١ ، ١٣٩٠ ، ٢٩٣٩ ، ١١٠ ، ١١١ ، ١١٠ ، ١١١ ، ١١٠ ، ١١١ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١١ ، ١١٠ ، ١١١ ، ١١٠ ، ١١١ ، ١١٠ ، ١١١ ، ١١٠ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١٠ ، ١١٠ ، وموطأ امام مالك ، كتاب العقول ، باب جامع العقل ، رقم : ١٣٧١ ، وسنن الذارمي ، كتاب الزكاة ، باب في الركاز ، رقم : ١٢١١ ، وموطأ امام مالك ، كتاب العجماء جرحها جبار ، رقم : ١٣٧١ ، وسنن الذارمي ، كتاب الزكاة ، باب في الركاز ، رقم : ١٢٨١ ، وكتاب الذيات ، باب العجماء جرحها جبار ، رقم : ٢٢٧١ . الدارمي ، كتاب الزكاة ، باب في الركاز ، رقم : ٢٢٠١ ، وكتاب الذيات ، باب العجماء جرحها جبار ، رقم : ٢٢٧١ .

أيديهم وأرجلهم وسمر اعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة.

#### تابعه أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس . [راجع: ٢٣٣]

ترجمہ : حفزت انس اروایت کرتے ہیں کہ عرینہ کے کچھلوگ مدینہ آئے ،تو یہاں کی آب وہواان لوگوں کوراس نہیں آئی تو رسول اللہ ﷺنے ان لوگوں کواجازت دی کہ صدقہ کے اونٹوں میں جاکران کا دود ھاور پیشاب پئیں ، ان لوگوں نے چرہاوا ہے کو مار ڈالا اور اونٹ لے بھاگے ، رسول اللہ ﷺ نے ان کے پیچھے آ دمی بھیجے۔ چنا نچہ وہ لوگ لائے گئے ، آپ ﷺ نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹواد یے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلا ئیاں پھروادیں ،اور پھر پلی زمین میں انہیں ڈلوادیا ، وہ لوگ پھر چباتے تھے۔ سمال

#### (٢٩)باب وسم الامام ابل الصدقة بيده

صدقہ کے اونوں کو امام کا اپنے ہاتھ سے نشان لگانے کا بیان

ترجمہ: حضرت انس بن مالک ﷺ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس عبداللہ بن طلحہ کو لے کرگیا تا کہ اس کی تحسیک کردیں (تھجور چبا کرمنہ میں ڈالنا) تو میں نے آپ ﷺ کو اس حال میں پایا کہ آپ ﷺ کے ہاتھ میں داغنے کا آلہ تھا جس سے آپ ﷺ زکو ق کے اونٹوں کو داغ رہے تھے۔

#### (44) باب فرض صدقة الفطر

صدقه فطر ك فرض مونے كابيان

"ورأى أبو العالية وعطاءً وابن سيرين صدقة الفطر فريضة ".

۵ال وفي صحيح مسلم ، كتاب اللباس والزينة ، باب جواز وسم الحيوان غير الادمى في غير الوجه ندبه ، رقم: ١٩٩٨ ، وكتاب فضائل وكتاب الأدب ، باب استحباب تحنيك السمولود عند ولادته وحمله الى صالح ، رقم: ١٩٩٩ ، وكتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبي طلحة الانصارى ، رقم: ٢٩٩٨ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الجهاد ، باب في وسم المدواب، رقم: ٢٠٩٩ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المشرين ، المدواب، رقم: ٢٠٥٠ ، وكتاب الأدب ، باب في تغيير الاسماء ، رقم: ١٠٥٠ ، ١٢٥٥٥ ، ١٢٥٥ ، ١٢٥٥٥ ، ١٢٥٩ ، ١٢٥٥٥ ، ١٢٥٥ ، ١٢٥٥ ،

۱۱۳ تفصیل ملاحظه فرما کیں: انعام الباری، ۲:۲ مِص: ۳۶۲ مراق الحدیث: ۲۳۳۳\_

#### ابوالعاليه،عطاءاورابن سيرين نے صدقہ فطر كوفرض سمجھا۔

المسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر الله قال : فرض رسول الله السماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر الله قال : فرض رسول الله الله وكاة الفطر صاعاً من تسمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر، و الذّكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين . وأمر بها أن تؤدّى قبل خروج النّاس إلى الصّلاة. وانظر: ١٥٠٢، ١٥٠١، ١٥٠١، ١٥١١ ا ١٥١٢

ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ عنہمانے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے صدقہ فطرایک صاع تھجوریا ایک صاع جو غلام اور آزاد،مرداورعورت، چھوٹے اور بڑے غرض میہ کہ ہرمسلمان پرفرض کیا اور تھم دیا ہے کہ نماز سے نکلنے سے پہلے اسے ادا کیا جائے۔

## صدقه فطركاحكم

حنفیہ کے ہاں صدقۃ الفطرواجب ہے،ان حضرات نے" فسریصنۃ" کالفظ استعال کیا ہے،اختلاف وہی اصولی ہے کہان حضرات کے نزدیک واجب کا کوئی درجہ فرض سے الگنہیں،لہذاوہ اس کوفرض کہتے ہیں۔حنفیہ کے ہاں چونکہ واجب کا الگ درجہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے۔اس واسطے حنفیہ واجب کہتے ہیں۔ کال

كال ثم اعلم أن العلماء الحمل الحجوب اليه ؟ فقالت طائفة: هي فرض أو واجبة أسنة أو فعل خير مندوب اليه ؟ فقالت طائفة: هي فرض وهم الثلاثة المذكورون هنا: الشافعي ومالك وأحمد. وقال أصحابنا: هي واجبة ، وقالت طائفة: هي سنة، وهو قل مالك في رواية ذكرها صاحب الذخيرة .... وقد نقل ابن المنذر الاجماع على فريضية صدقة الفطر ... وقال أصحابنا: بانها واجبة .... بحسب اللغة. عمدة القارى ، ج: ٢،ص: ٥٥٥/٥٥٢.

### (١١) باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين.

صدقه فطركة زاداورغلام تمام مسلمانون برواجب بون كأبيان

غلاموں کی طرف سے ان کے آقاصد قہ فطرادا کرینگے یعنی مولیٰ پر واجب ہے کہ وہ اپنے عبد کی طرف سے صدقہ فطرادا کرے۔

"من المسلم" كى قيدان لوگوں كى دليل ہے جويہ كہتے ہيں كەصرف عبدمسلم كى طرف سے ہوگا،عبد كا فركى طرف سے نہيں ہوگا۔

حفیہ کہتے ہیں کہ "من المسلم" کا تعلق مفروض علیہ سے ہنہ کہ مفروض عنہ سے، الہذاا گرکا فرغلام کا مالک ہے تب بھی اس کی زکو ۃ الفطر وا جب ہے، چونکہ حفیہ کے نز دیک زکو ۃ الفطر کا تعلق رأس کا ہونا ہے، چاہے وہ رأس مسلمان ہویا کا فرہو، اب"من المسلم" کا تعلق مفروض علیہ پر ہے، اگر اس کا مولی مسلمان ہے تو اس کوصد قة الفطر دینا ہے۔

۱۵۰۳ حدثنا عبدالله بن يوسف: اخبرنا مالک ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنه عن ابن عمر رضى الله عنه فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير على كلّ حرّ أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين . [راجع: ۵۰۳]

حضرت عبدالله بن عمر الله بن عمر الله عن الله على الله على الله عند الله الله على الله الله على الله ع

## كا فرمملوك كي طرف يصصدقة الفطر نكالنے كاحكم

"من المسلمین" — من المسلمین سے استدلال کر کے ائمہ ثلاث فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر صرف مسلمان غلاموں کی طرف سے نکالناوا جب ہے ، کا فرغلاموں کی طرف سے واجب نہیں ۔ ۱۱۸

۸۱۱٬۹۱۱ و بهذا احتج مالک والشافعی و احمد و آبو ثور علی آنه لا تجب صدقة الفطر علی احد من عبده الکافر ، و هو قول سعید بن المسیب والحسن ، وقال الثوری و آبو حنیفة و اصحابه : علیه آن یؤ دی صدقة الفطر عن عبده الکافر ، و هو قول عبطاء و مجاهد و سعید بن جبیر و عمر بن عبدالعزیز و النخعی ، و روی ذلک عن آبی هریرة و ابن عمر ، ، ، و احتجوا فی ذلک بسما رواه الدارقطنی من حدیث عکرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله ، : ((ادوا صدقة الفطر عن کل صغیر و کبیر و ذکر و آنثی یهودی أو نضرانی ، حر أو مملوک نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعیر)). عمدة القاری ، ج: ۲، ص: ۵۵۷.

امام ابوحنیفہ اورامام اسحاق بن راہویہ رحمہما اللہ کے نز دیک غلام خواہ مسلمان ہویا کا فراس کی طرف سے زکو ۃ الفطر نکالنامولی پرواجب ہے۔

عطاء، مجاہد، سعید بن جبیر، عمر بن عبدالعزیز اور ابرا ہیم نخی رحمہم اللّٰد کا بھی یہی مسلک ہے۔ 11 احناف حدیث باب میں "من السمسلمین" کے الفاظ کوغلاموں کے ساتھ متعلق قراز ہیں دیتے بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق "من تنجب علیه الصدقة" ہے ہے، صدقة الفطر مسلمانوں پرواجب ہے کافرون نہیں۔ اس کی دلیل حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللّٰہ نے ابن المنذر کے حوالہ سے حضرت ابن عمر الله فردونوں میں کہ خالاموں کی طرف سے حدیث باب کے راوی ہیں) سے قبل کیا کہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان اور کا فردونوں قتم کے غلاموں کی طرف سے صدقة الفطر نکالتے تھے۔ ۲۰ ا

#### (4۲) باب صدقة الفطر صاع من شعير

صدقة فطرمين جواليك صاع دے

۵۰۵ - حدثنا قبیصة: حدثنا سفیان عن زید بن أسلم ، عن عیاض بن عبدالله ، عن أبى سعید شاق ال : کنا نطعم الصدقة صاعا من الشعیر . [أنظر: ۲۰۵۱، ۱۵۰۸، ۱۵۱۹] ۲۱ الله البسعید خدری شان کیا که جم صدقه مین ایک صاع (مین کمانے کے لئے دیا کرتے تھے۔

## (2٣) باب صدقة الفطر صاع من طعام

صدقه فطرمس ایک صاع کھانادے

٢ • ٥ ا \_ حدثنا عبدالله بن يوسف : أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم ، عن ابن

\* الى ونقبل ابـن المنذر أن بعضهم احتج بـما أخرجه من حديث ابن اسـحاق (( حدثني نافع أن ابن عـمر كان يـخرج عن أهـل بيـته حـرهـم وعبـدهم صغيرهم و كبير هم مسلمهم و كافرهم من الرقيق )) قال : وابن عـمر راوى الـحديث ، وقد كان يـخرج عن عبده الكافر ، وهو أعرف بـمراد الـحديث .فتح البارى ، ج: ٣،ص : ١ ـ٣٤.

الله وقي صحيح مسلم، كتاب الزكاة ، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، وقم: ١ ١٢٢ ، ١ ١٣٢ ، ١ ١٣٢ وسنن النسائي ، كتاب وسنن الترمذي ، كتاب الزكاة عن رسول الله ، باب ماجاء في صدقة الفطر ، وقم: ٩ ٠ ٠ ، وسنن النسائي ، كتاب الزكاة ، باب كم يؤدى في صدقة الفطر ، رقم: ١٣٤٤ ، النزكاة ، باب كم يؤدى في صدقة الفطر ، رقم: ١٣٤٤ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الزكاة ، باب صدقة الفطر ، رقم: ٩ ١ ٨ ١ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي سعيد المحدري ، رقم: ١٣٤٠ ، ١ ٢ ٢ ٢ ١ ١ ، وموطأ مالك ، كتاب الزكاة ، باب مكيلة زكاة الفطر ، وقم: ١٢٥٥ ، وسنن الدارمي ، كتاب الزكاة ، باب في زكاة الفطر ، وقم: ١٢٥٥ .

عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح العامرى: أنه سمع أبا سعيد الخدرى الله يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من أقط ، أو صاعاً من ربيب . [راجع: ٥٠٥]

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری ﷺ کا بیان ہے کہ ہم صدقہ فطریک صاع کھانا یا ایک صاع جو یا ایک صاع تھجوریا ایک صاع پنیریا ایک صاع خشک انگور سے نکالتے تھے۔۲۲ ل

## (۵۳) باب صدقة الفطر صاعاً من تمر

صدقه فطريس ايك صاع مجوردے

۵۰۵ ا حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا الليث ؛ عن نافع ان عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال: أمر النبى الله عنهما قال عند النبى النبي الله عنهما قال عند النبي النبي الله عنهما قال عبدالله عنهما قال عبدالله عنه الناس عدله مدين من حنطة . [راجع: ۵۰۳]

"قال عبدالله : فجعل الناس عدله مدين من حنطة ".

لوگوں نے دو مدلیہوں اس کی جگہ مقرر کر لیا۔

#### (۵۵) باب صاع من زبیب

منقی ایک صاع دینے کابیان

م م ۱۵۰۸ حدثنا عبدالله بن منیر: سمع یزید بن ابی حکیم العدنی قال: حدثنا سفیان ، عن زید بن اسلم قال: حدثنا سفیان ، عن زید بن اسلم قال: حدثنی عیاض بن عبدالله بن ابی سرح ، عن ابی سعید الخدری قال: کنّا نعطیها فی زمان النبی ش صاعاً من طعام ، او صاعاً من تمر، او صاعاً من شعیر، او صاعاً من زبیب فلمّا جاء معاویة وجاء ت السّمراء قال: اری مدّاً من هذا یعدل مدّین. [راجع: ۵۰۵]

ترجمہ: حضرت ابوسعید ﷺ خدری نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں صدقہ فطرایک صاع کھانایاایک صاع مجوریاایک صاع جویاایک صاع منقی دیا کرتے تھے۔

جب حضرت امیر معاویہ ﷺ کا زمانہ آیا اور گیہوں آنے لگا تو انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ایک مد دوسری چیزوں کے دومد کے برابرہے۔

٢٢ وقال النووي : هذا الحديث معتمد أبى حنيفة ، ثم أجاب عنه بأنه فعل صحابى ، ومن الشافعية من جعل هذا الحديث حجة لنا من جهة أن معاوية جعل نصف صاع من الحنطنة عدل صاع من التمر والزبيب . عمدة القارى ، ج: ٢، ص: ٥٨٠.

تشريح

حضوراقدس ﷺ کے زمانے میں طعام کا ایک صاع یا تھجور کا ایک صاع یا شعیر کا ایک صاع یا جو کا ایک صاع میں طعام کا ایک صاع صدقه ُ فطر نکالا جاتا تھا، جب حضرت معاویہ ﷺ کا زمانہ آیا اور گندم کا رواج ہوا تو انہوں نے قرمایا کہ میرا خیال ہے اس کا ایک مددومہ محجوروں یا دومہ جو کے برابر ہے۔

حضرت معاویہ کاعمل حنفیہ کے قول کے مطابق ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ گندم کی مقدار نصف صاع ہے۔

ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ گندم کا ایک صاع دینا ہو گا۔ان کا استدلال حضرت ابوسعید خدری ﷺ کی روایت ہے جوآ گے آرہی ہے۔۲۳سے

ائمَه ثلاثه کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ ﷺ کاعمل ججت نہیں ہے۔ ۱۲۳

حقیت حال اوراصول میہ ہے کہ جس چیز کی جومقدار نبی کریم ﷺ نے منصوص طریقہ سے بیان فرمادی تھی وہ تو تا قیامت منصوص رہے گلیکن جس چیز کی مقدار آپﷺ نے منصوص کر کے بیان نہیں فرمائی اس میں قیمت کا اعتبار ہے۔ مثلاً آپﷺ نے شعیر کا تھم بیان فرمایا کہ شعیر ایک صاع ، تمر کا ایک صاع ، لیکن چاول کے بارے میں نہیں فرمایا ، اب اگر چاول سے کوئی صدقة الفطر نکا لنا چاہے تو اس کی صورت میہ ہوگی کہ ایک صاع تمرکی قیمت کے بقدر جاول صدقة الفطر میں ادا کئے جائیں گے۔

حضرت معاویہ اللہ نہیں ساتھا،اس کے بارے میں حضورا قدس کے کا کوئی ارشاد نہیں ساتھا،اس کے جب ان کے زمانہ میں گندم کا رواج ہوا تو انہوں نے یہی اصول جاری کیا۔ چونکہ گندم کے بارے میں کوئی نص نہیں ہے اوراس کا ایک مدشعیر کا ایک صاع نکالا جاتا ہے تو اس کا نصف صاع نکالا جائے گا۔

15m يقول: كنا نحرج زكاة الفطر صاعا من طعام ، صحيح البخارى ، كتاب الزكاة ، باب صدقة الفطر صاع من طعام، رقم: • ١٥١٠.

٣٢ تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها ، وصححه الحاكم ، ورواه الدار قطني في (سننه) من حديث يعقوب الدورقي عن ابن علية سندا ومتنا كما ذكرناه .عمدة القارى ، ج: ٢،ص: ٥٨٠.

21 كتاب الأم ، ج : ٢ ، ص : ١٨ ، دار المعرفة ، بيروت ، ٣٩٣ ١ هـ .

·····

دوسری طرف حقیقت بیہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت امام ترندی رحمہ اللہ فیروایت کی ہے جوابن ماجہ میں بھی ہے کہ خود حضور اقدس کے اُندم کے بارے میں نصف صاع بیان فر مایا تھا۔ انہوں نے فر مایا کہ مجھے مکہ کی تمام گلیوں میں اعلان کرنے کا حکم دیا کہ صدقۃ الفطرادا کرو "مسلّدیسن مسن قصا۔ انہوں نے قیمت کا قمعی بین نصف صاع ۔ حضرت معاویہ کی کواس کا علم نہیں تھا اس لئے انہوں نے قیمت کا حساب کیا جونصف صاع ہی نکلا۔

بہر حال بیمنصوص ہے اور یہی حفیہ کی دلیل ہے۔حفیہ کا کہنا ہے کہ یہاں گذم کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، "صاعباً من طعام" میں ائمہ ثلا ثدنے طعام سے حطہ مرادلیا ہے حالا نکہ حطہ مرادنہیں بلکہ اورا جناس مرادہوسکتی ہیں۔ چنانچہ آگے روایت میں ہے "قمال آبو صعید: و کان طعامنا الشعیر والزبیب النے" گندم کا ذکر نہیں ہے البندااس سے گندم کے ایک صاع ہونے پراستدلال کرنا کمزور ہے۔

#### (٤٢)باب الصدقة قبل العيد

عيدى نمازے بہلے صدقہ دينے كابيان

ائمہار بعثگااں بات پراتفاق ہے کہ صدقۃ الفطر کی ادائے گی نماز عید کے لئے جانے سے پہلے مستحب ہے۔ اور اگر صدقۃ الفطر کی ادائیگی نماز عید سے فارغ ہو کر کی گئ تو اس کو اداسمجھا جائے گا قضانہیں اور تاخیر سے جو گناہ ہوا ہوگاوہ بھی اداسے ساقط ہو جائے گا۔

امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عید کا دن گذرنے کے بعد اس کی ادائیگی ادائیس ہے، بلکہ قضاء ہے، حنابلہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ ۲۲ا

"وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر".

٢٢ فقد اتفقت الأثمة الأربعة في استحباب أدائها بعد فجر يوم الفطر ، قبل الذهاب الى صلاة العيد .

جراز تقديمها على يوم فطر ـ فعند أبى حنيفة : يجوز تقديمها لسنة وسنتين ، وعن خلف بن أيوب : يجوز لشهر ، وقيل : بيوم أو يومين .

وقت أدائها فيوم الفطر من أوله الى آخره وبعده يجب القضاء عند بعض أصحابنا ، واصح أن يكون أداء. عمدة القارى ، ج: ٢،ص:٥٤٣. ابوسعید نے بیان کیا کہ اس زمانہ میں ہمارا کھانا جو منقی ، پنیراور مجورتھا۔

#### (24) باب صدقة الفطر على الحرّ والمملوك،

آزاداورغلام پرصدقه فطرواجب مونے كابيان

"وقال الزهرى فى المملوكين للتجارة: يزكّى فى التجارة، ويزكّى فى الفطر". زمرى نے كہا: تجارت كے غلامول سے زكو ة دى جائے اوران كى طرف سے صدقہ فطر بھى ديا جائے۔ لينى حراورمملوك دونوں كى طرف سے صدقة الفطراداكرنا ہوگا، يمتفق عليه بات ہے۔

"وقال الزهرى فى المملوكين للتجارة" المامز برى رحمالله كاند ببيب كهاكركس ك الرسي كالركس ك الرسي كا كرس ك ياس تجارت كا غلام بين وه النفلامول كى تجارت كرتاب تو "يزكى فى المتجارة، ويزكى فى الفطر" تجارت كى ذكوة بمى دے كا درصد قة الفطر بھى دے گا۔

حنفیہ اور دوسرے حضرات کا مذہب میہ ہے کہ ایک مال پر دوز کا ق نہیں ہوتیں ، جب اس کو مال تجارت قرار دے دیا گیا تو اب وہ تمام مال تجارت کے حکم میں ہوگیا ، ایک زندہ نفس کے طور پر ندر ہا؛ اور مال تجارت پر صدقة الفطرنہیں ہوتا، لہٰذا اس برصد قة الفطرنہیں ہوگا۔ ۱۲۷

ا ا ۵ ا حدثنا أبو النّعمان: حدثنا حمّاد بن زيد: حدثنا أيوب ، عن نافع عن ابنِ عسر رضى الله عنهما قال: فرض النبى الله صدقة الفطر، أو قال: رمضان ، على الذكر والأنشى، والحرّ والحملوك ، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من برّ. فكان ابن عمر يعطى التمر فاعوز أهل المدينة من التمر فاعطى شعيراً. فكان ابن عمر رضى الله عنهما عمر يعطى عن الصّغير والكبير حتى إن كان يعطى عن بنىّ. وكان ابن عمر رضى الله عنهما يعطيها للّذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. [راجع: ١٥٠٣]

قال أبوعبدالله بني نافع قال كانوا يعطون ليجمع لا للفقراء.

ترجمہ:حفرت ابن عمر رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے صدقہ فطریا صدقہ رمضان مرد، عورت، آزاد،غلام ہرایک پرایک صاع تھجوریا ایک صاع جوفرض کیا۔

لوگول نے نصف صاع گیہوں اس کے برابر مجھ لیا حضرت ابن عمرضی اللہ عنهما محبور و بیتے تھے ایک بار کالے ومنھب الحمد واللیث والأوزاعی والشافعی والسحاق وابن المعند فرقال عطاء ، والنجعی ، والثوری والحنفیون : اذا کان للتجارة لا تلزمه فطرته ، وأما المکاتب فالمجمهور أنها لا تجب علیه ، وعن مالک قولان : یخرجها عن نفسه ، وقیل : سیده ، ولا تجب علی السید عند أبی حنیفة والشافعی، وأحمد ، وقال میمون بن مهران وعطاء وأبو ثور : یؤدی عند سیده ، عمدة القاری ، ج: ۲، ص: ۲۵ مص: ۵۷۲.

ابل مدینه بر تھجور کا قحط ہوا تو جودیئے۔

اور حضرت ابن عمر رضی الله عنهما جھوٹے اور بڑے کی طرف سے دیتے تھے، یہاں تک کہ میرے بیٹوں کی طرف سے دیتے تھے اور ابن عمر رضی الله عنهما ان کو دیتے جوقبول کرتے اور عیدالفطرا یک یا دودن پہلے دیتے۔ ابوعبداللہ (امام بخاری رحمہ اللہ) نے کہا کہ بنی سے مراد بنی نافع ہے اور کہا کہ وہ لوگ جمع کرنے کے لئے دیتے تھے نہ فقراء کو دیتے تھے۔

#### مطلب

"حتى إن كان يعطى عن بنى" نافع كتة بيل كه يهال تك كه مير بيول كى طرف سے صدقة الفطراد اكر ديا، نافع ان كے غلام تھے۔

''و كان ابن عمر رضى الله عنهما يعطيها للذين يقبلونها'' لينى عبدالله بن عمر الله عنهما يعطيها للذين يقبلونها'' لينى عبدالله بن عمر الله عنهما يعطيها للذين يقبلونها'' لينى عبدالله بن عمر الله الفطر ان الفطر الفطر الفطر الفطر الله على الفطر الفطر الفطر الفطر الفطر الفطر الفطر الفطر الفطر المنادودن يهل درد ياكرت تقدر الفطر الفطر الفطر الفطر المنادودن يهل درد ياكرت تقدر

#### (۵۸) باب صدقة الفطر على الصغيير والكبير

برچھوٹے بوے برصدقہ فطرواجب ہونے کابیان

ا ا ۵ ا حدثنا مسدد: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثنى نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: فرض رسول الله الله الفطر صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر على الصغير والكبير، والحر والمملوك. [راجع: ١٥٠٣]

یدایکمشهوراختلاف ہے۔

## امام شافعي رحمه اللد كامذهب

ا مام شافعی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ زکو ہ مال پر ہوتی ہے، لہذا یکتیم اور مجنوں کے مال پر بھی زکو ہ ہے اور ان کے مال سے صدقتہ الفطر بھی نکالا جائے گا۔ ۱۲۸ حنفيه كامذبهب

حفید کنزدیک ان پرزکو قنبیل ہے، ۱۲۹ چونکہوہ" رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتی یستیقظ وعن الصغیر حتی یکبر وعن المجنون حتی یعقل أو یفیق" میں داخل ہیں۔

اس حدیث میں نابالغ کوصراحۃ غیرمکلّف قرار دیا گیا ہے، لہذا اس پرنماز وغیرہ دوسرے واجبات کی طرح زکوۃ بھی واجب نہ ہوگی۔ ۱۳۰۰

اس کے علاوہ امام محمد رحمہ اللہ نے کتاب الآثار میں حضرت عبد اللہ بن مسعود ﷺ کا قول نقل کیا ہے کہ بیتم کے مال پرز کو قرنبیں ہے۔ اسل

اس لئے ان کے مال میں زکو ہنہیں،البتدان کے ولی پرواجب ہوگا کہان کی طرف سے صدقۃ الفطرادا کرےاورعلی الصغیروالکبیر میں درحقیقت''من تحب عند الصدقۃ ''کابیان ہے۔

٨٢٤-٢٩ ((والصغير)) - جمهور العلماء على وجوبها على الصغير وان كان يتيما ، قال ابن بزيزة : وقال محمد بن المحسن وزفر : لايجب على اليتيم زكاة الفطر كان له مال أو لم يكن ، فان أخرجها عنه وصيه ضمن ، عمدة القارى ، ج: ٢ ، ص : ٢ يم.

مال سنن الترمذى ، كتاب الحدود عن رسول الله تُنْكُم ، باب ماجاء فيمن لا يجب عليه الحد ، رقم : ١٣٢٣ ، ج: ١، ص: ٢٣ داراحياء التراث العربى ، بيروت ، وسنن أبى داؤد ، كتاب الحدود ، باب فى المجنون يسرق أو يصيب حداً، رقم : ٣٣٣٨، ج: ٣، ص: ١٣٩٩، دارالفكر ، وسنن النسائى ، باب من لايقع طلاقه من الأزواج ، رقم : ٣٣٣٣، ج: ٢، ص: ١٥١ مكتب المطبوعات الاسلامية ، حلب ، ٢ ه ١٥٠ه.

الل ليس في مال اليتيم زكاة ، كتاب الحجة ، ج: ١،ص: ٢٧٠، عالم الكتب ، بيروت ، ٣٠٣ ا هـ. ومصنف ابن أبي شيبه ، من قال ليس في مال اليتيم زكاة حتى يبلغ ، رقم : ١٢٥ - ١، ج: ٢،ص: ٣٤٩.



## بسر الله الرحين الرحيي

## ۲۵ ـ كتاب الحج

عام طور پرعبادتوں کو تین حصوں پر پر تقسیم کیا جاتا ہے۔

ایک دعبادات برنی ، جوانسان کے بدن سے تعلق رکھتی ہیں اور بدن کے ذریعہ ان کی ادائیگی ہوتی ہے، جیسے نماز بدنی عبادت ہے۔

دوسری دعبادات مالیه ، جس میں بدن کودخل نہیں ہوتا بلکداس میں پیےخرچ ہوتے ہیں ، جیےز کو ۃ اور قربانی۔ قربانی۔

تیسری عبادات وہ ہیں جو بدنی بھی ہیں اور مالی بھی ہیں ،ان کے اداکر نے میں انسان کے بدن کو بھی دخل ہوتا ہے ، جیسے ج کی عبادت ہے کی عبادت میں انسان کا بدن بھی خرج ہوتا ہے ، جیسے ج کی عبادت ہے اور اس کا بدن بھی خرج ہوتا ہے ، اور اس کا مال بھی خرج ہوتا ہے ، اس لئے بی عبادت بدن اور مال دونوں سے مرکب ہے۔ اور اس حج کی عبادت میں عاشقا نہ شان پائی جاتی ہے ، کیونکہ حج میں اللہ عَلَیٰ نے ایسے ارکان رکھے ہیں جن کے ذریعہ اللہ عَلَیٰ سے عشق و محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ ل

#### (١) باب وجوب الحج وفضله

جَ كواجب مون اوراس كى نشيلت كابيان وقول الله تعالى : ﴿ وَلِلْهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اللهِ سَبِيْلاً د وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللَّهَ غَنِيًّ عَنِ الْعَلَمِيْنَ ﴾ [آل عمران : ٩٤]

ل والعبادات انواع :مبالية مسحصة ،كالزكاة ، بدنية كالصلاة ، ومركب منها ، كالحج ، والنيابة تجزئ في النوع الأول ، ولاتجزئ في الثاني بحال ، وتجزئ في النوع الثالث عند العجز ، ولا تجزئ عند القدرة ، عمدة القارى ، ج: ٤،٠٠٠: ٩ ترجمہ: اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا ہواس کی طرف راہ چلنے کی اور جونہ مانے تو پھراللہ پرواہ نہیں رکھتا جہان کے لوگوں کی۔ ۲

ابن يساد، عن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله عن ابن شهاب، عن سليمان ابن يساد، عن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله عنهما قبدائت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه وجعل النبى على يصرف وجه الفضل الى الشق الآخر فقالت: يارسول الله، أن فريضة الله على عباده في الحج الدكت ابى شيخاً كبيراً لايثبت على الراحلة، أفاحج عنه ؟ قال: ((نعم))، وذلك في حجة الوداع. وأنظر: ١٨٥٨، ١٨٥٩، ١٨٥٩، ٢٩٢٨،

 طرف سے فج کروں؟ آپ ﷺ نے فرنایا: ہاں۔ یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔

اس حدیث سے علماء کرام نے بیا سنباط کیا ہے کہ حالتِ احرام میں عورت نقاب نہیں ڈال سکتی اورا گر چہرہ کھلاتو بھی جائز ہے، البتہ حتی الا مکان فتنے سے بچنے کیلئے سر پر کوئی ایسی چیز لگا کرنقاب ڈالا جائے کہ نقاب چہرے کو نہ گلے ہیں ج

(٢) باب قول الله تعالىٰ :

﴿ وَ أَذِنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالاً وَّ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَاتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجَّ عَمِيْتٍ. لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ ﴾ [الحج: ٢٥-٢٨]

ریستہو مستوج معلم کی آرائیے ، در استہاری ہے۔ ترجمہ: اور پکارد بے لوگوں میں جج کے واسطے کہ آئیں تیری طرف پیروں چل کراورسوار ہوکر دیلے دیلے اونٹوں پر چلے آئیں را ہوں

دورہے۔ تا کہ پنجیں اپنے فائدوں کی جگہوں پڑ۔ ﴿ ﴿ اِلَّهُ

فجاجا [نوح: ٢٠] الطوق الواسعة. فجاجا ـ عيوسي رابي مرادبير \_

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمانے بیان کیا کہ میں نے حضور اکرم ﷺ کو ذی الحلیفہ میں ویکھا کہ اپنی سواری پر سوار ہوئے پھر جب وہ سیدھی کھڑی ہوجاتی تولبیک کہتے۔

۱۵۱۵ - حدثنا ابراهيم بن موسى: أخبرنا الوليد: حدثنا الأوزاعى: سمع عطاء يحدّث عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما: أن اهلال رسول الله عنه من ذى الحليفة من ذى الحليفة من ذى الحليفة

ے جب معبقیر ہوگیا توایک پہاڑ پر کھڑے ہوکر حضرت ابراہیم النفلانے پکارا کہ اوا تم پراللہ بھلانے بھے فرض کیا ہے ج کوآ وجن تعالی نے بیا واز ہرطرف ہر
ایک دوح کو پنچاوی (بلاتھید ہیسے آج کل ہم امریکہ یا ہندوستان ہیں بیٹے کرلندن کی آوازیں ن لیتے ہیں) جس کے لئے جج مقدر تھا اس کی روح نے لیک کہا۔
وی شوق کی و بی ہوئی چنگاری ہے کہ ہزاروں آوی پیاوہ تکلیفیں اٹھاتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں اور بہت سے اتی دور سے سوار ہوکر آتے ہیں کہ چلتے چلتے
اونٹیاں تھک جاتی اور دیلی ہوجاتی ہیں، بلک عوماً حاجیوں کو عمدہ سائڈ بیاں کہاں ملتی ہیں ان ہی سو کھ د بلے اونٹوں پرمنزلیں قطع کرتے ہیں۔ یہ کو یا اس دعا کی
مقولیت کا اثر ہے چوحضرت ابراہیم اللی نے نے گئی "فاجعل افتدہ من الناس تھوی الیہم " تفیر عالیٰ ،سورۃ الیج ، آیت : ۲۵،۲۸، فاکدہ :۲۔

اور اس مقعدتو و بی واخروی فواکد کی تحقیل ہے مثلاً جج وعمرہ اور دوسری عبادات کے ذریعہ تو تعالیٰ کو خوشنو دی حاصل کے جاسکتے ہیں۔ تغیر عالیٰ ،سورۃ الیج مقامات پر فاکر ہونا۔ کین اس عقیم الشان اجتماع کے حسمن میں بہت سے ہیا یہ ترفی اور اقتصادی فواکد بھی حاصل کے جاسکتے ہیں۔ تغیر عالیٰ ،سورۃ الیج

حین استوت به راحلته . رواه أنس و ابن عباس ﷺ . كيم مراحلته . رواه أنس و ابن عباس ﷺ . كيم مراكب كوري بوجاتى ـ حضور ﷺ كى اونٹنى سيدهى كھرى بوجاتى ـ

### (m) باب الحج على الرحل

پالان پرسوار موکر جج کرنے کا بیان

اس باب كامقصديه ب كداون يرسوار مونے كه دوطريق موتے مين:

ایک طریقہ بیہے کہ با قاعدہ ہودج بنایا جائے اور آ دمی اس کے اندر بیٹھے، ہودج میں سابیہ وغیرہ ہوتا ہے۔ دومراطریقہ بیہے کہ رحل لگایا اور بیٹھ گیا او برسا پنہیں ہوتا۔

مج میں بہتر یہ ہے کہ آ دمی ہودج استعال نہ کرے بلکہ بغیر سایہ کے صرف اونٹ پر بیڑھ جائے ، کیونکہ اس میں زیادہ تواضع ہے اور حج تواضع جا ہتا ہے۔

٢ ا ٥ ا ـ وقال أبان: حدثنا مالك بن دينار، عن القاسم بن محمد، عن عائشة
 رضى الله عنها: أن النبى المسحة معها أخاها عبدالرحمٰن فأعمرها من التنعيم، وحملها
 على قتبٍ. وقال عمر الله الرّحال في الحج فإنّه أحد الجهادين. [راجع: ٢٩٣]

یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت نقل کی ہے کہ حضورِ اقدس ﷺنے ان کے ساتھ ان کے بھائی عبدالرحنٰ کو بھیجاتھا، انہوں نے ان کو پالان پر بھایا تھا، ہودج نہیں تھا۔ بھایا تھا، ہودج نہیں تھا۔

"وقال عمو ﷺ "حضرت عمر ﷺ نے فر مایا کہ جج کے اندر کجاوہ کسا کرو، یعنی ہودج نہ بناؤ، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے، جس طرح جہاد میں مشقت اختیار کرنی پڑتی ہے، اس طرح حج میں بھی تھوڑی مشقت اٹھائے اور کجاوہ کے تو بہتر ہے۔

عزرة بن ثابت ، عن ثمامة بن عبدالله بن أنس قال : حج أنس على رحل و لم يكن عزرة بن ثابت ، عن ثمامة بن عبدالله بن أنس قال : حج أنس على رحل و لم يكن عبدالله بن أنس قال : حج أنس على رحل و لم يكن

٨ وفي صحيح مسلم، كتاب الحج ، باب حجة النبي ، رقم : ١٣٧ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب المناسك ، باب صفة
 حجة النبي ، رقم : ١٢٢٨ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند جابر بن عبدالله ، رقم : ١٣٩١٨ ،
 ٩ • ١ ٢ ١ ، وسنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب في سنة الحج ، رقم : ١٧٧٨ .

#### 

شحيحاً، وحدث أن رسول الله على حج على رحل وكانت زاملته . ١٠٠٥

عديث كامفهوم

حضرت انس ﷺ نے رحل پر حج کیا حالا نکہ وہ بخیل نہیں تھے،اگروہ چاہتے تو ہودج بنا سکتے تیے کیکن نہیں بنایا بلکہ رحل پر سفر کیا۔

"وحدث" اورآپ ﷺ كا زامله تعالى الله تعالى الل

زاملہ اس اونٹ کو کہتے ہیں جوسامان وغیرہ لے کر جائے اس پرسواری بھی فرمار ہے تھے اور اس پر آپ ﷺ کا سامان بھی تھا ، ایسانہیں تھا کہ سواری کے لئے الگ جانو راور سامان کے لئے الگ جانو رہو۔

مطلب یہ ہے کہ ما دگی اور تواضع کے ساتھ آپ ﷺ نے حج کیا۔

۱۵۱۸ حدثنا عمرو: حدثنا أبو عاصم: حدثنا أيمن بن نابل: حدثنا القاسم بن محمد، عن عائشة رضى الله عنها انها قالت: يارسول الله، اعتمرتم ولم أعتمر. فقال: ((ياعبدالرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم)). فأحقبها على ناقة فأعتمرت. [راجع: ۲۹۳]

"فاحقبها على ناقة فاعتمرت" چنانچدان كوافنن پر پیچے بھالیا، تواثہوں نے عمره كيا۔

### (٣) باب فضل الحج المبرور

حج مقبول كى فضيلت كابيان

9 ا ۵ ا سـ حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله: حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة شقال: سئل النبى شين: أي الأعمال أفضل؟ قال: ((أيمان بالله ورسوله)) . قيل: ثم ماذا؟ قال: ((جهاد في سبيل الله)) . قيل: ثم ماذا؟ قال: ((حج مبرور)).[راجع: ۲۲]

ترجمہ جھرت ابو ہریرہ کے بیان کیا کہ نی کریم ﷺ سے دریافت کیا گیا کون سامل افعنل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ اوراس کے رسول پرایمان لانا۔ پوچھا گیااس کے بعد کون سا؟ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ ﷺ کے راستہ میں جہاوکرنا۔ پوچھا گیا پھرکون سا؟ آپﷺ نے فرمایا حج مقبول۔

<sup>&</sup>lt;u> 9 لايوجد للحديث مكررات.</u>

ال وفي سنن ابن ماجه ،كتاب المناسك ، باب الحج على الرحل، رقم : ١٨٨١.

• ۱۵۲۰ حدثنا عبدالرحمن بن المبارك: حدثنا خالد: أخبرنا حبيب بن أبى عبمرة ، عن عائشة بنت طلحة ، عن عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالىٰ عنها أنها قالت: يارسول الله ، نرى المهاد أفضل العمل ، قال: ((لكن أفضل الجهاد حج مبرور)). وأنظر: ١ ٢٨٨ / ٢٨٧٥ / ٢٨٨ ] ال

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہاروایت کرتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ ہم جہاد کوسب سے بہتر عمل بھتی ہیں تو کیا ہم بھی جہاد نہ کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے لئے سب سے افضل جہاد حج مقبول ہے۔

ا ۱۵۲ ـ حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة: حدثنا سيار أبو الحكم قال: سمعت أبا حازم قال: وسمعت أبا هريرة الله قلم يرفث ولم يقول: ((من حج لله قلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)). [أنظر: ١٨٢٠،١٨١] عل

ترجمہ حضور ﷺ کوفر ماتے ہوئے بیسنا کہ جس نے اللہ ﷺ کے لئے حج کیااوراس نے نافخش بات کی اور نہ کا مرتکب ہوا تو اس دن کی طرح گناہ سے یاک وصاف ہوگا جس دن سے اس کی ماں نے جناتھا۔

### (۵) باب فرض مواقيت الحج والعمرة

حج وعمره کی میقا توں کا بیان

الوقى سنس النسائى ، كتاب مناسك الحج ، باب فضل الحج ، رقم : ٢٥٨١ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب المناسك ، باب الحج جهاد النساء ، رقم : ٢٨٩٢ .

7] وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ، رقم : ٢٣٠٣، وسنن الترمذي ، كتاب المحج عن رسول الله ، باب ماجاء في ثواب الحج والعمرة ، رقم : ٣٩٥، وسنن النسائي ، كتاب مناسك الحج، باب فضل الحج، رقم : ٢٥٨٠ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب المناسك ، باب فضل الحج والعمرة ، رقم : ٢٨٨٠ ، ومسند أحسد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، رقم : ٢٨٣٩ ، ٢٥٠٥ ، ٩٣٣ ، ١٥٠٥ ، ٢٠٠١ ، وسنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب في فضل الحج والعمرة ، رقم : ٢٨٢١ .

ترجمہ: حضرت زید بن جبیر نے بیان کیا کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ان کی قیام گاہ پر آئے۔ ان کا خیمہ نگا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میرے لئے کہال سے عمرہ کا احرام با ندھنا جائز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اہل نجد کے لئے "قون"اہل مدینہ کے لئے" فوالحلیفة "اورشام کے لئے" جحفة "کومقرر کیا ہے۔

#### ميقات

میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے مکہ کی طرف جانے والا بغیر احرام کے نہیں گزرسکتا بلکہ احرام کی حالت میں ہونا ضروری ہے۔

حضور ﷺ نے مکہ معظمہ کے چاروں جانب کی بعض جگہوں کے نام لے کرمیقاتوں کی تعیین فرمادی، اب دوسرے علاقوں سے آنے والا جو جدھر سے مکہ میں آئے گا اس کے لئے وہی میقات ہوگا خواہ وہ ان متعینہ میقاتوں سے آئے یاان کی محاذات سے گزرے۔

(٢) باب قول الله تعالى: ﴿ وَتَزَوَّ دُوا فَإِنَّ خَيرَ الزَّادِ التَّقُوى ﴾ [البقرة: ١٩٤]

ا مدانا يحيى بن بشر: حدانا شبابة ، عن ورقاء ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان أهل اليمن يحجّون ولا يتزوّدون ويقولون : نحن المتوكّلون . فإذا قدموا المدينة وسألوا الناس ، فأنزل الله تعالى : ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيرَ الزَّادِ التَّقُوى﴾ [البقرة : ٩٤].

رواه ابن عيينة ، عن عمرو، عن عكرمة مرسلاً. ٣١١٠

تشريح

اہل یمن جبُ جج کیا کرتے تھے اور اپنے ساتھ سامان یعنی زادِ راہ نہیں لایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم تو متوکل ہیں، تو کل پڑمل کرتے ہیں، لیکن جب مکہ مکرمہ آئے تو لوگوں سے مانگتے تھے۔

اس پربيآيت نازل ہو كي:

﴿وَتَزَوُّدُوا فَإِنَّ خَيرَ الزَّادِ التَّقُوَىٰ﴾

''اورزادِراہ لےلیا کروکہ بے شک بہتر فائدہ زادِراہ کا پچنا ہے سوال ہے''

<sup>21</sup> أنفرد به البخاري.

١ وفي سنن أبي داؤد ، كتاب المناسك ، باب التزود في الحج ، رقم : ١٣٤٠ .

فائدہ: ایک غلط دستور کفر میں بیجی تھا کہ بغیر زادِ راہ خالی ہاتھ جج کو جانا ثواب سجھتے تھے اوراس کو تو کل کہتے تھے وہاں جا کر ہرایک سے مانگتے پھرتے اللہ ﷺ نے فر مایا کہ جن کومقد ور ہووہ خرج ہمراہ لے کر

جائیں تا کہ خور دتو سوال سے بچیں اور لوگوں کو جیران نہ کریں۔ ال

لیعنی اس پر میتھم نا زل ہوا کہا ہے ساتھ زادِراہ لے کر جاؤ ،اس لئے کہ بہترین زادِراہ تقویٰ ہے ، یہاں تقویٰ سے مراد ''**تی قبوی عن اسٹلۃ الناس''**لوگوں سے ما تگنے سے بچنا ہے ،زیادہ ترمفسرین نے یہاں تقویٰ کے یہی معنی مراد لئے ہیں ۔

حضرت علامہ انورشاہ صاحب تشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مطلق تقویٰ مراد ہے اور بیہ جملہ بطورِ مناسبت لایا گیا ہے کہ زادِ راہ لے کر جاؤاور ساتھ بیجی کہہ دیا کہ اگر چہ بہترین زادتقویٰ ہے وہ بھی ساتھ رکھولیکن زادِ ظاہری بھی رکھو۔ تو ظاہری اور باطنی دونوں زادساتھ رکھو، بیمراد ہے۔ لا

### (٤) باب مهل أهل مكّة للحج والعمرة

چ وعمرہ کے لئے اہل مکہ کے احرام با ندھنے کی جگہ کا بیان

المدينة وهيب: حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاؤس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: وقت رسول الله الله المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن ممّن أراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. [أنظر: المدح والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. [أنظر:

ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہمانے بیان کیا کہ حضور ﷺ نے اہل مدینہ کیلئے ذوالحلفیہ ، اہل شام کے لئے 18 تغیر حتانی، سورہ بقرہ آ ہے۔ 192۔

ال وقسره السيوطي بسما يتقى به من السؤال ، وهو المال ، وليس بمراد عندى ، بل التقوى على معناه المعروف، والسمراد أنه الزاد الحسى ، فقد علتم أنه لابلا لكم ،فسوف تأخذونه ، ولكن ههنا زاد آخر أقوم وأهم منه ، وهو التقوى، فهو زاد معنوى فلا تنسوه ، واجعلوه أيضاً من زادكم ، فانه خير زاد لمن تزوده، ويؤيده ما عند أبي داؤد ، أن رجلاً سأل النبي الزاد ، فقال : زودك الله التقوى ، وانما أول به السيوطي . فيض البارى ، ج : ١٣٠، ص : ١٣٠.

ع وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب مواقيت الحج والعمرة ، رقم : ٢٠٢٣، وسنن النسائي ، كتاب مناسك الحج ، باب ميقات أهل اليمن ، رقم : ٢٠٢١، ومسند أحمد ، ومن مسند بني هاشم ، باب مسند عبدالله بن العباس ، رقم : ٢٠٢١، ٢٠ ٢٠ . ٢٨ ٢١، ٢٥ ٢١ . ٢٠١٨ . ومنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب المواقيت في الحج، رقم : ٢٥٢٣ .

جھہ ، اہل نجد کے لئے قرن منازل اور اہل یمن کے لئے یکملم مقرر فر مایا۔ بیان کے لئے میقات ہے۔ اور ان کے لئے جودوسرے مقامات سے حج وعمرہ کے ارادہ سے آئیں اور جوان میقاتوں کے اندرر ہنے والا ہے وہ وہیں سے احرام باند ھے جہاں سے چلا ہے یہاں تک کہ اہل مکہ ، مکہ ہی سے احرام باندھ لیں۔

### مواقيت كى تعريف اورمواضع ميقات

مواقیت ، میقات کی جمع ہے۔ یہاں مکان معین کے لئے استعال کیا گیا ہے جب میقات وقت معین کے لئے آتا ہے۔ یہاں میقات سے مرادوہ مقامات ہیں جہاں سے بغیراحرام کے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے۔ اہل مدینہ کا میقات

اہل مدینہ کی میقات ذوالحلیفہ ہے۔ یہاں پہلے ایک درخت تھا جہاں اب ایک مسجد بنی ہوئی ہے، بیہ مقام مدینہ سے چیمیل کے قریب ہے۔

ابل شام كاميقات

اہل شام کی میقات جھہ ہے۔

اہل نجد کا میقات

اہل نجد کی میقات قرن منازل ہے۔

اہل یمن کا میقات

اہل یمن کی میقات ململم ہے۔ بیر مکہ سے جنوب میں تمیں میل ہے۔

جدہ" یکملم" کے عاذی ہے، لہذا پانی کے جہاز میں جانے کی صورت میں جُدہ پراتر کراحرام باندھنا جائز ہے اور ہوائی جہاز پر جانے کی صورت میں قرن المنازل سے پہلے پہلے احرام باندھنا واجب ہے۔

### اہل عراق کا میقات

الل عراق کی میقات ذات عرق ہے۔ حضرت عمر نے کوفداور بھرہ کوفنت کرنے کے بعداس جگہ کومیقات مقرر کیا تھا ، ، ، دات عرق کے علاوہ باقی چارمیقات کے تعین کا ثبوت صحیحین میں ہے اور ذات عرق کا ثبوت مسلم وابوداؤد میں ہے۔ ۱۸ میقات اہل مکہ کے لئے جج وعمرہ کی میقات

یہ جج والوں کے لئے ہے کہ اہل مکہ، مکہ ہی سے احرام با ندھیں گے، البتہ عمرہ کرنے والے مکہ مکرمہ سے

۱۸ عمدة القارى ، ج: ۷، ص: ۳۱.

یا حرم سے باہر جائیں گے۔امام بخاری رحمہ اللہ کےصنیج سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ مگی جس طرح جج کاحرام مکہ ہی سے باندھتا ہے وہ عمرہ کا احرام بھی مکہ ہی سے باندھے گا۔

کیکن بیر حقیقت ہے کہ بیر مسلک جمہوراُمت کے خلاف اور امام بخاری کا تفرد ہے ، اور جمہورامت کا یہی مسلک ہے کہ کی حج کا احرام اگر چہ مکہ سے باندھے گالیکن عمرہ کا احرام اس کے لئے حل سے باندھناضرورَی ہے۔ " میں اُراد الحج و العموۃ"

اس سے شافعیہ اور حنابلہ اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ احرام اس شخص کے لئے باندھنا ضروری ہے جو جج یا عمرہ کی نیت سے جارہا ہو، اگر کسی اور کام سے جارہا ہوتو احرام باندھنا واجب نہیں۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک چاہے جس نیت سے بھی جائے اگر کار و بارکی نیت ہوتب بھی احرام باندھ کر جائے ، پہلے عمرہ اداکر سے پھرکوئی اور کام کر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ احرام اس جگہ کے نقدس کی بنا پر ہے اس لئے ضروری ہے۔ وہا

حنفیہ کی ایک دلیل مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مرفوع حدیث ہے:

"الا بحاوزوا المعقات الا باحوام" - نیزامام محد فی موطامیں بلاغاروایت کیا ہے کہ تخضرت سکی اللہ علیہ وسلم نے حنین سے واپسی پر جوعمرہ کیا،اس کے بارے میں فرمایا: "ها فہ المعموۃ لدخولنا مکۃ بغیر احوام" لیعن فتح ملہ کے موقع پر چونکہ ہم احرام کے بغیر داخل ہوئے تھاس لئے اب عمرہ کررہے ہیں۔امام محد فرماتے ہیں،اس سے معلوم ہوا کہ اگرکوئی محض بغیر احرام کے میقات سے گذر جائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ باہر آ کرعمرے یاج کا احرام باندھے۔

اگرکوئی محض بغیر احرام کے میقات سے گذر جائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ باہر آ کرعمرے یاج کا احرام باندھے۔

حدیث کا مطلب وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں "مسن" بیانیہ ہے تعیش کے لئے نہیں،الہذا جو محض بھی

مکد مکر مہ جائے اسے حج یا عمرہ کا ارادہ کرنا ہی پڑنے گا۔ مکد مکر مہ جائے اسے حج یا عمرہ کا ارادہ کرنا ہی پڑنے گا۔ سریب سریب میں مقال دیمانی کا ساتھ کیا ہے۔

آجے دور میں اُس پڑمل بڑا مشکل ہو گیا ہے اس لئے کہ ایک شخص طائف میں رہتا ہے اور مکہ میں کا م کرتا ہے، اسی طرح ڈرائیور دن میں مکہ اور طائف کے درمیان دس چکر لگاتے ہیں اگر ان پرید پابندی عائد کی جائے کہ ہر مرتبہ آکر پہلے عمرہ اداکریں تو اس میں حرج عظیم ہے، لہذا ایسے لوگوں کے لئے شافعیہ وغیرہ کے مسلک پڑمل کرنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ مع

9 تسمسك به الشافعية على أن الاحرام الما يجب على من دخل مكة معتمراً أوحاجاً ، أما من لم يردهما ، بل أراد التجارة أو غيرها ، فليس عليه احرام ، ويجب عليه الاحرام عندنا مطلقاً ، لأنه لتعظيم البقعة المباركة ، فيستوى فيه الحاج وغيره ، فكأن الاحرام عندنا لازم لمن دخلها ، وأما عند الشافعية فموقوف على ارادته احدى العبادتين . فيض البارى ، ج:٣٠ ص : ٢٣.

م من أتى عملى مينقات من المواقيت لايتجاوزه غير محرم عند أبي حنيفة سواء قصد دخول مكة أو لم يقصد و قال القرطبي : أما من مرّ على الميقات قاصداً دخول مكة من غير نسك ، وكان ممن لايتكرر دخوله اليها ، فهل يلزمه دم أو لا ؟

اختلف فيه أصحابنا ، وظاهر الحديث انه انما يلزم الاحرام من اراد مكة لأحد النسكين خاصة ، وهو مذهب الزهرى وأبي مصعب في آخرين ، وقال ابن قدامة :أما المجاوز للميقات ممن لايريد النسك فعلى قسمين :أحدهما : لايريد دخول مكة بل يريد حاجة فيما سواها ، فهذا لايلزمه الاحرام بلاخلاف ، ولا شيء عليه في تركه الاحرام لأنه أتى بدراً مرتين ولم يحرم ، ولا أحد من أصحابه ، ثم بدأ لهذا الاحرام وتجدد له العزم عليه أن يحرم من موضعه ، ولا شيء عليه ، هذا ظاهر كلام الحرقي ، وبه يقول مالك والثورى والشافعي الى الخ.. . عمدة القارى ، ج: 2، ص: ٣٠٠

"حتى أهل محمة من محمة " يرج كى بات ب-عرب من احرام باند صفى كے لئے حرم سے باہر الكا ضرورى ہے۔

### (٨) باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذى الحليفة

الل مديند كے ميقات كا بيان اور بياوك ذوالحليفه چينج سے پہلے احرام ندبا عرصيس

[(177 : 177]

حضرت ابن عرش نے بیان کیا کہ مجھے معلوم ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ، اہل یمن یکملم سے احرام باندھیں۔

### (٩) باب مهل أهل الشام

الل شام كاحرام باند صفى مك

الله المدينة المسدد: حدثنا حماد بن عمرو بن دينار ، عن طاؤس ، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: وقت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة . فمن كان دونهن فمهله من أهله . وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها . [راجع : ١٥٢٣]

ترجمہ: حضور ﷺ نے اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ ، اہل شام کے لئے جھہ اور اہل نجد لے لئے قرن منازل اور اہل یمن کیلئے یکم لم کواحرام باند صنے کی جگہ مقرر فرمایا۔

"فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة"

یے جگہبیں ان کے لئے میقات ہیں اور ان لوگوں کے لئے بھی جوان کےعلاوہ دوسری جگہوں سے حج اور عمرے کےارادہ ہے آئیں ۔

جوان میقات کے اندرر ہے والے ہیں ان کے احرام باندھنے کی جگدان کے گھرے شروع ہوتی ہے یہاں تک کہاہل مکہ گھر ہی ہے احرام باندھ لیں۔

### (١١) باب مهل من كان دون المواقيت

#### جولوگ میقات کے ادھررستے ہوں

الله عنهما: أن النبي المحددة وقدت الأهل المدينة ذا الحليفة ، والأهل الشام الجحفة ، والأهل الله عنهما: أن النبي المحددة وقدت الأهل المدينة ذا الحليفة ، والأهل الشام الجحفة ، والأهل السمن يلملم ، والأهل نجد قرنا. فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد المحج والعمرة . فمن كان دونهن فمن أهله حتى أن أهل مكة يهلون منها . [راجع: ١٥٢٣] المحج والعمرة من كان دون المواقيت "استرجمة الباب اور صديث السميقاتول سادهم ادهم ادهم المواقيت "استرجمة الباب اور صديث السميقاتول سادهم ادهم المواقيت "مهل من كان دون المواقيت "استرجمة الباب اور صديث السميقاتول سادهم المواقيت " والول كامرام با نده كل جمهول كاميان هي -

### (١٣) باب : ذات عرق لأهل العراق

عراق والول کے لئے میقات ذات عرق ہے

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ جب بید دونوں ملک فتح کئے گئے تو لوگ حضرت عمر بھا کہ اے امیر المؤمنین! رسول اللہ بھٹے نے اہل نجد کے لئے قرن کو مقر ر فر ما یا اور وہ ہمارے راستہ سے ہٹا ہوا ہے، اگر ہم قرن کا رادہ کریں تو ہمارے لئے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر بھا نے فر ما یا اپنے راستہ میں اس کے سامنے کوئی جگہ دیکھواور ان کے لئے ذات عرق کو مقر ر فر ما یا۔

تشريح

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فر ماتے ہیں کہ جب بید دوشہر یعنی کوفہ اور بصرہ فتح ہوئے ، فتح ہونے ، محتی سے ہیں کہ جب بید دوشہر یعنی کوفہ اور بصرہ فتح ہوئے ، فتح ہونے ، تو وہاں کے لوگ حضرت عمر اللہ کے پاس آئے اللہ کا بید جد للحدیث للمکردات

<sup>.</sup> 

<sup>22</sup> وأنفرد به البخاري .

اور آ کر کہا کہ رسول کریم ﷺ نے اہلِ نجد کے لئے قرن کومیقات بنایا تھااور وہ ہمارے رائے ہے الگ اور دور ہے، اگر ہم قرن سے آئیں تواس میں ہمارے لئے بڑی مشقت ہے۔

حفرت عمر ای کی اور است کی محافرات و یکھوکہ تمہارے داستے میں قرن کی محافرات میں کون می محافرات میں کون می کون می استی پڑتی ہے "فحد لہم ذات عرق" انہوں نے اہل عراق کے لئے ذات عرق کو حدمقر رفر مایا۔

اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عراق کے لئے ذات عرق، حضرت فاروقِ اعظم اللہ نے مقرری، کی نسائی، طحاوی اور مسلم شریف کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضور اقدس بھے نے اہلِ عراق کے لئے ذات عرق کومیقات مقرر فرمایا تھا اور وہ روایات زیادہ راجج اور شیح ہیں۔ ۲۳

ایبالگتا ہے کہ ثاید یا تو حضرت عمر کھی کو علم نہیں تھا کہ آپ بھے نے عراق والوں کے لئے ذات عرق کو میں تا اس کے انہوں نے اس کی محافرات نکالی جوا تفاق سے وہی بنی ، یا یہ ہے کہ حضرت عمر بھے نے حضور اقدس بھی کی توقیت کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو ذات عرق قرن کے محافرات میں ہے اور تمہارے رائے میں ہے ، اس کا منشأ یہ ہے کہ حضور بھے نے جو جگہ مقرر کی حضرت عمر بھے نے اس کی حکمت بیان کردی کہ ذات عرق کو کیوں مقرر کیا ؟

#### (۱۳) باب

الله بن يوسف : اخبرنا مالک ، عن نافع ، عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما : أن رسول الله ﷺ أناخ بالبطحاء بذى الحليفة فصلى بها وكان عبدالله بن عمر رضى الله عنهما يفعل ذلك. [راجع: ٣٨٣]

حضورا کرم ﷺ نے ذی الحلیفہ کی پھریلی زمین میں اپنی اونٹنی بٹھا کی اور وہاں نماز پڑھی اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہماای طرح کرتے تھے۔ ۲۳

سلام يبلا طقرًا كين فنبت أن عمو ..... وأخرجه النسائى : أخبرنا عمرو بن منصور قال : حد ثنا هشام بن بهرام . . . اللي آخره ، وبحد يث جابر أخرجه مسلم ، وفيه : مهل أهل العراق ذات عرق ، وأخرجه الطحاوى أيضاً ولفظه : ولأهل العراق ذات عرق ، ثم قبال الطحاوى : فقد ثبت عن رسول الله عن الله عن الآثار من وقت أهل العراق ، كما ثبت من وقت من سواهم . عمدة القارى ، ج : 2 ، ص : ٣٦ .

سہیں بیصدیث تیرک بآٹارالانبیاء کی نشیلت برگز رچکی ہے، ملاحظہ فر مائیں: انعام الباری ، ج. ۳۳ میں۔۲۲۹۔

### (۱۵) باب خروج النبى ﷺ على طريق الشجرة ني اكرم ﷺ كافجره كراسة سے جانے كابيان

# (۱۲) باب قول النبى ﷺ: ((العقيق وادم مبارك)) حضور هاكافرها كالم عنق مبارك وادى ہے

الأوزاعى قال: حدثنا الحميدى: حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسى قالا: حدثنا الأوزاعى قال: حدثنا الأوزاعى قال: حدثنى عكرمة أنه سمع ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما يقول: أنه سمع عمر في يقول: سمعت رسول الله الموادى العقيق يقول: (أتانى الليلة آتٍ من ربى فقال: صل فى هذا الوادى العبارك، و قل: عمرة فى حجة)). [أنظر: ٢٣٣٧، ٢٣٣٧]

آج رات میرے پاس ایک آنے والا لینی ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھواور بیکہوکہ ''ع**مر قافی حجۃ** ''لینی قرِ ان کی نیت کرو، لینی تلبیہ پڑھتے ہوئے عمرہ اور حج کی نیت کرو۔ بیہ بالکل صریح حدیث ہے اور اس بارے میں جننیہ کی دلیل ہے کہ جنور ﷺ نے قران فرمایا تھا۔

## (١٥) باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب

كيرك سے خلوق كوتين مرتبه دھونے كابيان

الى الحج، رقم: ١٩٢٧، ومسند أحمد، مسند العشرة المبشرين بالجنة، باب أول مسند عمر بن الخطاب، رقم: ١٥٣١ المسكة على المسلمة المبشرين بالجنة، باب أول مسند عمر بن الخطاب، رقم: ١٥٢١ المبارقة المبشرين بالجنة، باب أول مسند عمر بن الخطاب، رقم: ١٥٢١ المبارقة المبشرين بالجنة، باب أول مسند عمر بن الخطاب، رقم: ١٥٢١ المبارقة المبشرين بالجنة، باب أول مسند عمر بن الخطاب، رقم: ١٥٢١ المبارقة المبشرين بالجنة، باب أول مسند عمر بن الخطاب، رقم: ١٥٢١ المبارقة المبشرين بالجنة، باب أول مسند عمر بن الخطاب، رقم: ١٥٢١ المبارقة المبشرين بالجنة، باب أول مسند عمر بن الخطاب، رقم: ١٥٢١ المبارقة ال

اخبره: أن يعلى قال لعمر ، أرنى النبى على حين يوحى إليه قال: فبينما النبى النبى النبى النبى الله ، كيف ترى فى النبى النبى الله بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاء ه رجل فقال: يا رسول الله ، كيف ترى فى رجل أحرم بعمرة و هو متضمخ بطيب؟ فسكت النبى الله ساعة وجاء ه الوحى فأشار عمر الله على وعلى رسول الله الله ثوب قد أظل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله محمر الوجه وهو يغط ثم سرى عنه . فقال: (رأين اللى سأل عن العمرة؟) فأتى برجل فقال: (راغسل الطيب الذى بك ثلاث مرّات. وانزع عنك الجبّة ، واصنع فى عمرتك ما تصنع فى حجتك).

قلت لعطاء : أراد الإنقاءَ حين أمره أن يغسل ثلاث مرّات ؟ قال : نعم. [أنظر: الامراء ١٨٣٤، ٩٨٥]

تشريح

حضرت مفوان بن یعلی ﷺ کہتے ہیں کہان کے والدیعلی ﷺ نے حضرت عمرﷺ سے کہا کہ مجھے نبی کریم ﷺ کواس وقت دکھا ہے جب آپ ﷺ پروحی نا زل ہور ہی ہو۔

"فبينما النبي الجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاء ه رجل"

آپ ﷺ جر انہ کے مقام میں قیام فرماتے اسے میں ایک شخص آیا اور آکر عرض کیا کہ "مار مسول الله" اس شخص کے بارے میں آپ ﷺ کی کیا رائے ہے، جس نے اس حالت میں عمرہ کا احرام باندھا ہو کہ وہ خوشبو سے لتھڑا ہوا ہو، یعنی اس کے بارے میں کیا تھم ہے۔

آپ کی در خاموش رہے، اس وقت آپ کی پر وی نازل ہوئی، حضرت عمر اللہ کی کی کے طرف اشارہ کیا کہ تم موقی ہوئی دیکھنا چاہتے تے، اب دیکھو۔ آپ کی پالیک کپڑا تھا جس سے آپ کی پرسایہ کیا ہوا تھا، ''ف اد خل داسه'' انہوں نے اپناسراس کپڑے میں داخل کیا تو دیکھا کہ آپ کی کا چرہ انورسرخ ہوا ہے اور آپ کی لیے لیے سانس لے رہے ہیں، پھرآپ کی سے یہ کیفیت زائل کردی گئی۔

" فقال : ((أين الذي سأل عن العمرة ؟)) فأتى برجل فقال : (( اغسل الطيب الذي

بک ثلاث مرّات . وانزع عنک الجبّة ، واصنع فی عمر تک ما تصنع فی حجتک ))" ال شخص کو بلا کرلایا گیاتو آپ ﷺ نے فرمایا جس خوشبویس تم لتھڑ ہے ہوئے ہواس کو تین مرتبددھولواور

اس میں تو بلا کرلایا گیا تو آپ چھانے فرمایا جمل خوسبویی م مھٹر ہے ہوئے ہواس تو بین مرتبہ دھوتواور جوسلا ہوا جبہ پہنا ہوا ہے اس کوا تارد و،اورغمرہ میں وہی کا م کر و جو تج میں کرتے ہو، لینی حج کےاندر حالت ِاحرام میں جن چیزوں سے پر ہیز کرتے ہو، حالت ِعمرہ میں بھی انہی چیزوں سے پر ہیز کرو۔ روایت میں جنایت کی جزاء سے سکوت ہے، ظاہر ہے کہ آپ ﷺ نے جنایت پر جو بھی جزاء آتی ہوگی، اس کا بھی تھم دیا ہوگا جوراوی نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ اس کا مقصد پوارتھم بیان نہیں کرناتھا، بلکہ نزول وحی کا مشاہدہ کا بیان مقصدتھا۔

احرام سے پہلے خوشبو کا حکم

اس حدیث سے امام مالک رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ نے اس بات پر استدلال فر مایا ہے کہ احرام سے پہلے خوشبولگا نا جائز نہیں ، یعنی اس طرح خوشبولگا نا کہ احرام کے بعد بھی اس کا جرم باقی رہے جائز نہیں ۔ ۲ ع

جمہور کے نزدیک احرام سے پہلے خوشبولگا نا جائز بلکہ سنت ہے، البتہ امام ابوطنیفہ اورامام ابو یوسف رحمہما اللہ کے نزدیک میہ ہے کہ اگر خوشبوذی جرم ہواور اس کا جرم احرام کے بعد بھی باقی رہے تو الیی خوشبواحرام سے پہلے لگا نابدن پر تو جائز ہے کپڑے پر جائز نہیں۔

آ گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث آ رہی ہے کہ وہ خود احرام سے پہلے حضور ﷺ کوخوشبولگایا کرتی تھیں، جس کی چک احرام کی حالت میں بھی حضورِ اقدس ﷺ کے سرِ اقدس پرنظر آتی تھی۔

اس لئے ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ احرام ہے پہلے خوشبولگا سکتے ہیں چاہے اس کے اثرات باقی رہیں ، البتہ احرام کے بعد لگانا جائز نہیں۔

صدیث باب میں جو تین مرتبہ دھونے کا تھم ہے اس کے بارے میں جمہور کہتے ہیں کہ یہاں ہے وجہ نہیں تھی کہ خوشبولگا نا جا ترنہیں تھا بلکہ وجہ بیتھی کہ انہوں نے خلوق خوشبولگائی ہوئی تھی ، دوسری روایات میں اس کی صراحت آتی ہے، چنانچہ یہاں امام بخاریؓ نے جو باب قائم کیا ہے وہ ہے "باب غسل النحلوق" خلوق کے معنی ہیں زعفر ان کی خوشبواورز عفر ان کی خوشبومر دول کے لئے جا ترنہیں نہ عام حالت میں اور نہ احرام کی حالت میں ، چونکہ انہوں نے وہ خوشبواستعال کی تھی اس لئے دھونے کا تھی فرمایا ، ورنہ فی نفسہ احرام سے پہلے خوشبولگا نا جا تر ہے۔ ۲۲ بر ۲۲ بیا احتلف العلماء فی استعمال الطیب عند الاحرام واستدامتہ بعدہ ، فکر ھه قوم و منعوہ ، منهم مالک و محمد بن السحسن ، و منعها عصر و عصمان وابن عمر و عثمان بن ابی العاص و عطاء والزہری ، و خلافهم فی ذلک آخرون ، فاجابوہ منهم ابو حنیفة والشافعی تمسکاً بحدیث عائشة : (( طببت رسول الله ﷺ بیدی لحرمه حین احرام ، و لحله عین احرام ، و لحله المین نقبل ان یقیض) ، و عنها : (( کانی انظر الی و بیص المسک فی مفرق رسول الله ﷺ وهومحرم )) عمدة القاری ، مسکن یقبل ان یقیض)) ، و عنها : (( کانی انظر الی و بیص المسک فی مفرق رسول الله ﷺ وهومحرم )) عمدة القاری ، جنہ ، و تحفة المحتاج ، ج : ۲ ، ص : ۱۵ ، دار حراء ، مکة المکرمة ، ۲۰ ۱۳ هـ .

حدیث کی دوسری توجیہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ بیدخوشبوقیص پر گلی ہوئی تھی اور ذی جرم تھی جیسا کہآ گےخود محر مات الاحرام کے باب میں حدیث میں صراحت ہے کہ خلوق کپڑے پر بھی تھی۔اور کپڑے پر لگی ہوئی خوشبو کا جرم اگراحرام کے بعد بھی باقی ہے تو وہ ناجا ئزہے۔

(۱۸) باب الطّيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أرد أن يحرم، ويترجّل ويدّهن

احرام کے وقت خوشبولگانے کا بیان اور جب احرام با ندھنے کا ارادہ کرے تو کیا ہے اور تنگھی اور تیل ڈالے

"وقال ابن عباس رضى الله عنهما: يشمّ المحرم الرّيحان وينظر فى المرآة و يتداوى بما يأكل الزّيت والسّمن. وقال عطاءً: يتختّم ويلبس الهميان. و طاف ابن عمر رضى الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب. ولم تر عائشة رضى الله عنها بالتّبان بأساً للذين يرحلون هو دجها".

ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا بمحرم خوشبوسونگھ سکتا ہے اور آئینہ دیکھ دسکتا ہے اور کھانے کی چیزیں اور رفحی کو دوا میں استعمال کرسکتا ہے۔اور عطاء نے کہا کہ جائز ہے کہ انگوشی پہنے اور ہمیانی باند ھے اور ابن عمر رضی اللہ عنہمانے حالت احرام میں طواف کی اس طرح کہ اپنے پیٹ پر کپڑ اباند ھے ہوئے بنے ،حضرت عاکشہرضی اللہ عنہانے جا تگیا پہننے میں کوئی مضا کقہ نہ تہجھا، ابوعبداللہ (امام بخاری ) نے کہا کہ عاکشہ سے مرادوہ لوگ ہیں جواونٹ پر ہودج کستے ہیں۔

یہ باب قائم کیا ہے کہ احرام سے پہلے خوشبولگا نا جائز ہے اور جب احرام کا ارادہ کرے تو کیا پہنے؟ اور کنگھی بھی کرے اور تیل بھی لگائے ، بیسب جائز ہے اور حالت ِ احرام میں ریحان کا پھول بھی سونگھ سکتا ہے، لیکن حفیہ کے نزدیک بیسونگھنا جائز نہیں کیونکہ ریحان طیب میں داخل ہے۔

"وينظر في المراة و يتداوى بما يأكل الزّيت والسّمن"

اور حالت واحرام میں آئینہ میں دیکھ سکتا ہے اور زیت اور سمن کھا کر دوا کر سکتا ہے۔

"وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان"

انگوٹھی پہننا بھی جائز ہے اور پیٹی جس میں پیپےر کھنے کی تھیلی ہوتی ہے وہ با ندھنا بھی جائز ہے ، یہ سب امور متفق علیہ ہیں کہ جائز ہیں ۔

#### "وطاف ابن عمری وهو محرم وقد حرم علی بطنه بدوب"

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمانے حالت ِ احرام میں طواف کیا جب کہ انہوں نے اپنے پیٹ پرایک کپڑ ابا ندھا ہوا تھا،معلوم ہوا کہ کپڑ ابا ندھنا جائز ہے۔

#### "ولم تر عائشة بالتبان بأساً للذين يرحلون هودجها"

حضرت عا مُشدرضی الله عنها نے تبان استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا، کتاب الصلوۃ میں گذر چکا ہے کہ تبان کے معنی نیکر کے ہیں، یعنی ایسا کپڑا جوصرف عورت غلیظہ کے ڈھا بپنے کے کام آئے اور رانوں تک رہے اس سے آگے نہ جائے۔

فقهاء کرام کہتے ہیں کہ تبان کا استعال حالت ِ احرام میں جائز نہیں ، کیونکہ وہ لباس مخیط ہے اور لباس مخیط حالت ِ احرام میں جائز نہیں ہوتا۔

حضرت عائشہرضی اللہ عنہائے جو جائز کہا ہے اس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ ان کا ندہب ہے اور شاذ ندہب ہے، جن احادیث میں لباسِ مخیط پہننے کی ممانعت آئی ہے وہ ان کے خلاف حجت ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام جمہور سے ہٹ کر تبان کو جائز قرار دیں، یہ ذرا بعید معلوم ہوتا ہے، اس لئے ایسا لگتا ہے کہ یہاں تبان سے مراد کوئی ایسی چیز ہے جوسلی ہوئی نہ ہو، جیسے ننگوٹ سلا ہوانہیں ہوتا اور اس سے مقصد بھی حاصل ہوجا تا ہے، تو یہ ایسی ہی کوئی چیز مراد ہوسکتی ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے جبان بائد صنے کا ان مردوں کو کہا تھا جوحضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہودج اٹھا رہے تھے اور حالت احرام میں تھے، ہودج اٹھانے میں آدمی کو زحمت ہوتی ہے اور بعض دفعہ از اراس طرح ہوجا تا ہے جس سے کشف عورة کا احمال ہوسکتا ہوسکتا ہواس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے ان سے کہا کہ تم تبان با ندھلوتا کہ ہودج اٹھانے کی حالت میں کشف عورة کا احمال باتی ندر ہے۔

اس ہے بھی پیگتا ہے کہ وہ تبان شاید کنگوٹ وغیرہ ہو،سلا ہوا نیکر نہ ہو۔

ا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان ، عن منصور، عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عسمر رضى الله عنهما يذهن بالزّيت . فذكرته لإبراهيم فقال: ما تصنع بقوله:

١٥٣٨ ـ حدثني الأسود عن عائشة رضى الله عنها قالت : كأتّى أنظر إلى وبيص

#### الطيب في مفارق رسول الله ﷺ و هو محرم . 📉

### ججة الوداع کے واقعات

یہاں سے حضور نبی کریم ﷺ کے جمۃ الوداع کے واقعات شروع ہور ہے ہیں ، اس لئے پچھ باتیں اس میارک جج کے بارے میں عرض کر دینا مناسب ہے۔

کے میں مکہ مرمہ فتح ہوا، اس کے بعد جلد ہی جج کا موسم آگیا، حضرت عناب اسید کو آپ کے مکہ مرمہ کا حالم بنایا تھا، اس سال انہوں نے مسلمانوں کو لے کرج کیا، لیکن اس جج میں مشرکین بھی شریک تھے، وہ میں جب جج قریب آیا تو آنخضرت کے نشروع میں بنفس فیس نج کے لئے جانے کا ارادہ کیا، یہاں تک کہ حضرت ما کشرف اللہ عنہانے آپ کے ساتھ جانے والے ہدی جانوروں کے قلادے بھی تیار کر لئے ، جبیبا کہ انشاء اللہ آپ آگے پڑھیں گے، لیکن پھر آپ کے نارادہ ملتوی فرمادیا، اورخودتشریف لے جانے کے بجائے حضرت صدیق آپ آگے پڑھیں گے، لیکن پھر آپ کے ارادہ ملتوی فرمادیا، اورخودتشریف لے جانے کے بجائے حضرت صدیق اکبر کے بھیجا، اس سال جج نہ کرنے میں نہ جانے کیا کیا حکمتیں ہوں گی؟ لیکن بظاہردہ حکمتیں واضح ہیں:

ایک بیر که هر هی بیل بی حق اور شیل مسلمانول کساتی مشرکیان بی بشرکیات تھے، اور مشرکیان کا معاملہ بیتھا کہ ان کے احرام پاند ھنے اور تبلید پڑھنے سے لے کر اختیام جج بنک ہر مر طے بیل شرک اور بت پری کی آثار نمایال سے ، وہ لوگ کی نہ کی بت کے پاس جا کر احرام پاند ھنے سے ، اور تبلید بیل بھی " الا هسویه کا قال نہ کہ معقا کدشرکیہ کا اعلان کرتے سے ، تھی ہیں " اساف" کا ور " تاکلہ" بخول کا استفال کرتے سے ، مثی بیل بھی پری بی بات کے علاوہ لوگ نظے طواف کرتے سے ، سبی بیل " اساف" اور" ناکلہ" بخول کا استفام کرتے سے ، مثی بیل بھی بال بھی بال کا ہی کہ می بول کی قربان گاہ پر معید مسلم ، کتاب الحج ، باب الطیب عند الاحرام ، وقم : ۲۰۳۸ ، وسنن النسانی ، کتاب العسل والنبیم ، باب الذا تبلیب واختسل وبقی الطیب عند الاحرام ، وقم : ۲۰۳۸ ، وسنن النسانی ، کتاب العب عند الاحرام ، وقم : ۲۰۳۲ ، وسنن ابن ماجه ، کتاب المسلم وبقی الوی ہو کتاب المسلم کا بیل ہو ہو کتاب المسلم وبقی الوی ہو کتاب المسلم کا باب الحدیث السیدة رقم : ۲۳۲۷ ، وسنن ابن ماجه ، کتاب السیدة رقم : ۲۳۲۷ ، وسند الانصار ، باب حدیث السیدة میں المسلم کی بیاب الطیب عند الاحرام ، وقم : ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ، ۲۳۵۲ ،

کرتے تھے، ج کی بخیل کے بعد پھر انہی بتوں کے پاس جاتے تھے، جہاں سے احرام باندھا تھا، حالت احرام کے قواعد بھی مختلف تھے، غرض ان کا جج حضرت ابراہیم الطبیہ کے جج سے کوسوں دور ہو چکا تھا، الی حالت میں آپ بھی کا جج کے لئے تشریف لے جانا مناسب نہ سمجھا گیا ، لہٰذا اس سال حضرت صدیق اکبر بھی اور حضرت علی بھی کے ذریعے جج کے دوران یہ اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک جج نہیں کرے گا، چنا نچہ اس اعلان کے بعد جب مشاہد ومناسک جج شرک آثار سے پاک ہو گئے تو واج میں آپ بھی نے جج فر مایا۔

دوسرى حكمت بظاہر يقى كنسينى كى وجہ سے مهينوں اور تاريخوں كا نظام جاہليت ميں مختل ہو چكا تھا، اور اليہ ميں اللہ اللہ على وقت پرآنے تھے، اسى لئے آپ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وقت پرآنے تھے، اسى لئے آپ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ والا رض " چنا نچہ الھے ميں آپ اللہ اللہ اللہ اللہ والا رض " چنا نچہ التھام " بھى اور" ججة البلاغ " بھى ۔ اس ميں قدم آپ اللہ غلاما تھا ہے کہ جہ الوداع " بھى كہتے ہيں" ججة التمام " بھى اور" ججة البلاغ " بھى ۔ اس ميں قدم قدم پرآپ اللہ تعالى خيرا ميں فرادا كوامت تك پہنچانے كى كوشش كى جہ اللہ تعالى خيرا " ۔

۱۵۳۹ ـ حدثنا عبدالله بن يوسف: اخبرنا مالک عن عبدالرحمٰن بن القاسم، عن ابيه، عن عائشة رضى الله عنها زوج النبى الله قالت: كنت أطيبُ رسول الله الله الإحرامه حين يحرم و لحله قبل أن يطوف بالبيت. [انظر: ۱۵۳۲، ۵۹۲۲، ۵۹۲۲، ۵۹۳۸]

عبدالله بن عمر رضی الله عنهمااحرام سے پہلے تیل لگاتے تھے، میں نے ابراہیم نخعی رحمہ الله سے اس کا ذکر کیا کہ وہ تیل لگاتے ہیں خوشبونہیں لگاتے ، تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث کا کیا کرو گے جوحضرت عا کشہرضی الله عنہا سے مروی ہے کہ میں خودخوشبولگاتی تھی۔

معلوم ہوا کہ خوشبو سے پر ہیز جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کرتے تھے ،کوئی ضروری نہیں۔ امام مالک اورامام محمد رحمہما اللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے عمل سے استدلال کرتے ہیں اور جمہور کی دلیل حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے۔ ۲۹

### (١٩) من أهل ملبَّداً

تلبيدكر كحاحرام باندصخ كابيان

• ١٥٣٠ ـ حدثنا أصبغ: أخبرنا ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ،

79 وأما الطيب بعد رمى الجمرة ..... ويبقى فيه ريحه ، عمدة القارى ، ج : ٤، ص : ١٠٥٢.

تلبید کہتے ہیں خطمی وغیرہ سے بالوں کولتھیڑ لینا۔احرام کی حالت میں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بال ٹوٹنے کا اندیشنہیں رہتا۔دراصل خطمی ایک لیسد ارتئم کی چیز ہے جس کا استعال کر کے آپ ﷺ نے بالوں کو جمع کرلیا تھا، تا کہ حالت احرام میں وہ پراگندہ نہ ہونے یا ئیں۔

#### (٠٠) باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة

#### ذى الحليف كنزديك لبيك كين كابيان

ا ۵۳ ا ــ حدثنا على بن عبدالله : حدثنا سفيان : حدثنا موسى بن عقبة : سمعت سالم بن عبدالله قال : سمعت ابن عمر رضى الله عنهما. ح ؛

وحدثنا عبدالله بن مسلمة ، عن مالك، عن موسى بن عقبة ، عن سالم بن عبدالله أنّه سمع أباه يقول : ما أهل رسول الله الله عن عند المسجد ، يعنى مسجد ذي الحليفة . ٣٢٠٣١

ترجمہ: سالم بن عبداللہ نے اپنے والد کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے مسجد یعنی مسجد ذی الحلیفہ کے پاس سے ہی لبیک کہا۔

س وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب التلبية وصفتها ووقتها ، رقم: ٢٠٢٩ ، وسنن النسائي ، كتاب مناسك المحج ، باب التلبيد ، رقم: ٢٠٨٥ ، وسنن المناسك ، باب التلبيد ، رقم: ٢٣٨٥ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب المناسك ، باب من لهدراسه ، رقم: ٣٠٨٨ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب باقى المسند السابق، رقم: ٥٨٤ ، ٥٨٤ ، ٥٨٤ .

اع لايوجد للحديث مكررات.

٣٢ وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب أمر أهل المدينة بالاحرام ، من عند مسجد ذي الحليفة ، رقم ٣٠٠٣ ، وسنن النسائي ، وسنن الترمذي ، كتاب الحج عن رسول الله ، باب ماجاء من أي موضع احرم النبي ، رقم : ٣٠٧ ، وسنن النسائي ، كتاب مناسك الحج ، باب العمل في الإهلال ، رقم : ٢٠٤٧ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب المناسك ، باب في وقت الاحرام ، رقم : ٣٠٥ ، ومسند أحمد ، مسند الاحرام ، رقم : ٣٠٥ ، ومسند أحمد ، مسند المحرون من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب ، رقم : ٣٥٨٨ ، ١٢١ ، ٢٥٩ ، ٣٤٩ ، ٥٥٨٥ ، ٣١٢ ، وموطأ مالك ، كتاب الحج ، باب العمل في الاهلال ، رقم : ٣٢٨ .

اس میں اختلاف ہوا ہے کہ آپ ﷺ نے ذوالحلیفہ میں تلبیہ کب پڑھاتھا؟ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے نماز کے فور اُبعد مسجد ہی میں تلبیہ پڑھالیا تھا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد سے نکلتے ہی درخت کے پاس پڑھا تھا۔ ۳۳ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ ﷺ اوٹٹی پراچھی طرح سوار ہو گئے تب پڑھا۔ ۳۳ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیداء میں پہنچ کر پڑھا۔ حقیقت نیاض نہیں کے جمعی بیداء میں بہنچ کر پڑھا۔

درحقیقت تعارض نہیں ہے، کیونکہ ہر مخص نے اپنے علم اور ساع کے مطابق روایت کی ہے۔ کسی نے کہا نماز پڑھنے کے فوراً بعد، کسی نے کہا مسجد کے اندر، کسی نے کہا اُونٹنی پرسوار ہوکر، کسی نے کہا اُونٹنی سے اُتر کر، جس نے جہاں سناو ہیں کے بارے میں روایت کردیا، لہذا کوئی تعارض نہیں۔ ۳۵

### (٢١) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب

محرم کون سا کپڑ انہیں پہن سکتے

الله بن عمر الله بن يوسف: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله ، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله بهذ: ((لا يبلبس القمص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين . ولا تلبسوا من الثياب شئياً مسّه زعفران أو ورس)) . [راجع: ١٣٣]

でア・アア・アア・アア・アア وعن هذا اختلف العلماء في الموضع الذي أحرم منه رسول الله 義، فقال قوم: انه أهل من مسجد ذي الحليفة ، وقال آخرون: لم يهل الا بعد أن استوت به راحلته بعد خروجه من المسجد ، وروى ذلك ايضاً عن ابين عسمر وأنس وابين عباس وجابر. وقال آخرون: بل أحرم حين أظل على البيداء. قال الطحاوى: وأنكر قوم أن يكون رسول الله 義 أحرم من البيداء ، وروى ذلك عن موسى ابن عقبة عن سالم عن أبيه قال: ما أهل الا من ذي الحليفة ، قالوا: وانما كان ذلك بعد ماركب راحلته ، واحتجوا بما رواة ابن أبي ذئب عن الزهرى عن نافع عن ابن عمر عن النبي 義، انه كان يهل أذا استوت به راحلته قائمة ، وكان ابن عمر يفعله قالوا: وينبغي أن يكون ذلك بعد ما تنبعث به راحلته ، كذا ذكره العيني في عمدة القارى ، ج : ٤٠، ص: ٥٦ وسنن الترمذى ، كتاب الحج عن رسول الله ، باب ماجاء متى أحرم النبي 義 ، رقم : ١٨ ، و باب ماجاء من أى موضع أحرم النبي 義 ، رقم : ١٨ ، و مسند أبي يعلى ، رقم : ٥٤ ٨ .

سي الامع الدراري ض١٨٥ و١٨١.

#### قال أبو عبدالله يفسل المحرم راسه ولا يترجل ولا يحك الخ. ٣١.

یہاں "ک عبیت " سے شخفے مراذ نہیں ہیں بلکہ وسط قدم کی ہڈی مراد ہے، اس سے نیچے نیچے جوتا پہنا جاسکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہڈی جوتے میں چھی نہیں وہی چاہئے۔ اور کھجانا اس طرح منع ہے جس سے بال ٹوٹے کا خطرہ ہو۔
''وَ یَلْقَی اَلْمُلْ مَن راُسہ وجسدہ'' امام بخاریؓ نے سراور جسم دونوں کا حکم ایک ہی بتایا ہے کہ اس سے بویں گرانا یا آنہیں مارنا جا کر نہیں ہے اور اگر کرے گا تو صدقہ واجب ہوگا۔ خودگر جا کیں تو مضا نقہ نہیں۔ شافعیہ کے زدیک سرسے گرانا جا کر نہیں ، بدن سے گراسکتے ہیں۔ سے ہوگا۔ خودگر جا کیں تو مضا نقہ نہیں۔ شافعیہ کے زدیک سرسے گرانا جا کر نہیں ، بدن سے گراسکتے ہیں۔ سے

## (۲۲) باب الركوب والارتداف في الحج بي الحج بي الركوب والارتداف في الحج

عن المرد الله عن المرد الله عن المرد الله المرد المرد

ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ اسامہ کے عرفہ سے مزدلفہ تک نبی کے بیچھے تھے، اور فضل کو مزدلفہ سے منی تک آپ کے نے اپنے بیچھے بٹھایا۔ دونوں نے بیان کیا کہ نبی کے برابر لبیک کہتے رہے، یہاں تک کہ جمرہ عقبہ پرکنگریاں ماریں۔

## (۲۳) باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر، على الثياب عالية والأزر، عادرادرتهبندين على المناه

"ولبست عائشة الثياب المعصفرة و هي محرمة . وقالت : لا تلثم . و لا تتبرقع، و لا تلبسس ثوباً بورس و لا زعفران . و قال جابر : لا أرى المعصفر طيباً . و لم ٢٣ وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب مايباح للمحرم بحج أو عمرة ومالايباح وبيان تحريم الطيب عليه ، رقم : ٢٠١٧ و ومنن الترمذي ، كتاب الحج عن رسول الله ، باب ماجاء فيمالايجوز للمحرم لبسه ، رقم : ٢١٣٠ و ومنن النسائي كتاب مناسك الحج ، باب النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفوان في الاحرام ، رقم : ٢١٢٨ و ومنن أبي داؤد ، كتاب المناسك ، باب مايلس المحرم من كتاب المناسك ، باب مايلس المحرم ، رقم : ٢٥٥١ ، و ومنن ابن ماجه ، كتاب المناسك ، باب مايلس المحرم من الثياب ، رقم : ٢٩٢٠ و ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب رقم : الثياب ، رقم : ٢٩٢٠ و وسنن الدارمي ، كتاب المعمل في الاهلال ، رقم : ٢٢٢٨ و المناسك ، باب مايلس المحرم من الثياب ، رقم : ٢٢٢٨ واسنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب مايلس المحرم من الثياب ، رقم : ٢٢٢٨ واسنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب مايلس المحرم من الثياب ، رقم : ٢٢٢٨ واسنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب مايلس المحرم من الثياب ، وقم : ٢٢٢٨ واسنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب مايلس المحرم من الثياب ، وقم : ٢٢٢٨ واسنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب مايلس المحرم من الثياب ، وقم : ٢٢٢٨ واسنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب مايلس المحرم من الثياب ، وقم : ٢٢٢٨ واسنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب مايلس المحرم من الثياب ، وقم : ٢٢٢٨ واسنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب مايلس المحرم من الثياب ، وقم : ٢٢٢٨ واسنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب مايلس المحرم من الثياب ، وقم : ٢٠٢١ واسن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب مايلس المحرم من الثياب ، وقم : ٢٢٢٠ واسن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب مايلس المحرم من الثياب ، وقم : ٢٢٢٨ واسن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب مايلس المحرم من الثياب ، وقم : ٢٠٢١ واسن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب مايلس المحرم من الثياب ، وقم : ٢٠٢١ واسن الدارمي ، وسند عدر المناسك ، باب مايلس المناسك المناسك ، باب مايلس المناسك ، باب مايلس المناس

ت عائشة بأساً بالجلِّي و الذوب الأسود، و المورد الخف للمرأة و قال

تر عائشة بأساً بالحلّى و الثوب الأسود، و المورد الخف للمرأة. و قال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه"

ترجمہ: حضرت عائشہ صنی اللہ عنہانے کسم میں رنگا ہوا کپڑا حالت احرام میں پہنا اور عائشٹ نے فرمایا کہ عورتیں حالت احرام میں پہنا اور عائشٹ نے فرمایا کہ عورتیں حالت احرام میں نقاب نہ ڈالیں، برقعہ نہ پہنیں اور نہ ایسا کپڑا پہنیں جو ورس سے رنگا ہوا ہوا ور نہ زعفران سے رنگا ہوا ور جابر کھی نے فرمایا کہ میں کسم میں رکگے ہوئے کپڑے کوخوشبونہیں سمجھا اور ابرا ہیم نے کہا، اس میں کوئی اور گلا بی کپڑوں اور عورتوں کے لئے موزوں کے پہننے میں کوئی مضا کھنہیں سمجھا اور ابرا ہیم نے کہا، اس میں کوئی حرج نہیں، اگر کوئی محرم کپڑے بدلے۔

تشريح

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے حالت ِ احرام میں معصفر کیڑے پہنے۔ معصفر وہ کیڑا ہے جوعصفر سے رنگا گیا ہو۔

حفرات حفیہ کہتے ہیں کہ آگر کسی ریکے ہوئے کپڑے میں خوشبو ہوتو اس کو پہننا جائز نہیں ،مؤطا کے اندر حضرت عمرﷺ کی حدیث ہے کہ انہوں نے حالت احرام میں معصفر کپڑے پہننے سے منع فرمایا اور اس کو مکروہ قرار دیا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے جومعصفر کپڑے پہنے تو شاید وہ ایسے ہوں کہ رفتہ رفتہ ان کاصرف رنگ باقی رہ گیا ہو،خوشبو چلی گئی ہواور بہ جائز ہے۔اور بہ جی ممکن ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عصفر کوخوشبونہ جھتی ہو۔
اور حضرت گنگو ہی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ''معصفر'' کا استعال جائز بہحتی تھیں ، کیونکہ آنحضرت کی کو ''عصفر'' کی بویسند نہیں تھی ،اس لئے انہوں نے اسے خوشبونہیں سمجھا، کیکن حضرت شخ الحدیث صاحب قدس سرہ نے فر مایا کہ الیمی کوئی روایت نہیں ملی جس میں آنحضرت کی کا ''عصفر'' کی بو کا نا پیند کرنا منقول ہو،البتہ مردوں کو ''معصفر'' کیڑے پہننے ہے منع فر مایا ہے۔

مور و سے مرادگلاب کارنگ یااس کی تصویر والا کیڑا ہے، نہ کہ گلاب کی خوشبو والا۔

۱۵۳۵ محدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى: حدثنا فضيل بن سليمان قال : حدثنى موسى بن عقبة قال : أخبرنى كريب ، عن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما قال : انظلق النبى همن المدينة بعد ماترجل و دهن و لبس ازاره و رداء ه هو و أصحابه ، فلم ينه عن شىء من الأردية و الأزر تلبس الامزعفرة التى تردع على الجلد ، فاصبح بذى الحليفة ، ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو و أصحابه و قلد بدنة . و ذلك لخمس بقين من ذى العقدة ، فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذى الحجة ،

فطاف بالبيت وسعى بين الصفاو المروة ، ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها . ثم نزل باعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج ، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت ،وبين الصفا والمروة ،ثم يقصروا من رؤسهم ، ثم يحلوا ، وذلك ثمن لم يكن معه بدنة قلدها . ومن كانت معه امرأته فهى له حلال . والطيب والثياب . [أنظر : ١٢٢٥]

ترجمہ: عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ مدینہ سے تنگھی کرنے اور تیل نگانے ، تہبنداور چاور پہننے کے بعدروانہ ہوئے۔ آپ ﷺ نے چاوراور تہبند کے پہننے سے بالکل منع نہیں فرمایا مگرزعفران میں رنگا ہوا کیڑا جس سے بدن پرزعفران جھڑے۔

پھر صبح کے وقت ذی الحلیفہ میں اپنی سواری پر سوار ہوئے یہاں تک کہ مقام بیداء میں پنچ تو آپ اللہ اور آپ اللہ کے صحابہ نے لیک کہا اور اپنے جانوروں کی گردن میں قلادہ ڈالایہ اس دن ہوا کہ ابھی ذی قعدہ کے پانچ دن باقی تھے، مگہ آئے تو ذی المجہ کے جاردن گزر چکے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کیا اور صفاوم وہ کے درمیان سعی کی اور قربانی کے جانوروں کی وجہ سے احرام نہیں کھولا اس لئے کہ اس کی گردن میں قلادہ ڈال دیا تھا۔

پھر قون کے پاس مکہ کے بالائی حصے میں اترے،اس حال میں کہ قج کے احرام ہاند ھے ہوئے تھے اور طواف کرنے کے بعد آپ ﷺ کعبہ کے قریب نہیں گئے ، یہاں تک کہ عرفہ سے واپس ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کا طواف کریں اور صفا ومرہ کے درمیان طواف کریں ، پھر اپنے سرکے بال کتر والیں ، پھر احرام کھول ڈالیں۔

اور بیتکم اس شخص کے لئے تھا جس کے پاس قربانی کا جانور قلادہ ڈالا ہوانہ ہو، اور جس کے ساتھ اس کی ہوی ہے وہ اس کے لئے حلال ہے اور خوشبولگانا اور کیڑا پہننا درست ہے۔ان صحابہ کرام کو آپ لیے نے احرام کھو لنے کا تھم کیوں دیاس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

الا مُن عفرة \_ واضح رہے کہ حالت احرام میں زعفران سے رنگا ہوا کیڑ اخوشبوکی وجہ سے مردوں اور عورتوں دونوں کیلئے ناجائز ہے، البتہ غیر حالت احرام میں عورتوں کیلئے با تفاق جائز اور مردوں کیلئے حنفیہ اور شافعیہ کے زدیک مکروہ تحریمی ہے۔ 27

### (۲۴) باب من بات بذى الحليفة حتى أصبح

ال فخص كابيان جومج تك ذى الحليف مين ممرح

"قاله ابن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما عن النبي ﷺ ".

۱۵۲۲ ـ حدثنا عبدالله بن محمد: حدثنا هشام بن يوسف: أخبرنا ابن جريج: حدثنى ابن المنكدر، عن أنس بن مالك ، قال: صلى النبي المدينة أربعاً، و بذى ٢٨ الراري، من ١٨٨٠

الحليفة ركعتين. ثم بات حتى أصبح بذى الحليفة فلما ركب راحلته و استوت به أهل. [راجع: ١٠٨٩]

" نم بات حتى أصبح بلى الحليفة فلما ركب راحلته و استوت به أهل" پررات گزارى يبال تك كه ذوانحليفه مين مج موكى، تو پر جب آپ اللها سپنسوارى پرسوار موت اوروه سيرهى كه رى موكى تو آپ الله نے لبيك كها۔

۱۵۳۷ من أني قلابة ، عن أنس بن ما ١٥٣٧ من أبي قلابة ، عن أنس بن ما ١٥٣٤ من أنس بن ما النبي الله ما الطهر بالمدينة أربعاً ، وصلى العصر بذى الحليفة ركعتين . قال: وأحسبه بات بها حتى أصبح . [راجع: ١٠٨٩]

"قال: وأحسبه بات بها حتى أصبح"

اورابوقلا بہ کابیان ہے کہ میں خیال کرتا ہوں کہ آپ ﷺ رات کوشیج تک ذوالحلیفہ میں ہی رہے۔

#### (٢٥) باب رفع الصوت بالاهلال

بلندآ وازے لبیک کہنے کابیان

۱۵۳۸ ـ حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ، عن أبى قلابة ، عن أنس الله قال: صلى النبى الله بالمدينة الظهر أربعاً ، والعصر بذى الحليفة ركعتين ، وسمعتهم يصرخون بهما جميعاً .

"وسمعتهم يصرحون بهما جميعاً " مين ني لوگول كودونول چيزول كا تلبيد پر عصة بوئ سنا -"رفع الصوت بالاهلال"

تلبیہ کے ساتھ آواز بلند کرنامسنون ہے اگر چہ دعا اور اذکار میں اخفاء مستحب ہے، وجہ بیہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت ''ادعوا در ہوں مسلوعا و حفیہ''کا تقاضا تو یہی ہے کہ دعا اور اذکار کے موقع پراخفاء کو اختیار کیا جائے ، جہاں اعلان مقصود ہواس جگہ آواز بلند کرنامستحب ہے جیسے اذان اور خطبہ کے موقع پر اعلان مقصود ہے تو تلبیہ بھی اعلام دین کا اعلان کرنے کے لئے مشروع ہوا ہے اس لئے تلبیہ کے ساتھ بھی آواز بلند کرنا مستحب اور مسنون ہے، البتہ عور توں کے لئے رفع صوت مکروہ ہے۔

#### (٢٦) باب التلبية

تلبيه كالفاظ

١٥٣٩ \_ حدثنا عبدالله بن يوسف : أخبرنا مالك ، عن نافع ،عن عبدالله بن عمر

#### 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

### تلبيه مسنونه كے الفاظ:

((لَّيْنَكَ اللَّهُمُّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لاَ هَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَ النَّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ ، لاَ هَرِيْكَ لَكَ )) .

• ۵۵ ا ـ حدثنا محمد بن يوسف : حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن عمارة ، عن أبى عطية عن عائشة رضى الله عنها قالت : انى لأعلم كيف كان النبى الله يلبّى : (( لبيك اللهم لبيك ، انّ الحمد والنعمة لك )) .

تابعه أبو معاوية عن الأعمش . وقال شعبة : أخبرنا سليمان : سمعت خيثمة عن أبي عطية : سمعت عائشة رضى الله تعالىٰ عنها .

### تلبيه كےالفاظ میں کمی زیادتی کاحکم

"عن عائشة رضى الله عنها قالت: انى لأعلم كيف كان النبى اللهي اللهي الله عنها قالت: ((لبيك اللهم لبيك ، لبيك لاشريك لك لبيك ، انّ الحمد والنعمة لك)).

حضرت عائشرض الشعنها سے روایت ہے کہ میں زیادہ جانی ہوں کہ آپ اللہ کا ہے ہے، آپ اللہ میں اللہ کہ کہ سے کہ اللہ میں اللہ م

## (۲۷) باب التحميد و التسبيح و التكبير قبل الاهلال عند الركوب على الدابة ليك بيك كنيان ليك كنيان المركز المر

ا ۱۵۵ محدثنا موسى بن اسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا أيوب عن أى قلابة ، عن أن السرية قال: صلى رسول الله في وتحن معه بالمدينة الظهر أربعاً ، والعصر بذى الحليفة ركعتين . ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمدالله وسبّح وكبر. ثم أهل بحج وعمرة ، وأهل الناس بهما . فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج قال : وتحر النبى في بدنات بيده قياماً وذبح رسول الله في بالمدينة كبشين أملحين . قال أبو عبدالله : قال بعضهم : هذا عن أيوب ، عن رجل ، عن أنس . [راجع: ٩٠٩١]

ترجمہ: حضرت انس کے سے روایت ہے کہ نبی کے آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی مدینہ میں ظہر
کی چارر کعتیں اور عصر کی ذوالحلیفہ میں دور کعتیں پڑھیں، پھر وہاں رات بھرر ہے یہاں تک کہ صبح ہوگئ، پھر سوار
ہوئے یہاں تک کہ سواری بیداء یں پہنی ۔ تو آپ کے نے اللہ کے کی حمد بیان کی اور تبیح پڑھی اور تبیر کہی، پھر حج
اور عمرہ کی لبیک کہی اور لوگوں نے بھی حج وعمرہ کی لبیک کہی، جب ہم مکہ پنچے تو آپ کے نے لوگوں حکم دیا کہ احرام
کھول دیں یہاں تک کہ ترویہ کا دن آیا تو لوگوں نے حج کا حرام با ندھا اور نبی کے جنداونٹوں کو کھڑ اکر کے
ذریح کیا اور رسول اللہ کے مدینہ میں دوسینگوں والے مینڈ ھے ذریح کئے۔

#### (٣٠) باب الاهلال مستقبل القبلة

قبلدرو موكراحرام باندصن كابيان

ابن عسر رضى الله عنهما اذا صلى بالغداة بذى الحليفة أمر براحلته فرحلت. ثم ركب ابن عسر رضى الله عنهما اذا صلى بالغداة بذى الحليفة أمر براحلته فرحلت. ثم ركب فاذاستوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبى حتى يبلغ الحرم، ثم يمسك حتى اذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح فاذا صلى الغداة اغتسل و زعم أنّ رسول الله الله الغسل ذلك. تابعه اسماعيل عن أيوب في الغسل. [أنظر: ١٥٥٣، ١٥٧٣، ١٥٢١]

ترجمہ: نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب شبح کی نماز ذی الحلیفہ میں پڑھ لیتے تو اپنی سواری تیار کرنے کا حکم دیتے ، جب سواری تیار ہو جاتی تو قبلہ کی طرف کھڑے ہی کھڑے منہ کر لیتے ، جب مقام طویٰ میں چنچتے تو وہاں رات گزارتے ، جیہاں تک کہ ضبح ہو جاتی ، جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو عنسل کرتے اور کہتے کہ رسول اللہ بھٹانے بھی کیا ہے۔

ترجمہ: نافع روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب مکہ جانے کا ارادہ کرتے تو ایسا تیل لگاتے جس میں خوشبونہ ہو، پھر ذی الحلیفہ کی مسجد میں آتے اور نماز پڑھتے ، پھر سوار ہوجاتے ، جب اونٹنی سیدھی کھڑی ہوجاتی تو احرام باندھتے ، پھر کہتے کہ میں نے نبی ﷺ کواسی طرح کرتے دیکھا۔

### ( \* ٣) باب التلبية إذا انحدر في الوادي

#### وادی میں اترتے وقت لبیک کہنے کا بیان

1000 ـ حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنى ابن ابى عدى ، عن ابن عون ، عن مسجاهد قال: كنّا عند ابن عباس رضى الله عنهما فذكروا الدّجّال أنّه قال: ((مكتوب بين عينيه: كافر))، فقال ابن عباس: لم اسمعه ولكنّه قال: ((امّا موسى كأنّى انظر إليه إذ انحدر فى الوادى يلبّى)) . [أنظر: ٣٣٥٥، ٣١٥ ٥] ٣٩

مفهوم

### (٣١) باب كيف تُهلّ الحائض والنفساء؟

حیض ونفاس والی عورت کس طرح احرام با ندھے

اهل : تكلّم به . و استهلنا و اهلنا الهلال ، كلّه من الظّهور . و استهل المطو خوج من السعاب . ﴿ و مَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ ﴾ [المائدة : ٣] و هو من استهلال الصبى . يركهنا چاه رب يين كه "أهل الفير الله به النسب بين قدر مشترك بيت كه يسب ظهور كمعني بين من "استهل المطو" مطرظا بر بوگى، "و ما أهل لغيو الله " بين كسى بين "استهل المطو" مطرظا بر بوگى، "و ما أهل لغيو الله " بين كسى كانام لينا مراد ب، اوروه استهلال صبى سے لكلا ہے اور استهلال بين بھى ظهور كمعنى پائے جاتے ہيں ، كونكه وه كهلي آ واز ہے جو نيچ كے مند سے ظاہر بوتى ہے۔

الوداع فأهللنا بعمرة ثمّ قال النبي ﷺ: ((من كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة، ثمّ لا يحلّ حتى يحل منهما جميعاً). فقدمت مكّة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصّفا و المروة. فشكوت ذلك إلى النبي ﷺ فقال: ((انقضى رأسك وامتشطى وأهلى بالحج ودعى العمرة، ففعلت. فلمّا قضينا الحج أرسلنى النبي ﷺ مع عبدالرحمٰن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال: ((هذه مكان عمرتك)). قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت، وبين الصفا والمروة ثمّ حلوا، ثمّ طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منيّ. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً. [راجع: ٢٩٣]

### اہل جاہلیت کےعقیدت کی تر دید

یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ حضوراقد س بی جب مکہ مکر مد پنچے تو چونکہ آپ بی کے ذہن میں سے بات آئی کہ جاہلیت کے اس عقیدے کی تر دید کرنی ہے کہ ایا م جم میں عمرہ نہیں ہوسکتا، یعنی اٹھر جج میں عمرہ کو جائز نہیں سمجھتے تھے اور اسے افجر الفجو رقر ار دیتے تھے، آپ بی نے صحابۂ کرام بی کو حکم دیا کہ وہ جج کے احرام کوعمرہ میں تبدیل کرلیں اور عمرہ کر کے حلال ہوجائیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہی واقعہ بیان فر مار ہی ہیں کہ سب نے عمرہ کرلیا تھا میں نے نہیں کیا تھا اس لئے مجھے اندیشہ ہور ہاتھا کہ میں محروم رہ گئی، بعد میں حضور ﷺ نے تعیم سے میراعمرہ کرایا۔

### قارن کے ذمہ طوافوں کی تعداد

قَالَت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت ، وبين الصفا والمروة ثمّ حلوا ، ثمّ طَافَواً طُوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى . وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً ".

حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے حج کا تلبیہ پڑھاتھاانہوں نے صفااور مروہ کے درمیان سعی کیااور پھر حلال ہو گئے اور پھرمنیٰ سے واپس آنے کے بعد حج کے لئے ایک اور طواف کیا یعنی طوف زیارت اور جن لوگوں نے حج اور عمرہ کا طواف ایک ساتھ با ندھاتھا یعنی قران کا ، تو انہوں نے ایک ہی طواف کیا۔ اختلاف فقہاء

#### مسكله: ائمية ثلاثه

اسی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قران کرنے والوں پرصرف ایک طواف ہے ، لیعنی ایک

ہی طواف میں عمرہ اور حج کا طواف ادا ہو جائے گا ،گویا ان کے نز دیک افراد کے افعال اور قران کے افعال میں کوئی فرق نہیں ۔ ہیم

مسكله: احناف

حنفیہ کہتے ہیں کہ عمرہ کا طواف الگ ہوگا اور جج کا الگ، وہ کہتے ہیں جن روایات میں "طافوا طوافاً واحداً" آیا ہے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث میں ہے تو اس کے بیم حی نہیں ہیں کہ عمرہ اور جج دونوں ایک ہی طواف سے ادا ہوں گے، بلکہ بیابات طے شدہ ہے کہ حضور اقد س کھا کا تین طواف کرنا ثابت ہے اور بیر دوایات سے بالا جماع ثابت ہے۔ اس

ایک طواف آپ ﷺ نے جاتے ہی کیا۔ دوسرامنی سے واپسی برطواف زیارت کیا۔

اورتیسراطواف وداع فرمایا للهذا "طافواطوافاً واحداً" کے تقیق معنی مرادنہیں ہوسکتے ، تو پھراس کے کیامعنی ہیں؟

 لیکن اس کے لئے جائز اور گنجائش ہے کہ وہ ایک ہی طواف میں طواف قد وم اور طواف عمرہ دونوں کی نیت کر لے ہتو دونوں ادا ہو جائیں گے ، الگ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ، جیسے سنت مؤکدہ میں اگر تحتیۃ المسجد کی بھی نیت کرلیں تو تحتیۃ المسجد بھی ادا ہو جائے گی ، اس طرح طواف قد وم اور طواف عمرہ دونوں ضم ہو سکتے ہیں ، تو حضور بھی نے دونوں کو ضم فر مادیا، یعنی جا کر طواف عمرہ کیا اس میں طواف قد وم بھی ادا ہو گیا، ''طواف و احداً'' کا پہ معنی ہے۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے عمرہ کا جوطواف کیا وہ طوافِ قد وم تھا ،طوافِ عمرہ نہیں تھا اور جب طوافِ زیارت کیا تو اس میں عمرہ کی بھی نیت کر لی ،تو طوافِ عمرہ طوافِ زیارت میں ضم ہوگیا۔

ہم کہتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ،سیدھی ہی بات بیہ ہے کہ جا کر جوطواف کیا وہ طواف عمرہ تھا اس میں طواف قد وم بھی ضم ہو گیا اور اصل بھی ہے کہ دوعبادتیں ہیں ، دونوں کے افعال الگ الگ انجام دئے جائیں، ورنہ افراد اور قران میں کوئی فرق نہیں رہےگا۔

خلاصہ بیہ ہے کہ حنفیہ کے نز دیک قارن کے ذمہ چار طواف ہوتے ہیں ، جو کہ صحابہ کرام رہے سے متعدد احادیث مروی ہیں جن میں دوطواف اور دوعمرے الگ کرنا ثابت ہے۔

### احناف کے دلائل

نسائی میں میں معبدرحمہ اللہ کی بیر حدیث آئی ہے کہ انہوں نے آکر حضرت عمر اللہ کی بیر حدیث آئی ہے کہ انہوں نے آکر حضرت عمر اللہ کیا؟ انہوں نے کہا جج کیا ہے، حضرت عمر ان کیے کیا؟ انہوں نے کہا پہلے جا کرعمرہ کا طواف کیا اور پھر طواف زیارت جج کا اللگ کیا، حضرت عمر اللہ نے فرمایا " ھدیست لستة نہیک محمد ﷺ "معلوم ہوا کہ الگ الگ طواف ہوں گے۔

سنن دارقطنی میں محمد بن الحفیہ کی روایت ہے جس میں فرمایا گیا ہے"…..اند طاف لهما طوافیت و سعی لهما سعیین وقال هکذا رأیت رسول الله شخص صنع" اور ابراہیم بن محمد بن الحفیہ نے عمرہ کا الگ اور حج کا الگ طواف کیا اور کہا کہ میرے والدعلی شئے نے بھی اسی طرح کیا تھا اور حضرت علی شئے نے فرمایا کہ رسول اللہ بھی نے بھی اسی طرح کیا تھا۔

سنن دارقطنی میں حضرت این عمر کی روایت ہے، چنانچ حضرت بجابدٌ نقل کرتے ہیں "انـه جمع بین حبحته وعمرته معاً، وقال:سبیلهما واحد، قال: فطاف لهما طوافین وسعیٰ لهما معیین، وقال: هکذا رأیت رسول الله ﷺ صنع کما صنعت".

المام نسائى رحمه الله نے روایت ذكر كى ہے: "عن حسماد بن عبدالوحمان الانصارى عن

ابراهيم بن محمد ابن الحنفية قال: طفت مع أبى وقد جمع بين الحجّ والعمرة ، فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين ، وحدثنى أنّ علياً فعل ذلك ، وقد حدثه أن رسول الله الله على ذلك ". ٢٣

سنن دارقطنی میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے: " قال: طاف رسول الله کی طاف لعمرته و حجته طوافین ، و سعیٰ سعین ، و ابوبکر و عمر و علی و ابن مسعود " ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عمرہ اور ج کے افعال الگ الگ انجام دیئے گئے، ان کوایک کرنا درست نہیں۔ ۳سے

### (٣٢) باب من اهل في زمن النبي ﷺ كاهلال النبي ﷺ ،

الم خص کابیان جس نے نی ﷺ کے زمانے میں آنخضرت ﷺ جیساا حرام با ندھا ".

۱۵۵۷ ـ حدثنا المكى بن ابراهيم ، عن ابن جريج : قال عطاء : قال جابر ، أمر النبى الله عليه المحلى المرامه . وذكر قول سراقة .[أنظر : ۵۲۸ ا ، ۵۷۰ ا ، ۵۷ ا ،

ترجمہ: حضرت جابر بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم بھے نے حضرت علی کے وحکم دیا کہ وہ اپنے احرام پر قائم رہیں اور سراقہ کا قول بیان کیا اور محمد بن بکرنے بواسطہ جرتج اتنا اور زیادہ بیان کیا کہ نبی کریم بھٹا نے ان سے پوچھاا سے لئی تم نے کس چیز کا احرام بائدھاہے؟ حضرت علی بھٹانے جواب دیا جس چیز کا احرام نبی کریم بھٹانے بائدھاہے۔ آپ بھٹانے فرمایاتم قربانی دواوراحرام میں تھہرے دہوجیسا کہتم اس وقت ہو۔

۱۹۵۸ حدثنا الحسن بن على الخلال الهذلى: حدثنا عبد الصّمد: حدثنا سليم ابن حيّان قال: سمعت مروان الأصفر، عن أنس بن مالك ، قال: قدم على على النبى من اليمن فقال: ((بما أهللت؟ )) قال: بما أهل به النبى من اليمن فقال: ((لولا أن معى الهدى لأحللت)). ٣٣٠

٣٢ منن النسائي ، ج: ٥، ص: ١٣١ ، مكتب المطبوعات الاسلامية ، حلب ، ٢ ٠ ١ هـ.

٣٣ سنن الدار قطني ، ج: ٢ ، ص: ٢٥٨ ، دار المعرفة ، بيروت ، ٢٨١ اهـ.

٣٣ و في صبحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب اهلال النبي وهديه، رقم: ١٩٣ ، ٢١ ، وسنن الترمذي ، كتاب الحج عن رسول الله ، باب ماجاء في الرخصة للرعاء ان يرموا يوماً ويدعوا يوماً ، رقم: ٨٤٩ ، وسنن النسائي ، كتاب مناسك الحج ، باب كيف يفعل من أهل بالحج والعمرة ولم يسق الهدى ، رقم: ٢٨٨٢ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك، رقم: ١٨٢٣ ، ومنن الدارمي ، كتاب الأضاحي ، باب السنة الأضحية ، رقم: ١٨٢٣ .

وزاد محمد بن بكر، عن ابن جريج : قال له النبي ﷺ : ﴿ بِـما أهللت يا على؟ ﴾ قال : بما أهل به النبي ﷺ . قال : ﴿ فأهد وامكث حراماً كما أنت ﴾ . ٢٥٠

ترجمہ: انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت علی ٹبی کریم ﷺ کے پاس بمن سے آئے تو آپ ﷺ نے پوچھا کہتم نے کس چیز کا احرام باندھاہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس چیز کا نبی کریم ﷺ نے باندھا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میرے یاس قربانی کا جانور نہ ہوتیا تو میں احرام کھول دیتا۔

اس ترجمۃ الباب کامنٹا کہ ہے کہ اگر کوئی شخص احرام باندھتے وقت بینیت کرے کہ میں خود سے متعین خہیں کرتا ہوں کہ حج افراد کررہا ہوں یا تمتع یا قران، بلکہ جونیت فلاں نے کی ہے وہی میری بھی نیت ہے، البتہ حج کے افعال شروع کرنے سے پہلے متعین کرالے کہ افراد ہے، تمتع ہے یا قران، جیسا کہ حضرت علی کے نیمن سے آتے ہوئے ایسا ہی کیا تھا کہ میں وہی نیت کرتا ہوں جوصور کے کہنیت ہے، لیکن حج شروع کرنے سے پہلے سے آتے ہوئے ایسا ہی کیا تھا کہ میں وہی نیت کرتا ہوں جوصور کے کہنیت ہے، لیکن حج شروع کرنے سے پہلے نیت متعین کرلی۔ آگے آرہا ہے کہ حضرت الوموی اشعری کے بھی ایسی ہی نیت کی تھی۔

علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس حدیث کی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ نیتِ مبہمہ کے ساتھ احرام باندھنے کو جائز سجھتے ہیں ۔ کیکن دوسر سے علماء اور ائمکہ کے نز دیک نیتِ مبہمہ سے احرام باندھنا جائز نہیں ہے۔

حفرت علی اورحضرت الوموی رضی الدعنها کے ملکووہ ان کی خصوصیت قر اردیتے ہیں۔ علامہ عنی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ حفیہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ نیت مبھمہ سے احرام درست نہیں ۔ لیکن حفیہ کی کتب فقہ میں مسئلہ اس کے برعکس ہے، یعنی امام شافعی کی طرح حفیہ بھی اسی نیت کو درست قر اردیتے ہیں۔ چنا نچہ علامہ شامی نے لُباب سے نقل کیا ہے کہ "وقعیس نالنسک لیس بشرط فصح مبھما وہما احرم به الغیر" اورایک دوسرے موقع پر نذکور ہے کہ "ولو احرم بما احرم به غیرہ، فہو مبھم، فیلزمه حجة او عمرة"۔ ۲ی

اس سےمعلوم ہوا کہ حفیہ کے نزد کی بھی اس طرح کی نیب مبمہ درست ہے۔ عی

ابن شهاب، عن أبى موسى شهقال: بعثنى النبى النبى الله قومى باليمن فجئت و هو ابن شهاب، كتاب مناسك الحج، باب الحج بغير نبة يقصده المحرم، رقم: ٢٩٩٣، ومسند أحمد، باقى مسند المكثرين، باب مسند جابر بن عبدالله، رقم: ١٣٨٩.

٢٦ ردّ المحتار، كتاب الحج، فصل في الاحرام فقره ٩٨٣٧ طبع فرقور جـ٤ ص١٥.

يم و لايسجوز عند سائر العلماء و الائمة ، رحمهم الله ، الاحرام بالنية المبهمة لقوله تعالى : ﴿ والموا الحج والعمرة لله ﴾ [البقرـة: ٢١] و لان هذا كان لعلى ، رضى الله تعالى عنه ، خصوصاً ، وكذا لابي موسىٰ الاشعرى ، كذا ذكره العلامة بدر الدين العينى في العمدة : ج: ∠، ص: ٠٠ .

بالبطحاء فقال: ((بـما أهللت؟ )) قـلت: أهللت كإهلال النبى ه قال: ((هل معك من هدى؟ )) قـلت: لا ، فـأمرنى فطفت بالبيت وبالصّفا والمروة ، ثم أمرنى فأحللت فأتيت امرأة من قومى فمشطتنى أو غسلت رأسى . فقدم عمر ف فقـال: إن نـأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتّمام . قال تعالىٰ: ﴿ وَاَتِمُوا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ﴾ [البقرة: ١٩١] وإن نأخذ بسنة النبى هؤانه لم يحل حتى نحر الهدى . [أنظر: ٥٦٥ ا ، ٢٢٢ ا ، ١٤٩٥ ، ٢٣٣٧، ٢٩٣٥] ٨٠

حفزت ابومویٰ اشعری ہفر ماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم ﷺنے یمن اپنی قوم کے پاس بھیجا، وہاں سے واپس آیا تو آپﷺ بطحاء کے پاس تھے۔

آپ لے نے پوچھا کہ کیسااحرام باندھا تھا؟ میں نے کہا: میں نے یہ نیت کی تھی کہ جوحضور لے گانیت ہوئی میری نیت ہے، آپ لے نے پوچھا، ''ھل معک من ھدی؟''کیاتم ہری لے کرآئے ہو؟ ''قلت: لا، فامونی فطفت بالبیت'' تو مجھ آپ لے نے تھم دیا کہتم اب بیت اللہ کا طواف کرو، یعنی ان کو تھے کہ دیا، کیونکہ ہدی لے کرنہیں آئے تھے، سارے صحابہ جو ہدی لے کرنہیں آئے تھے آپ لے نے ان سے فرمایا تھا کہ تم اب حلال ہوجا وَ، تا کہ عقید ہ جا ہلیت کا ابطال ہوجا ہے۔

میں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور اس کے بعد سعی کی ، پھر آپ ﷺ نے تھم دیا اور میں حلال ہو گیا ، پھر اپنی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا اس نے میر کی تنگھی کی اور میر اسر دھویا ، پھر حضرت عمرﷺ آئے اور فرمایا کہ اگر ہم اللہ کی کیاب کودیکھیں تو وہ ہمیں اتمام کا تھم دیتی ہے "**واتیمُوا الْحَجَّ والْعُمُرَةَ لَلْہِ"** کہہ کر۔

اوراگرہم نبی کریم ﷺ کی سنت کولیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وفت تک حلال نہیں ہوتے جب تک مدی نہ قربان کردیں۔

یہ بات مشہور ہے اوراس حدیث میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ حضرت عمر ﷺ لوگوں کو کہتے تھے کہ تمتع مت کرو، آ گے حدیث آئے گی جس میں حضرت عثان ﷺ سے مروی ہے کہ:

"شهدت عشمان وعليا رضى الله عنهما ، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما . فلما رأى على أهل بهما : لبيك بعمرة وحجة ، قال : ما كنت لأدع سنة النبى الله قول أحد".

اس حدیث سے ثابت ہے کہ وہ تہتع ہے منع فر ماتے تھے ،صراحة دونوں بزرگوں سے مروی ہے کہ تہتع سے منع فرماتے تھے۔

آل وقى صحيح بسلم ، كتباب البحج ، بباب فى نسخ التحلل من الهرام والامر ببالتمام ، وقم: ٢١٣٣ ، وسنن العشرة النسالي، كتباب منباسك البحج بغير نية يقصده المحرم ، وقم: ٢١٩٢ ، ومسند احمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب أول مسند عمر بن الخطاب ، وقم: ٢٢٢ ، وأوّل مسند الكوفيين ، باب حديث أبى موسى الأشعرى، وقم: ١٨٢٨ ، ١٨٢٨ ، ١٨٢٨ ، وسنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب فى التمتع ، وقم: ١٨٢٨ .

یہاں اس حدیث میں ان کے کہنے کامنشا کہ ہے کہ اگر قرآن کودیکھیں تو وہاں ہے" و انسٹموا المنحیج و المغمرة لله "ج بھی اللہ کے لئے مل کر واور عمرہ بھی معلوم ہوا کہ ج الگ کرنا چاہئے۔
اورا گر حضورِ اقدس کے کسنت کو دیکھیں تو آپ کے عمرہ کر کے حلال نہیں ہوئے تھے بلکہ آپ گھے نے اپنا احرام جاری رکھا تھا یہاں تک کہ جب ج مکمل ہوا تب جا کر حلال ہوئے ، جب کہتے کے اندر عمرہ کر کے حلال ہونا پڑتا ہے، لہذا اس طرح انہوں نے عمرہ کی مما نعت فرمائی۔

اب یہ مسلہ کھڑا ہوگیا کہ حضوراقد سے نے دوسر ہے جابہ کرام کی وجو ہدی لے کرنہیں آئے تھے،
کہاتھا کہ وہ حلال ہوجا ئیں ، نیز تمتع کے جواز پرساری امّت کا اجماع ہے، پھر حضرت عمر ہے نے کیسے منع فر مایا۔

اس کا ایک جواب بعض حضرات نے یہ دیا ہے کہ حضرت عمر ہے اس معنی میں منع نہیں کرتے تھے کہ تتع نا جائز ہے بلکہ ان کا منشأ یہ تھا کہ اگر آ دمی حج اور عمرہ دونوں کے لئے مشقلاً الگ الگ سفر کرے تو یہ اس کی بہنست نیادہ بہتر ہے کہ ایک ہی سفر میں دونوں کو جمع کرے ، لینی ایک سفر حج کے لئے اور دوسرا سفر عمرہ کے لئے "واقع موریق کے زمانہ میں ایسا کیا گیا تو وہ ایک خاص عارض کی وجہ سے کیا گیا کہ جا ہلیت کے عقید ہ باطلہ کوز اکل کرنا تھا، ورنہ عام حالت میں یہی افضل ہے۔

دوسری توجیدیہ کہ انہوں نے تت بالمعنی الاصطلاحی سے منع نہیں فر مایا بلکہ "فسسنے المحیہ السی مرہ العہ مرہ " سے منع فر مایا ہے، یعنی اگر کوئی شخص حج افراد کا احرام باندھ کر آیا، اب بعد میں اس احرام کوتبدیل کر کے عمرہ کا احرام بنانا چاہتا ہے تو اس سے منع فر مایا، کیونکہ یہ بی کریم ﷺ کے ساتھ فاص تھا جو کہ ایک عارض کی وجہ سے ہوا تھا، اگر عام حالات میں کوئی شخص افراد کا احرام باندھ کر گیا تو اسے ضروری ہے کہ تج پورا کر ہے پھر حلال ہو، اس کوعمرہ میں تبدیل کرنا جائز نہیں۔ جیسا کہ جمہور کا مسلک ہے، البتہ امام احمد کے نزدیک شخ الحج آج ہی جائز ہے۔ لیکن جمہور کی دلیل صحاب لیکن جمہور کی دلیل صحاب لیکن جمہور کی دلیل میں حضرت ابوذر کے گئی حدیث ہے: "کے ان ت المتعمۃ فی المحج الاصحاب محمد صلی اللہ علیہ و سلم خاصۃ ... المخ". نیز نسائی میں روایت ہے: "عن حارث بن بلال عن آبیہ قال: قلت: یا رسول اللہ فسخ المحج لنا خاصۃ آم للناس عامۃ؟ فقال: بل لنا خاصۃ"۔ " المحق ایما کوشرت کی تائید ہوتی ہے اور بعض روایات سے دوسری بات کی تائید ہوتی ہے اور بعض روایات سے دوسری بات کی تائید ہوتی ہے اور بعض روایات سے دوسری بیں۔ مجھے ایبا لگتا ہے واللہ اعلم کہ حضرت عمر بھی کرنے کی دوالگ الگ چیشیتیں ہیں۔

بعض جگدوہ تشدید کے ساتھ ناجائز کہہ کر منع کردیتے تھے،اس وقت ان کی مراد" فسیخ المحیج المی المعموق" ہوتی تھی، وقت ان کی مراد" فسیخ المحیط المعموق" ہوتی تھی، یہ بالکل ناجائز ہے اور بعض جگہ تشدید نہیں ہوتی تھی اور حرام قرار دینا ہوتا تھا کہ اولی میں ہوتی تھی کہ دونوں کے لئے الگ الگ سفر کرو، ایک سفر میں دونوں کو جمع نہ کیا جائے، اس صورت میں نہی تنزیبی ہوتی تھی۔

(٣٣) باب قول الله تعالىٰ : ﴿ الْحَبُّ اَشْهُرٌّ مَّعْلُوْمَاتُ ﴾ إلى قوله ﴿ فِي الْحَبُّ ﴾ [البقرة : ٩٥] و قوله : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَ اقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَبِّ ﴾ [البقرة : ٨٩]

"وقال ابن عمر رضى الله عنهما: اشهر الحج : شوّال ، و ذوالقعدة ، وعشرٌ من ذوالحجة. وقال ابن عباس رضى الله عنهما: من السنّة أن لا يحرم بالحج إلّا في أشهر الحج . وكره عثمان الله عنهما عراسان أوكرمان".

حضرت ابن عمرضی الله عنہمانے فرمایا کہ جج کے مہینے شوال ، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے دس دن ہیں اور ابن عباس رضی الله عنہمانے فرمایا کہ جج کے مہینے ہی میں جج کے احرام باند ھے اورعثان نے خراسان یا کرمان سے احرام باندھ کر چلنے کو کمروہ سمجھا۔ بیاثر مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے ، اور تاریخ مرومیں اس کی تفصیل منقول ہے کہ جب حضرت عثمان میں کے مامول زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عامر میں نے خراسان فتح کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس فتح کے شکر میں یہیں سے احرام باندھ کرجاؤں گا ، چنانچہ انہوں نے نیشا پور سے احرام باندھ کرجاؤں گا ، چنانچہ انہوں نے نیشا پور سے احرام باندھ کرجاؤں گا ، چنانچہ انہوں نے نیشا پور سے احرام باندھ کرجاؤں گا ، چنانچہ میں سے احرام باندھ کرجاؤں گا ، چنانچہ انہوں نے نیشا پور سے احرام باندھ کرجاؤں گا ، چنانچہ انہوں نے اس کے باس آئے تو انہوں نے اس پر ملامت فرمائی ۔ ' ہے

بہت پہلے احرام باندھ لینااچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی مخالف احرام کا نہ ہوجائے۔ احرام کی پابندیاں صرف چا دراوڑ ھنے سے نہیں ہوتی ہیں بلکہ تلبیہ سے شروع ہوتی ہیں ،اور جب جہاز روانہ ہوجائے تب تلبیہ پڑھیں۔

و ۱۵ اسحداندا مسحسد بن بشار قال: حدانی أبوبكر الحنفی: حدانا أفلح بن حمیدقال: سمعت القاسم بن محمد ، عن عائشة رضی الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله شفی اشهر الحبج ، ولیالی الحبج و حرم الحبج ، فنزلنا بسرف قالت: فخرج الی اصحابه فقال: من لم یکن منکم معه هدی فاحب أن یجعلها عمرة فلیفعل ، ومن کان معه الهدی فلا، قالت: فالآخذ بها والتارک لها من الصحابه قالت: فامًا رسول الله ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة و كان معهم الهدی فلم یقدروا علی العمرة . قالت : فدخل علی رسول الله شو وانا أبکی فقال: ((مایبکیک یا هنتاه ؟))قلت: سمعت قولک علی رسول الله شو وانا أبکی فقال: ((وماشانک؟)) قلت: الاصلی، قال: ((فلا یضرک انما انت امرأة من بنات آدم کتب الله علیک ماکتب علیهنّ، فکونی فی حجتک فعسی الله أن یرزقکیها)). قالت : فخرجنا فی حجته حتی قدمنا منی فطهرت ثم خرجت من منی فلفست بالبیت . قالت: ثم خرجت معه فی النفر الآخر حتی نزل المحصب ونزلنامعه فدعا عبد الرحمٰن بن أبی أبکر فقال: اخرج باختک من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا ثم فدعا عبد الرحمٰن بن أبی أبکر فقال: اخرج باختک من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا ثم فدعا عبد الرحمٰن بن أبی أبکر فقال: اخرج باختک من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا ثم فدعا عبد الرحمٰن بن أبی أبکر فقال: ((هل فرغتم ؟)) قلت : نعم ، فآذن بالرحیل فی الطواف ثم جنته بسحر فقال: ((هل فرغتم ؟)) قلت : نعم ، فآذن بالرحیل فی الطواف ثم جنته بسحر فقال: ((هل فرغتم ؟)) قلت : نعم ، فآذن بالرحیل فی

وه عمدة القارى، ج: 4، ص: ١٠٠

أصحابه. فارتحل الناس فمر متوجها الى المدينة. ضَيْس من ضَارَ يَضِيْرُ ضَيْراً. ويقال: ضَارَ يَضُوْر ضَوْراً. و ضَرَّ يَضُرُّ ضِراً ، [راجع: ٢٩٣]

عائضه ببیت الله کا طواف نه کرے

"انما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ماكتب عليهن، فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقكيها ))"

آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ بیایک ایسامعاملہ ہے جواللہ ﷺ نے آدم کی بیٹیوں پرلکھ دیا ہے۔ توادا کرتی رہووہ تمام کام جو حاجی کرتا ہے صرف اتنا ہے کہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیسلسلہ آدم کی بیٹیوں سے چلا آرہا ہے اور بیہ بعد کی بیداوار نہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر عورت کو طواف زیارت سے حیض آجائے تب تو اس کے لئے جانا جائز نہیں ہے جب تک پاک نہ ہو جائے اور پاک ہو کر طواف زیارت نہ کرے ، لیکن اگر طواف زیارت کر چکی ہے اور پھر حیض آگیا تو اب صرف طواف و داع باقی رہ گیا تو طواف و داع چھوڑ کر وہ جاسکتی ہے ، ایسی صورت میں اس سے طواف و داع ساقط ہوجا تا ہے۔

#### "فقال ما يبكيك يا هنتاه؟

یہ ایک بے تکلفی کا جملہ ہے، جیسے اردو میں کہتے ہیں ( لیگل ) محبت کا لفظ ہے اگر چہاس کے معنی بظاہرا چھے نظرنہیں آتے ۔

#### (۳۳) باب التمتّع ، والقِران، والإِفراد بالحج ، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدى

تمتع ،قران اورافراد حج کابیان ،اوراس فخف کا حج کوفنخ کردینا جس کے یاس قربانی کا جانور نہ ہو

ا ۱۵۲۱ حدثنا عشمان: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عن عائشة رضى الله عنها قالت: خرجنا مع النبى الله ولا نبرى إلا أنه الحج. فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبى الله عن لم يكن ساق الهدى أن يحل فحل من لم يكن ساق الهدى، ونساؤه لم يسقّن فأحللن. قالت عائشة رضى الله عنها: فحضت فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة، قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة. قال: ((وما طفت ليالى قدمنا مكة؟)) قلت: لا. قال: ((فاذهبى مع أحيك إلى التنعيم فأهلَى بعمرة. ثم موعدك كذا وكذا)). قالت صفية: ما أرانى إلا حابستهم، قال: ((عقرا، حلقا، أو ما طفت يوم النحر؟)) قالت: قلت: بلي . قال: ((لا

منهبطة عليها ، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها . [راجع: ٣٩٣].

"ولا نرى إلا أنه الحج".

ظاہر ہے کہ اس کا مطلب بینہیں ہے کہ سب نے افراد کا احرام باندھا تھا، بعض شراح نے اس کی بیہ توجیہ کی ہے کہ اس وقت لوگوں کو احرام کی مختلف قسموں کا علم نہیں تھا، اس لئے مطلق حج کے اراد سے چل پڑے تھے، کیکن بیتو جیہ مناسب معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ مختلف قسمیں صحابہ کرام پہر کو معلوم ہونے کا ثبوت مختلف روایات میں موجود ہے، لہذا بہتر توجیہ بیہ کہ جب کو کی شخص حج کے لئے جاتا ہے تو چاہا سے اورام تمتع کا باندھا ہویا قران کا وہ یہی کہتا ہے کہ میں حج کو جارہا ہوں ، آگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہی واقعہ ہے جو پہلے گذرا ہے کہ ان کوعبد الرحمٰن بن ابی بکر بھے نے جا کر تعیم سے عمرہ کرایا۔ تعیم اس لئے لے جایا گیا کہ عمرہ کے لئے حرم سے باہر جانا ضروری ہے۔

"قالت صفیة: ما أدانی" حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آپ لوگوں کوروک لول گی۔ "فسقسال: عسقوی حلقی "تمهارے ہاتھ پاؤں کئیں، تمهار اسر منڈے، اور ابعض نے "حلقی" کے بیٹ کہ تمہارے طلق میں در دہوجائے اور ابوعبید کا کہنا ہے کہا گر چہمد ثین اسے "حلقی" کے بیٹ کرنے ہیں گراخة "عقواً حلقاً" بالتوین زیادہ سے ہے۔ کیاتم نے یوم الخرین طواف زیارت نہیں کیا تھا؟

یہ جملہ بھی بظاہر بددعا کا ہے کیکن حقیقت میں یہ بددعا نہیں ہوتی بلکہ بے تکلفی میں یہ کہا جاتا ہے۔ **"قالت:قلت بلی"**. اس کے بعدآ پے ﷺ نے فرمایا،ابروانہ ہوجاؤ۔

حائضہ کے لئے طواف کا حکم

اس سے پتا چلا کہ اگر عورت کو حیض آ جائے تو وہ طواف وداع کے بغیر بھی جاسکتی ہے لیکن اگر طواف زیارت نہ کیا ہوتو پھر واپس جانا درست نہیں ،اس لئے آپ ﷺ نے پوچھا کہتم نے یوم النحر میں طواف زیارت کیا تھا یا نہیں ؟انہوں نے کہا کیا تھا ،فر مایا اب جاسکتی ہو ،کوئی مضا کقہ نہیں ۔

"قالت عائشة رضى الله عنها" حفرت عائشه رضى الله عنها فرماتى بين كه مين طواف كر كه والبس آر بى تقى تو آپ ﷺ با ہرنكل رہے تھے، اس طرح دونوں كى ملا قات ہوگئى اور پھر آپ ﷺ مدينه منورہ كى طرف روانہ ہو گئے۔

الأسود محمد بن المسلم المسلم

حتى كان يوم النحر. [راجع: ٢٩٣]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جمۃ الوداع کے ساتھ فیا وربعض نے نکلے، ہم میں سے بعض نے عمرہ کا احرام باندھا تھا اور بعض نے جج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا تھا اور بعض نے جج کا احرام باندھا یا جس صرف جج کا احرام باندھا تھا اور رسول اللہ ﷺ نے جج کا احرام باندھا، وہ لوگ احرام سے باہر نہ ہوئے یہاں تک کر قربانی کا دن آگیا۔

بیروایت بظاہر پچیلی روایت کے خلاف ہے اور یقیناً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایات میں اضطراب کی وجہ سے کسی راوی سے وہم ہواہے ،بعض صحابہ ﷺ کا صرف عمرہ کا احرام با ندھنااس روایت میں آیا ہو کہ جب کہ اس وقت عمرہ کرکے حلال ہونے کا تصور نہیں تھا ، البتہ بیمکن ہے کہ کسی کسی صحابی کوعلم ہوگیا ہو کہ جا بلیت کی بیرسم ٹوٹ چکی ہے اس لئے عمرہ کا احرام با ندھ لیا ہو۔ واللہ سجانہ اعلم۔

المحكم، عن الحكم، عن المحمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن على بن حسين ، عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا رضى الله عنهما ، وعشمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما . فلما رأى على أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة ، قال: ما كنت لأدع سنة النبى الله لقول أحد. [أنظر: ١٥٢٩] ١٥

حضرت عثان ﷺ کے بارے میں پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ وہ بھی تمتع سے منع فر ماتے تھے، جوتو جیہات وہاں ہیں وہ یہاں بھی ہیں۔

المحدث المن المساعيل: حدثنا وهيب ، حدثنا ابن طاؤس: عن أبيه ، عن ابنه ، عن ابن عباس رضى الله عنه ما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. ويجعلون المحرم صفر، و يقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي الله وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فامرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله ، أي الحل؟ وحل كله ) . [راجع: ٨٥٠]

عقيدهٔ جامليت کي تر ديد

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما فرمات بين كه جا بليت كوك سيجص تنه كه اشهر حج مين الهو وفي منن النسائي، كتاب مناسك الحج، باب القران، وقم: ٣٧٤٣، ومسند أحمد مسند العشرة المبشرين بالجنة،

باب ومن مسند على بن أبي طالب ، رقم: ٩٨٩ ، وسنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب في القران ، رقم: ١٨٣٢.

عمره كرنابدترين گناه ب-"ويسجعلون محرم الصفو" اورمحرم كوصفر بنادية تصاورصفر كومحرم بنادية تصد "ويقولون :إذا برا المدبو"

"دبس "اس زخم کو کہتے ہیں جوسفر کی وجہ سے اونٹ کی پشت پر ہوجا تا ہے۔ وہ کہتے تھے جب اونٹوں کی پشت پر ہوجا تا ہے۔ وہ کہتے تھے جب اونٹوں کی پشت پر گئے زخم ٹھیک ہوجا کیں، تندرست ہوجا کیں اور نشانات مٹ جا کیں لینی سفر کی وجہ سے خرم تا تا کم ہوئے تھے وہ مٹ جا کیں اور صفر کا مہینہ گذرجائے اور صفر سے مراد محرم ہے، کیونکہ وہ نسیسی کی وجہ سے محرم کوصفر قر اردیتے تھے، جب وہ گذرجائے تو تب عمرہ حلال ہوگا اس شخص کے لئے جو عمرہ کرنا جاہ ور ہا ہو۔

یہ جاہلیت کاعقیدہ تھا،ای عقیدے کوختم کرنے کے لئے آپ ﷺ نے اپنے اصحابﷺ کوحکم دیا جب وہ حیار ذی الحجہ کو تلبیبہ پڑھتے ہوئے ملّہ مکر مہ آ رہے تھے کہ عمرہ کرلیں۔

یہ بات لوگوں کو بہت بڑی گئی کہ بڑا سخت معاملہ ہے کہ نج کوتو ڈکر عمرہ بنار ہے ہیں ،''فیق الو ا'' صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! یہ جوآپ ﷺ نے اشہر جج میں عمرہ کوحلال قرار دیا ہے ، یہ کیسا ہے؟
''قال: حل کلہ'' آپﷺ نے فرمایا کہ پورا پوراحلال ہے، یعنی بیصرف اس سال کی خصوصیت نہیں ہے اور نہ یہ وقی حکم ہے بلکہ یہ کمل طور پر آئندہ کے طلال ہوگیا اور اشہر حج میں عمرہ کرنا جائز ہوگیا۔ ۲ھے

۱۵۲۵ ـ حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبى موسى ﷺ قال: قدمت على النبى ﷺ فأمرنى بالحل. [راجع: 1۵۵۹]

" قال: قدمت على النبى ﷺ فأمرنى بالحل "ابوموى ﷺ في بيان كيا كه مين ني ﷺ كے باس آيا، تو آپﷺ في احرام كھولنے كا تكم ديا۔

٢ ٢ ٥ ١ ـ حدثنا اسماعيل قال : حدثني مالك وحدثنا عبدالله بن يوسف قال: اخبرنا مالك ، عن نافع عن ابن عمر عن حفصة . ح ؟

زوج النبی شانها قالت: یارسول الله، ماشان الناس حلوا بعمرة و لم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: ((انبي لبدت رأسي، و قلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر)). [أنظر: ١٩٥٤ / ١٩٥١ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥ / ١٩٥

ترجمہ: حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنها نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہ لوگوں نے تو عمر بے کا احرام کھول ڈ الالیکن آپ کی نے نہیں کھولا۔ آپ کی نے فرمایا کہ میں نے اپنے سرکی تلبید کی ہے اور مدی مدر عدر اللہ قد شرع عدر اللہ المجاهلية كانوا لايجيزون التمتع ، ولا يرون العمرة فی آشهر المحج فجوزا، فبين النبي ، أن الله قد شرع العمرة فی اشهر المحج ، وجوز المتعة الی يوم القيامة ، رواه سعيد بن منصور من قول طاؤس، وزاد فيه : ((فلما كان الاسلام امر الناس أن يعتموا فی اشهر الحج ، فدخلت العمرة فی اشهر الحج الی يوم القيامة)) عمدة القاری ، ج : 2، ص : ١٠٨٠

کے گلے میں قلادہ ڈالا ہے،اس لئے میں احرام نہیں کھول سکتا جب تک کہ قربانی نہ کروں۔

1014 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: أخبرنا أبوجمرة نصر بن عمران الضبعى قال: تمتعت فنهانى ناس فسألت ابن عباس رضى الله عنهما فأمرنى ، فرأيت فى المنام كأن رجلا يقول لى: حج مبرور ، وعمرة متقبلة . فأخبرت ابن عباس ، فقال : سنة أبى القاسم ألى : أقم عندى وأجعل لك سهما من مالى . قال شعبة : فقلت : ولم ؟ فقال : للرؤيا التى رأيت. [أنظر : ١٨٨٨] ٢٥٥

تشريح

حضرت ابوجمرہ نصر بن عمران ﷺ کہتے ہیں کہ میں نے تمتع کیا تولوگوں نے مجھے تمتع سے منع کیا۔ بیرو ہی مسکلہ ہے کہ حضرت عمر ﷺ اور حضرت عثمان ﷺ تمتع سے منع کیا کرتے تھے ، اس وجہ سے لوگوں نے کہا کہ تمتع کرنامنع ہے۔

فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ لوگ تمتع کرنے سے منع کررہے ہیں "فامونی" توانہوں نے مجھے تمتع کرنے کا حکم دیا کہ تتع کرو۔

رويأ صادقه

"فرایت فی المنام" رات کوسویا توخواب میں دیکھا کہ مجھے کوئی شخص بیے کہدر ہاہے" حج مبرور وعمرة متقبلة" لینی حج اور عمره دونوں پرمبارک بادد ہے رہاہے۔

"فاحبوت ابن عباس" میں نے ابن عباس شیال دخواب کے تعلق بتایا تو انہوں نے فر مایا "مسنة أبى القاسم اللہ " يتمتع نبى كريم اللہ كى سنت ہے۔

یہاں سنت ہونے سے مرادیہ ہے کہ آپ بھی کی سنت ثابت ہے، بیمعنی مرادنہیں ہیں کہ آپ بھیانے تمتع کیا تھا، کیونکہ اس پراجماع ہے کہ آپ بھیانے تمتع نہیں کیا بلکہ آپ بھیانے دوسر بے صحابۂ کرام ہے کو تمتع کا تھم دیا تھا۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا ''**اقسم عندی''** میرے پاس تھہر جاؤ ، میں تہہیں اپنے مال کا کچھ حصہ بھی دوں گا۔

"قال شعبة: فقلت: ولم؟" شعبه جوحديث كراوى بين انهول في استادالوجره سعية ومن مسند احمد ، ومن مسند عبدالله بن العباس ، رقم : ٢٠٥١ .

يو چها"ولم؟ "وه آپ كويسي كيول د رار يخ تف

فقال: "للرؤيا التي رأيت" فرمايا مير يخواب كي وجه سے، كيونكه ميں نے جوخواب ديكھا تھااس سے ان كے فتو كى كى تقىدىق ہوتى تھى جس كى وجه سے وہ مجھے انعام دے رہے تھے كہتم نے بہت الچھا خواب ديكھاہے۔ ۴ھے

یه ابوشهاب ایک بزرگ میں، به تنع تا بعی میں ۵۵۔

یداپناواقعہ بیان کررہے ہیں کہ میں عمرہ کے ارادے سے احرام باندھ کر مکہ مکر مہ آیا اور یوم التر و بیہ سے تین دن پہلے مکہ مکر مہ میں داخل ہوا۔ یوم التر و بیہ تھویں ذی الحجہ کو ہوتا ہے گویا کہ بیہ پانچ ذی الحجہ کو مکہ مکر مہ میں داخل ہوئے۔

٣٥ وسببه أن الرؤيا الصالة جزء من ستة واربعين جزءاً من النبوة. وفيه: ماكانوا عليه من التعاون على البر والتقوئ وحمدهم لمن يفعل الخير، فخشى أبوجمرة من تمتعه هبوط الأجرونقص الثواب للجمع بينهما في سفر واحد، واحرام واحد، وكان المذين أمروا بالافراد انما امروه بفعل رسول الله في خاصة نفسه لينفرد الحج وحده وينخلص عمله من اشتراك فيه ، فأراه الله الرؤيا ليعرفه أن حجه مبرور وعمرته متقبلة، ولذلك قال ابن عباس: أقم عندى ليقص على الناس هذه الرؤيا المبينة لحال التمتع . وفيه: دليل أن الرؤياالصادقة شاهدة على أمور اليقظة، وكيف لاوهوجزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة ؟ وفيه: أن العالم يجوز له أخذ الأجرة على العلم عمدة القارى ، ج: ٤٠ص: ١١٣ ١ ١٠ ١ ١ ١٠ ١٥ أبو شهاب،اسمه موسى بن نافع ، كذا ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح ،الاسم: موسى بن نافع ، كذا ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح ،الاسم: موسوعة الحديث، الطبقة: لم تلق الصحابة ، النسب :الحناط الأسدى،الكنية :أبو شهاب،بلد الاقامة :الكوفة. موسوعة الحديث،

"فعال لى اناس من اهل مكة" الل مكمين سے پھلوگوں نے جھے كہا كداب تبہارا ج كلى الله على الله على الله على الله على

کمی ہو جانے کا بظاہر بیہمطلب ہے کہ ابتم عمرہ کر کے حلال ہو جا ؤ گے اور جب حج کا دن آئے گا تو اہل مکہ کی طرح مکہ سے ہی احرام با ندھو گے۔

ان کے کہنے کا مقصد بیتھا کہ اہل مکہ نے یوں کہا کہ جب تم عمرہ کر چکے تو عمرہ کرنے کے بعد تمہارے فرمہ محلال ہوجانا ضروری ہے اور جب ایام حج آئیں گے تو اہل مکہ کی طرح احرام باندھ کر پھر حج کرنا، کیکن اس وقت حلال ہونا ضروری ہے، ان کا ارادہ بیتھا کہ عمرہ تو کرلوں گالیکن حلال ہونے کی کیا ضرورت ہے، یہی احرام باند ھے رکھوں گا اور پھراسی احرام سے جاکر حج بھی کرلوں گا۔

#### مستله

مسئلہ بھی یہی ہے کہ جس نے تمتع کا احرام باندھا ہواس کے لئے عمرہ کرنا ضروری ہے اور عمرہ کے بعد اس کے لئے عمرہ کرنا ضروری ہے اور عمرہ کے بعد اس کے لئے حلال ہونا جائز ہے، واجب نہیں،اگروہ اسی احرام سے حج کرنا چاہے اور درمیان میں حلال نہ ہوتو ایسا کرنا بھی جائز ہے،لیکن اہل مکہ نے کہا ابتمہارا حج کمی ہوگیا جو تھم اہل مکہ کے لئے ہے وہی اب تمہارے لئے بھی ہے، یعنی اس احرام کو کھولنا ہوگا اور دوبارہ مگہ سے احرام باندھنا ہوگا۔

ان کے قول" یہ صیبر الآن حبحک مکیا "کی ایک اور تشریح یہ بھی ہوسکتی ہے کہ یہ کہنے والے تہتع کو پہندنہیں کرتے تھے، اس لئے انہوں نے ان پر بیاعتراض کیا کہ جبتم عمرہ کر کے حلال ہوجاو گے تو میقات سے مکہ تک کا تمہاراسفر تو عمرہ کے لئے ہوا، اور تمہیں میقات سے یا اپنے گھرسے جج کرنے کا ثواب نہ ملا، بلکہ اب چونکہ تم مکہ سے جج کا احرام باندھو گے تو تمہارا جج اہل مکہ کے جج کی طرح ہوجائے گا، آفاقی کے جج کا ثواب نہیں ملے گا۔

اس پرانہوں نے حضرت عطاء رحمہ اللہ سے رجوع کیا تو انہوں نے اعتراض کا جواب آنخضرت ﷺ کے جج کا واقعہ بیان کرکے دیا کہ آپﷺ نے صحابہ کرامﷺ کوعمرہ کرکے حلال ہونے کا حکم دیا، اگر اس میں کوئی قابل اعتراض بات ہوتی یا اس کا تو اب کم ہوتا تو آپﷺ بیتھم نہ دیتے۔

"فد حلت على عطاء" ميں مسلم يو چينے كے لئے عطاء بن ابى ربائے كے پاس كيا كہ حلال ہوتا واجب ہے يانہيں؟ اگر ميں اس احرام كو باقى ركھوں اور پھر جج كروں تو كيا حكم ہے؟

عطاء بن ابی رباح ٌ کامقام

عطاء بن ابی رباح رحمه الله مشهورتا بعی بین اوران کے عہد میں مناسکِ حج میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں

تھا، یہ ہاتھ پاؤل سے معذور تھے اور سجدول کی کثرت کی وجہ سے ان کی پیشانی کومٹی کھا گئی تھی، تو یہ معمولی آ دمی نہیں تھے، بیان کے پاس مسئلہ یو چھنے گئے۔

" فیقال: "انہوں نے بیرحدیث سنائی کہ حضور ﷺ نے صحابہ کرام ﷺ کوحلال ہونے کا حکم دیا ،اس سے بیرخیال ہیرا ہوا کہ آپﷺ نے اور وں کوتو حلال ہونے کا حکم دیا لیکن خود حلال نہیں ہوئے۔

آپ ﷺ نے فر مایا اگر میں ہدی نہ لا یا ہوتا تو میں بھی حلال ہوجاتا، چونکہ میں ہدی لے کر چلا ہوں اس لئے میں حلال نہیں ہور ہا ہوں۔

#### منشأ حديث

اں حدیث کامنشا تھا عمرہ کو جج کے ساتھ شامل کرنا جائز ہے، لیکن طلال ہونا اس کالا زمی حصہ نہیں ، اگر کوئی چاہے کہ احرام کو برقر ارر کھے یہاں تک کہ اس احرام سے حج کر بے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے، گویا عطاء بن ابی رہائے نے خودان کے خیال کی تقیدیتی اور تائید فرمائی اور اہل مکہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ حلال ہونا واجب ہے، ان کے اس خیال کی تروید فرمائی۔

"لیسس لسه حسدیث مسند الا هذا" یعنی انهول نے اس حدیث کے سواکوئی اور حدیث مرفوع روایت نہیں کی ۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ بیقول صرف حضرت عطاء رحمہ اللہ سے روایت کے بارے میں ہے، ورندانہوں نے دوسرے تابعین مثلاً سعید بن جبیراور مجاہدر حمہا اللہ وغیرہ سے بھی روایات نقل کی ہیں۔

9 ٢ ٩ ١ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا حجاج بن محمد الأعور ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن المسيب قال : اختلف على وعثمان رضى الله عنهما بعسفان في المتعة ، فقال : على : ماتريد الى ان تنهى عن أمر فعله النبي ﷺ ، فلما رأى ذلك على أهل بهما جميعاً [راجع : ١٥٢٣]

ترجمہ:سعید بن مسیّب سے روایت ہے کہ حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما کے درمیان متعہ کے متعلق اختلاف ہوا، جب کہ وہ دونو ل عسفان میں تھے۔

حضرت علی الله نے فرمایا کہ تنہارا کیا مقصد ہے کہ اس کام سے روکتے ہوجس کو نبی کریم ﷺ نے کیا ہے؟ حضرت عثمان ﷺ نے کہا مجھے چھوڑ دو جب حضرت علی ﷺ نے بید یکھا تو انہوں نے جج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا۔

#### (٣٥) باب من لبّى بالحج وسمّاه

اس مخص کابیان جوج کا تلبیه را سطے کیے اور ج کانام لے

1020 ـ حدثنا مسدد: حدثنا حماد بن زيد: عن أيوب قال: سمعت مجاهداً يقول: حدثنا جابر بن عبدالله في : قدمنا مع رسول الله في و نحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله في فجعلناها عمرة. [راجع: 1009]

ترجمہ: جابر بن عبداللہ ﷺ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ آئے اور ہم لوگ کہدر ہے تھے، لبیک بالحج، آپ ﷺ نے ہم لوگوں کو تکم دیا کہ عمرہ بنالیں تو ہم لوگوں نے اس کوعمرہ کردیا۔

### 

ا ۱۵۷ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا همام: عن قتادة قال: حدثنى مطرف، عن عمران قال: تمتعنا على عهد رسول الله الله القرآن، قال رجل برأيه ما شاء. [انظر: ۳۵۱۸] ۲۵

لعنی ہم نے حضور ﷺ کے زمانے میں تمتع کیا، قرآن بھی نازل ہوا" فیمن قیمتع بالعمر ہ الآیہ". اس سے حضرت عمرﷺ، حضرت عثانﷺ اور حضرت معاویہ ﷺ کے قول کی طرف اشارہ ہورہا ہے جو

تمقع ہے منع کرتے تھے۔

یہ سمجھے کہ یہ حضرات تمقع سے منع جو کرتے ہیں تو اس کو نا جائز کہتے ہیں حالانکہ ان کے منع کرنے کی توجیہات پیچھے گذر چکی ہیں کہ منع کرنے سے ان کا مقصد یہ ہیں تھا کہ تتع معروف منع ہے یاحرام ہے۔

# (٤٣٠) باب قول الله تعالىٰ:

﴿ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلَهُ وَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٩١]

٧٩ وفي صبحيح مسلم، كتاب الحج، باب جواز التمتع، رقم: ١٥٥ ، ٢ ، وسنن النسائي، كتاب مناسك الحج، باب القران، رقم: ٢ ٢ ٢ ٢ ، وسنن النسائي، كتاب مناسك، باب المناسك، باب التمتع بالعمرة الى الحج، رقم: ٩ ٢ ٩ ٢ ، ومسند العمرة الى الحج، رقم: ٩ ٢ ٩ ٢ ، ومنن الدارمي، أحسد، أول مسند البصريين، باب حديث عمران بن حصين، رقم: ٩ ٩ ٩ ١ ، ٢ ٩ ٩ ٩ ، ١ ٩ ٩ ٩ ١ ، وسنن الدارمي، كتاب المناسك، باب في القران، رقم: ٢ ٢ ٢ ٢ ١ .

#### ترجمہ: "بیکم اس کے لئے ہے جس کے گھروالے ندرجے ہوں مجدالحرام کے پاس"۔ عق

حدثنا عدمان بن غياث، عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما: أنه سئل عن حدثنا عدمان بن غياث، عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما: أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون و الأنصار و أزواج النبى في في حجة الوداع وأهلكا. فلما قدمنا مكة قال رسول الله في: ((اجعلوا أهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدى)). طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: ((من قلد الهدى فانه لا يحل له حتى يبلغ الهدى محله)). ثم أمرنا عيشة التروية أن نهل بالحج، فاذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة ، قد تم حجنا وعلينا الهدى. كما قال تعالى أفاستيسر مِنَ الهدي فمن لم يُجِد فَصِيام ثَلا ثَة أيَّام فِي الْحَجّ وَسَبْعَة إذَا رَجَعْتُم ) [البقرة: فَمَا الله عنه الله عنه الله : (ذلك لمن لم تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه في ، وأباحه للناس غير أهل مكة . قال الله : (ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام) [البقرة: ٢٩١] و أشهر الحج التي ذكر الله تعالى : يكن أهله حاضرى المسجد الحرام) [البقرة: ٢٩١] وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى :

والرفث: الجماع . والفسوق: المعاصى ، والجدال: المراء .

لین "تمتع إلی العمرة بالحج" عمره اور جج کوایک احرام میں جمع کرنا بی عکم صرف ان کے لئے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام میں مقیم نہ ہوں لین آفاقی ہوں اور جو کی ہوگئے ان کے لئے تمتع اور قران نہیں بلکہ ان کے لئے افراد متعین ہے۔

#### (٣٨) باب الإغتسال عند دخول مكة

مکہ میں داخل ہونے کے وقت عسل کرنے کابیان

ے وہ لین قران وجمع ای کے لئے ہے جو سجد حرام لینی حرم کے اندریا اس کے قریب ندر بتا ہو بلکہ حل لینی خارج از میقات کا رہنے والا ہواور جو حرم مکہ کے رہنے والے جیں ووصرف افراد کریں۔

شوال كفره سے لے كر بقرعيد كى صح يعنى ذى المجرى دسويں دات تك ان كانا م اشرائج ب،اس لئے كداحرام ج ان كے اندر بوتا ب اگراس ہے پہلے كوئى احرام ج كابا ندھے گاتو نا جائز يا كروہ بوگا يعنى ج كے لئے چند مبينے مقرر بيں اور سب كومعلوم بيں مشركين عرب جواپئ ضرورت بيس ان بيس تغيروتبدل كرتے تھے جس كودوسرى آيت بيس "انسما السنسى زيادة فى الكفر" فرمايا گيا ہے بيہ الكل بے اصل اور باطل ہے تفسير حيانى بيس: ٣٨ ، فاكده:٣٨ ، فاكده: ٩٠٠ - ابن المنذ ررحمہاللہ کابیان ہے کہ مکہ میں داخل ہوتے وفت عنسل کرنا تمام علماء کے نزد یک متفقہ طور پرمستحب ہے، کیکن اگر کوئی نہ کرے تو اس پرفند بیروغیر ہ بھی نہیں ہے۔ ۵۸ھ

ا المحدث المعقوب بن إبراهيم: حدثنا ابن علية: أخبرنا أيوب ، عن نافع قال: كان ابن عمر رضى الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ، ثم يبيت بدى طوى ثم يصلى به الصبح ويغتسل ، ويحدث أن نبى الله الله كان يفعل ذلك. [راجع: ١٥٥٣].

تلبيه كالحكم

جج میں تلبیہ وقت احرام سے جمرہ عقبہ کی رمی تک رہتا ہے۔ یہی جنفیہ کا مسلک ہے۔ جمہور کا بھی یہی مسلک ہے ۔امام طحاوی رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں کہ اس پرصحابہ ﷺ و تا بعین رحمہم اللّٰہ کا اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ جمرہ عقبہ کی رمی تک رحج میں تلبیہ جاری رہتا ہے۔ 9ھ

امام ما لک،حضرت سعید بن المسیب اورحضرت حسن بھری رحمهم اللّٰد کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ جب عرفات سے روانہ ہوتو تلبیہ ختم کردے۔ بعض سے منقول ہے کہ جب وقو ف عرفہ کرے تو تلبیہ ہند کر دے۔ • ۲

# (٣٩) باب دخول مكة نهاراً أوليلاً

#### مکہ میں دن یارات کو داخل ہونے کا بیان

٨٥ وقال ابن المنذر: الاغتسال لدحول مكة مستحب عند جميع العلماء ، الا أنه ليس في تركه عامداً عندهم فدية. وقال أكثرهم: الوضوء يجزئ فيه. وكان ابن عمر، رضى الله عنهما ، يتوضأ أحياناً ويفتسل أحياناً. وروى ابن نافع عن مالك. أنه استحب الأخذ بقول ابن عمر: يتوضأ أحياناً ويفتسل أحياناً للاهلال بذى الحليفة وبذى طوى لدخول مكة وعند الرواح الى عرفة. قال: ولو تركه تارك من عذر لم أرشيئاً. وأوجبه أهل الظاهر فرضاً على من يريد الاحرام، والأمة على خلافهم، وروى عن الحسن أنه اذا نسى الفسل للاحرام يغتسل اذا ذكر، واختلف فيه عن عطاء، فقال مرة: يكفى منه الوضوء، وقال مرة غير ذاك ، والفسل لدخول مكة ليس لكونها محرماً، وانما هو لحرمة مكة حتى يستحب لمن كان حلالاً يضاً، وقد اغتسل لها اعام الفتح وكان حلالاً. عمدة القارى ، ج: ٤٠٥ ص: ١٢١ ا

٩٥،٠٢ للاظفراكس :بماب المركوب والارتمداف في البحج،ص: ٢٢، و باب صلاة الفجر بمزدلفة ، ص: ٢٨٢، وباب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير ، عمدة القاري ، ج: 2، ص: ٢٨٢. 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

یہاں جوآیا ہے''آمسک عن النظمین اس کے بیمعنی ہوسکتے ہیں کہ پہلے ذکر کے طور پر مسلسل پڑھتے جارہے تھے،اب اس اندازے پڑھنا چھوڑ دیا۔

"بات النبي ﷺ بــذي طـوى حتـى اصبح ثم دخل مكة . وكان ابن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما يفعله" .

۵۷۳ ا حدثنى نافع ، عن ابن عن عبيدالله قال : حدثنى نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : بات النبى ﷺ بذى طوى حتى أصبح ثم دخل مكة . وكان ابن عمر رضى الله عنهما يفعله . [راجع : ۱۵۵۳]

ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ عنہمانے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے طوی میں رات گذاری ، جب صبح ہوگی تو مکہ میں داخل ہوئے ،اورا بن عمرﷺ بھی اسی طرح کرتے تھے۔

#### ( \* ۲۳) باب : من أين يدخل مكة ؟ مدين سوانب داخل مو؟

۵۷۵ اسـ حـدثـنـا ابـراهيم بن المنذر قال : حدثنى معن قال : حدثنى مالک ، عن نبافع، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : كان رسول الله ﷺ يدخل مكة من الثنية العليا ، ويخرج من الثنية السفلى . [أنظر : ۵۷۲]

' ترجمہ: حضرت ابن عمر صنی اللہ عنہمانے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ مکہ میں ثنیۃ العلیا سے داخل ہوتے اور ثنیۃ السفلیٰ سے خارج ہوتے تھے۔

#### (۱۳) باب: من أين يخرج من مكة ؟ كمي كلطرف سے لكا؟

ا ۱۵۷۱ \_حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيى ، عن عبيدالله ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنه ما : أن رسول الله دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء ، وخرج من الثنية السفلى . [راجع : ۱۵۷۵]

قال أبوعبدالله: كان يقال: هو مسدد كاسمه، قال أبوعبدالله: سمعت يحيى ابن معين يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: لوأن مسددا أتيته في بيته فحدثته لاستحق ذلك، وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد.

ترجمہ:حضورا كرم الشنية العليا"كمقام كداء سے جوبطحاء ميں ہے داخل ہوئے تصاور

0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

"الثنية السفلى" كى طرف سے باہر نكلے تھے۔

المحميدى و محمد بن المثنى قالا: حدثنا سفيان بن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله تعالى عنها: أن النبى الله الما جاء الى مكة دخل من أعلاها و خرج من أسفلها . [أنظر: ١٥٤٨ ، ١٥٤٩ ، ١٥٨٩ ، ١٥٨٩ ، ١٥٨٩ ، ١٥٨٩ ، ١٥٨٩ ، ١٥٨٩ ، ١٥٨٩ ، ١٥٨٩ ،

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب مکہ آتے تو وہاں اس کے بلند حصے کی طرف سے باہر نکلتے۔ بلند حصے کی طرف سے باہر نکلتے۔

۵۷۸ ا حدثنی محمود: حدثنا أبو أسامة: حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها: أن النبي الله عنها عام الفتح من كداء ، وخرج من كدا من أعلى مكة. [راجع: ۵۷۷]

دوا لگ الگ جگہ ہیں ایک "کے دیٰ" بالفتح اور ایک "کے دیٰ" بالفتم (ای بضم الکاف) آپ ﷺ "کداء" ہے داخل ہوئے اور "کُدیٰ" ہے نکلے۔

9 ـ 0 ـ 1 ـ حدثنا أحمد : حدثنا ابن وهب : أخبرنا عمرو، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها : أن النبى الله عنها عام الفتح من كداء أعلى مكة ، قال هشام : وكان عروة يدخل على كلتيهما من كداء وكدا ، وأكثر ما يدخل من كدا وكانت أقربهما إلى منزله. [راجع : ۵۷۷]

عروہ اگر چہ بیر وایت کررہے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ "تحسداء" سے داخل ہوئے اور" محسدیٰ" سے نظے سے کی وجہ نظے ہوئے اور شخصہ اس کی وجہ نظے سے کی میں میں میں میں ہوئے ہے، اس کی وجہ بی تارہے ہیں کہ "محدیٰ" عروہ کے گھر سے قریب پڑتا تھا۔

• ١٥٨٠ ـ حدث عبد الله بن عبد الوهاب : حدثنا حاتم ، عن هشام ، عن عروة : دخل النبى هي عام الفتح من كداء من كداء وكان عروة أكثر مايدخل من كداء وكان أقربهما الى منزله . [راجع : ١٥٧٤]

ترجمہ عروہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ فتح مکہ کے سال مکہ کے بلند جانب یعنی کداء کی طرف سے داخل ہوتے کہ بیان کے گھرسے قریب تھا۔

ا ١٥٨ محدث موسى: حدثنا وهيب: حدثنا هشام، عن أبيه: دخل النبي الله عن الله عن أبيه المراعدة عن النبي الله المناعدة عن المناعدة عن المناعدة المناعدة

اقربهما الی منزله . قال ابوعبدالله : کداء و کُدا : موضعان . [داجع : ۱۵۷۷] ترجمہ: ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ فتح مکہ کے سال کداء کی جانب سے داخل ہوئے اور عروہ دونوں طرف سے داخل ہوتے تھے ،کین اکثر کدیٰ کی جانب سے داخل ہوتے جوان کے گھرسے قریب تھا۔

ابوعبدالله(امام بخاری رحمه الله) نے کہا کہ کداءاور کدی دونوں جگہوں کے نام ہیں۔

#### $({}^{\prime\prime}{}^{\prime\prime})$ باب فضل مكة وبنيانها

مَمَلُ فَشِيْت اوراس كَالَالُول كَايِان وَقُولُهُ تَعَالَى : وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَفَابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْنَا وَ وَقُولُهُ تَعَالَى : وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَفَابَةً لِلنَّاسِ وَعَهِدُنَا إِلْمَ الْحِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ أَنْ طَهِرًا بَيْتِي عَهِدُنَا إِلَى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ أَنْ طَهِرًا بَيْتِي لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكِعِ السُّجُوْدِ. وَإِذْ قَالَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكِعِ السُّجُوْدِ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمَ رَبِّ الْجَعَلْ هَذَا بَلَدا المِنا وَالْيَوْمِ الأَخِوِ الْمَالَةِ وَالْيَوْمِ الأَخِوِ الْمَالَةِ وَالْيَوْمِ الأَخِوِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الأَخِوِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الأَخِوِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الأَخِوِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الأَخِو اللَّهِ وَالْيَوْمِ الأَخِو اللَّهِ وَالْيَوْمِ الأَخِو اللَّهُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الأَخِو اللَّهُ وَالْيَوْمِ الأَخِو اللَّهُ وَالْيَوْمِ الأَخِو اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّخِو اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْخُولِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْخُولِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّخِو اللَّهُ وَالْيَوْمِ اللَّخِو اللَّولِ النَّالِ وَمَنْ كَفَرَ فَالْمَتَّعُهُ وَالْمُ الْمُؤْمِ اللَّوْمِ اللَّهُ وَالْمَالِقُولُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّوْمِ الْمُؤْمِ اللَّوْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّوْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُنْكِمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

ترجمہ: اور جب مقرر کیا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے واسطے اور جگہ امن کی اور بنا و ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ اور حکم کیا ہم نے ابراہیم اور اسمعیل کو کہ پاک کر رکھو میرے گھر کو واسطے طواف کرنے والوں کے اور اعتکاف کرنے والوں کے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے اور کے ۔ اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب بنا اس کوشہرامن کے ۔ اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب بنا اس کوشہرامن

کا اور دوزی دے اس کے دہنے والوں کومیوے جوکوئی ان میں سے ایمان لاؤے اللہ پراور قیامت کے دن پرفر مایا اور جو کفر کریں اس کو بھی نفع پہنچاؤں گا تھوڑے دنوں پھر اس کو جبرا بلاؤں گا دوزخ کی عذاب میں اور وہ بری جگہ ہے دہنے کی اور یادکر جب اٹھاتے تھے ابراہیم بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسمعیل اور دعاء کرتے تھے ابراہیم بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسمعیل اور دعاء کرتے تھے اے پروردگار ہمارے قبول کرہم سے بے شک تو ہی سننے والا جانے والا ۔ اے پروردگار ہمارے اور کرہم کو حکم بردار اپنا اور ہماری اولاد میں بھی کر ایک جماعت فرمانبردار اپنی اور ہتلا ہم کو قاعدے رقح کرنے کے اور ہم کو معاف کربے شک تو ہی ہے وبہرنے والا مہر بان ۔

المحدث عبدالله بن محمد: حدثنا أبوعاصم قال: أخبرنى ابن جريج قال: أخبرنى ابن جريج قال: أخبرنى عبدالله رضى الله عنهما يقول: لما قال: أخبرنى عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبدالله رضى الله عنهما يقول: لما بنيت الكعبة ذهب النبى وعباس ينقلان الحجارة، فقال العباس للنبى الجاب المنادى الكعبة ذهب النبى الأرض فطمحت عيناه إلى السماء فقال: ((أرنى إزارى))، فشده عليه. [راجع: ٢٢٣]

#### "قبل البعثت" كى معصوميت

حضرت جابر بن عبداللہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور بھی کی بعثت سے پہلے جب آپ بھی بچے تھے، قریش نے کعبہ کی تعمیر کی تو نبی کریم بھی اور حضرت عباس بھی جو حضور بھی کے چھا ہیں اور تقریباً ہم عمر ہیں ، دوسال بڑے تھے، یہ پھر اٹھا اٹھا کرلار ہے تھے، حضرت عباس بھی نے نبی کریم بھی سے عرض کیا ''اجسعل اذار ک " پھر بڑے بوٹ کے بیا سے اور کندھے پر رکھتے تھے جس کی وجہ سے کندھے پر خراشیں لگ جاتی ہوں گی ، حضرت عباس بھی نے فرمایا کہ آیا از ارنکال کر کندھے پر رکھ لیجئے تا کہ بیخراشیں نہ گیس۔

"ف خسر السبی الاد ص" تھوڑی دیرے لئے بیمل کرنا چاہاتو آپ ﷺ فوراً زمین پر گر گئے اور آپ ﷺ کی مبارک آئیسیں آسان کی طرف اٹھ گئیں اور فر مایا کہ "ادنی اذاری" مجھے میراازار دکھاؤ۔
مطلب یہ ہے کہ اس ممر کے بیجے کے لئے ازار کا نکال دینا کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا اس واسطے حضرت عباس ﷺ نے اس کا مشورہ دیا تھالیکن چونکہ نبی کریم ﷺ بعثت سے پہلے ہی معصوم تھے، اس واسطے اللہ

ﷺ نے یہ بیں ہونے دیا۔ جب ازار نکالاتو فوراُز مین پرگر گئے جیسے غثی طاری ہوجاتی ہے،اورفوراُ حضرت عباس ﷺ نے اس کودوبارہ باندھ دیا۔

ترجمۃ الباب ہے اس حدیث کی مناسبت یہ ہے کہ آنخضرت ﷺ نے کعبہ کے پھراپنے شانہ ُمبارک پر اٹھائے جس سے کعبہ کی اوراس کی مناسبت سے مکہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔

عبدالله أن عبدالله بن محمد بن أبى بكر أخبر عبدالله بن عمر، عن عائشة رضى الله عنها عبدالله أن عبدالله أن عبدالله بن محمد بن أبى بكر أخبر عبدالله بن عمر، عن عائشة رضى الله عنها زوج النبى في أن رسول الله في قال لها : ((ألم ترى أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ قال : عن قواعد إبراهيم؟ قال : ((لولاحدثان قومك بالكفر لفعلت)). فقال عبدالله في : لئن كانت عائشة رضى الله عنها سمعت هذا من النبى في ما أرى رسول الله في ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر الاأن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم . [راجع: ٢١]

لینی آپ ﷺ طواف کے دوران حجراسودیا رکن بیانی کا استلام فر ماتے تھے،رکن عراقی اوررکن شامی کا استلام آپ ﷺ سے ثابت نہیں۔

اس کی وجہ بیہ ہے کہ رکن عراقی اور رکن شامی اصل میں کعبہ کے رکن ہی نہیں ہیں ، کیونکہ کعبہ تو اور آ گے تھا جو حطیم کی طرف چلا گیا ہے، قریش نے نتج میں سے کاٹ کریہاں تک بنادیا تھا، اب جورکن ہے وہ حقیقت میں رکن نہیں ہے بلکہ وسطِ کعبہ ہے، رکن اس وقت ہوتا جب آ گے بڑھایا جاتا، جب رکن نہیں تو اس کا استلام بھی نہیں۔

المحدد عن الأسود بن يزيد ، عن الأسود بن يزيد ، عن الأسود بن يزيد ، عن عن الأسود بن يزيد ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : سألت النبى عن عائشة رضى الله عنها قالت : سألت النبى عن عن المحدر ، أمن البيت هو ؟ قال : ((ألم ترى قومك قصرت بهم النفقة )) قلت : فما شأن بابه مرتفعا ؟ قال : (( فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤا ويمنعوا من شاؤا ، ولولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل المجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض )) . [راجع : ٢٦]

قریش نے قواعدا براہیم العلیلا سے جومخالفت کی تھی وہ تین طرح کی تھی:

(1) ایک حصہ کعبہ سے خارج کردیا گیا تھا جو خطیم میں آگیا۔

(۲) حضرت ابراہیم القطی کے زمانے میں کعبہ کا دروازہ عام دروازوں کی طرح زمین کے ساتھ متصل تھا، قریش نے دروازے کو اونچا کردیا، اب قد آ دم سے بھی اونچا دروازہ ہے اگرکوئی جائے توسیر ھی لگا کر جائے۔

اس او نچا کرنے کامنشا کہ ہرا کی شخص داخل نہ ہو سکے جس کو ہم چاہیں اور اجازت دیں وہی داخل ہو۔
(۳) بناء ابر اہمی میں دودروازے تھے، ایک جواس وقت موجود ہے، ملتزم کی طرف جومشرقی دروازہ ہے، ایک اس کے بالمقابل مغرب میں دروازہ تھا جوقریش نے بند کردیا، یہ تین بڑے بڑے تھے جن کا باریار دوایات میں ذکر آئے گا۔

"نجدد" سے یہاں جطیم مراد ہے اور باب سے مغربی ورواز ہمراد ہے۔

1000 - حدثنا عبيد بن اسماعيل: حدثنا أبوأسامة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال لى رسول الله الله الله الله الله الله عنها قالت على أساس ابراهيم الله الله عنها استقصرت بنائه وجعلت له خلفاء)). قال أبو معاوية :حدثنا هشام خلفا يعنى باباً . [راجع: ٢٢١]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر سے قریب نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کوتوڑڈ النا،اور میں اسے بنیا داہرا ہیمی پر بنا تا،اسلئے کہ قریش نے اس کی عمارت کوچھوٹا کر دیااس کے لئے خلف بناتا۔

خلف سے مراد پیچھے کا درواز ہ ہے ، جور کنِ بمانی کے قریب تھا۔

ابن رومان ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها : أن النبى الله عنها : (يا عائشة، لولا ابن رومان ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها : أن النبى الله عنها اخرج منه ، والزقته أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه ، والزقته بالأرض، وجعلت له بابين ، بابا شرقياً وبابا غريباً ، فبلغت به أساس أبراهيم )) . فذلك الذى حمل ابن الزبير على هدمه . قال يزيد : وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه ، وأدخل فيه من الحرجر . وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل . قال جرير : فقلت له : أين موضعه ؟ قال : أريكه الآن ، فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال : هاهنا . قال جرير : فحزرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها. [راجع : ٢١]

چھذراع ہونا تو قوی روایات ہے ثابت ہے، چھذراع کے مابعد خطیم کا حصہ ہے یانہیں؟اس میں اختلاف ہے۔ اب تقریباً انتالیس ذراع ہے تو چھذراع کا حصہ جوشامل تھاوہ کہاں تک ختم ہو گیا ہے اس کا پیتالگا نا ہڑا مشکل کام ہے۔الے

يهال بيربات بمجينے كى ہے كه جب طيم كعبه كا حصہ ہے تواب اگر كوئى شخص تنها حطيم كى طرف استقبال كر الله وقالوا: ستة أذرع منه محسوب من البيت بلا خلاف، وفي الزائد خلاف عمدة القارى ج: ٧٠ص: ١٣٨٠ .

کے نماز پڑھے تو آیااس کی نماز ہوجاتی ہے یہبیں؟

توسمجھ لیں کہ استقبال قبلہ کی فرضیت قطعی ہے اور قرآن کریم سے ثابت ہے اور حطیم کا کعبہ کا جزء ہونا اخبار آ حاد میں آیا ہے جو کتاب اللہ پرزیادتی نہیں کرسکتیں۔ کیونکہ جمرے بیت اللہ کا حصہ ہونے پر جمہور کا اتفاق ہے، اسلئے بیوبی حصہ ہے جیسے قریش نے بناء کعبہ کے وقت چھوڑ دیا تھا، البتہ حطیم کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ بیت اللہ کا جزء ہے یانہیں۔

ہارے زمانے کے ایک مجتبد مطلق کو دیکھا گیا کہ وہ حطیم کی طرف رخ کرنے کا باقاعدہ اہتمام کرتے سے اور وہ بھی اس طرح کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا شائبہ بھی باقی نہ رہے، بعض لوگوں کو اپنا تفر د ظاہر کرنے کا شائبہ بھی باتی نہ دہے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ کہنے لگے اس لئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی کعبہ کا حصہ ہے اور اس کا استقبال بھی جائز ہے۔ تو ایسے مجتبد بھی آج کل پیدا ہوگئے ہیں۔

#### (٣٣) باب فضل الحرم

حرم کی فضیلت کا بیان

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أُمِرُتُ أَنْ أَعُبُدَ هَلِهِ الْبَلَدَةِ اللّهُ ال

الْمُسْلِمِينَ ﴾ [النمل: ١٩]

وقوله جل ذكره: ﴿ أَوَلَهُ نُمَكُّنُ لَّهُمُ حَرَماً امِنَا لَيْهُمْ حَرَماً امِنَا لَيُهُمْ حَرَماً امِنَا لَيُحَبِّى إِلَيْهِ فَسَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزُقاً مِنْ لَكُنَّا وَلَكِنَّ مَا مُنَا لَكُنَّا وَلَكِنَّ

أَكْثَرَهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ﴾ [القصص: ٥٥]

''کیا ہم نے جگہ نہیں دی ان کو حرمت والے پناہ کے مقام میں کھنچ چلے آتے ہیں اس کی طرف میوے ہر چیز کے روزی ہمارے طرف سے پر بہت ان میں مجھ نہیں رکھتے''۔ الا

۱۲ حضرت شاہ صاحب رحمد اللہ لکھتے ہیں کمد کوگ کہنے گئے کہ ہم سلمان ہوں تو سارے عرب ہم سے دشنی کریں ، اللہ نے فر مایا اب ان کی دشنی سے کا دیا ہے۔ کہ باو جود آپر کی تخت عداوتوں کہ باہروالے پڑ حائی کر کے تم کو کمد سے نہیں تکال دیتے )وہی اللہ (جس نے اس جگہ کو حرم بنایا) تب بھی پناہ دینے والا ہے۔

کیاشرک وکفر کے باوجودتو پناہ دی،ایمان وتقو کی اختیار کرنے پر پناہ ندد سےگا۔ ہاں ایمان وتقو کی کو پر کھنے کے لئے اگر چندروز وامتحان کے طور برکوئی بات چیش آئے تو گھیرانا نہ جا ہے۔ فان العاقبة للمتقین۔ عن منصور: عن المحدد الله على بن عبدالله: حدثنا جرير بن عبدالحميد ، عن منصور: عن محاهد ، عن طاوس ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله على يوم فتح مكة: ((ان هذا البلد حرمه الله ، لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته الا من عرفها)). [راجع: ١٣٣٩]

"عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ يوم فتح مكة : (( ان هذا البلد حرمه الله".

ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور کے نے فتح مکہ کے دن فر مایا کہ اس شہر کو اللہ کے اللہ کے اس شہر کو اللہ کے اسے ۔
"لا یعضد شو که" اس کے کا نے نہ کائے جا کیں گے۔
"ولا ینفو صیدہ" اس کے شکار نہ بھگائے جا کیں گے۔
"ولا ینفو صیدہ ولا یلتقط لقطتہ الا من عرفها"
اور نہ کوئی پڑی ہوئی چیز اٹھائی جا کیں گروہ شخص جواس کا اعلان کریں۔

#### (۳۳) باب توریث دور مکة وبیعها و شرائها

مدے گروں میں میراث جاری ہونے اوراس کے بیخ وفرید نے کابیان
"وأن النساس فی السمسجد الحرام سواء خصاصة" لقوله تعالیٰ ﴿ إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا وَ يَسَسُدُونَ عَنُ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسُجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسُجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسُجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَالِمِ اللَّهِ فَيْهِ وَالْمَسُجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَالُمِ اللَّهِ فَيْهِ وَالْمَالُمِ اللَّهِ فَيْهِ وَالْمَالُمِ وَالْمَالُمِ اللَّهِ فَيْهِ وَالْمَالُمُ وَالْمَالِمِ اللَّهِ فَيْهِ وَالْمَالُمُ وَاللَّهِ وَالْمَالُمُ وَاللَّهِ وَالْمَالِمُ وَلَا مَلَى اللّهِ وَالْمَلَمُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَالِ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

#### کوور دناک عذاب چکھا کیں گئے''۔ےھے

البادى: الطارئ. معكوفاً: محبوساً.

ابوعبداللد (امام بخاری رحمداللد) نے فرمایا ہے کہ بادی سے مراد پاہر سے آنے والا جمبوس کے معنی ہے روکے ہوئے۔

اس آیت سے امام الوصنیفہ رحمہ اللہ کے استدلال کی طرف اشارہ کردیا کہ مکہ مرمہ کے اراضی مملوک نہیں موسکتیں مکسک ہوسکتیں کماسیا تی ، اور اگلی حدیث سے شوافع کی مسلک پر استدلال کیا ہے، اس لئے ترجمۃ الباب میں کسی ایک مسلک برجز منہیں کیا۔

المحمد المحمد المسلمة المسلمة المحمد المحمد

ترجمہ: اسا مدبن زیدرضی اللّہ عنہ نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ! آپ مکہ میں اپنے گھر میں کہاں اتریں
عید ایک دولوگ ہیں جوخود گراہ ہونے کے ساتھ دوسروں سے مزاتم ہوتے ہیں ۔ چاہے ہیں کہ کوئی فض اللہ کے داستے پرنہ چلی کہ جو مسلمان
اپنے جغیری معیت میں جرہ اداکر نے کے لئے کہ منظمہ جارہے تھے ان کا داستہ دوک دیا ، حالا تکہ میدحرام (یا حم شریف کا وہ حصہ جس سے لوگوں کی
عمادت ومناسک کا تعلق ہے ) سب کے لئے یکساں ہیں ۔ جہاں تیم دسافر اور شہری و پر دیکی کو تشہر نے اور مہادت کرنے کے مساویا نہ حقوق حاصل
ہیں ۔ ہاں دہاں سے لگا لے جانے کے قابل اگر ہیں تو وہ لوگ جوشرک اور شرار تی کرکے اس کے بعد مرارکہ کی بے تعلیمی کرتے ہیں۔
مدے حسمین حسلم ، کتاب الفوالین ، رقم : ۲۰۲۰، وسنن التومذی ، کتاب الفوائین عن رصول اللّه ، ہاب ماجاء

A وفي صحيح مسلم ، كتاب الفرائص ، وقم : ٢٠٠٣ ، وسنن الترمذى ، كتاب الفرائض عن رسول الله ، باب ماجاء في ابيطال المهبوات بين المسلم والكافر ، وقم : ٣٣٠ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الفرائض ، باب هل يرث المسلم الكسافر ، وقم : ٢٥٢١ ، وسنن ابين مساجعة ، كتباب الفرائض ، باب ميراث أهل الأسلام من أهل الشوك ، وقم : ٢٥٢ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٤٤ ، ومسند أحسد ، مسند الأنصار ، بباب حديث أسامة بن زيد حب رسول الله ، وقم : ٢٥٤ ، ٢٠٥ ، ٢٠٤ ، وموطأ مسالك ، كتباب الفرائض ، بباب ميراث أهل الملل ، وقم : ٩٥٩ ، وسنن الدارمي ، كتاب الفرائض ، باب في ميراث أهل الشرك وأهل الاسلام ، وقم : ٢٨٤١ .

گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا عقیل نے جائیدادیا گھر کہاں چھوڑا ہے؟ اور عقیل اور طالب ابوطالب کے وارث ہوئے اور حضرت جعفر ﷺ اور حضرت علی ﷺ سی چیز کے بھی وارث نہ ہوئے ،اس لئے کہوہ دونوں مسلمان تھے اور عقیل اور طالب کا فرتھے۔

حفرت عمر بن خطاب دها ای لئے کہتے تھے کہمومن کا فرکا وارث نہ ہوگا۔

ابن شہاب نے کہالوگ اللہ ﷺ کے اس قول کی تعبیر کرتے تھے، بیٹک جولوگ ایمان لائے اور جرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ ﷺ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے بناہ دی اور مدو کی ان میں ہے بعض بعض کے دوست ہیں۔

> "إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِٱمُوَالِهِمُ وَٱنْفُسِهِمُ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوُا وَنَصَرُوا أُولِئِكَ بَعْضُهُمُ أُولِيَاءُ بَعْضٍ".

"جولوگ ایمان لائے اور گھر چھوڑ ااور لڑے اپنے مال وجان سے اللہ کی راہ میں اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی وہ ایک دوسرے کے رفت ہیں"۔

امام بخاری رحمہاللہ نے یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ چھیٹرا ہے کہ مکہ مکرمہ کی زمینیں اور گھروں کی بھے و**شراء** افرران کا اجارہ اور وراثت میں منتقل ہو تا جائز ہے یانہیں ۔

مسلك امام شافعی رحمه الله

ا مام شافعی رحمہ اللہ بیفر ماتے ہیں کہ مکہ مرمہ کی زمینوں میں اور دوسری جگہ کی زمینوں میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے دوسری جگہوں کی زمینیں ملکیت میں آسکتی ہیں اسی طرح مکہ کی زمینیں بھی ملکیت میں آسکتی ہیں اور جس طرح دوسری زمینوں کو بیچنا اور کرایہ پر دینا جائز ہے ایسے ہی مکہ کی زمینوں کو بھی کرایہ پر دینا اور بیچنا جائز ہے 9 ھے

اورعلامہ شامی رحمہ اللہ وغیرہ نے خود امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت بھی اس کے مطابق نقل کی ہے جو ظاہر الروایہ کے خلاف ہے۔

9 و يجوز بيع دور مكة ، واجارتها عند الشافعية كما يجوز ذلك في غيرها . وقد ابتاع عمر رضى الله عنه داراً بها في عبد عبد المداهب الأربعة في المجاهد عن الصحابة رضى الله عنهم أنه أنكر عليه . هداية السالك الى المذاهب الأربعة في المباسك ، ج: ٢ ، ص: ٥٥ ، مطبعة : دار البشائر الاسلامية ، بيروت . طبع ١ ١ ١ ١ هـ.

# مسلك امام ابوحنيفه رحمه الثد

اما م ابوحنیفه رحمه الله کا مسلک به ہے که مکه مکرمه کی زمینیں کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ، لہذا کسی کو بیدی و حاصل نہیں کہ وہ زمینیں بیچے،اور ان میں میراث بھی جاری نہیں ہوسکتی، البت اگر کسی نے اینے خرچ سے کو کی عمارت بنائی ہے تو وہ اس کا ما لک ہے ، اس عمارت کو چیج بھی سکتا ہے ، اجار ہ پر بھی دیے سکتا ہے لیکن جہاں تک زمین کی بات ہے اس میں ندئیج ہوسکتی ہے ، نداجارہ ہوسکتا ہے ، ندتوریث ہوسکتی ہے اور نہ ہبد ہوسکتا ہے ، کیونگہ وہ کسی کی ملکیت نہیں ۔ ۱۰.

امام احد اور امام ما لک رحمهما الله کی ایک روایت بھی اسی کے مطابق ہے اور بہت سے فقہاء اور تابعین رحمما الله كالجمي يمي قول ہے۔

#### مداراختلاف

#### اصل مدارا خلاف بدے كمكم كرم عنوة في مواتها ياسلى كذر يعيداس مين كلام مواہدال

• لا ويكره بيع أرض مكة عند أبي حنيفة، فقيل : لا يجوز البيع . وقال قاضيخان: ((انه ظاهر الرواية )). وقيل : يجوز مع الكراهة .وروى الحسن عن ابي حنيقة : أنه لا بأس ببيع أرضها.وهو قول محمد وأبي يوسف. وقال الصدر الشهيد في كتاب الشفعة من الواقعات وغيره : ((ان الفترى عليه )) وبه جزم حافظ الدين في الكنز-

وأما اجارة الارض قروى عن أبي حنيفة ومحمد : أنها لاتجوز وروى عنهما الجواز مع الكراهة ومقتضى ما رواه الحسن عن ابي حنيفة في بيع الارض أن يجيئ مثله في الاجارة ، والله أعلم .

وفي اختىلاف العلماء للطحاوى : ((قال محمد : وكان أبو حنيفة يكره أجر بيوتها في أيام الموسم،وللرجل يعتمر ثم يرجع . فأما المقيم والمجاور فلا يرى بأخذ ذلك منهم بأساً. قال محمد : وبه ناحد)). هداية السالك الي المذاهب الاربعة في المناسك ، ج: ٢، ص: ٥٨ ـ ٥٤ ، مطبعة: دارالبشائر الاسلامية ، بيروت. طبع ٣ ١ ٣ ١ هـ.

ال وذكر ابن رشد- في البيان والتحصيل - : عن مالك ثلاث روايات: منع بيع دورها وكرائها، والأباحة، وكراهة كرالها في أيام الموسم خاصة.

ونقل سند - في الطراز - : أن مـ لهب مالك المنع . وفيه : ((ان قصد بالكراء الآلات والأخشاب جاز، وان قصد البقعة فلاخير فيه . . ونقل ابن الحاج - في مناسكه - عن سلهب مااك : الاباحة. ولايجوز بيع رباع مكة ولا اجارتها في احدى الروايتين عن أحمد . وقال ابن المنجا: ((انها المذهب )) وعلى هذه الرواية من كان ساكناً في مكان فهو احق به ؛ يَشْكُنُهُ ، وَيُشْكِنُهُ ، وليس له بيعه ولا الحد اجرته.

ومن احتماج الى مسكن فله بذل الأجرة فيه، وان احتاج الى الشراء فله ذلك. وكان أحمد رحمه الله اذا سكن أعطاهم الأجوة . ..... ﴿ بقيداً شيرا كُلُصْفِي رِ ﴾ .....

# مسلك امام ابوحنيفه رحمه اللد

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مکہ مکر مدعنوۃ فتح ہوا تھا، آپ بھی دس ہزار کالشکر لے کر گئے تھے، با قاعدہ حملہ کیا، بیعلیحدہ بات ہے کہ جس طرف سے آپ بھی داخل ہوئے اس طرف سے کوئی خونریزی نہیں ہوئی۔

کیکن جس طرف سے حضرت خالد بن ولید کا داخل ہوئے تھے وہاں تھوڑی بہت خونریزی بھی ہوئی تھی اس کے بارے میں حکم میر ہے کہاس کی زمینیں سب کچھ مجاہدین میں تقسیم کیا جائے ،لیکن مکہ مکر مہ کی زمینوں کی تقسیم عمل میں نہیں آئی ،حضور کے نیزمینیں صحابہ کے اور مجاہدین میں تقسیم نہیں فرمائیں۔

جب اس زمین میں سارے مسلمانوں کاحق ہونے کے باوجود تقسیم نہیں فرمائی تواب اس کا راستہ یہ ہے کہ اس کو وقف قر اردیا جائے تا کہ سارے مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں ، تو مکہ مکر مہ کی ساری زمینیں وقف ہیں اور وقف ہونے کی وجہ سے اس کی بھے ، شراء ، میراث وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو سکتی ، البتہ جو ممارتیں لوگوں نے خودا پنے پیسوں سے بنائی ہیں ان کو وہ بھی سکتے ہیں اور کرایہ پر بھی دے سکتے ہیں ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ زمین اور بناء میں فرق کرتے ہیں کہ بناء مملوک ہو سکتے ہیں ہو سکتی ۔

#### حنفيه كادوسرااستدلال

امام ابوصیفه کاد وسرااستدلال اس آیت سے بھی ہے" جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ و الباد" مسجد حرام کوہم نے سب کے لئے برابر بنایا ہے، چاہوہ "عاکف" یعنی مکہ کامقیم ہویا" ہاد" یعنی باہر سے آیا ہوا ہو، معنی بیہے کہ بیزمینیں سب استعال کر سکتے ہیں، ملکیت کسی کی نہیں ہے۔

### حنفيه كاتيسرااستدلال

امام ابوصنیفه رحمه الله کا تیسرا استدلال طحادی کی ایک روایت سے ہے جس میں آیا ہے کہ نبی کریم ﷺ ﴿ گزشتہ عبوستہ﴾ ..... فان سکن ماجوۃ جاز أن لا يدفع اليهم الأجوۃ ان أمكنه.

وروى أن سفيان سكن في بعض رباع مكة ، وهرب ولم يعطهم أجرا، فأدركوه وأخذوها منه وذكر لأحمد فعل سفيان فتبسم، وظاهره أنه أعجبه.

والرواية الثانية عن أحمد: أنه يجوز البيع والاجارة. وقال صاحب المغنى: ((انها أظهر في الحجة)) وعن ابن قال: ((من أكل من أجر بيوت مكة شيئاً فانما يأكل ناراً)) اخرجه الدارقطني باسناد ضعيف، وقال: الصحيح أنه موقوف. هداية السائك الى المذاهب الأربعة في المناسك، ج: ٢،ص: ٩٥٩ - ٩٥٨، مطبعة: دار البشائر الاسلامية، بيروت. طبع ١٣١٣ هـ.

الله فرمایا پورے مکہ کوابرا میم النظیم کے وقت سے سوائب سمجھا جاتا تھا، سوائب، سائبہ کی جھے ہے۔ سائبہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کو مشرکین غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور وہ کسی کی ملکیت نہیں ہؤتا تھا، کوئی مسلمان سائبہ بنائے تو مطلب میہ ہوگا کہ اللہ بھی کے لئے وقف کردیا ایسے ہی مکہ کرمہ کی زمینیں سوائب جیسی وقف ہیں۔ طحاوی کی اس روایت کی سندا کرچہ کمزور ہے لیکن آیت کریمہ "جعلناہ للناس سواء العاکف فید والباد" سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

طحاوی اور بین شی ایک اور صدیث مرفوع حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنما سے مروی ہے "مسکة مداخ لاتباع رباعها ولا يؤاجو بيوتها" ليكن اس كى سند بھى كزور ہے كيونكه اس ميں اساعبل بن ابراہيم بن مهاجر ضعيف بيں - ال

امام احمد بن طنبل ، امام شافعی اور امام بخاری رحمهم الله بیه کهتے میں کدان میں اور دوسری زمینوں میں کوئی فرق نہیں ہے ، ان کی بھی نیچ وشراء ، اجارہ ، ہبداور تملیک وغیرہ سب جائز ہے۔

#### استدلال امام بخاري رحمه الله

ابام بخاری رحمہ اللہ اس کی تائید میں یہاں بہت ساری احادیث لائے ہیں اور وہ الی احادیث ہیں جن جن میں مکہ کرمہ کی زمینوں یا مکان کوکسی فردِ واحد کی طرف منسوب کیا گیا ہے جبیبا کہ آپ کھا کہ سے بجرت کرنے کے بعد جب عمرة القصاء اور ججۃ الوواع کے موقع پرتشریف لائے تو آپ کھا سے بوچھا گیا کہ کل آپ کھا کہاں اتریں گے؟ تو آپ کھانے نے فر بایا''ھل تسوک لنا عقیل من منزل؟''کیاعقیل نے ہمارے لئے کوئی گھرچھوڑا ہے؟

عقیل بن ابوطالب نے بنو ہاشم کے سارے گری تھے ہے ، امام بخاری رحمہ اللہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ گھر کو عقیل کی طرف منسوب کیا اور بھے کونا فذ قرار دیا ، معلوم ہوا کہ اس کی بھے جا تر ہے۔

اگر چہ امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف یہ جمت نہیں کیونکہ گھر کی عمارت بیچنے کو وہ بھی نا جا تر نہیں کہتے ، ان کا اختلاف زبین کے بارے ہیں ہے۔ امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے جواب دیا جا سکتا ہے کہ

اللہ دواہ المطبعاوی والمبد تھھی ایصنا ، ولفظہ: ((مکہ مناخ لاتباع رباعها ولا ہواجر بیوتها)) قلت: الأصل فی باب السمارضة النساوی، وحدیث عبد اللہ بن عمرو لایقاوم حدیث اسامه، لأن فی سند حدیث عبد الله بن عمرو اسماعیل بن ابراهیم بن المبھاجر، ضعفہ یعییٰ والنسائی عمدة القاری ، ج: ۷، ص: ۱۳۸ مسن المبھفی الکبریٰ ، ج: ۷، ص: ۵، دارالباز ، مکہ المکرمة ، ۱۳۱ هـ، وضرح معانی الآثار للطحاوی ، ج: ۳، ص: ۵، دارالکت العلمية ،

امام ابو بوسف رحمه الله اس مسئلے میں امام شافقی رحمه الله کے ساتھ ہیں ، اور علامه شامی رحمه الله نے الصدرالشہیدر حمه الله سے نقل کیا ہے کہ فتوی امام ابو یوسف رحمہ الله کے قول پر ہے۔

# (۳۵) باب نزوا، النبي ه مكة بين مكة بين مكة بين مكة

۱۵۸۹ محدثنا أبواليمان: أخبرنا شعيب ، عن الزهرى قال: حدثنى أبوسلمة أن أبا هريرة الله قال وسول الله الله تعالى الكفر ». [أنظر: • ۱۵۹ ، ۳۸۸۳، ۳۸۸۳، ۳۲۸۵، ۳۲۸۵، ۳۲۸۵، ۳۲۸۵، ۳۲۸۵، ۳۲۸۵، ۳۲۸۵، ۳۲۸۵، ۳۲۸۵، ۳۲۸۵، ۳۲۸۵، ۳۲۸۵، ۳۲۸۵، ۳۲۸۵، ۳۲۸۵، ۳۲۸۵، ۳۲۸۵، ۳۲۸۵، ۳۲۸۵، ۳۲۸۵، ۳۲۸۵، ۳۲۸۵، ۳۲۸۵، ۳۲۸۵، ۳۲۸۵، ۳۲۸۵، ۳۲۸۵، ۳۲۸۵، ۳۲۸۵

ترجمہ: ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہﷺ نے جب مکہ آنے کا ارادہ کیا تو فر مایا : کل انتاء اللہ خیف بن کنانہ میں ہمارا قیام ہوگا، جہاں قریش نے کفریر جے رہنے کی قتم کھائی تھی۔

یہاں جگہ کے بارے میں فرمایا کہ ہم خیف بنی کنا نہ میں اتریں گے،معلوم ہوا کہ خیف بنی کنا نہ کی ملکیت ہے،اضافت ملکیت پردلالت کرتی ہے، پیۃ چلا کہ مکہ کی زمینوں پر ملکیت کا ثبوت ہوتا ہے۔

• 10 1- حدثنا الحميدى: حدثنا الوليد: حدثنا الأوزاعى قال: حدثنى الزهرى، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة شقال: قال النبى شمن الغديوم النحر وهو بمنى: ((نحن نازلون غداً بخيف بنى كنانة حيث تقاسموا على الكفر)) ، يعنى بذلك المحصب. وذلك ان قريشا وكنانة تحالفت على بنى هاشم وبنى عبدالمطلب أو بنى المطلب ان لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا اليهم النبى ش . وقال سلامة عن عقيل ، ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعى ، أخبرنى ابن شهاب ، وقالا: بنى هاشم وبنى المطلب أشبه . [راجع: ١٥٨٩]

حنیہ کا کہنا ہے کہ درحقیقت مکہ کرمہ کی حرمت کا ایک اثریہ بھی ہے کہ یہاں کی زمینوں کا تخصی ما لک کوئی بھی نہ ہو، اگر چہمتا خرین حنفیہ نے اس معاملہ میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کو اختیار کیا ہے جوجمہور کے مماتھ ہیں اور کہتے ہیں کہ بچے وشراء بھی جائز ہے اور تملک وتصرف بھی جائز ہے اور امام محمدر حمہ اللہ سے دونوں ماتھ میں معیم مسلم، کتاب العج ، باب استعباب النزول بالمعصب ہوم النفر والصلاة به . دقم: ۲۳۱۵، ومسند

أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند ابي هريرة ، رقم : ۲۹۲۲ ، ۲۹۲۷ ، ۲۹۲۹ ، ۸۲۸۱ ، ۲۵۹ . ۱ .

رواتیں ہیں۔ مے

# (٣٦) باب قول الله عز وجل:

و وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ وَبِّ اجْعَلُ هَلَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنَبْنِي وَبَنِينَ أَنُ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. وَبِ إِنَّهُنَّ وَاجْنَبْنِي وَبَنِينَ أَنُ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. وَبِ إِنَّهُنَّ أَصْلَلُنَ كَثِيْراً مِنَ النَّاسِ فَمَنُ تَبِعَنِي فَانَّهُ مِنَى أَنَّ مِنَ النَّاسِ فَمَنُ تَبِعَنِي فَانَّهُ وَبَنَا إِنِّي وَمَنُ عَصَائِي فَالَّهُ مِنَ النَّاسِ فَمُورٌ وَحِيْمٌ. وَبَنَا إِنِّي وَمَنُ عَصَائِي فَا فَرَيْتِ فَا يَعْبُ مَ فَوُرٌ وَحِيْمٌ. وَبَنَا إِنِّي أَمُنُ وَلَا عَنْدَ مِن فَرَدُعِ عِنْدَ مَن النَّاسِ تَهُوى إِلَيْهِمُ الصَّلَاةَ فَاجْعَلُ أَفْتِيدَةً مِنَ النَّاسِ تَهُوى إِلَيْهِمُ ﴾ الآية الرامدة المتعلق أَفْتِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهُوى إِلَيْهِمُ ﴾ الآية الرامدة الماس تهوى إلَيْهِمُ الآية الرامدة الماس تهوى النَّهِمُ اللَّهِ الرامدة ورام السَّركو والسَّامِ اللَّهُ اللَّهُ

• ك وراجع كلام الطحاوى واجارتها ، وجعلوها فى ذلك كسائر البلدان ، وممن ذهب الى هذا القول أبويوسف، واحتجوا فى ذلك بما روى عن أسامة بن زيد أنه قال: يارسول الله أتنزل فى دارمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من وباغ أو دور؟ الغ بقال أبو جعفر: ففى هذا الحديث ما يدل أن أرض مكة تملك و تورث، لأنه قد ذكر فيها ميراث عقيل ، وطالب لما تركه أبوطالب فيها من رباع و دور ، فهذا خلاف الحديث الأبول ، ثم اختار الطحاوى مذهب أبى يوسف ، وترك مذهب الأمام أبى حنيفة ؛ وقال فى "باب مكة" : فأما أرض مكة فان الناس قد اختلفوا فى ترك النبى صلى الله عليه وسلم التعرض لها ، فمن يذهب الى أنه افتتحها عنوة، فقال: تركها منة عليهم ، كمنته عليهم فى دمائهم ، وفى سائر أموالهم ، وممن ذهب الى ذلك أبويوسف، لأنه كانه يذهب أن ارض مكة تجرى عليها الأملاك، كما تجرى عليها الأملاك،

ا یے لینی کمکو دیمرم آمن ' بنادے (چنا نچے فعدانے بنادیا ) جھے کو اور میری اولا دکو بھیشہ بت پرتی سے دورر کھ۔ غالبًا یہاں ' اولا د' سے خاص صلی اولا د مراد ہے ۔ سوآپ کی صلی اولا دیس بیمرض نہیں آیا اگر عام ذریت مراد ہوتو کہا جائے گا کہ دعا و بعض کے حق میں تجول نہیں ہوئی ، باوجود یہ کہ حضرت ابراہیم اللیج معصوم پینیمر سے بھر کرید عاء کا ادب ہے کہ دوسروں سے پہلے آدی اپنے لئے دعاء کرے۔ اس شم کی دعا کیں جو ابنیاء سے منقول ہیں ان میں بیا شارہ ہوتا ہے کہ پینیمروں کی عصمت بھی خودان کی پیدا کی ہوئی نہیں بلکہ اللہ علاق کی حفاظت اور صیانت سے ہے۔ اس لئے ہمیشہ اس کی طرف التجاء کرتے ہیں جوان کی عصمت کا ضامن اور فیل ہوا ہے۔

جیمید: حافظ عمادالدین ابن کثیر کے نزدیک ابراہیم کیلی نے بیدها کیں مکہ کی آبادی اور تقبیر کعبہ کے بعد کی ہیں۔ سورہ بقرہ میں اول پارہ کے ختم پرجس دعا کاذکر ہے دہ البتہ بنائے کعبہ کے وقت حضرت اساعیل عصلی کی معیت میں ہوئی۔ بیدها کیں اس کے بہت زبانہ بعد پیرانہ سالی میں کی گئیں۔ لوگوں کو صوبحس نے پیروی کی میری سووہ تو میرا ہے اور جس نے میرا کہنا نہ مانا سوتو بخشنے والا مہر بان ہے۔ ۲ے اے رب میں نے بسایا ہے اپنی ایک اولا دکو میدان میں جہاں کھیتی نہیں تیرے محرم گھر کے پاس، اے رب ہمارے تاکہ قائم رکھیں نماز کو سور کھ بعضا لوگوں کے دل کہ مائل ہوں ان کی طرف۔ ۳ے بعضا لوگوں کے دل کہ مائل ہوں ان کی طرف۔ ۳کے دل کہ مائل ہوں ان کی طرف۔ ۳کے باب قول اللّٰه تعالٰی:

﴿ جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ وَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ الْهَدَى وَ الْفَلاَ يُعَلَمُ مَا فِي السَّمُواتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ وَ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾ [المائدة: ٩2].

ترجمہ: اللہ نے کردیا کعبہ کو جو کہ گھر ہے بزرگی والا قیام کاباعث لوگوں کے لئے اور بزرگی والے مہینوں کو اور قربانی کوجو نیاز کعبہ کی ہواور جن کے گئے میں پٹہ ڈال کر لیجاوے کعبہ کو، بیاس لئے کہتم جان لو کہ بیشک اللہ کو معلوم ہے جو کہ ہے آسان اور زمین میں اور اللہ ہرچیز سے خوب واقف ہے۔ سم کے ایس کو بیٹ کے ساتھ کے میں اور اللہ ہرچیز سے خوب واقف ہے۔ سم کے ایس کو بیٹ کے ساتھ کی میں اور اللہ ہرچیز سے خوب واقف ہے۔ سم کے ایس کو بیٹ کو

ع بے لینی میں چرک مورتیاں بہت آ دمیوں کی مگر ابی کا سبب ہو کیں۔

سامے یعن جس نے وحید خالص کاراستہ اختیار کیا اور میری بات مائی وہ میری جماعت میں شامل ہے۔ جس نے کہنا نہ مانا اور ہمارے رائے سے علیمہ ہوگیا تو آپ اپنی بخشش اور مہر بانی سے اس کوتو ہوگیا تو آپ اپنی بخشش اور مہر بانی سے اس کوتو ہوگیا تو آپ اپنی ہوتو وہ ایمان لاکر اپنے کور جمت خصوصی اور نجات ابدی کا مستحق بنا سکتا ہے۔ یابیہ طلب ہوکہ آپ کوقد رہ ہے ہی بحالت موجودہ بخشش دیں گوآپ کی حکمت سے اس کا وقوع نہ ہوتی نامی بس ۳۲۰ میں ۱۳۲۰ میں ۱۳۲۰ میں میں میں ہوتی ہے کہ جو کام باپ واوا سے ہوتا آیا ہے اس کے خلاف کیے کریں ۔ ان کو ہتلا یا گیا کہ تمہارے اسلاف بے عقلی یا بے رائی سے تعر ہلاکت میں جاگرے ہوں تو کیا چرمی تم انہی کے راہ چلو ہے؟ حضرت شاہ صاحب کھتے ہیں '' باپ کا حال معلوم ہو کہ جن کا لیا اور صاحب ملے تھاتو اس کے راہ چکر میں ہوگی تھی ہو کہ جن کا در انہ تعلید جا ترخیس ۔

لینی اگرکفاررسوم شرکیداور آباء واجداوی آندهی تقلید کے باوجوداس قدر تقیحت و فہمائش کے باز نہیں آتے تو ہم زیادہ غم میں مت پڑوہ کسی کی گمراہی ہے تہاراکوئی نقصان نہیں بشرطیکہ کہ تم سیدھی راہ چل رہے ہو ۔ سیدھی راہ بی ہے کہ آدی ایمان وتقو کی اختیار کرے، خود برائی ہے رہے اور دوسروں کورو کئے کی امکانی کوشش کرے ، پھر بھی اگر لوگ برائی ہے نہرکیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ۔ اس آیت ہے بیسجھ لیمنا کہ جب ایک مختی اپنا کہ خب ایک مختی اپنا کہ جب ایک مختی اپنا کہ بھر وف و غیرہ تمام وظائف نماز روزہ تھیکہ کر لے تو ''امر بالمعروف'' چیوڑ دینے ہے اسے کوئی مضرت نہیں ہوتی ، خت غلطی ہے لفظ' اہتداء' امر بالمعروف و غیرہ تمام وظائف بدایت کوشائل ہے ۔ اس آیت میں گورو بے بحق بظا ہر مسلما نوں کی طرف ہے لیکن ان کفار کوجی متنب کرتا ہے جو باپ دادا کی کورانہ تقلید پر آز ہو کے متحد لیکن ان کا کو کہ کو بان پر جھر کر کیوں بلاک کرتے ہو ۔ انہیں چیوڑ کرتم اپنی عاقبت کی فکر کرو اور نق و وقت اس کو کھو ۔ باپ دادا اگر گمراہ ہوں اور اولادان کے ظاف راہ جس کے گئو آباء واجداد کی بدخالفت اولا کو قطعا معنوئیس ۔ یہ خیالات محتی جہالت کے بین کہ کی حال بھی آدی کا حدید کے طریقہ سے قدم باہر ندر کھی در کھی گئو تاک ک بو بائی ۔ عقل مند کو جا ہے کہ انجام کا خیال کرے بسب ایکھی جسب خدا کے سات کہ جس خدا کے میش ہوں گئے۔ تابیا می کو با ہی کہ کہ حدالے سائے ایکٹی جسب ایکھی جسب خدالے سے خوالے کے ایکٹی اگر انجام کا خیال کرے ، سب ایکھی جسب خدالے سائے کی جی کے در کا کو اس کا کو بی خوالے کے بیاں کہ کو بائی کو بی بی کہ کو بائی کو بائی کو بائی کو بائی کا کو بائی کو بی بی کہ کو بائی کو بائی کو بائی کو بائی کا دورانجام نظر آئیگا۔ تقیم عثمانی ، ص می مورو کے سے کو بی بی کہ کو بائیں کو بی بی کہ کو بائی کو بی بیا کہ کو بائی کو بی بی کہ کو بائی کو بیت کو بائی کو بین کو بی بی کو بی بی کو بیا کو بیا کو بی بی کو بیائی کو بیائیں کو بیائی کو بی

ا ۱۵۹ سحدثنا على بن عبدالله: حدثنا سفيان: حدثنا زياد بن سعد ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة الله عن النبى الله قال: ((يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة )) . [انظر: ۱۵۹ ] ۵ ك

ترجمہ: حضرت ابو ہر بر ہ سے بیان کیا کہ حضور کے نے فرمایا کہ کعبہ کودوچھوٹی پنڈلیوں والا جبثی تباہ کرےگا۔

لیمنی کہنا میر چا ہے ہیں کہ قرآن کریم میں جو بیآیا ہے کہ "جعل اللّه الکعبة البیت الحرام "اس کا
معنی میہ ہے کہ اللّہ کے لئے نیام کا ذریعہ ہے، مطلب میہ ہے کہ دنیا اس
کعبہ کی بدولت قائم ہے، جس دن العیاذ باللہ کعبہ منہدم ہوگیا اس دن دنیا بھی ختم ہوجائے گی۔

مەرم كعبەكى پېشنگۇ ئى

اس میں بیرحدیث ذکر کی کہ حضور اقد س کے خرمایا کہ کعبہ کو حبشہ کا ذوالسویقتین لیعنی چھوٹی پنڈلیوں والا وہران کرے گا،کوئی بدبخت ہوگا جو دنیا کے ختم ہونے کے قریب زمانے میں آئے گا جواس کا م کوانجام دے گا،اس کے مقدر میں بیلکھا ہے کہ وہ کعبہ کومنہدم کرے گا،اور ادھر کعبہ منہدم ہوااور ادھر قیامت آئی۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ اس واقعہ کے صرف ایک سوہیں دنوں کے اندراندرد نیافتم ہو جائے گی ، یمی مطلب ہے کہ لوگوں کواس کعیہ نے کھڑا کر رکھا ہے۔۔۔۔

> اپنے قدے جو کھڑا ہوں تو کرم ہے تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا

عروة ، عن عائشة رضى الله عنها . ح ؟

0ك وفي صحيح مسلم ، كتاب الفتن واشراط الساعة ، باب لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى ، وقي صحيح مسلم ، كتاب مناسك الحج ، باب بناء الكعبة ، رقم : ٢٨٥٥ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن عمرو بن العاص ، رقم : ٢٥٧٧ ، وباقى مسند المكثرين ، باب مسند أبى هريرة ، رقم : ٢٨٥٧ ، وباقى مسند المكثرين ، باب مسند أبى هريرة ، رقم : ٢٨٥٧ ، وباقى مسند المكثرين ، باب مسند

[أنظر: ۱۸۹۳، ۱۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۱۳۸۳، ۲۰۵۸، ۱۰۵۳] ۲ کے "وکان یوم التستو فیه الکعبة" کین عاشورہ کے دن کعبکوغلاف پہنایا جا تا ہے۔

قتادة ، عن عبدالله بن أبى عتبة ، عن أبى سعيد الخدرى عن الحجاج بن حجاج ، عن قتادة ، عن عبدالله بن أبى عتبة ، عن أبى سعيد الخدرى عن النبى الله قال : ((ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج )). تابعه أبان وعمران عن قتادة. فقال عبدالرحمٰن عن شعبة قال : ((لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت)) ، والأول أكثر. سمع قتادة عبدالله بن أبى عتبة . وعبدالله سمع أبا سعيد الخدرى . كه ٨٨

#### علامات قيامت

یا جوج و ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی کعبہ باقی رہے گا اورلوگ حج وعمرہ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ذو السویقتین آ جائے ،اس وقت حج اورعمرہ بند ہوجائے گا۔

اب ایک طرف تو یہ روایت ہے کہ یا جوج و ماجوج کے خروج کے بعد بھی جج اور عمرہ جاری رہے گا ابان اور عمران نے بھی قادہ ﷺ سے یہی روایت کیا ہے لیکن عبد الرحمٰن بن مہدی نے شعبہ سے یہروایت کی ہے "لاتقوم السناعة حتى لا یحیج البیت" قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بیت اللہ کا حج تک ہو جائے گا۔
ترک ہو جائے گا۔

اب بظاہر دونوں میں تعارض معلوم ہور ہاہے، اما م بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ "والاول اکٹو" لیمی کی بہلی روایت کور جے دی کہ یا جوج و ما جوج کے خروج کے بعد بھی جے وعمرہ جاری رہے گا، کیونکہ اس روایت کوزیادہ راویوں نے روایت کیا ہے، کین یہاں ترجیح کی ضرورت نہیں، اس لئے کہ تو جیم ممکن ہے کہ یا جوج و ما جوج کے خروج کے بعد بھی جے اور عمرہ جاری رہے گا اور قیا مت سے ذرا پہلے ہم ہوجائے گا، پھر جے وعمرہ بھی بند ہوجائے گا۔ لاکے وفی صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب صوم یوم عاشوراء، رقم: ۱۸۹۷، وسنن التوملی، کتاب الصوم عن رمسول الله ، باب ماجاء فی الرخصة فی توک صوم یوم عاشوراء، رقم: ۱۸۹۷، وسنن أبی داؤد، کتاب الصوم، باب فی صوم یوم عاشوراء، رقم: ۱۸۵۷، وسنن أبی داؤد، کتاب الصوم، باب فی صدم یوم عاشوراء، رقم: ۱۲۸۸، کتاب الصیام، باب صیام یوم عاشوراء، رقم: ۱۲۸۸، وسنن الدارمی، کتاب الصوم، باب فی صیام یوم عاشوراء، رقم: ۱۹۵۵.

<sup>22</sup> لايوجد للحديث مكررات . .

٨٤ وفي مسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي سعيد الخدري ، رقم : ٥٨٥٠ ا ، ٢٩١١ ا ، ١١١١١.

#### (٣٨) باب كسوة الكعبة

#### كعبر برغلاف جرهان كابيان

۱۵۹۳ ـ حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب : حدثنا خالد بن الحارث : حدثنا سفيان: حدثنا واصل الأحدب ، عن أبي وائل قال : جئت إلى شيبة ، ح ؛

وحدثنا قبيصة: حدثنا سفيان عن واصل ، عن أبى وائل قال: جلست مع شيبة على الكرسى في الكعبة فقال: لقد هممت أن لا على الكرسى في الكعبة فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر شه فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته. قلت: إن صاحبيك لم يفعلا. قال: هما المرآن أقتدى بهما. [أنظر: ٢٥/٤] ٩٤

حضرت ابووائل ﷺ فرماتے ہیں کہ میں شیبہ کے ساتھ کعبہ شریف کے اندر کری پر بیٹھا تھا ، یہ وہی شیبہ ہیں جن کو کعبہ کی چائی دی گئی اور آخر تک ان کے پاس رہی ۔

انہوں نے کہا''لقد جلس هذا المجلس عمر'' ایک مرتبہ حضرت عمر ﷺ اس جگہ بیٹے تھے اور انہوں نے کہا تا ادہ یہ ہواتھا کہ اور انہوں نے کہا تھا''لقد همت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته'' مير ااراده يہ ہواتھا کہ ميں کعبہ کے اندرکوئی سونا اور چاندی نہ چوڑوں مگر اس کونکال کرلوگوں میں تقسیم کردوں۔

بیت اللہ کی خدمت اور ضروریات کے لئے لوگ بہت ساسونا اور چاندی جمع کیا کرتے تھے، حضرت عمر ہے کے دل میں بیرخیال پیدا ہوا کہ سونے کا استعال ویسے بھی پسندیدہ نہیں اور یہ یہاں کسی کام میں بھی نہیں آر ہا، لہذاا ہے لوگوں میں تقسیم کردوں۔

قلت: "ان صاحبیک لم یفعلا" کہا،حضور اللہ اورصدیق اکر اللہ نے ایمانہیں کیا،حضرت عمر کے کوتنتہ ہوااور فر مایا" ھما المر آن افتدی بھما" یہی دوحضرات ہیں جن کی میں اقتداء کرتا ہوں لینی حضوراقد س اللہ اللہ اللہ کیا، الہٰذا میں بھی نہیں کروں گا۔

باب کسوۃ الکجہ سے اس حدیث کی مناسبت غالبًا یہ ہے کہ کجنے کے سونے چاندی میں غلاف کعبہ پراگا ہوا سونا بھی داخل تھا اور اس حدیث میں حضرت عمر رہا نے اسے تقسیم کرنے کا جوارا وہ ظاہر فر مایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کعبہ کی ضرورت سے فاضل ہوتو یہ سونا چاندی اور غلاف کعبہ تشیم کرنا جائز ہے، (بشر طیکہ وہ کجنے پر اوک وہی سنین آبی داؤد، کتباب المناسک، باب کراهیة الحرص علی الدنیا، رقم: ۲۳۵۱، وسنن ابن ماجه، کتاب المناسک، باب کراهیة الحرص علی الدنیا، رقم: ۲۳۵۱، وسنن ابن ماجه، کتاب المناسک، باب مال الکعبة، رقم: ۲۰۱۳، ومسند احمد، مسند المکیین، باب احادیث شیبة بن عثمان الحجی،

وقف نہ ہو) اور بعد میں وہ تقسیم کرنے ہے اس لئے نہیں رکے کہوہ ناجائز تھا، بلکہ اس لئے کہ آنخضرت اللہ اور حضرت صدیق اور حضرت صدیق اکبر رہے کہ اللہ کے حوالے سے حضرت محد بی اکبر رہاں کے تاریق میں تقسیم فرماتے تھے۔ کھھا ہے کہ حضرت عمر رہاں فلاف کعبدا تارکرا سے حجاج میں تقسیم فرماتے تھے۔

#### (٩٩) باب هدم الكعبة

كعبرك منبدم كرنے كابيان

وقالت عائشة رضى الله عنها: قال النبى ﷺ ﴿ يغزو جيشُ الكعبةَ فيُخْسَفُ بهم ﴾ . ترجمه حضرت عائشصد يقدرض الله عنهانے بيان كيا كه نبى كريم ﷺ نے فرمايا كه ايك شكر كعبه پر چڑھائى كريگااوروه زمين ميں دھنساديا جائيگا۔

یہ واقعہ قیامت سے بہت پہلے کا ہے کہ کوئی کشکر العیا ذیاللہ کعبہ کوڈ ھانے کے لئے چلے گا جس کوز مین میں دفن کر دیا جائے گا، اس کے بعد آخر میں ذوالسویقتین آئے گا۔

الأحنس: حدثنا عبيدالله بن على : حدثنا يحيى بن سعيد : حدثنا عبيدالله بن الأحنس: حدثنى ابن أبى مليكة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى قال : (كانى به أسود أفحج يقلعها حجراً حجراً ). (كانى به أسود أفحج يقلعها حجراً حجراً ).

ایبالگتاہے کہ مین اس شخص کود کھر بابوں جوکال بھجنگ ہوگا افحیج کے معنی ہیں ٹیڑھے پاؤں والا لینی جس کے صدور قد مین میں فاصلہ زیادہ ہواور ایڑیوں میں کم ہو، تو وہ ذوالسویقتین ، کالا بھجنگ اور ٹیڑھے پاؤں والا "بقلعها حجراً حجراً" وہ ایک ایک پھرکر کے اس کوا کھاڑر بابوگا۔

ا ۱۵۹۲ ـ حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث ، عن يونس: عن ابن شهاب ، عن سعيمد بن السمسيب: ان أبا هريرة على قال: قال رسول الله الله المحمد ( يخرب الكعبة ذوالسويقتين من الحبشة )). [راجع: ۱۹۹۱]

ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے بیان فر مایا کہ تعبہ کودو چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبثی مخص ویران کرےگا۔

#### (٥٠) باب ما ذكر في الحجر الأسود

ان روایتوں کا ذکر جو جراسود کے بارے میں منقول ہیں

١٥٩٠ ـ حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان ، عن الأعمش ، عن ابراهيم ،

٨٠ لايوجد للحديث مكررات.

<sup>1/</sup> وفي مسند أحمد ، ومن مسند بني هاشٍم ، باب بداية مسند عبدالله بن العباس ، رقم : ٢ • ٩ ١ .

0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

ترجمہ: حضرت عمرﷺ ہے روایت ہے کہ وہ حجراسود کے پاس آئے اور اس کو بوسہ دیا اور پھر فر مایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پھر ہے ، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے ، اور نہ نفع پہنچا ناتیرے اختیار میں ہے ، اگر میں نبی کریم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھے بھی بوسہ نہ دیتا۔

#### (١٥) باب اغلاق البيت ويصلى في أيّ نواحي البيت شاء

خانه کعید کا درواز و بند کرنے کا بیان اور خانه کعیہ میں جس طرف جا ہے نماز پڑھے

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ اوراسامہ بن زیداور بلال اورعثان بن طلحہ ﷺ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو ان لوگوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ بند کردیا، جب دروازہ کھولا تو سب سے پہلے میں اندر داخل ہوا، تو بلال ﷺ سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کیارسول اللہ ﷺ نے یہاں نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں! دونوں یمنی ستونوں کے درمیان نماز پڑھی ہے۔

#### (٥٢) باب الصلاة في الكعبة

كعبدمين نماز يزهن كابيان

ا ۱۹۹ مس حدث المحمد بن محمد: أخبرنا عبدالله قال: اخبرنا موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما: انه اذا كان دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر ، يمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذى قبل وجهه قريباً من ثلاث اذرع فيصلى ، يتوخى المكان الذى اخبره بلال ان رسول الله على صلى فهد. وليس على احد بأس أن يصلى في أى نواحى البيت شاء. [راجع: ۱۹۷] فيه. وليس على احد بأس أن يصلى في أى نواحى البيت شاء. [راجع: ۱۹۷]

ر ہتے یہاں تک کے ان کے اور ان کے سامنے والی دیوار کے درمیان تقریباً تین گز کا فاصلہ رہتا، پھرنماز پڑھتے اور اس جگہ کا قصد کرتے جس کے متعلق بلال ؓ نے بیان کیا تھا کہ نبی کریم ﷺ نے اس جگہ پرنماز پڑھی تھی اور کسی شخص پر پچھ حرج نہیں کہ خانہ کعبہ میں جس ست میں چاہے نماز پڑھے۔ ۸۲ے

#### (۵۳) باب من لم يدخل الكعبة

ال فخص كابيان جوكعبه من داخل نه بو وكان ابن عمر رضى الله عنهما يحج كثيراً ولا يدخلُ اورا بن عمر المرج كرت ليكن خانه كعبه من داخل نه بوت \_

• • ١ ١ - حدثنا مسدد ، حدثنا خالد بن عبدالله ، حدثنا اسماعیل بن ابی خالد ، عن عبدالله بن ابی ابی خالد ، عن عبدالله بن ابی اوفی قال : اعتمر رسول الله فلطاف بالبیت وصلی خلف المقام رکعتین ومعه من یستره من الناس . فقال له رجل : ادخل رسول الله فل الكعبة ؟ قال : لا . وانظر : ١ ٩ ٧ ١ ، ١ ٨٥ ٣ ، ١ ٢٥٥

ترجمہ عبداللہ بن ابی اونی کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے عمرہ کیا تو خانہ کعبہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم النظام کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھی اور آپ کے ساتھ ایک آ دی تھا جو آپ کے کولوگوں سے چھپائے ہوئے تھا، (بظاہریہ عمرة القصاء کا واقعہ ہے) ایک فخص نے عبداللہ بن ابی اوفی کے سے پوچھا، کیارسول اللہ کے کعبہ میں داخل ہوئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ یہ عمرة القصاء کا واقعہ بیان فرمار ہے ہیں، اس وقت آپ کے کعبہ میں داخل نہیں ہوئے تھے۔

# (۵۴) باب من كبر فى نواحى الكعبة المحقة المحقى المحقى كايان جواطراف كعبير كم

ترجمہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب کعبہ کے پاس آئے تو اندر جانے سے انکار کیا اور اس میں بت رکھے ہوئے تھے۔ ان کے نکالنے کا آپ ﷺ نے تھم دیا ، چنانچہ نکال دیئے

گئے۔لوگوں نے حضرت ابراہیم اور اساعیل علیہا السلام کے بت بھی نکال دیئے کہ ان دونوں کے ہاتھوں میں یاسنے تھے۔

۔ حضورا کرم ﷺ نے فر مایا اللہ ان مشرکوں کو ہر باد کریں ، بخدا وہ لوگ جانتے ہیں کہ ان دونوں نے بھی پانسے نہیں چھنکے۔ پھرخانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور اس کے اطراف میں تکبیر کہی اور نماز نہیں پڑھی۔

تنبیہ: اس حدیث میں ہے کہ نماز نہیں پڑھی اور پیچے حدیث میں ہے کہ بیت اللہ میں نماز پڑھی للبذااس روایت سے تعارض واقع ہور ہا ہے ، تفصیل کے لئے کتاب الصلوة میں ملاحظ فرمائیں ۔ ۸۳ ج

#### (۵۵) باب: كيف كان بدء الرمل؟

رمل کی ابتداء کیونکر ہوئی؟

۱۹۰۲ سحدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد هو ابن زيد ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قدم رسول الله الله السعيد بن جبير، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قدم رسول الله الله اليها أن يرملوا الممسركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب. فأمرهم النبى المرملوا الأشواط الأشواط الثلاثة وأن يسمشوا ما بين الركنين. ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. [أنظر: ٣٢٥٢] ٨٣]

ترجمہ: ابن عباس کے روایت ہیں کہ رسول اللہ کا اور آپ کے صحابہ کرام کے میں آئے تو مشرکین کہنے گئے کہ میں آئے تو مشرکین کہنے گئے کہ تم لوگوں کے پاس ایسی قوم آرہی ہے جسے یٹر ب کے بخار نے کمزور بنادیا ہے تو رسول اللہ کا نے صحابہ کرام کے کو تھم دیا کہ تین بھیروں میں اکر کرچلیں اور دونوں رکنوں کے درمیان معمولی چال سے چلیں اور تمام بھیروں میں رال کا تھم دینے ہے آپ کا کوکسی چیز نے نہیں روکا بجز اس کے کہ سہولت آپ کی گئی نظر تھی۔

٢٨٤٣ مديث فمبر ١٥٩٨ اور٩٩ ووول روايول يل تعارض بطيق اورتفعيل كي لئ طاحظ فرما كيس: انعام البارى من ٣٠٠ من ١١٨ مكاب الصلاة ومديث فمبر ١٩٨٠ ٣٩٠ -

تشريح

یعنی تمام چکروں میں رمل کا تھم دینے ہے آپ کوئہیں رو کا مگران پر شفقت نے ،اگر سارے چکروں میں رمل کی مشروعیت ہوتی تو مشکل ہوجا تا، اس لئے تین چکروں میں رمل کومشروع کیااور باقی میں رمل مسنون نہیں، اور بیرمل بھی حجرا سود سے رکن بمانی تک مسنون ہے پھررکن بمانی سے حجرِ اسود کی طرف آتے ہوئے اس حدیث میں عام طریقے سے چلنے کا ذکر ہے۔

وجاس کی یہ ہے کہ مشرکین مکہ دارالند وہ میں بیٹا کرتے تھا وران کا دارالند وہ اس طرف تھا جہاں
آج کل میزاب رحمت یا حظیم ہے، عمر ہ تھا ء کے موقع پرآپ بھان کواپی تو ت اور شوکت دکھانا چاہتے تھا س
لئے آپ بھے نے فر مایا رفل کرو، کیونکہ جمراسود سے رکن یمانی تک کے مقام کووہ دیکھر ہے تھا اس لئے اس مقام پر رفل کا تھم دیا گیا اور اس کے بعد اوٹ میں آجاتے اس لئے رکن یمانی کے بعد رفل نہیں۔ اگر چہ بہت سے فقہاء جن میں حفیہ بھی حفیہ بھی منافل میں، حضرت ابن عمر بھی کے اثر سے استدلال کرتے ہوئے رکن یمانی و جمراسود کے درمیان بھی رفل کے قائل میں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا اثر آگے آئے گگا"اک ان عبداللہ بمشی اذا ورمیان بھی رفل کے قائل میں، حضرت عبداللہ یا ان یزاحم علی الوکنین "[باب ماجاء فی السعی بین السمانی ؟ قال: لا ، الا ان یزاحم علی الوکنین کے درمیان عام طریقے سے چلنے السمانی کا تھم دیا، الہٰذاران جم بی ہے۔

حفیہ کے نز دیک ہراس طواف میں رمل ہے جس کے بعد سعی ہو۔

بعض نے کہا ہے کہ بیا لیک وقتی چیڑتھی اس کئے ختم ہوگئی،لیکن بیشتر فقہاء نے کہا ہے کہ بیہ ہراس طواف کی سنت ہے جس کے بعدسعی ہو، چاہے عمرہ کا طواف ہویا حج کا طواف ہو۔ ۸۵

# (۵۲)باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول مايطوف ويرمل ثلاثا

جب كمة يل الرال كريكابيان

<sup>&</sup>lt;u> 04 عمدة القارى ، ج : 2، ص: 22 ا .</u>

ترجمہ: سالم اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب مکہ کر مہ آتے تو پہلے طواف میں ججر اسود کا بوسہ دینے اور سات بھیروں میں سے تین بھیروں میں رل کرتے۔

#### (۵۷) باب الرمل في الحج والعمرة

جج اورعمره ميس را كرنے كابيان

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمانے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ تین پھیروں میں دوڑ کر چلے اور چار پھیروں میں جج وعمرہ میں معمولی چال سے چلے۔

۱۹۰۵ - حدثنا سعید بن ابی مریم قال: احبرنا محمد بن جعفر بن ابی کثیر قال: اخبرنی زید بن اسلم ، عن ابیه عن عمر بن الخطاب شق قال للرکن: اما والله إنی لأعلم انک حجر لا تنضر ولا تنفع ، ولولا انی رایت رسول الله شق استلمک مااستلمتک ، فاستلمه ثم قال: فاستلمه ثم قال: ما لنا وللرمل؟ إنما کنا راء ينا المشرکين وقد اهلکهم الله ، ثم قال: شیء صنعه النبی شق فلا نحب ان نترکه. [راجع: ۹۷ ما]

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب ﷺ نے جمر اسود کی طرف مخاطب ہو کر فر مایا کہ بخدا میں جانتا ہوں کہ تو ایک پھر ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نفع پہنچا نا تیر نے اختیار میں ہے ،اگر میں رسول مقبول کے تھے ہوسہ دیا اور نہ ہی نفع پہنچا نا تیر نے اختیار میں ہے ،اگر میں رسول مقبول کے اس کے بوسہ دیا اور فر مایا کہ درل کی ہمیں ضرورت تھی ہم نے اس کے ذریعے مشرکوں کو دکھایا اور ان کو اللہ کے بال کے دریا ، پھر فر مایا یہ ایس چیور ٹالپندنہیں کرتے۔
لئے ہم اسے چھوڑ نالپندنہیں کرتے۔

رمل میں حکمت اور حکم

حفرت عمر النصاح النا وللومل؟ "اب جهار ارس كي العلق؟ "انسما كنا داء بنا المعشوكين "جم في ال كور الله عشركين كوا في قوت كامظامره دكها يا تها، اب الله على في مشركين كوا بلاك كرديا، للذابطا بركوني حكمت باقى نبيس دبي الكين فرمايا "شنى صنعه النبي في لانحب أن نتوكه".

چنانچہ جمہور کا مسلک یہی ہے کہ رمل اب بھی سنت ہے ، البنة بعض تابعین مثلاً طاؤس ، عطاء ،حسن

بھری، قاسم بن محمدا ورسالم بن عبدالله رحمهم الله فر ماتے ہیں کہ بیتھم معلول بالعلة تھا ، بیعلت اب باقی نہ رہی ، لہٰذا اب رمل سنت نہیں ۔

، جمہور کہتے ہیں کہ وہ حکمت تھی ،علت نہتھی ،لہٰ ذاحکم اب بھی باقی ہے ،البتہ عورت کے لئے رمل با جماع غیرمسنون ہے۔ ۲ ۸

۱۰۲ ا حدثنا مسدد: قال حدثنا يحيى ، عن عبيدالله ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: ماتركت استلام هذين الركنين في شدة ولارخاء منذ رأيت النبي الله عنهما . فقلت لنافع: أكان ابن عمر يمشى بين الركنين ؟قال: انما كان يمشى ليكون أيسر لاستلامه . [انظر: ١١٢]

تر جمہ: عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ تختی اور آ سانی کسی حال میں بھی میں نے ان دونوں رکنوں کوچھونانہیں چھوڑا، جب ہے میں نے رسول اللہ ﷺکوچھوتے ہوئے دیکھا ہے۔

میں نے نافع سے پوچھا، کیا ابن عمر دونوں رکنوں کے درمیان معمولی جال سے چلتے تھے انہوں نے جواب دیا کہوہ معمولی جال سے صرف اس لئے چلتے تھے کہ آسانی کے ساتھ بوسدد سے سکیں۔

# (۵۸) باب استلام الركن بالمحجن

لاتفی کے ذریعہ حجراسودکو بوسہ دینے کابیان

۲۰۲۱ - حدثنا أحمد بن صالح ، ويحيى بن سليمان قالا : حدثنا ابن وهب قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن عبيدالله بن عبدالله ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : طاف النبى قلى حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن . تابعه الدراوردى، عن ابن أخى الزهرى ، عن عمه. [أنظر : ۲۱۲۱، ۱۲۳۲ ا ، ۱۲۳۲ م ۵۲۹۵]

ترجمہ:حضوراً کرم نے ججۃ الوداع میں اپنی اونٹنی پرسوار ہوکر طواف کیا اور لاکھی کے ذریعہ جم اسود کا استلام کیا۔ حضور اقد س ﷺ نے سواری پر جوطواف کیا ، اس کی ایک وجہ تو ابود اؤد میں ابو مالک انجعی سے مروی ہے کہ آپ ﷺ بیار تھے، مگر اس کی سند میں پر بدین ابی زیاد کی وجہ کے ضعف ہے۔ اور دوسری وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ آپ ﷺ نے تعلیماً ایسا کیا ، تاکہ سب لوگ آپ ﷺ کوطواف کرتے ہوئے دیکھ سکیں ، لیکن عام خالات میں بغیر عذر سوار ہو کر طواف کرنا جائز نہیں ہے۔

٢٨ كل شئ صنعه النبى ﷺ، انسما صنعه لاظهار الجلد والقوة للمشركين ، فلما أهلكهم الله لاحاجة به، ثم استدرك فقال: لما فعله رسول الله ﷺ ، فيلا نحب أن نتركه اتباعاً له . قال الخطابي : كان عمر ، ص ، طلوباً للآثار ، بحوثاً عنها وعن معانيها لما رأى الحجر يستلم ولا يعدلم فيه مببا يظهر للحس أو يتبين في العقل ، ترك فيه الرأى وصار الى الاتباع ، ولما رأى الرمل قد ارتفع مببه الذي كان قد أحدث من أجله في الزمان الأول هم بتركه، ثم لاذ باتباع السنة متبركابه ، وقد يحدث شئ من أمر الدين بسبب من الأمباب فيزول ذلك السبب ولا يزول حكمه، كالعرايا والاغتسال للجمعة. عمدة القارى ، ج: ٤٠ص: ١٨١ .

دوسری بات بیہ ہے کہ جس چھڑی ہے آپ ﷺ نے اسلام کیا،اس کو بوسد دینے کا ثبوت بھی مسلم اور ابن ماجہ کی روایات میں آیا ہے،اس کی بنا پریتقبیل بھی مسنون ہے،البتہ ہاتھ سے اشارہ کر کے بوسد یٹا بھی اکثر علاء کے نز دیک مشروع ہے، البتہ امام مالک اسے مشروع نہیں مانتے، کیونکہ اس کا ذکر روایات میں نہیں ہے، اور جمہورا سے چھڑی ہر قیاس کرتے ہیں۔

وراوردی نے زہری کے بیتیج ہے، انہوں نے اپنے چھاسے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

### (٥٩) باب من لم يستلم إلاالركنين اليمانيين

اس محص کابیان جو صرف دونوں رکن یمانی کو بوسدد ہے

۱۰۸ اوقال محمد بن بكر: أحبرنا ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن دينار، عن أبى الشعثاء أنه قال: ومن يتقى شئياً من البيت ؟ وكان معاوية يستلم الأركان فقال له ابن عباس رضى الله عنهما: إنه لا يستلم هذان الركنان، فقال: ليس شىء من البيت مهجوراً. وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن.

حديث كامطلب

ومن يتقى شنياً من البيت ؟

یعنی ابوالشعثا ، نے چونکہ حضرت معاویہ ﷺ کو چاروں ارکان کا استلام کرتے ہوئے دیکھا تھا ،اس لئے انہوں نے کہا کہ کون ہے جو بیت اللہ کے کسی بھی جھے سے بیچی؟ لیعنی کسی رکن کا استلام نہ کرے۔

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهمانے فر مأیا که استلام تو صرف ان دور کنوں کا کیا جاتا ہے لیعنی حجراسودا وررکن بیانی۔

حضرت معاویہ ﷺ نے فر مایا کہ بیت اللہ کا کوئی حصہ مجور نہیں لیعنی اگر چہ حضور ﷺ سے ٹابت نہیں لیکن اس میں کوئی حرج نہیں کہ رکنِ عراقی اور رکنِ شامی کا بھی اسلام کریں ، چنا نچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما چاروں کا اسلام کیا کرتے تھے۔

جمہور کی طرف سے اس کا جواب میہ ہے کہ اسلام نہ کرنے سے مبجور ہونا لا زم نہیں آتا صرف میہ ہے کہ اسلام نہیں کیا اور ظاہر ہے وسطِ کعبہ کے اسلام کا کوئی قائل نہیں ، اس سے بینہیں لا زم آتا کہ وسطِ کعبہ بجور ہوگیا، معلوم ہواعدم اسلام بجور ہونے کا باعث نہیں۔

اور حضرت ابن زبیر ﷺ نے چونکہ حطیم والاحصہ بھی شامل کرلیا تھااس لئے وہ رکن عراقی اور شامی کا بھی اعتلام کرتے ہوں گے۔

9 • ٢ • ٩ - حدثنا أبو الوليد: حدثنا ليث ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبدالله ، عن أبيه رضى الله تعالى عنهما قال: لم أر النبى على يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين [راجع: ٢٦ ١] ترجمه: سالم بن عبدالله رحمه الله روايت كرت بين كديس في بي كودونو ل ركن يما في كرواكي چيز

کو حچوتے نہیں دیکھا۔ ۸ے

حجراسود بھی چونکہ یمن کی سمت میں ہے اس لئے اسے بھی رکن بمانی قرار دیکررکن کو تثنیہ سے ذکر کیا۔

### (٢٠) باب تقبيل الحجر

حجراسودكو بوسه دينه كابيان

• ١ ٢ ١ - حدثنا أحمد بن سنان : حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا ورقاء قال : الحبرنا ورقاء قال : الحبرنا زيد بن اسلم عن ابيه قال : رأيت عمر بن الخطاب في قبل الحجر وقال : لولا أنى رايت رسول الله في قبلك ما قبلتك . [راجع : ١٥٩٤]

ا ۱ ۱ ۱ سحدثنا مسدد قال: حدثنا حماد ، عن الزبير بن عربى قال: سأل رجل ابن عمر رضى الله هي يستلمه و يقبله ابن عمر رضى الله هي يستلمه و يقبله قال: قلت: أرأيت ان زحمت؟ أرأيت ان غلبت؟ قال: اجعل ((أرأيت)) باليمن. رأيت رسول الله هي يستلمه ويقبله. [راجع: ۲۰۲۱] ۸۸

ابن عمرٌ کے شدا کدا ورابن عباس کی رخصتیں

حضرت زبیر بن عربی رحمہ اللہ تع تا بعی ہیں ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبد اللہ بن عمر سے استلام حجر کے متعلق پوچھا کہ اس کا کیا تھم ہے؟ دوسری روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے خود پوچھا۔

"فیقیال" حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهانے فر مایا که میں نے رسول الله ﷺ کواستلام کرتے ہوئے دیکھا ہے،لہذا استلام سنت ہے،"ویق بله"اور آپ ﷺ نے تقبیل بھی فر مائی۔

انہوں نے کہا" ارایت ان رُحست" مجھے یہ بتلائے کہ اگر بجوم ہوجائے تو پھر بھی تقبیل واستلام ضروری ہوگا؟ "ارایت" ۔ " اخبر نبی" کے معنی میں آتا ہے۔

"ارايت أن غلبت؟" اگريس مغلوب بوجاؤن تو پير بهي تقبيل واسلام كرون؟

"قال: اجعل ((أرأيت)) باليمن" يرجو "أرأيت ، أرأيت" كررم بواس يمن من جهور آك،

٨٨ مزيرتفيل ك لخ ملاحظفرما يس: انعام البارى، ج: ٢، ص: ٢٤٢، وقم الحديث ٢٢١.

۸۸ و في صحيح مسلم، كتاب الحج، باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها، وقم: ٣٢٠٣، وسنن أبي داؤد، كتاب المناسك، وسنن النسائي، كتاب مناسك الحج، باب من اين يدخل مكة، وقم: ٢٨١٨، وسنن أبي داؤد، كتاب المناسك، باب في وقت الاحرام، وقم: ٩٠٩، ١٥٩، مسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب، وقم: ٣٢٣٠، ٣٨٥، ٣١٥٩، ٩٨٥، ٩٨٥، ٩٨٥، وسنن الدارمي، كتاب المناسك، باب في استلام الحجر، وقم: ٧١٤١، ١٨٣٧، ١٨٥٩، ١٨٥٩، ٩٨٥، ١٨٩٥، وسنن الدارمي، كتاب المناسك، باب في استلام الحجر، وقم: ٧١٤١، ١٨٣٧.

یہ چونکہ یمن کے تھاں واسطے بیفر مایا۔

مطلب بیہ ہے کہ میں بتار ہا ہوں کہ حضور ﷺ نے تقبیل واستلام فرمایا تو تقبیل واستلام کرو۔

ان کا مسلک میں تھا کہ جموم ہویا کچھ بھی ہوتقبیل واسٹلام کرنا ہے، کہتے تھے کہ میں نے حضور ﷺ کو دیکھا ہے، لہندا میں تو کروں گا۔روایات میں آتا ہے کہ بعض اوقات وہاں تک پہنچنے کے لئے خوب مزاحمت کرتے تھے، بعض دفعہ پہنچنے تک ناک زخمی ہوجاتی تھی مگر پھر بھی نہیں چھوڑتے تھے۔

اصل میں اللہ ﷺ نے ان کو یہ جذبہ دیا تھا کہ حضور ﷺ کی جوبات دیکھے لیتے تو کوشش ہوتی تھی کہ میں وہ کروں، چنانچہ جہاں سے حضور ﷺ گذرے وہاں سے بیرگذرتے تھے، بقول شاعر سے

جہاں جہاں تیر نے نقش قدم نظرآ سے جہاں جہاں تیجے جہاں دہوں <u>کہنچے</u>

تو بید حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما کا نداق تھا کہ ہر بات میں حضور ﷺ کے نقوش وآثار کا اتباع کریں، چنانچے تقبیل واسلام میں بھی یہی بات تھی۔

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فر ماتے تھے جرِ اسود کی تقبیل اس وقت کر و جب جوم نہ ہو اور دوسرول کو تکلیف نہ پہنچے۔

جہور کا قول بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق ہے۔

صحابہ کرام ﷺ کے زمانے سے بیمشہور ہے کہ '' شدافد ابن عمو ﷺ ورخص ابن عباس ﷺ کی عبد اللہ بن عمر کے شدا کداور ابن عباس ﷺ کی رخصتیں ۔عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهما تخق فر مائے تھے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنهما تشہیل فرمائے تھے۔ ۹ کے

عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ جوم ہوتو تقبیل مت کرو، دور بی ہے اشارہ کرلو۔ جمہورائمہ اربعہ کا بھی بہی مسلک ہے۔

وجداس کی میہ ہے کہ استلام حجرسنت ہے،فرض یا واجب نہیں اور دوسروں کو تکلیف سے بچاتا فرض ہے۔ آج کل لوگ اس کا بالکل خیال نہیں کرتے، حضرت عبدائة بن عمر رضی اللہ عنهما پیمر بھی اپنی ناک زخمی کر گئے لیکن دوسروں کو زخمی نہیں کیا ،آج کل لوگ اپنی قوت کا مظاہر و کرتے ہوئے دوسروں کو بھی زخمی کردھے ہیں ، یہ درست بات نہیں۔

٨٩)عمدة القارى ، ٢٠٠٠ ص

# (١٢) باب من أشار الى الركن اذا أتى عليه

### حجراسود کے باس آ کراشارہ کرنے کابیان

على الركن اشار اليه . [راجع: ٤٠٠ ا] المثنى قال: حدثنا عبدالوهاب قال: حدثنا خالد، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: طاف النبي الله على بعير ، كلما أتى على الركن اشار اليه . [راجع: ٤٠٠ ا]

ترجمہ: حضور ﷺنے اونٹ پرسوار ہوکر خانہ کعبہ کا طواف کیا ، جب بھی حجراسود کے پاس آتے تو کسی چیز ہے اشار ہ کرتے ۔

# (۲۲) باب التكبير عند الركن

حجراسود كنزد يكتكبير كمني كابيان

الا الحدث المسدد قال: حدثنا خالدبن عبدالله: حدثنا خالد الحذاء، عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: طاف النبي الله بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار اليه بشيء كان عنده وكبر.[راجع: ٢٠٤]

"كلما أتى الركن أشار اليه بشيء كان عنده وكبر".

جب بھی حجراسود کے پاس آتے تو کسی چیز سے اشارہ کرتے اور تکبیر کہتے۔

(۲۳) باب من طاف بالبيت اذا قدم مكة قبل أن يرجع الى بيته ،

شم صلی ر کعتین ، ثم خوج الی الصفا اس فض کابیان جو کمه ش آئے اور گھر لوٹے سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرے پھر دور کعت نماز بڑھے پھر صفا کی طرف نکلے

عبدالرحمن قال: ذكرت لعروة قال: فاخبرتنى عائشة رضى الله عنها: ان أول شىء بدأ عبدالرحمن قال: ذكرت لعروة قال: فاخبرتنى عائشة رضى الله عنها: ان أول شىء بدأ به حين قدم النبى ه ، أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة. ثم حج أبو بكر وعمر رضى الله عنهما مثله. ثم حججت مع أبى الزبير ، فأول شىء بدأ به الطواف. ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه. وقد أخبرتنى أمى أنها أهلت هى واحتها والزبير وفلان و فلان بعمرة. فلما مسحوا الركن حلوا. [الحديث: ١٢١، أنظر: ١٢٢١]، [الحديث:

### ١٤١٥ ا ا انظر: ١٨٣٢ ا ، ١٩٩١]

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ جب نبی کریم ﷺ مکہ آئے تو سب سے پہلے وضوکیا بعد ازاں طواف کیا پھر عمر ہنیں ہوا پھر ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہانے بھی اسی طرح جج کیا۔ پھر میں نے ابن زبیر کے ساتھ جج کیا، تو انہوں نے سب سے پہلے طواف کیا، پھر میں نے مہاجرین وانصار کواسی طرح کرتے دیکھا اور مجھ سے میری ماں نے بیان کیا کہ انہوں نے اور ان کی بہن اور زبیر نے اور فلاں فلاں نے عمرہ کا احرام باندھا تو ان کواسی طرح کرتے دیکھا کہ جب حجر اسود کا استلام کر چکتے تو احرام سے باہر ہوجاتے۔

مفهوم

اس روایت کو یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے مختصر کر کے روایت کیا ہے ، مفصل روایت صحیح مسلم میں آئی ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ ایک عراقی شخص نے محمد بن عبد الرحمٰن سے کہا تھا کہ کہ حضرت عروہ بن زبیر رہا ہے بیہ پوچھیں کہ جوآ دمی حج کا احرام باندھ کرآیا ہو، کیاوہ حج کوفنخ کر کے عمرہ بنا سکتا ہے؟

سوال کی وجہ بیتھی کہ اسے یہ پیۃ چلاتھا کہ آنخضرت کے اور حضرت اساء رضی اللہ عنہما نے اسی طرح فنح کر کے عمرہ بنالیا تھا، اس کے جواب میں حضرت عروہ کے اس کی تر دید کی اور کہا کہ حضور اقدس کے اسی فنح کر کے عمرہ نبیں بنایا تھا، پھر شخین نے بھی حج کیا تو ایبانہیں کیا، میں نے اپنے والد حضرت زبیر کے ساتھ حج کیا تو انہوں نے بھی ایبانہیں کیا، اور مہاجرین وانصار کو بھی میں نے حج کرتے ویکھا تو طواف وسعی کے بعدوہ حلال نہیں ہوتے تھے۔البتہ میری والدہ حضرت اساء نے ججۃ الوداع کا واقعہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ وہ جب حج کے لئے آئے تو آئخضرت کے کم کے مطابق عمرہ کرکے حلال ہوگئے تھے، خلاصہ یہ کے کہ صرف ججۃ الوداع کی خصوصیت تھی کہ آپ کے شابہ کرام کی کو"فسخ المحج الی العمرہ "کی خلاصہ یہ کے کہ صرف ججۃ الوداع کی خصوصیت تھی کہ آپ کے شابہ کرام کی کو"فسخ المحج الی العمرہ "کی اجازت دی تھی، اب ایسا کرنا جا برنہیں۔

"فلما مسمحوا الموكن"ئيكنابيب عمره كرنے سے۔

ا ۱ ۲ ۱ ۲ مدننا ابراهيم بن المنذر قال: حدثنا أبو ضمرة أنس قال: حدثنا موسى بن عقبة ، عن نافع ،عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما: ان رسول الله الله كان اذا طاف في الحج أو العمرة أول مايقدم سعى ثلاثة أطواف ، ومشى أربعة ثم سجد سجدتين . ثم يطوف بين الصفا والمروة . [راجع: ٢٠٣]

رسول اللہ ﷺ جب حج اورعمرہ میں طواف کرتے تو پہلے تین پھیروں میں سعی کرتے یعنی رمل فر ماتے اور چارمیں معمولی حیال سے چلتے ، پھردور کعت نماز پڑھتے پھرصفااور مروہ کے درمیان طواف کرتے۔

ا ٢ ١ ١ - حدثنا ابراهيم بن المندر قال: حدثنا أنس بن عياض ، عن عبيدالله ، عن نافع ، عن المندر قال : حدثنا أنس بن عياض ، عن عبيدالله ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما : ان النبى الله كان اذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويسمشى أربعة ، وانه كان يسعى بطن المسيل اذا طاف بين الصفا والمروة . [راجع : ٢٠٣]

حضور ﷺ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو پہلے تین پھیروں میں دوڑ کر چلتے اس سے مراد بھی رمل ہے اور جارمیں معمولی جال سے چلتے اور صفاوم روہ کے درمیان جب طواف کرتے تو نالے کے وسط میں سعی کرتے۔

### (۲۴) باب طواف النساء مع الرجال

مردول كاعورتول كيساته طواف كرف كابيان

قال] : اخبرنا عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال : كيف تمنعهن وقد قال] : اخبرنا عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال : كيف تمنعهن وقد طاف نساء النبي هي مع الرجال ؟ قلت : بعد الحجاب أو قبل؟ قال : إى لعمرى ، لقد أدركته بعد الحجاب ، قلت : كيف يخالطن الرجال ؟ قال : لم يكن يخالطن . كانت عائشة رضى الله عنها تبطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم ، فقالت امرأة : انطلقى نستلم يا أم المؤمنين . قالت : إنطلقى عنك ، وأبت فكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال ولكنهن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال . وكنت آتى عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير . قلت : وماحجابها؟ قال : هي قية تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك ، ورأيت عليها درعا موردا. ١٠٠٠ في قية تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك ، ورأيت عليها درعا موردا. ١٠٠٠ أم طاف

ابن جریر کہتے ہیں کہ مجھے عطاء نے خبر دی کہ جب ابن ہشام نے عورتوں کومر دوں کے ساتھ طواف کرنے سے منع کردیا تھا تو فر مایا ''کیف تسمنعھن وقعہ طاف نساء النبی مع الرجال؟'' آپ کیسے روک سکتے ہیں؟

ابراہیم بن ہشام کسی وقت امیر ج بنے تو انہوں نے بیاعلان کر دیا کہ کوئی عورت مردول کے ساتھ طواف نہ کرے تو یو چھا" کیف تمنھن؟"

"قلت: بعد الحجاب أو قبل؟" يس نے پوچھاعورتوں نے پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد

و لايوجد للحديث مكررات.

افي وانفرد به البخاري.

طواف کیایا پہلے کیا؟ "قال: أى لعمرى، لقد ادر كته بعد الحجاب" انہوں نے كہا: ہاں ميں شم اٹھا تا ہوں كہ ميں نے يہزول جاب كے بعدد يكھا ہے۔

"قلت: كيف يخالطن الرجال؟" بيس نه كها كدرجال ورتول سه كييم خالطت كرتے تھ؟ "قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضى الله عنها تطوف حجرة من الرجال" يعنى حضرت عاكثرضى الله عنها مردول سے الگ بوكر منعزل بوكر، اندر گھے بغير طواف كياكرتى تھيں، "حجرة أى منعزلة، لا تخالطهم" وه مردول كے ساتھ ل كرنہيں كرتى تھيں۔

"فقالت امرأة" ايكورت في حضرت عائشه رضى الله عنها سے كهاا سے ام المؤمنين! آئيں ذرا هجر اسود كابوسه لے ليس، "قالت: انسطلقى عنك" حضرت عائشه رضى الله عنها في فرماياتم اپنى ذمه دارى پر چكى جاؤ، يعنى بيسوچ كرنه جانا كه ميں نے تكم ديا ہے، "وابت" اورا نكاركيا۔

عورتوں کو تجرِ اسود کا بوسہ لینے کا اہتما منہیں کرنا جا ہے ، الآ یہ کہ بغیر کسی دھکم پیل کے آ رام سے بوسہ لینے کا موقع ہو۔

آج کلعورتوں نے بیر کت کر رکھی ہے کہ ججراسود پرانہی کا تسلّط رہتا ہے، اور وہ اس کے لئے دھکا پیل کرتی رہتی ہیں جو ہرگز جائز نہیں ہے۔

تو حضرت عا نشەرضی اللەعنہانے فر مایا''ا**نىطىلىقىي عنىک و ابت''**اس لئے كەد ہاں دھىم بىل میں عورتوں كاشر يك ہونا كوئى معقول بات نہيں۔

"بىخوجىن متنگوات بالليل" رات كومتكر ات بن كر، اجنى بن كرنكلى تحيى تا كه كوئى بېچان نه سك افسطفىن مع الوجال ولكنهن إذا دخلى البيت قمن "ليكن جب خواتين بيت الله ميل داخل بوتى تحيى تو وال كه كوئى الله ميل الله الله ميل الله الله تحيى تحيى تو وال كه كوئى الله ميل به الله ميل كوئى الله ميل بوا، جب به بيت الله ميل خواتين كا داخله بواتو اس طرح بوا كه مرد بابرا ميك اور اندر صرف عورتيل بى عورتيل بى عورتيل روگيل -

"و کنت آتی عائشة أنا و عبید بن عمید "حضرت عطاء رحمه الله کتے ہیں کہ ہیں اور عبید بن عمیر حضرت عاکشہ رضی الله عنها کے پاس جایا کرتے تھے"و هی مجاورة فی جوف فبید "مزدلفه کی رات میں وہ وہاں معلّفه ہوتی تھیں۔

"قلت: وما حجابها؟" ابن جرير كت بين كمين في وجها كدان كا عجاب كيابوتا تها؟

"قال: هى فى قبّة توكيّة لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك" وهايكتركى خيمين موتى تقيل جس پرايك پرده بهي بوتا تها، ماركاوران كدرميان وه پرده بي حائل موتا تها، مورايت عليها

درعا مورداً" اور میں نے آپ کے اوپر ایک گلاب کا پھول بنی ہوئی قیص دیکھی۔ ہوسکتا ہے اتفا قاپر دہ ہٹ گیا ہوا ورنظر پڑگئی ہوتب دیکھا ہو۔

۱۹۱۱ - حدثنا اسماعیل قال: حدثنا مالک ،عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبیر ، عن زینب بنت أبی سلمة رضی الله عنها ، عن أم سلمة زوج النبی قالت: شکوت الی رسول الله الله النبی اشتکی فقال: ((طوفی من ورائه الناس وانت راکبة))، فطفت رسول الله حینئل یصلی الصبح الی جنب البیت و هو یقرا (والطور وکتاب مسطور).[راجع: ۲۲۳]

ترجمہ: حضرت امسلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ ہے اپنی بیاری کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ لوگوں کے پیچے ہے سوار ہوکر طواف کر لینا۔ چنانچہ میں نے لوگوں کے پیچے طواف کیا اور رسول اللہ ﷺ اس وقت خانہ کعبہ کے پہلو میں نماز پڑھر ہے تھے اور سورت "والسطور و کتاب مسطور" پڑھر ہے تھے۔ 9۲۔

چونکہ حضرت امسلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیار تھیں ،اس لئے اونٹ پر طواف کی اجازت دی اور نماز میں لوگوں کے پیچھے سے طواف کرنے کو اس لئے فر مایا تا کہ ایک تو ان کا پر دہ رہے ، دوسرے ان کی اونٹنی سے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔

## (٢٥) باب الكلام في الطواف

### طواف میں گفتگوکرنے کابیان

۱۲۰ اسحدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرنى سليمان الأحول أن طاؤساً أخبره عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبى هم مرّ وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشئ غير ذلك، فقطعه النبى الله بيده ثم قال: ((قد بيده )).[أنظر: ١٢٢١، ٢٠٠٢، ٣٤٠]. ٣٠

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے

٩٢ تغميل لما حظر فرمايج: انعام البارى ، ج: ٣٠، ص: ٢٠١٠ كتاب الصلواة ، رقم الحديث : ٣١٣.

9 وفي سنن النسائي ، كتاب مناسك الحج ، باب الكلام في الطواف ، رقم : ٢٨٧١، وكتاب الأيمان والنذور ، باب النسائور و باب النسائور في منا لا يراد به وجه الله ، رقم : ٣٤٥٠، وسنن أبي داؤد ، كتاب الأيمان والنذور ، باب من رأى عليه كفارة اذا كان في معصية ، رقم : ٢٨٧٢، ومسند أحمد ، ومن مسند بني هاشم ، باب باقي المسند السابق ، رقم : ٣٢٢٣.

ایک انسان کے پاس سے گذر ہے جس نے اپنا ہاتھ تسمہ کے ذریعے کسی دوسرے انسان کے ہاتھ سے باندھا ہوا تھا''ہسپیر'' کے معنی تسمہ یا دھا گہ کے آتے ہیں، یعنی جوم ہوگا اور وہ بوڑ ھاشخص ہوگا اپنا ہاتھ دوسرے کے ساتھ باندھ لیا ہوگا تا کہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں ۔

"فقطعه النبى ﷺ بيده" آپﷺ نه اپ دستِ مبارک سے ده تمد کا بُلیا، "نم قال: قُد بیده" پرفر مایاان کواپنے ہاتھ سے لے کرچلو، اس طرح باندہ کر چلنا ادب کے خلاف ہے، ایسامعلوم ہوگا جیسے کسی جانورکو لے کرجارہے ہوں۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے استدلال کیا ہے کے طواف کے دوران ضرورت کے مطابق بات کرنا جائز ہے، چنانچہ سب فقہاء کا یہی مسلک ہے کہ بات کرنا جائز ہے، البتہ بلاضرورت نہ کرنی چاہئے تا کہ آ دمی کے ذکر میں خلل نہ آئے ، ذکر وغیرہ میں مصروف رہنا جا ہے ۔ ہم ہے

# (۲۲) باب: اذا رأى سيراً أو شيئاً يكره فى الطواف قطعه جبطواف من تمديا كوئى كروه جيزد كيهة واسكاكات د

ا ۱۲ ا حدثنا أبوعاصم ، عن ابن جريج ، عن سليمان الأحول ، عن طاؤس، عن ابن عباس رضى الله عنهما : ان النبى الله والله عنهما : ان النبى الله عنهما و غيره فقطعه . [راجع : ۲۲۰ ا]

ترجمہ: نبی کریم ﷺ نے ایک شخص کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ویکھا کہ زمام یا کسی دوسرے چیز سے باندھا ہوا تھا آپ ﷺ نے اس کوکاٹ ڈالا۔

### 

الا ۱ ۱ ۲۲ ا حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث: قال يونس: قال ابن شهاب: حدثنى حميد بن عبدالرحمن ان أبا هريرة أخبره: ان أبا بكر الصديق المعتمدة في الحجة التي امّره عليها رسول الله في قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: ان الله المنافع الله الله الله الكلام. وقال الشافعي: اقلوا الكلام في الطواف، فانما أنتم في الترمذي: والعمل على هذا عند اكثر أهل العلم أنهم يستحبون أن لايتكلم الرجل في الطواف الا بحاجة أو بذكر الله أو من العلم. وقال ابو عمر عن عطاء: انه كان يكره الكلام في الطواف الشي اليسير، وكان مجاهد يقرأ عليه القرآن في الطواف. وقال مالك: لا ادرى ذلك، وليقبل على طوافه. عمدة القارى ، ج: ١٩٠٥. و١٩٠٠.

### لايحج بعد العام مشرك ولايطوف بالبيت عريان .[راجع: ٣٢٩]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکرصدیق ﷺ نے جس حج میں انہیں جمۃ الوداع سے پہلے رسول اللہ ﷺ نے امیر حج بنایا تھا،قربانی کے دن چندلوگوں کے ساتھ بیاعلان کرنے کے لئے بھیجاتھا کہ اس سال کے بعد نہ کوئی مشرک حج کرے گا اور نہ کوئی نٹا ہوکر طواف کرے گا۔ (بیر میں ہے ہے جج کا واقعہ ہے )

### (٢٨) باب: إذا وقف في الطواف

دوران طواف مین تفهر جانے کا بیان

وقال عطاء فيمن يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه: إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه فيبنى . ويذكر نحوه عن ابن عمر ، وعبد الرحمن بن أبى بكر الله عليه فيبنى .

طواف میں مشی اور تتا بع مسنون ہے، رکنانہیں چاہئے کیکن اگر کسی وجہ سے رک جائے تو اس سے طواف ختم نہیں ہوتا، طواف سیح ہے اگر چہ ایبا کرنا خلاف سنت ہے۔

عطاء رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک تخص طواف کررہاتھا، طواف کے دوران جماعت کھڑی ہوگئ، "أو یہ دفع عن مکانه" یا کسی وجہ سے اس کو دھکا و سے کراپی جگہ سے دورکر دیا گیا" اذا سلم یو جع إلى حیث قطع علیم فیسے فینسی" تو جب سلام پھیر لے تو واپس وہاں جائے جہاں سے طواف قطع کیا تھا اور وہاں سے بنا کرے، لینی اگر طواف کے دوران جماعت کھڑی ہوگئ تو نماز پڑھ لے اور نماز کے بعداسی جگہ سے طواف شروع کرے جہاں سے چھوڑا تھا۔"وید کو نحوہ عن ابن عمر".

### (۲۹) باب: صلى النبي على لسبوعه ركعتين ،

حضور السين في اورسات بهير دين ك بعددوركعت نماز برهى

وقال نافع: كان ابن عمر رضى الله عنهما يصلى لكل سبوع ركعتين. وقال اسماعيل بن أمية: قلت للزهرى: إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتى الطواف. فقال: السنة أفضل. لم يطف النبى الله سبوعا قط إلا صلى ركعتين.

یہ باب قائم کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے طواف فر مایا اور ہرسات چکروں میں دور کعتیں پڑھیں۔ یہ بیان کرنامقصود ہے کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ اگر آ دمی ایک سے زیادہ طواف کرر ہاہے تو ہرطواف کے سات چکر پورے کرنے کے بعد دور کعتیں جو مقام ابراہیم پر پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھے اور پھر دوسرا طواف شروع کرے، تمام طواف ایک ساتھ کرنا اور سب کی نمازیں ایک ساتھ پڑھناعام حالات میں سنت نہیں۔ امام ابوحنیفه، امام محمداور جمهور رحمهم الله کایمی مسلک ہے۔

البتہ امام ابوصنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ فر ماتے ہیں کہ اگر فجر یا عصر کے بعد طواف کر رہاہے جس وقت نوافل پڑھنا مکر وہ ہیں تو پھرغروب یا طلوع کے بعد اکٹھی رکعتیں پڑھ لینا جائز ہے، لیکن دوسرے اوقات میں جمع کرنا خلاف سنت ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اسے اس صورت میں جائز کہتے ہیں، جب طاق عدد میں طواف کے ہوں، مثلاً تین طواف یا یا نجے یا سات تو سب کی رکعتیں آخر میں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں۔

زیادہ ترصحابہ کرام ﷺ ہے بہی منقول ہے کہ وہ ہرطواف کے لئے الگ ہے رکعتیں پڑھتے تھے،البتہ دوسحابہ ہے۔ یہ منقول ہے کہ وہ ہرطواف کے لئے الگ ہے رکعتیں پڑھتے تھے،البتہ دوسحابہ ہے یہ منقول ہے کہ وہ تمام طوافوں کے بعد المضی رکعتیں پڑھ لیتے تھے،ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ازرتی نے اخبار مکہ میں نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گئ کی طوافوں کے بعد اکمشی رکعتیں پڑھلیا کرتی تھیں،امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس سے استدلال کرتے ہیں۔ تو عام حالات میں اکمشی پڑھنے کوفقہاء نے مکروہ کہا ہے۔

فرماتے ہیں" وقدال نافع: "کان ابن عمر بصلّی لکل سبوع رکعتین" حضرت عبداللہ بن عمررضی اللّه عنہا ہرسات چکروں کے بعددورکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

"قال إسماعيل بن امية: قلت للزهرى: أن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتى الطواف"

اساعیل بن امتیہ کہتے ہیں کہ میں نے زہری رحمہ اللہ سے کہا کہ عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ کو بنی فرض نماز ، طواف کی نماز وں سے کافی ہو جاتی ہے ، یعنی ایک شخص نے طواف کیا ، اس کے بعد فرض نماز یعنی فرض نماز پڑھی تو کہتے تھے کہ فرض نماز کے اندر طواف کی دور کعتیں بھی ادا ہو گئیں۔ فیصل اللہ نازیادہ میں میں اور وہ بیے کہ فیصل اللہ نازیادہ میں کہ اور وہ بیے کہ میں کہ نازیادہ میں کہ اور وہ بیے کہ میں کہ نازیادہ میں کی کہ نازیادہ میں کہ نازیادہ میں کہ اور وہ بیے کہ

معنان السنه الحصل رہری رحمہ اللہ ہے رہا کے اور وہ ہے کہ "کمی بھی طواف کے سات چکر نہیں کئے اور وہ ہے کہ "کم مطف النبی ﷺ سبو عاقط الاصلّی رکھتین" آپﷺ نے کبھی بھی طواف کے سات چکر نہیں کئے گر ہر باردور کعتیں پڑھیں ،تو بیدور کعت فرض میں ادائمیں ہوں گی بلکہ ان کوالگ سے پڑھنا جا ہے۔

نیزمصنف این انی شیدیل حفرت شن بهری رحمه الله سے روایت ہے که "مسطت السنة ان مع کل اسبوع رکعتین لایجزی منها تطوع و لافریضة". 98

المروضي عمرو: سألنا ابن عمروضي عمرو: سألنا ابن عمروضي المروضي المروضي المروضي المروضي الاقران بين الاسباع من المرد، الرياض ، ۲۰۹۰ ومصنف ابن أبي شيبه ج: ۳، ص: ۳/۵ ، وقم ۳۸۰۳ افي الاقران بين الاسباع من رخص فيه ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ۲۰۹۱ هـ

ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آ دمی اپنی بیوی سے صفا دمروہ کے درمیان طواف کرنے سے پہلے عمرہ میں جماع کرسکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ کھی کہ تشریف لائے تو سات بار خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھرمقام ابراہیم کے پیچھے دور کعت نماز پڑھی اور صفا ومروہ کے درمیان طواف کیا پھر فرمایا کہ رسول اللہ میں تہارے لئے بہترین نمونہ ہے۔

الله عنهما فقال: وسألت جابر بن عبدالله رضى الله عنهما فقال: لايقرب امراته حتى يطوف بين الصفا والمروة. [راجع: ٣٩٢]

عمرونے بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا تو فرمایا کوئی شخص اپنے بیوی کے پاس نہ جائے جب تک صفااورمروہ کے درمیان طواف نہ کرلے۔

### (٠٠) باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة

### ويرجع بعد الطواف الأول

اس مخض کا بیان جو کعبہ کے پاس نہ گیا اور نہ طواف کیا یہاں تک کہ عرفات کو چلا جائے اور طواف اول کے بعد واپس ہو

ا ۱۹۲۵ حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا فضيل قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: أخبرنى كريب عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: قدم النبى الله عنهما قال: قدم النبى المعاف وسعى بين الصفا والمروة ، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. [راجع: ١٥٣٥]

حفرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جج کیلئے مکہ مکرمہ آئے، "فطاف" آپﷺ نے سات چکرطواف کیا،طواف قد وم یا طواف عمرہ تھا،"وسعی الصفا والمروة" اور پھرصفااورمروہ کے درمیان سعی فرمائی۔ پہلے گذر چکا ہے کہ آپﷺ چوشی تاریخ کوآ گئے تھے۔ اس طواف کے بعد آپﷺ کعبہ کے قریب نہیں گئے یہاں تک کہ عرفات سے واپس آکر آپﷺ نے

طواف زيارت كيا ـ

اس کے معنی بیہ وے کہ آپ ﷺ نے چودن میں کوئی نفلی طواف نہیں کیا ،اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ اس دوران طواف کرنا جا ئزنہیں ، جائز ہے بلکہ جتنا بھی آ دمی نفلی طواف کر ہے بہتر ہے۔

حضور ﷺنے اس دوران دن کے وقت اس لئے طواف نہیں کیا تا کہ ایسا نہ ہو کہ د یکھنے والوں پراشتباہ ہوجائے اور وہ یہ بچھنے لگ جائیں کہ ہرروز ایک طواف کرنا واجب ہے اور اس کو جج کالا زمی حصہ بیجھنے لگیں۔

البتہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا رات کے وقت طواف کر لیتے تھے جب لوگوں کا ہجوم نہ ہوتا تا کہ لوگ تشویش میں نہ مبتلا ہوں، ورنہ حفیہ کے نزدیک مکہ مکر مہ میں رہتے ہوئے جتنے بھی نفلی طواف کریں بہتر ہے، البتہ امام مالک رحمہ اللہ غیر کی کے لئے طواف اور کی کے لئے نماز کو افضل کہتے ہیں۔ حفیہ کی ایک روایت میہ کہ کی کیلئے ہوسم جج میں نماز زیادہ افضل ہے اور غیر موسم میں طواف، کیکن دوسری روایت میہ کہ کی کیلئے علی الاطلاق نماز افضل ہے۔ و

# ( ا ک) باب من صلی رکعتی الطواف خار جا من المسجد، اس فض کابیان جم نے مجد کے باہر طواف کی دور کعتیں پڑھیں

"وصلى عمر را خارجا من الحرم".

۱۲۲۱ سحد الله عبد الله بن يوسف قال: اخبرنا مالک ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عبد الله عنها قالت : شكوت الله وسول الله عنها قالت : شكوت إلى رسول الله عنه ح ؟

یہاں بی بتانا چاہتے ہیں کہ طواف کی دور تعتوں کا اصل مقام مقام ابراہیم ہے۔ مسنون بیہ ہے کہ ان کومقام ابراہیم برادا کیا جائے اور اس میں بھی مسنون بیہ ہے کہ اس طرح پڑھے کہ مقام ابراہیم مصلی اور کعبہ کے درمیان آجائے کیکن وہاں پڑھنا شرطِ لازم نہیں ہے، اگر اس کی بجائے کہیں اور مبحر حرام کے اندر پڑھ لے تو یہ بھی جائز ہے۔ فقہاء حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر مقام ابراہیم پر نہ پڑھے تو حطیم میں پڑھ لے، حطیم میں بھی نہ پڑھے تو مسجد حرام میں جس جگہ بھی موقع ہو پڑھ سکتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے مبحد حرام میں بھی موقع نہ ملے تو مبحد حرام سے باہر

<sup>&</sup>lt;u> و المحتار، فصل في الأحرام.</u>

حدودِ حرم کے اندراندر بھی پڑھ سکتا ہے ، حدودِ حرم سے باہر پڑھنا مکروہ ہے لیکن ادا ہو جا کیں گی۔ یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سجد کے باہر بھی طواف کی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں ۔

"وصلی عمو شحارجا من الحوم" حضرت عمر شخف خرم سے باہر نماز پڑھی۔ یہاں بظاہر حرم سے مراد مجد حرام ہے، نہ کہ حدود حرم ، کیونکہ آگے آر ہا ہے کہ حضرت عمر شکف نے نماز فجر کے بعد طواف کیا، چونکہ فجر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے تھے اس لئے طواف کے بعد نکل گئے اور ذی طوی کے مقام پر بیر کعتیں ادا کیں۔ اور ذوطوی حدود حرم میں واقع ہے، اسی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث نقل کی کہ میں نے حضور میں سے شکایت کی۔

معلوم ہوا کہ سجد سے نکلنے کے بعدر کعتِ طواف پڑھنا جائز ہے۔

اس سے پچھاس طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ فجر کے بعد رکعات ِطواف نہیں پڑھنی چاہئیں ، کیونکہ اگر فجر کے بعد پڑھنا ہوتیں تو وہاں سے پڑھ کرنگلتیں ،لیکن باہر جا کر پڑھیں ،اس سے حفیہ کی تا ئید ہوتی ہے کہ فجر اور عصر کے بعد رکعات طواف پڑھنا درست نہیں ۔

# (۲۲) باب من صلى ركعتى الطواف خلف المقام

اس مخص کابیان جس نے مقام ابراجیم کے پیچے طواف کی دور کعتیں پڑھیں

 الله اسوة حسنة ) [الأحزاب: ٢١] [راجع: ٣٩٥]

ترجمہ:حضور ﷺ مکہ میں تشریف لائے تو خانہ کعبہ کا سات بارطواف کیا ، اور مقام ابراہیم کے پیچھے دور کعت نماز پڑھی ، پھر صفا کی طرف چل پڑے ، اور اللہ بزرگ و برتر نے فر مایا کہ تمہارے لئے رسول اللہ میں اچھانمونہ ہے۔

### (2۳) باب الطواف بعد الصبح والعصر،

فجراورعمرك بعدطواف كرنے كابيان

"وكان ابن عمر رضى الله عنهما يصلى ركعتى الطواف مالم تطلع الشمس".

"و طاف عمر بعد صلاة الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذى طوى".

یہاں بیمسکلہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی فجریاعصر کے بعد طواف کرے تو آیا اس میں طواف کی رکعات فور آ پڑھ لے یاغروب وطلوع کا نظار کرے،اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

شافعیہ اور حنابلہ کے نز دیک فجر اور عصر کے بعد بھی طواف کی رکعتیں پڑھنا جائز ہے، حنفیہ اور مالکیہ کے نز دیک جائز نہیں ۔

مسئلہ کی تفصیل کتاب الصلوۃ میں گذر چکی ہے، امام بخاری کا رجان ترجمۃ الباب سے حنفیداور مالکیہ کے قول کی طرف معلوم ہور ہا ہے، یعنی اس وقت رکعتیں نہیں پڑھنی چاہئیں بلکہ طلوع اورغروب کا انظار کرنا چاہئے۔ چنانچہ فرماتے ہیں "و سکان اہن عمر" ایک تو عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا کاعمل نقل کیا کہ وہ رکعتیں سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لیتے تھے، اس سے شوافع اور حنابلہ کی تائید ہوتی ہے۔

آ گے حضرت عمر ﷺ کافعل نقل کیا کہ "وطاف عسر بعد صلوۃ الصبح" انہوں نے فجر کے بعد طواف کیا پھر سے ہانہوں نے فجر کے بعد طواف کیا پھر وہاں سے نکل کر ذی طویٰ کے مقام پر جا کر دور کعتیں پڑھ سکتے تھے،اس سے حنفیداور مالکید کی تائید ہوتی ہے۔

۱۲۲۸ - حدثنا الحسن بن عمر البصرى قال: حدثنا يزيد بن زريع ، عن حبيب ، عن عطاء ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها: أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة العبح ثم قعدوا إلى المدكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون. فقالت عائشة رضى الله عنها: قعدوا حتى إذا كانت الساعة التى تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. ١٩٠٥م

<sup>2</sup> لايوجد للحديث مكررات.

۹۸ و أنفرد به البخاري .

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پچھلوگوں نے صبح کی نماز کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا "ثم قعد وا إلی المذکّر" پھرکسی واعظ کے درس میں بیٹھ گئے،" حتی اذا طلعت الشمس" یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہوا تو عین طلوع شمس کے وقت نماز پڑھنی شروع کردی۔

"فقالت عائشة" حضرت عا كشرضى الله تعالى عنها نے فرمایا" فعدوا حتى" بي بھى عجيب لوگ ہيں كه بيٹھے رہے يہاں تك كه جب سورج طلوع ہونے كا وقت ہوگيا جو مكر وہ وقت ہے تو انہوں نے نماز شروع كر دى، گوياان برنكيركى \_

اس سے بیمعلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیکہنا چاہتی ہیں کہان کوالیانہیں کرنا چاہئے تھا بلکہ انتظار کرنا چاہئے تھا، جب مکروہ وفت گذر جاتا پھرنماز بڑھتے،اس سے فی الجملہ حنفیہ کی تائیر ہوتی ہے کہ نماز طلوع ممس کے بعد پڑھنی چاہئے۔

شافعیدان کے اس قول کی یہ تشریح کرتے ہیں کدان لوگوں نے جب نماز پڑھنی چاہئے تھی لیخر کے فور أبعداس وقت تو نماز پڑھی نہیں اور سورج نکلنے لگا تب کھڑے ہوئے ، لیکن حفیہ کی تشریح کی تا ئید مصنف ابن شیبہ کی ایک دوایت ہے ہوتی ہے تعن عطاء عن عائشة قبالت اذا ار دت الطواف بالبیت بعد صلاة الفجر او العصر فطف و آخر الصّلاة حتی تغیب الشمس او حتی تطلع فصل لکل اسبوع رکعتین ، ذکرہ الحافظ فی فتح الباری وقال: اسنادہ حسن "حضرت عائشہ رضی اللّه عنها کا یہ اثر حنفیہ کے مسلک پرصری ہے۔

ان عبدالله الله المعت النبي الله الله عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے بیان کیا کہ میں نے حضور اکرم ﷺ کو آفاب طلوع ہونے ادراس کےغروب ہونے کے وقت نمازیڑھنے سے منع کرتے ہوئے سنا۔

• ١٣٠ - حدثنى الحسن بن محمد والزعفراني قال: حدثنا عبيدة بن حميد قال: حدثنى عبد العزيز بن رفيع قال: رأيت عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلى ركعتين. ٩٩

99 وفي صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ، وقم: ١٣٦٩ ، ومسند وسنن النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب المحافظة على الركعتين قبل الفجر ، وقم: ٢٣٨٥ ، ومسند أحسد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، وقم: ٢٣٨٨ ، ٢٣٨٨ ، ٢٣٣٩ ، ٢٣٩٩ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصلاة ، باب في الركعتين بعد العصر ، وقم: ١٣٩٨ .

مفهوم

عبدالعزیز بن رفیع رحمہاللہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ فجر کے بعد طواف کرر ہے تھے اورانہوں نے فجر کے بعد دور کعتیں پڑھیں۔

ا ۱۳۳ اـقال عبد العزيز: ورأيت عبد الله بن الزبير يصلى ركعتين بعد العصر وينخبر أن عائشة رضى الله تعالى عنها حدثته أن النبى الله يدخل بيتها إلا صلاهما. [راجع: • 9 9]

عبدالعزیز رحمہاللہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کودیکھا کہ انہوں نے عصر کے بعد دورکعتیں پڑھیں ،اوروہ بی خبر دیتے تھے کہ حضرت عا کشدرضی اللہ عنہانے ان کو بیسنایا کہ نبی کریم ﷺ جب بھی ان کے گھر میں داخل ہوتے تو عصر کے بعد دورکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

اس کی تحقیق پیچھے گذر چگی ہے کہ ایک عارض کی وجہ سے حضور ﷺنے بیر شروع کی تھیں، اس سے "**رکعتبی الطواف"** پراستدلال نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ان کا معاملہ بالکل الگ تھا، وہ قضا ہوگئی تھیں اس واسطے عصر کے بعد پردھیں۔

سوال: حنفیہ کے نز دیک عصراور فجر کے بعد نقل نماز کی ممانعت ہے جبکہ رکعتی الطّواف واجب ہیں،لہذا رکعتی الطّواف جائز ہونی جاہئیں؟

جواب: حنفیہ کے نز دیک عصراور فجر کے بعد نوافل بھی ناجائز ہیں اور واجب لغیر ہ بھی ،اور جائز وہ ہیں جوواجب لعینہ ہیں ،رکعتی الطّواف واجب لعینہ نہیں ہیں بلکہ واجب لغیر ہ ہیں۔

## (۵۴) باب المريض يطوف راكباً

مریض کا سوار ہو کر طواف کرنے کا بیان

ابن عباس رضى الله عنهما: ان رسول الله الله الله الله عن عكرمة ، عن عكرمة ، عن عكرمة ، عن الله عنهما : ان رسول الله الله الله الله على الله عنهما : ان رسول الله الله الله على الله عنهما : ان رسول الله الله عنهما : ١ ٢٠٤ ا ]

"ان رسول الله ﷺ طاف بالبيت وهو على بعير"

نبی اکرم ﷺ نے خانہ کعبہ کا طواف اونٹ پرسوار ہوکر کیا۔

شافعیہ کے نز دیک سوار ہوکر طواف کرنا بلا عذر بھی جائز ہے ، اگر چہ خلاف اولی ہے ، کیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ بلا عذر جائز نہیں ، بیاری میں جائز ہے۔

امام بخاری رحماللہ کے ترجمۃ الباب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس مسئے میں حفیہ کی تا سُدکررہے ہیں ، حدیث باب میں اگر چہ آنخضرت کے کا مطلقا طواف کرنا فذکور ہے ، اور اس میں مرض کا ذکر نہیں ہے ، اور اس سے شافعیہ استدلال کرتے ہیں ایکن ابودا ہ رمیں حدیث ہے ۔" قدم النبی کے مکۃ و هو یشتکی فطاف علی داحلته" علام عینی رحمہ اللہ نے "باب استلام الرکن بمحجن" کے تحت کہا ہے اگر چہ اس کی سند میں یزید بن ابی زیاد تکلم فیہ ہے۔ دوسرے آنخضرت کی کا سوار ہونا اس لئے بھی ہوسکتا ہے تا کہ لوگ آپ کے کود کی کرطواف کا طریقہ سیکھیں۔

ترجمہ: حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بیں نے رسول اللہ ﷺ سے اپنی بیاری کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ لوگوں کے پیچھے سوار ہوکر طواف کرو۔ چنا نچہ میں نے طواف کیا اور حضور اکرم ﷺ خانہ کعبہ کے بازومیں نماز پڑھ رہے تھے، آپ ﷺ اس میں مسورہ والمطور و کتاب مسطور پڑھ رہے تھے۔

یہاں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے بعیر (اونٹ) پرسوار ہوکر طواف کرنے کی اجازت وی ، اس سے معلوم ہوا کہ بعیر (اونٹ) کو مسجد میں واخل کیا جا سکتا ہے، بشر طیکہ مسجد کے تلوث کا اندیشہ نہ ہو۔ وی ا

### (40) باب سقاية الحاج

حاجيول كوياني بلانے كابيان

۱۳۳۳ ا حدثنا عبد الله بن أبى الأسود: حدثنا أبو ضمرة: حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عبمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب في رسول الله في أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته فأذن له.[أنظر: ٢٣٣] ، ١٤٣٥ ] ا • ل

٠٠٤ مئلك لوجيدك لخ طاحظ فرمائية: انعام الباري ج:٣٠ص ٢٠٨٠، رقم الحديث ٢٠٣٠ -

امل وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب وجوب المبيت بمنى ليالى أيام التشريق والترخيض في تركه لأهل السقاية، رقم : ٢٣١٨، وسنن أبى داؤد ، كتاب المناسك ، باب يبيت بمكة ليالى منى ، رقم : ٢٧٢ ا ، وسنن ابن ماجه ، كتاب المناسك ، باب البيتوتة بمكة ليالى منى ، رقم : ٢٠٥٣، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن عمر بن العطاب ، رقم : ٢٢٣، ١٥٥، ٥٩٥، ٢٥٩٥، وسنن الدارمي ، كتاب المناسك، باب فيمن يبيت بمكة ليالى منى من علة ، رقم : ١٨٢٢ .

تشرتح

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضرت عباس ﷺ بن عبدالمطلب نے رسول الله ﷺ سے اجازت دی ، یعنی اجازت ما تکی کہ وجہ سے منی کے راتیں مکہ میں گذاریں ، تو آپ ﷺ نے لیالی منی کی اجازت دی ، یعنی دس ، گیارہ اور بارہ کی راتیں ۔

حنفیہ کے نزدیک بیراتیں منی میں گذارنا سنت ہے، واجب یا فرض نہیں ،لہذاا گرکوئی منی میں رات نہ "گذارے تو خلاف سنت ہوگا ،لیکن اس سے کوئی وم واجب نہیں ہوتا اور اگر کوئی عذر ہوتو وہاں رات گذار نے کوچھوڑنے کی بھی گنجائش ہے۔

چنانچے حضرت عباس ﷺ نے بیرعذر پیش کیا کہ وہ سقایہ کی تگرانی کرتے ہیں اور تجاج کو زم زم کا پانی پلانے کا کام ان کے سپر دہے ، رات کولوگ وہاں ہوتے ہیں اس لئے انہیں پانی پلانے کے لئے مجھے وہاں جانا ضروری ہے ، آپ ﷺ نے ان کواجازت دے دی۔

سقایہ لیعنی حجاج کو پانی بلانا شروع سے اسی خاندان کے پاس چلا آر ہاتھا ،اس لئے آپ ﷺ نے اس کو باقی رہا تھا ،اس لئے آپ ﷺ نے اس کو باقی رکھا اور بنوعبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عباس ﷺ کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت علی ﷺ میرکام کرتے تھے۔

سقایہ کامطلب میہ ہوتا تھا کہ بیزم زم کے پاس کھڑے ہوتے اور پانی نکال کر برتنوں کو بھرتے تھے تا کہ لوگ آگر ہی جا کیں ، جب بنوامتیہ کا دورآیا تو اس وقت بھی سقایہ بنوعباس کے پاس تھا، انہوں نے اس کو چھیننا تو مناسب نہیں سمجھا کیونکہ ان کو بیمنصب خود حضور ﷺ نے عطا فر مایا تھا کہ لوگ مناسب نہیں سمجھا کیونکہ ان کو بیمنصب خود حضور ﷺ نے عطا فر مایا تھا ، لوگ وہاں بھی آئیں ، لیکن لوگ وہاں نہیں جاتے تھے اس واسطے کہ بنوعباس کو سقایہ حضور ﷺ نے عطا فر مایا تھا ، لوگ اس کو ترجیح دیتے تھے۔

انہوں نے یہاں تک کیا کہ حوض میں دودھ اور شہد ملا ناشروع کر دیا تا کہ لوگ یہاں آئیں کیکن لوگ پھر بھی نہیں آئے تھے، کہتے تھے ایک تو خالص زم زم اور وہ بھی ان ہاتھوں سے جن کو یہ منصب خود حضور بھی نے عطافر مایا ہے، لہٰذاوہ اس کے لئے دودھ اور شہد کوچھوڑ دیتے تھے۔

اب تو حکومت نے بیا نظام کر دیا ہے کہ ٹل لگا دیتے ہیں اور سارے حرم میں کولر بھر کرر کھ دیے ہیں، ہر مخص کے سامنے زم زم موجود ہے، کنویں کے پاس کوئی نہیں جاسکتا، شروع میں جب ہم جاتے تو خودا پنے ہاتھ سے ڈول کے ذریعے نکالتے تھے، لیکن اب کنواں بند ہے اور ٹل لگا دیا ہے، بلکہ مدینہ منورہ تک آبِ زم زم پہنچانے کا انتظام ہے، حرم نبوی میں سارے کولرزم زم کے ہیں۔

ابن عن عكرمة عن ابن عن الله عن الله عن علاء الحداء ، عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن رسول الله الله الله عنهما : (( اسقنى )) . يافضل اذهب إلى امّك فأت رسول الله الله الله عندها . فقال : (( اسقنى )) .

قال : يا رسول الله انهم يجعلون أيديهم فيه . قال : ((اسقنى )) ، فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال : ((اعملوا فإنكم على عمل صالح )) ، ثم قال : ((لو لا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه )) ، يعنى عاتقه ، وأشار إلى عاتقه . 10

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنها فرماتے بین که حضور الله سقایہ کے پاس تشریف لائے لینی کنویں کے پاس جہاں زمزم کا پانی پلایا جار ہاتھا، "فاست سقی" آپ الله نے پانی ما نگا، "فیقال العباس: یا فضل افھب إلى الله عات رسول الله بشراب من عندها" حضرت عباس الله نظی نے اپنے بیخ فضل سے کہا کہ تم اپنی مال کے پاس جا واور وہاں سے حضور الله کے لئے پانی لے کرآؤ، مقصد بیتھا کہ کنویں میں سب لوگ ہاتھ وڑال رہے ہیں بیا تناصاف نہیں ہے اور گھر میں صاف پانی رکھا ہوا ہے، اس لئے حضرت فضل الله سے کہا کہ جاؤگھرسے پانی لاؤتا کہ حضور اللہ کوصاف پانی پلایا جا سکے۔

فقال: "اسقنی" آپ شے نے فرمایا کنہیں، مجھے یہاں سے پلاؤ، "قال: یا رسول الله انهم محمد یہاں سے بلاؤ، "قال: یا رسول الله انهم محمدون ایدیهم فیه" لوگ اس میں اپناہاتھ ڈالتے ہیں اس لئے میں باہر سے منگوار ہاہوں۔

قال: "اسقنی" آپ لے نے فرمایا ہمیں! مجھے یہاں سے پلاؤ" فشرب منه" آپ لے نے ای سے پائی بیا" فسم آسی زم زم وهو یسقون ویعملون فیها" پھرآپ لئزم زم پرتشریف لے گئے تودیکھا کہ لوگ یانی پلارہے ہیں اور کمل کرتے ہیں، ڈول ڈالتے، نکالتے ہیں محنت کرتے ہیں۔

فقال: "اعملو فإنكم على عمل صالح" يكام كرتے رہو، كيونكه يملِ صالح ب،اورفر مايا "لولا أن تعليوا لنزلت حتى اضع الحبل على هذه" اگر جھے يه انديشه نه ہوتا كه لوگتم پرغلبه پاليس گے تومين خوداتر تا يہاں تك كه رى اين اس كند هے پردكھتا، این كند هے كی طرف اشاره كيا۔

مطلب میہ کہ میں نیچاتر کرؤول سے پانی نکالتا، کین مجھے بیاندیشہ ہے کہ اگر میں میہ کام کروں تو ساری قوم ٹوٹ پڑے گی اور ہرا کیک پانی نکالنے کی کوشش کرے گا، اس سے بدنظمی پیدا ہوگی اور تمہارے لئے دشواری ہوگی، اس لئے میں نہیں نکال رہا، ورنہ میں خودا پنے ہاتھ سے نکالتا، گویا بیفضیلت بیان کردی کہ اگرخود اپنے ہاتھ سے نکالا جائے تو اس میں فضیلت ہے۔

اس صدیث سے بیر میں ملتا ہے کہ مقتداء کو عام لوگوں میں گھلا ملار ہنا جا میئے ، اپنے لئے کوئی امتیازی میں مسند احمد ، ومن مسند ہنی ہاشہ ، باب بدایة مسند عبدالله بن العباس ، رقم : ۱۳۷۱.

شان پیراکرنا بالخصوص حج وعمرہ میں، پندیدہ نہیں، اسی لئے آتخضرت ﷺ نے وہی پانی پینے پراصرارُ فرمایا جوعام لوگ بی رہے تھے۔

دوسرایہ بیق ملا کہلوگوں کو بنظمی اورانتشار پیدا کرنے سے پر ہیز کرنا چاہیئے خواہ اس کے لئے کسی متحب کو ترک کرنا پڑے ، کیونکہ زمزم سے خود پانی نکالنا آپ ﷺ کو پہندتھا الیکن انتشار کے اندیشے سے چھوڑ دیا۔

### (۷۲) باب ما جاء في زم زم

ان روا بيون كابيان جوز مزم مع متعلق منقول بين

ترجمہ: حضرت ابوذ رہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے فرمایا کہ میری حصت کھول دی گئی ، اس حال میں کہ میں مکہ میں تھا لیس جرئیل النظامی اترے اور میرے سینہ کو چاک کیا ، پھر اس کو زمزم کے پانی ہے دھویا پھر ایک سونے کا طشت کیکر آئے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا تو اس کو میرے سینہ میں ایڈیل دیا ، پھر اس کو جوڑ دیا اور میرے ہاتھ پکڑ کر آسمانِ دنیا پر چڑھا لے گیا ، تو جبرئیل النظیمیٰ نے آسمان و نیا کے خازی ہے کہا کہ کھولو۔ پوچھا،کون؟ کہا: جبرئیل۔

# زمزم کی فضیلت

زمزم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ معراج کی رات آپ کے صدرمبارک کو ماہ دہونیا گیا۔
اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ زم زم کا پانی حوض کوٹر سے بھی افضل مجمع کے استدلال کیا ہے کہ زم زم کا پانی حوض کوٹر سے دھویا جاتا ،کیکن زم زم سے دھویا گیا جمعلوم ہوا کہ زمزم افضل ہے۔

 فحلف عكرمة ماكان يومئذ الاعلى بعير. [راجع: ٥٢١٥] ١٠٣

# زم زم کھڑے ہو کر پینا:

فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے زم زم کا یانی کھڑے ہو کر پیا۔

عاصم کہتے ہیں کہ بعد میں عکر مدنے تم کھائی کہ حضور ﷺ تواس وقت بعیر پرسوار سے، الہذا کھڑے ہوکر پینے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا لیکن ابوداؤد میں روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے طواف کے بعد اُونٹ کو بٹھایا پھر دور کعتیں پڑھیں ، اور حضرت جابر ﷺ کی طویل حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نماز کے بعد زمزم پرتشریف لے گئے تھے، اس لئے جنہوں نے زمزم کو کھڑے ہوکر پینا روایت کیا ہے ، بعیر پرطواف کرنا اس کے منافی نہیں ، اور کھڑے ہوکر پینا متعددروایات میں آیا ہے ، اس وجہ سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ زمزم کا یانی کھڑے ہوکر پینا افضل ہے۔

لیکن تحقیق یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پینا افضل نہیں ہے، یہاں بھی وہی حکم ہے جوعام پانی کا ہے کہ بیٹھ کر پینا ہی افضل ہےاور کھڑے ہوکر پینے میں کرا ہت ِ تنزیبی ہے،اگر چہ جائز ہے۔

وہاں کھڑے ہوکراس لئے پیا کہ ایک تو بیٹھنے کی جگہ نین تھی، دوسرا یہ کہ ججوم تھا اورلوگوں کو یہ دکھا نا بھی منظور تما کہ رسول کریم ﷺ زم زم کا پانی پی رہے ہیں ۔ ۲۰ فیل

# (22) باب طواف القارن

قران كرنے والوں كے طواف كابيان

عن عائشة رضى الله عنها: خرجنا مع رسول الله في حجة الوداع فاهللنا بعمرة ثم عن عائشة رضى الله عنها: خرجنا مع رسول الله في حجة الوداع فاهللنا بعمرة ثم قال: من كان معه هدى فليهل بالحج والعمرة. ثم لايحل حتى يحل منهما. فقدمت مكة وانا حائض فلما قضينا حجنا أرسلنى مع عبدالرحمن الى التنعيم فاعتمرت فقال ((هذه مكان عمرتك)). فطاف الذين اهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافاً واحداً .[راجع: ٣٩٣]

٣٠ل وفي صحيح مسلم ، كتاب الاشربة ، باب في الشرب من زمزم قائماً ، رقم: ٣٧٧٧، وسنن الترمذي ، كتاب الأشربة عن رسول الله ، باب ماجاء في الرحصة في الشرب قائماً ، رقم: ١٨٠٣ ، وسنن النسائي ، كتاب مناسك الحج ، باب الشرب من زمزم ، رقم: ١٥١ ، ٢٩ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الأشربة ، باب الشرب قائماً ، رقم: ٣١٣١٣ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الأشربة ، باب الشرب قائماً ، رقم: ٣١٣١ ، ٣٠٨ ، ٢١٣٢ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٢٠٢١ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ .

٣٠٠ عمدة القارى ، ج: ٤، ص: ٢١٨.

۱۳۹ ا حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع: أن ابن عمر رضى الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره فى الدار ، فقال: إنى لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت، فلو أقمت . فقال: قد خرج رسول في فحال كفار قريش بينه وبين البيت ، فإن حيل بينى وبينه أفعل كما فعل رسول الله في فحال كفار قريش بينه وبين الله أسُوةً حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١] ثم قال: أشهدكم أنى قد أوجبت ما عمرة حجا . قال: ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا . [أنظر: ١٢٩٣١، ١٢٩٣١، ١٨٩٣١، ١٨٩٠١، ١٨١٣١، ١٨١٣٠١، ١٨٠٠٠]

حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ الله عبدالله بن عبدالله بن عبدالله کے پاس آئے "وظهرہ فی الداد" جبکہ ان کی سواری گھر میں بھی ہوت جبکہ ان کی سواری گھر میں بھی ہوتے میں جانے کا ارادہ کررہے تھے اور سواری ابھی گھر میں بی بھی ہو حضرت عبداللہ بن عمر سے ان کے بیٹے نے کہا" انسی لا آمن ان یہ کون العام بین الناس قتال" مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس سال لوگوں کے درمیان لڑائی ہوگی ، یہ جاج بن یوسف کے زمانے کی بات ہے ، اس وقت مکہ میں لڑائی ہوئی ، یہ جاج بن یوسف کے زمانے کی بات ہے ، اس وقت مکہ میں لڑائی ہونے کا اندیشہ تھا۔

"فیصدوک عن البیت" تو آپ کولوگ جانے سے روک دیں گے، "فلو اقمت" اگرائ سال رُک جائیں تو بہتر ہے۔

قال:"ثم قدم فطاف لهما طوافا واحداً "وه آئ اور آکرایک بی طواف کیا۔

۵- وفي سنين النسائي ، كتاب مناسك الحج ، باب فيمن احصر بعدو ، رقم : ۱۸۱۰ ومسند أحمد ، مسند السكثرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب ، رقم : ۳۲۵۰، ۳۳۲۸ ، ۸۱۹ ۳۸۰۵۰ ۲۰۱۲ ، ۷۱۰۲ وسنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب في المحصر بعدو ، رقم : ۱۸۱۵.

ہمارے نز دیک اس کا مطلب ہیہ ہے کہ عمر ہ کا طواف کیا ، اس میں طواف قد وم بھی شامل ہو گیا اور شافعیہ کے نز دیک مطلب ہیہے کہ حج کا طواف کیا اور اس میں عمرے کا بھی شامل ہو گیا۔ ۲ ول

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جج کا ارادہ کیا ، جس سال ججاج ، ابن زبیر کے ساتھ جنگ کا ارادہ سے آیا تھا ، تو ان سے کہا گیا کہ اس سال لوگوں کے درمیان جنگ کا خطرہ ہے اور ہم لوگ ڈرر ہے ہیں کہ کہیں آپ کو کعبہ جانے سے روک نددیں ، انہوں نے فرمایا کہ تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے اس وقت میں وہی کروں گا جورسول اللہ بھے نے کیا تھا ، میں تمہیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے اپنے او پرعمرہ واجب کرلیا پھر نکلے ، یہاں تک کہ مقام بیدا ، میں پنچے ، پھر فرمایا کہ جج اور عمرہ کی ایک ہی حالت ہے میں تمہیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے اپنے عمرہ کے ساتھ جج کو واجب کرلیا ہے اور وہ قدید سے قربانی کا جانور بھی خرید کے ، اور اس سے زیادہ کوئی کا مہنیں کیا ، ندتو قربانی کی اور نہوہ کام کئے جواحرام میں حرام ہیں ، اور نہ بال منڈ وائے اور نہ بال کتر وائے یہاں تک کہ قربانی کا دن آیا تو قربانی کی اور سرمنڈ ایا اور خیال کیا کہ جج اور عمرہ کا پہلا طواف کافی بال کتر وائے یہاں تک کہ قربانی کا دن آیا تو قربانی کی اور سرمنڈ ایا اور خیال کیا کہ جج اور عمرہ کا پہلا طواف کافی بار دیوں اللہ بھے نے بھی کیا۔

### (۷۸) باب الطواف على وضوء

باوضوطواف كرنے كابيان

یہاں یہ بتانامقصود ہے کہ حضور اقدی ﷺ نے طواف سے پہلے وضوفر مایا ،معلوم ہوا کہ طواف کے لئے وضوکر ناضر وری ہے۔

١ ١٢ ١ - حدثنا أحمد بن عيسى : حدثناابن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث،

۲ ال عمدة القارى ، ج: ۳،ص: ۲۲۳.

عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل القرشى: انه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج رسول الله في فأخبرتنى عائشة رضى الله عنها ان أول شىء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر في فكان أول شىء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة. ثم عمر في مثل ذلك. ثم حج عثمان في فترايته أول شىء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة. ثم معاوية وعبدالله بن عمر .ثم حججت مع ابن الزبير فكان أول شىء بدأبه الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة. ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة . ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة . ثم رأيت المهاجرين والأنصار من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة.

وهـذا ابـن عمر عندهم فلايسألونه ولا أحد ممن مضى ماكانوا يبدؤن بشىء حين يضعون أقـدامهـم من الطواف بالبيت ثم لايحلون . وقد رأيت أمى وخالتى حين تقدمان لاتبعدئان بشىء أول من البيت ، تطوفان به ثم لاتحلان . [راجع : ١١٢]

حدیث میں جوبار باریلفظ ہے "فیم طاف بالبیت ٹم لم تکن عمرة" لینی آپ الله کے بیت الله کا طواف فرمایا پھر عمرہ نہیں تھا، اس کا مطلب ہے کہ جج کوننخ کر کے عمرہ بنادینا، آپ کے نیم نہیں فرمایا، "فسیخ الحج الی العمرة" نہیں فرمایا اور آپ کا الحج الی العمرة" نہیں فرمایا اور آپ کے بعدصدیق اکبر کے بعدصدیق البیان کی بعدصدیق العمرة کے بعدصدیق البیان کی بعدصدیق البیان کی بعدصدیق البیان کی بعدصدیق البیان کے بعدصدیق البیان کی بعدصدیق کی بعدصدیق البیان کی بعدصدیق البیان کی بعدصدیق کی بعدصدی

۱ ۲۴۲ موقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة،

فلما مسحور الركن حلوا. [راجع: ١٢١٥]

"فلما مسحوا الركن حكوا" جب جراسودكو باتحالًا يا توطال موسحة

یہاں جمراسودکو ہاتھ لگا ناعمرہ سے کنایہ ہے اور صرف ہاتھ لگانے یا بوسہ لینے سے حلال نہیں ہوتا بلکہ پورا طواف کرنا ،اس کے بعد سعی کرنا ،حلق کرنا ،اس کے بعد آ دمی حلال ہوتا ہے ،تو بیعمرہ سے کنایہ ہے۔

(٩٦) باب وجوب الصفا والمروة، وجعل من شعائر الله

صفااورمروه کے درمیان سعی کا واجب ہونا اور بیاللہ ﷺ کی نشانیاں بنائی میں

١٩٣٣ - حدثنا أبو السمان، أحبرنا شعيب ،عن الزهرى: قال عروة: سألت

عائشة رضى الله تعالىٰ عنها فقلت لها : أرأيت قول الله تعالىٰ :

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُواعْتَمَرَ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يُطُوُّكَ بِهِمَا ﴾ [البقرة: ١٥٨]

فوالله ماعلى أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بنس ما قلت يا ابن أختى . ان هذه لوكانت كم أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما ، ولكنها أنزلت في الأنصار. كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها بالمشلل . فكان من أهل يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة . فلما أسلموا سألوا رسول الله ه عن ذلك ، قالوا : يارسول الله ، أنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة ، فأنزل الله تعالى إنّ الصفا والمروة وأن شعائر الله الآية .

قالت عائشة رضى الله عنها: وقد سن رسول الله الطواف بينهما فليس لاحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبابكر بن عبدالرحمن فقال: ان هذ العلم لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يذكرون ان الناس الا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناة، كانوا يطوفون كلّهم بالصفا والمروة. فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن، قالوا: يا رسول الله الله كنا نطوف بالصفا والمروة، وان الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة ؟ فأنزل الله الله الآية.

قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون، ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الاسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفاحتي ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت. [انظر: ١٤٩٠، ٣٣٩٥، ٢٨٨] ١٠٠

قرآنِ كريم مين الله على في ارشاد فرمايا ب، ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ

الْبَيْتَ أوِاغْتَمَوَ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يُطُوُّف بِهِمَا ﴾ جوج كرے ياعمره كرے اس پركوئى گناه نہيں كهوه صفا اور مروه كے درميان چكرلگائے يعنی سعى كرے۔

'' مناہ نہیں ہے'' کے الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیٹمل واجب نہیں ہے محض جائز ہے حالا نکہ اس پر اجماع ہے کہ عمرہ اور حج میں سعی ضروری حنفیہ کے نز دیک واجب ہے، جس کے ترک سے دم واجب ہے اور یہی مذہب قیادہ ،حسن اور توری رحمہم اللّٰہ کا ہے۔

حضرت عطاءرحمہاللہ اسے سنت کہتے ہیں جس کے ترک سے دمنہیں آتا۔

امام ما لک رحمہ الله، امام شافعی ، امام محمہ ، اور امام اسحاق رحمہم الله اس کوفرض کہتے ہیں اور اس کے ترک کی صورت میں دم کافی نہیں ، حج اس وقت تک نہ ہوگا جب تک سعی نہ کرے چاہے اس کے لئے وطن واپس آنا پڑے۔

بہرحال! سعی جمہور کے زویک واجب ہے یا فرض ،اور "لا جناح علیه" کی تعبیرایس ہے جیسے منطق میں امکان عام ہوتا ہے کہ واجب بھی اس کا ایک فرد ہوتا ہے ، لیعنی گناہ نہ ہونے میں مباح بھی شامل ہے اور واجب بھی۔

> اب سوال یہ ہے کہ قرآنِ کریم میں "لا جناح علیه" کی تعبیر کیوں اختیار کی گئی؟ اس روایت میں اس کے دوسب بیان کئے گئے ہیں:۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے جواس کا سبب بیان کیا ہے وہ بیہ کہ انصار مدینہ جب اسلام سے پہلے گئے کرنے آئے تو وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے بجائے مشکل کے مقام پر منات کے نام سے ایک بت تھااس کے پاس جا کرسعی اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے اور صفا اور مروہ پر جوبت تھے اساف اور ناکلہ، ان کے وہ صفا کے بارے میں بیکہا کرتے تھے کہ ہمار ہے معبود نہیں ہیں ، بکہ ہمار امعبود العیاذ باللہ منات ہے ، اس لئے وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے میں تنگی محسوں کرتے تھے۔

اس پرقر آنِ کریم کی آیت "الجناح علیه" نازل ہوئی، چونکہ و یہاں عبادت کرنے پر جناح کالفظ استعال کرتے تھے اس لئے قر آن نے "الاجناح علیه" والی تعییر اختیار کی۔

علامہ واحدی رحمہ اللہ نے اسباب النزول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ایک اور وجہ بیان کی ہے اور وہ یہ کہ صفا پر ایک بت اساف کے نام سے دراصل میہ دونوں مرد وعورت تھے جنہوں نے بھی کجھے کے اندرزنا کا ارتکاب کیا تھا جس کے عذاب میں اللہ عظے نے انہیں

مسخ کرکے پھر بنا دیا تھا، ان کوعبرت کے لئے صفا اور مروہ پر رکھا گیا تھا، مگر بغد میں لوگ ان کی عبادت کرنے لگے اور سعی کے دوران ان کو چھونے لگے، جب اسلام آیا اور بت تو ڑویئے گئے تو مسئلمانوں نے ان بتوں کی وجہ سے سعی کرنے کو براسمجھا، اس پریدآیت نازل ہوئی۔ ۱۰۸

ابو بكر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن بشام نے تیسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ جب جج کا حکم نازل ہوا تو قر آن کریم نے بیت اللہ کے طواف کا ذکر تو کیا تھا کہ "ولیہ طوفوا بالبیت العتیق"لیکن اس وقت صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا ذکر نہیں کیا تھا اس سے بعض صحابۂ کرام ﷺ یہ سمجھے کہ سعی کرنے کا عمل جوز مانۂ جا ہلیت سے چلا آر ہا ہے شاید وہ پسندیدہ نہیں ہے اور اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے اور سعی کرنے میں کوئی حرج ہے، اس لئے انہوں نے رسول اللہ ﷺ ہے اور اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے اور سعی کرنے میں کوئی حرج ہے، اس لئے انہوں نے رسول اللہ ﷺ ہے ہو چھا کہ یا رسول اللہ! قرآن میں بیت اللہ کے طواف کا ذکر تو آیا ہے لیکن طواف فی الصفا والمروہ کا ذکر نہیں ہے، تو کیا صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ ناکوئی گناہ ہے؟

اس پريدآيت نازل موكى "فلا جناح عليه أن يطوّف بهما".

بعد میں ابو بکر بن عبدالرحمٰن نے کہا کہ ہوسکتا ہے کہ بیسب بیک وفت سبب بنے ہوں ،انصار کے شبداور صحابۂ کرام ﷺ کے شبہ کی وجہ سے اللہ تعالی نے "**لا جناح علیہ"** فرمایا ،لیکن اس میں اب کوئی شبہ ہیں ہے کہ سعی بین الصفا والمروۃ محض مندوب اور مباح نہیں ، بلکہ واجب ہے۔

عروه كَيْمَ بِين مِيْن فَ حَفِرت عَا نَشْرَضَى الله عنها على فَ إِن الصَّفَا وَاللّه تعالى : (إنّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُواعَتَمَرَ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوّف بِهِمَا) [البقرة: ١٥٨] فوالله ماعلى أحد جناح أن الإيطوف بالصفا والمروة ". ايبالكتاب كه صفا اورم وه كه درميان طواف كرنے ميں كوئى گناه بين ہے ، يعنى يمكل مباح ہے۔

قالت: "بئس ما قلت یاا بن انحی" حضرت عائشرض الله عنها نے فرما یا بھیج تونے بڑی غلط بات کی "ان ها فدہ لو کانت کما اولتھا علیه کانت لا جناح علیه ان لا یتطوف بھما" اگر واقعة پرا ہے ہی ہوتا جیسے آپ نے اس کی تعبیر کی ہے تو بے شک سمی نہ کرنے میں گناہ نہ ہوتا" ولک نہا انزلت فی الانصاد" لیکن یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے، "کانوا قبل ان یسلموا پھلون لمناة الطاغیة" وہ منات طاغیہ کی عبادت کرتے تھے"الّتی کانوا یعبدونھا بالمشلل" مشلل ایک جگہ ہمال وہ عبادت کیا کرتے تھے۔"

"فکان من اهل يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة" جبوه منات كنام پرتلبيه پڙھتے تھے تو پھروہ صفااور مروة كے درميان سعى كرنے سے تنگى محسوس كرتے تھے۔

۸٠ عمدة القارى، ج: ٩، ص: ١ ٣١٢، ٣١٠.

"فلما أسلموا سألوا رسول الله هاعن ذالك، قالوا: يا رسول الله أنا كنا نتعرج أن نطوف بين المصفا و المروة، فانزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَةَ مِنُ شَعَائِرِ اللهِ اللهِ الطّوف بينهما فليس لأحد أن الله الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما ".

اب عروة كتى بين "فيم أخبوت أبها بكر بن عبدالوحمن" بل في حفرت عائشرض الله عنها كي بيات الوكر بن عبدالرحمن " بي بوعلم تم بحص عائش عنها كي بيات الوكر بن عبدالرحمٰ كوسائل، في قال: "ان هذا العلم ما كنت مسمعته " بي بوعلم تم بحص عائش في حوالے سے سنار ہے ہو بی سنا ہے" ولقد سمعت وجالا من أهل العلم يذكرون "البته بی في دوسرے المی علم سے سنا ہے وہ كتى بين "أن المناس إلّا من ذكرت عائشة ممّن كان يهل لمناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة" سارے لوگ صفا اور مروه كورميان مى كياكرتے تھ سوائے ان لوگول كے جن كا حضرت عائش في ذكركياكه وه منات كے لئے تلبيد يراضة تق يعنى انصار۔

"فسلسما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن" جب الشريجة الشريخ التي عن طواف بالبيت كاذكركيا اورصفا اورمروة كاذكرنيس كيا توانهول في عرض كيا:

"يا رسول الله كنا نطوف بالصفا و المروة و إن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا و المروة ؟ فأنزل الله تعالى : ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾. الآية".

قال أبو بكر: "فاسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما" مراخيال بكريرآيت وونون فريقون كليهما" مراخيال بكريرآيت وونون فريقون كي بارب من نازل بوئى به "في المدين كانوا يتحرجون أن يتطوفوا بالجاهلية بالصفا والمعروة كورميان عي كرف من بالصفا والمعروة كورميان عي كرف من بالصفا والمعروة كورميان عي كرف من تحريح وصون كرت من بارب من بحل جوطواف كيا كرت من بعد من انبول في بارب من بحل جوطواف كيا كرت من بعد من انبول في بارب من بحروم كرديا -

# ( • ٨) باب ما جاء في السعى بين الصفا و المروة، مفاومروه كردرميان عي كرنكابيان

"وقال ابن عمروضى الله عنهما: السعى من داربنى عباد إلى زقاق بنى أبى حسين". ١٣٣ الله حدثنا محمد بن عبيد: حدثنا عيسى بن يونس ، عن عبيدالله ابن عمر، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كان رسول الله الله الأول حب ثلاثاً و مشى أربعاً. وكان يسعى بطن المسيل اذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنسافع: أكمان عبدالله يمشى اذا بلغ الركن اليمانى؟ قال: لا ، الآأن يزاحم على الركن فانه كان لايدعه حتى يستلمه .[راجع: ٣٠٣]

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنها فرات بين كدرسول الله على جب بهلاطواف كرت تو "خسب الملاق و مشى أوبعاء " تين چكرول مين آپ الله رال فرمات اور جار مين عام طريق سے چلتے ،اورطن مين لين ميلين اخضرين مين سعى فرمات لين دوڑت "ذاذا طاف بين الصفا والمووة".

آ گے عبداللہ بن عمررضی اللہ عنبما کہتے ہیں کہ میں نے نافع سے کہا: کیا عبداللہ بن عمررضی اللہ عنبما جب
رکنِ یمانی کے پاس پہنچتے تو چلتے تھے؟ لیعنی جراسود ہے لے کررکنِ یمانی تک رال ہے اس کے بعد عام لوگوں کے
لئے تو رال نہیں ، کیا عبداللہ بن عمررضی اللہ عنبمار کنِ یمانی پررال ترک فرما دیتے تھے؟"قال: لا، إلا أن بواحم
علمی المرکن " نافع نے کہا کہ وہ ترک نہیں فرماتے تھے الاً یہ کہ رکن کے پاس ججوم ہوجائے اور ان کواستلام کا
موقع نہ طے ، پھروہ آ ہت چلتے تھے تا کہ استلام کر کے جا کیں۔"فیان لا یہ دعه حتی یستلمه" بغیر
استلام کے وہ نہیں چھوڑتے تھے۔

اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کے نزدیک رمل رکن یمانی پرختم نہیں ہوتا بلکہ رکن یمانی کے بعد بھی جاری رہتا ہے اور بہت سے فقہاء حنفیہ نے اس کو اختیار کیا ہے لیکن بہت سے فقہاء کا مسلک بیہ ہے کہ رمل رکن یمانی پرختم ہو جاتا ہے اور اس کی تائیداس مرفوع جدیث سے ہوتی ہے جو پہلے گذر چکی ہے "وان یمشواما بین الرکنین".

1 ١٣٥ ا ـ حدثنا على بن عبدالله : حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار قال : سألنا ابن عمر رضى الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة ، اياتي امراته ؟ قال : قدم النبي في فطاف بالبيت سبعا ، وصلى خلف المقام ركعتين ، وطاف بين الصفا والمروة سبعا ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب : ١ ] .[راجع : ٣٩٥]

١٣٢ ا ــ وسألنا جابر بن عبدالله رضى الله تعالىٰ عنهما . فقال: لايقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة . [راجع : ٣٩١]

ا ۱ ۱ ۱ ۱ - حدثنا المكى بن ابراهيم ، عن ابن جريج قال : أخبرنى عمرو بن دينا ر قال : سمعت ابن عمر قال : قدم النبى الله مكة قطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ، ثم سعى بين السفا و السروة . ثم تلا ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١].[راجع : ٣٩٥]

عمرہ کی ادائیگی میں سعی سے پہلے مجامعت کا حکم

کیااس حالت میں جبکہ کوئی آ دمی طواف کر چکا ہے ابھی سعی نہیں کی اپنی بیوی کے پاس جاسکتا ہے یعنی اگر کوئی آ دمی اتنا جلد باز ہو کہ اس کوسعی کرنے کا بھی انتظار نہ ہواور طواف کر کے ہی مجامعت کرنا چاہتا ہے آیااس کے لئے ایسا کرنا جائز ہے یانہیں؟

یہ مسئلہ عمرو بن دینار نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنبمائے پوجھاانہوں نے کہا کہاس کے قریب بھی نہ جائے جب تک کہ صفاومروہ کی سعی نہ کرلے چنانچہ اس بات پرتمام فقہاء متفق ہے کہ عمرہ کی تکمیل سے مجامعت جائز نہیں۔ ۹ وولے

الله : اخبرنا عاصم قال : قلت لأنس المحمد : اخبرنا عبدالله : اخبرنا عاصم قال : قلت لأنس بن مالك ﴿ الله على السعى بين الصفا والمروة ؟ قال : نعم . لانها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُواعُتُمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يُطُوّف بِهِمَا ﴾ [البقرة : ١٥٨] . [أنظر : ٢٩٣٩]

حضرت انس اللے کہ جا ہلیت کے شعائر میں سے تھا، کیونکہ وہاں اساف اور تا کلہ کے بت رکھے تھے، یہاں تک کہا ہاں، اسلئے کہ جا ہلیت کے شعائر میں سے تھا، کیونکہ وہاں اساف اور ناکلہ کے بت رکھے تھے، یہاں تک اللہ ﷺ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ' صفااور مروہ اللہ ﷺ کی نشانیوں میں سے ہیں، توجس نے خانہ کعبہ کا جج کیا یا عمرہ کیا تو اس پران دونوں کے طواف میں کوئی حرج نہیں ہے''۔

۱۹۳۹ عن عبن على بن عبدالله : حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : انما سعى رسول الله هذا بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركين قوته . زاد الحميدى : حدثنا سفيان : حدثنا عمرو قال : سمعت عطاء ، عن ابن عباس مثله . [أنظر : ٣٢٥٧]

ابن عباس کے درمیان اس کئے دوڑ ہے کہ رسول اللہ کھی خانہ کعبہ کے طواف اور صفاوم روہ کے درمیان اس کئے دوڑ ہے کہ مشرکین کواپن قوت دکھلا کیں۔ طواف کے بارے میں توبہ بات متفق علیہ ہے کہ رال کی ابتداای کئے ہوئی تھی۔ البتہ سعی کے دوران بطن وادی میں دوڑ نے کی بیہ وجہ صرف حضرت ابن عباس کے سے منقول ہے۔ اس کے برخلاف خودا نہی کی متصل حدیث کتاب الانبیاء میں آئے گی جس میں آنخضرت کی ہے اس کی بیہ وجہ حضرت ابن عباس کی ہے کہ حضرت ہاجرہ کی بیمال دوڑی تھیں، لہذا حدیث باب میں خود وجہ بیان کی گئی ہے اس کی بیتو جیمکن ہے دوڑ نے کی ایک اضافی وجتھی۔ واللہ سجانہ اعلم

<sup>9</sup> ل مسئلہ ''طواف کے بعدنماز کا تھم'' کی تفصیل کے لئے ملاحظے فرمائے : انعام الباری ، ج:۳ من :۱۱۷، کماب الصلوق ، قم الحدیث : ۳۹۵۔

# (۱۸) باب: تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وإذا سعى على غير وضؤ بين الصفا و المروة

ما تضد فات كتب كطواف كسواتمام اركان بجالات اور جب صفام وه كدر ميان بغير وضوك مى كرك + ١٩٥ الله حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبونا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها انها قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت: فشكوت ذلك الى رسول الله هذا ، قال: ((افعلى كما يفعل الحاج غير أن الاتطوفي بالبيت حتى تطهرى . [راجع: ٢٩٣]

حضور ﷺ نے حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کو صرف طواف سے منع فرمایا باقی سارے کام کرنے کا تھم دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے استدلال فرمایا کہ بغیر طہارت کے اور بغیر وضو کے سعی کرنا جائز ہے اور حاکھنہ کے لئے بھی جائز ہے۔

آج کل اس میں بیدا ہوتا ہے کہ بظاہر معلی مجدحرام کا حصہ بن چکا ہے اس لئے اس میں مائفنہ کا داخلہ جائز نہ ہونا چا ہے۔ اس کی تحقیق کے لئے بند ہے نے امام حرم شخ عبداللہ بن سبتل کو خط لکھ کر معلوم کیا کہ مسعلی کو مجدحرام کا جزء بنادیا گیا ہے یا نہیں؟ انہوں نے فی میں جواب دیا اور فر مایا کہ وہ چونکہ مستقل منسک ہے اس لئے اسے مسجد کا حصہ قرار نہیں دیا گیا۔ ان کے اس ارشاد کی بنا پر حاکضہ وہاں داخل ہوسکتی ہے اور معتکف داخل نہیں ہوسکتا۔

"قالت یا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وانطلق بحج" حفرت عائشرض الله عنها كالمدعنها كالمدعنها كالدعنها كالدعنها كالدواقعه باربارگذر چكا ہے اور آگے بھى آئے گا كه ان كومكه مرمه پنج كرفيض آگيا تھا جس كى بنا پروه طواف نه كرسكى تھيں، باتى مناسك اداكئے بعد ميں عمره كيا۔

اب بیرمسئلہ فقہاء کے درمیان زیر بحث آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا احرام کس نوعیت کا تھا؟ انہوں نے حیض آنے کے بعداحرام کھول دیا تھایا باقی رکھا تھا؟ بعد میں جوعمرہ کیا تھا اس کی نوعیت کیاتھی؟ وہ نفلی عمرہ تھا باقضاء کا تھا؟

اس بارے میں حنفیہ کا مؤقف ہیہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے تمتع کا احرام باندھا تھا، مگر جب مکہ مکر مہ پہنچنے پروہ عمرہ اوا کرنے سے معذور ہو گئیں تو آنخضرت ﷺ کی ہدایت پر انہوں نے اپنااحرام کھول دیا اور عمرہ کونقض کردیا جس کے نتیج میں ان پرعمرہ کی قضاء بھی واجب ہوئی اور دم بھی آیا اور حج افراد کے طور پر مکہ مکر مدسے اداکیا۔

دوسری طرف شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شروع میں افراد کا یا تمتع کا احرام باندھا تھا، جب جیض آیا تو انہوں نے اسے قران میں تبدیل کرلیا اور ان حضرات کے نز دیک چونکہ قران میں عمرہ کے لئے الگ طواف اور سعی عمرہ کے لئے کافی ہوجاتا ہے اس کئے الگ طواف اور سعی عمرہ کے لئے کافی ہوجاتا ہے اس کئے انہوں نے عمرہ نہیں کیا بلکہ جب پاک ہوکر طواف زیارت اور سعی کی تو اس میں عمرہ بھی ادا ہوگیا ، لہذا بعد میں انہوں نے عمرہ کیا وہ فالی عمرہ تھا۔

جوحفرات ان کے احرام کو افراد کا کہتے ہیں ان کا متدل وہ روایات ہیں جن میں حفرت عائشہرضی اللہ عنہ ان کے احرام کو افراد کا کہتے ہیں ان کا متدل وہ روایات ہیں جن میں حفرت عائشہ ساب اللہ عنہا نے مدینہ منورہ سے نکلتے وقت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ "لانسوی الا السحج" جیسا کہ "باب التمعع والقران والافراد بالحج" میں بھی ہے اور آ کے بھی آئیگا۔

کیکن اس کاضیح مطلب بہ ہے کہ مدینہ منورہ سے نکلتے وقت ذہن میں یہی خیال تھا کہ جج کرنے جارہی میں جیسے آج بھی خواہ کوئی تمتع کرے یا قران کرے، کہا یہی جاتا ہے کہ جج کرنے جارہا ہے، کیکن جب میقات پر پہنچ کراحرام کی نوعیت معین کرنے کا وقت آیا تو حضرت عائشہ ضی اللہ عنہانے عمرہ یعنی تمتع کا احرام باندھا۔

چنانچ "أبواب العمرة" ميں "باب العمرة ليلة الحصبة" كتحت حضرت عائشرض الله عنها كى حديث آئيگ جس كالفاظ يہ إلى "فسمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ، وكنت ممن أهل بعمرة" أهل بعمرة" اى طرح يجهي "باب كيف يهل الحائض" كتحت ان كالفاظ مردى إيل كه "فاهللنا بعمرة" الهذائي يه كانرام باندها تھا۔

اب ائمہ ثلاثہ میں سے جوحضرات تمتع تشکیم کرنے کے باوجودیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عمرہ کوفنخ نہیں کیا ہلکہ قران کی نیت کرلی،ان کے خلاف حنفیہ کے پاس متعدد دلائل ہیں:

(۱) "باب کیف تھی الحائض" میں آنخضرت کی کایدارشاد منقول ہے: "انقضی داسک وامنشطی واھی بالحج و دعی العموة" اور ابواب العمرة والی روایت میں "ارفیضی عموتک" آیا ہے، یہ الفاظ اس بارے میں صرح میں کہ انہوں نے عمره فنخ کر دیا تھا، نیز سر کھولنا اور تنگھی کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ احرام ختم کر دیا گیا تھا، کیونکہ احرام میں اس عمل سے بال ٹو شخ کے اندیشے کی بنا پر پر ہیز کیا جا تا ہے۔ دلیل ہے کہ احرام فنخ کرنے کے بجائے اس کو قران میں تبدیل کر لیا گیا تھا تو حدیث باب میں حضرت عائشہ کے اس قول کے کوئی معنی نہیں رہتے کہ "تنظلقون بحجة و عمرة و انطلق بحج "کیونکہ شافعیہ و غیرہ کے بقول حج کے افعال میں ان کا عمرہ تھی ادا ہوچکا تھا۔

(۳) ابواب العمرة ميں حضرت عائشہ رضى الله عنها كى جوحديث آئى ہے اس ميں تعليم والے عمرے كے بارے ميں ان كے بيالفاظ منقول ہيں كه: "فاهللت بعمرة مكان عمرتى "جس سے ضاف واضح ہے كه

تنعیم والاعمره اس عمرے کے بدلے میں اور اس کی قضاء کے طور پرتھا جوانہوں نے فنخ کردیا تھا، نیز "بسباب طواف الفارن" کے تحت آنخضرت ﷺ کا بیار شاد منقول ہے کہ "هذه مکان عمر تک "اس سے بھی یہی مطلب نکاتا ہے۔

(۳) سیح مسلم میں حضرت جابر کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت کے ناپی دوسری ازواج کی طرف سے ایک گائے قربان کی تھی جس کے بارے میں ابوداؤد میں صراحت ہے کہ بیان ازواج کی طرف سے تھی جنہوں نے عمرہ کیا تھا اور حضرت عائشہرضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے الگ گائے قربان کی تھی اور بیہ بظاہر فنخ عمرہ کی جزاء تھی۔

وقال لى خليفة: حدثنا عبدالوهاب: حدثنا حبيب المعلم، عن عطاء عن جابر ابن عبدالله رضى الله عنهما قال: أهل النبى هي هو و اصحابه بالحج. وليس مع احد منهم هدى غير النبى هي وطلحة. وقدم على من اليمن ومعه هدى فقال: أهللت بما أهل به النبى هي أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا. ثم يقصروا ويحلوا، الا من كان معه الهدى. فقال: ننطلق الى منى وذكر أحدنا يقطر منياً؟ فبلغ ذيك النبى هي فقال: ((لو استقبلت من أمرى ماستدبرت ما اهديت ولولا ان معى الهدى لأحللت)).

وحاضت عائشة رضى الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت ، فلما طهرت طافت بالبيت . قالت : يارسول الله ، تنطلقون بحجة وعمرة وانطلق بحبح . فأمر عبدالرحمن بن أبى بكر أن يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج . [راجع : ١٥٥٤]

ترجمہ جابر بن عبداللہ اللہ اللہ ہے۔ روایت ہے کہ نبی اور آپ کے صحابہ نے حج کا احرام باندھا اور ان میں سے کسی کے پاس سوائے نبی اور طلحہ کے ہدی کا جانور ضاء اور حضرت علی ہے، یمن سے آئے ، ان کے پاس ہدی کا جانور ضا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس چیز کا احرام باندھا ہے، جس کا نبی اللہ نے باندھا

<sup>•</sup> ال جامع المشانيد، ج: ١، ص: ٩ ٥٣٩. و إعلاء السنن ، ١٥:٥١، ٣٢٦-

الل هسوح فتح القديس ، ج: ٣، ص: ١١٥ ، دارالفكر، بيروت ، وعمدة القارى ، ج: ٢، ص: ٢٣٧، وباب اذا حاضت المرأة بعدما افاضت ، ص: ٣٨٥،٣٨٣.

ہے،اور نبی کے بار بی کے بھر وہ محص جی باس قربانی کا جانور ہو۔لوگوں نے کہا کیامٹی کی طرف ہم لوگ اس حال میں جا برہوجا کیں گے بھر وہ محض جس کے باس قربانی کا جانور ہو۔لوگوں نے کہا کیامٹی کی طرف ہم لوگ اس حال میں جا کیں کہ ہم میں سے کسی کے منی فیک رہی ہو،آپ کے نے فرمایا میری رائے پہلے سے وہ ہوجاتی ، جواً ب ہوئی ہے تو میں قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں احرام سے باہر ہواتا ،اور حضرت عاکشرضی اللہ تعالی عنہا کو حض آگیا تو انہوں نے خانہ کعبہ کے طواف کے سواتمام ارکان جج ہوجاتا ،اور حضرت عاکشرضی اللہ تعالی عنہا کو حض آگیا تو انہوں نے عرض کیایارسول اللہ بھاآپ تو جج اور عمرہ کرکے واپس ہور ہی ہوں ، تو آپ کے عبد الرحمٰن بن ابی بمرکو حضرت عاکش میں صرف جج کرکے واپس ہور ہی ہوں ، تو آپ کے عبدالرحمٰن بن ابی بمرکو حضرت عاکش مقام علیم کی طرف جانے کا حکم دیا تو انہوں نے جج کے بعد عمرہ کیا۔

ترجمہ: حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہانے بیان کیا کہ ہم لوگ اپنی کنواری لڑکیوں کو ہاہر نگلنے سے منع کرتے تھے،ایک عورت آئی اور قصر بنی خلف میں اتری ،اس نے بیان کیا کہ اس کی بہن رسول اللہ ﷺ کے ایک صحابی کی بیوی تھی اور اس کے شوہر نے نبی ﷺ کے ساتھ ہارہ غزوات کئے تھے اور میری بہن چھ غزوات میں ساتھ تھی۔

اس نے بیان کیا کہ ہم لوگ زخیوں کی مرہم پٹی اور بیاروں کی خبر گیری کرتے تھے، تو میری بہن نے رسول اللہ ﷺ سے بوچھا کیا ہم میں سے کسی کیلئے کوئی حرج ہے کہ وہ باہر نہ نکلے، جب کہ اس کے پاس چا در نہ ہو، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کی سہلی اسے چا در اڑھادے اور نیک کام میں اور مسلمانوں کی دعوت میں شریک ہو۔

جب ام عطید آئیں تو میں نے ان سے پوچھا (یابیکہا کہ ہم نے ان سے پوچھا) اور وہ جب ہمی نی ﷺ کا نام لیتیں تو بانی ہمیں نے بوچھا کیا تم نے رسول اللہ ﷺ کواس طرح اور ایبا ایبا کہتے ہوئے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اور بیان کیا کہ کنواری لڑکیاں اور پر دے والیاں نگلیں یابیہ فرمایا کہ کنواری لڑکیاں اور پر دے والیاں اور حاکف عورتیں نگلیں اور نیک کام میں اور مسلمانوں کی دعوت میں شریک ہوں ، لیکن چیض والی عورتیں نماز پڑھنے کی جگہ سے علیحدہ رہیں ، میں نے پوچھا کیا جیض والی عورتیں بھی شریک ہوں ؟ انہوں نے فرمایا کیا بیعرف اور فلاں فلاں مقامات میں حاضر نہیں ہوتیں ؟

## (٨٢) باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج من مني،

ابل مکہ کے لئے بطحاء اور دوسرے مقامات سے احرام بائد ہے کا بیان اور جج کرنے والاجب وہ می کی طرف نکلے

تلبیہ پڑھنالین احرام باندھنا مکہ کی سرزمین بطحاء سے یا کسی اور جگہ سے ،"للمکی "مکہ کے رہنے والے کے لئے ، بینی مکی جب حج کرے گاتو وہیں مکہ سے احرام باندھے گا" **والحاج إذا خوج من منی**" اور وہ حاجی جو متح ہو کر آیا ہے وہ بھی جب مکہ مکر مہ سے منی کی طرف روانہ ہوگا تو حج کا احرام باندھے گا۔

یااں کا بیمطلب ہے کہ جو حاجی مفردیا قارن ہے وہ اگر چہ مکہ مکرمہ میں مقیم ہے کین جب وہ مناسک حجے کے لئے نکلے گاتو تلبید پڑھے گااگر چہاس کااحرام باقی ہے۔

"وسئل عطاء عن المجاور يلبى بالحج فقال: كان ابن عمر رضى الله عنهما يلبى يوم التروية اذا صلى الظهر واستوى على راحلته وقال عبدالملك ، عن عطاء ، عن جابر الله النبى النبى النبى النبي الله عنه التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج وقال أبو الزبير ، عن جابر : أهللنا من البطحاء وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضى الله عنهما : رأتك اذا كنت بمكة أهل الناس اذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم التروية . فقال : لم أر النبى الله عنى تنبعث به راحلته ".

# مکی تلبیه کب بڑھے

"وسئل عطاء عن المجاور يلبى بالحج" عطاء بن الى رباح رحمه الله ساسك بارك من يوجها ليا، مجاور سم الاستان كو مكم مرمه مين يوجها ليا، مجاور سه مرادايسا فض ب جو مكه مين مقيم مو، كياوه هج كا تلبيه يراه على كياس كو مكم مرمه مين ربت موئ تلبيه يراهنا جائج؟

حضرت عطار حمالله نے فرمایا" کان ابن عمر ﷺ یسلبّی یوم الترویة إذا صلی الظهر و

استوی علی داحلته "عبدالله بن عررضی الله عنهاجب مکه کرمه مین مقیم ہوتے تھے تو وہ یوم التر ویہ میں تلبیه پڑھتے تھے جب وہ ظہر کی نماز پڑھتے اور سوازی پر سوار ہوتے۔

معلوم ہوا کہ کمی کوبھی منی روانگی کے وقت تلبیہ پڑھنا جا ہے۔

"وقال عبدالملک ، عن عطاء، عن جابر ﷺ : قدمنا مع النبی ﷺ فاحللنا حتی يوم النبوي ﷺ فاحللنا حتى يوم النبوية وجعلنا مكة بظهر لبّينا بالحج". جب بم في مكرمه كواپ يجهي چهور ديا توج كا تلبيه پرها، معلوم بواكه جات ونت تلبيه پرهنا چائے۔

"وقال أبو الزبيو، عن جابو: أهللنا من البطحاء "حفرت جابر الله في دوسرى روايت ميل يوفر ما يا كم من بطحاء كم مقام يرتلبيه يرها-

"وقال عبید بن جریج لابن عمو "عبید بن جریگ نے ابن عمر شست کہا"وایتک إذا کست بسمکة اهل الناس إذا وأوا الهلال ولم تهل انت حتی يوم التروية "ميں نے عبدالله بن عمرضی الله عنها كه ميں آپ كود كھتا ہوں جب آپ مكه ميں ہوتے ہيں اور لوگ تو ہلال ذی الحجود كھتے ہی تلبید پڑھنا شروع كرديتے ہيں اور آپ جب تك يوم التروين بيں آ جا تا تلبين بير ھتے اس كى كيا وجہ ہے؟

آپ ش نے فرما يا كه ميں نے حضوراً كرم ش كوتلبيد پڑھتے ہوئے ہيں و يھا يہاں تك كه آپ ش كى سوارى آپ شكى كولئى نہ ہوجاتى۔

یہ نبی کریم ﷺ کے اس واقعہ کا تذکرہ فرمارہ ہیں جب آپ ﷺ نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا تھا۔آپ ﷺ نے مکہ سے بھی احرام نہیں باندھا،لیکن فرماتے ہیں کہ ذوالحلیفہ سے آپ ﷺ ٹے احرام باندھنے کے بعد جب آپ ﷺ کی سواری کھڑی ہوگئ تو پھر آپ ﷺ نے تلبیہ پڑھنا شروع کیا، ذوالحلیفہ سے پہلے تلبیہ پڑھنا شروع نہیں کیا۔

معلوم ہوا کہ جب تک آ دمی یوم التر ویہ میں سفر حج کا ارادہ نہ کرلے اس سے پہلے تلبیہ پڑھنا سنت نہیں ہے، جولوگ پہلے پڑھتے ہیں وہ کوئی سنت کا کا منہیں کرتے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جب یوم التر ویہ آ جائے اوراحرام باندھکرمنی جانے کا قصد کرلیا جائے تب تلبیہ پڑھے۔

#### مقصد

کل اوروہ آفاقی جوعمرہ کرکے حلال ہو گیا ہے وہ اب احرام کہاں سے باندھے گا؟ .

امام شافعی رحمہ الله فرماتے بین که مکه سے باندھنا ضروری ہے اور حفیہ کے نزدیک حدود حرم سے کہیں سے باندھ لینا کافی ہے، باہر سے باندھ خوردم واجب ہوگا، حنابلہ اور مالکیہ کے نزدیک اگر باہر سے بھی باندھے توکوئی حرج نہیں ہے، امام بخاری رحمہ الله شافعیہ پر ردفر ماتے ہیں اور استدلال "وجمعلنا مکہ بظہر" سے

كرتے ہيں اس لئے كەمكەجب پشت يرہوگا تو آ دى مكەسے باہر ہى ہوگا۔

حنیہ کے نز دیک اہل مکہ کے لئے یوم التر ویہ میں حدود حرم کے اندر تلبیہ پڑھنا مشروع ہے اور مسجد میں پڑھنا فضل ہے۔ 111

# (۸۳) باب: أين يصلى الظهر يوم التروية ؟ آخوين ذى الحبكوآ دى ظهر كى نمازكها للاسط ؟

الأزرق: حدثنا سفيان، عبدالله بن محمد: حدثنا الاسحاق الأزرق: حدثنا سفيان، عن عبدالعزيز بن رفيع، قال: سألت أنس بن مالك ، قلت: أخبرنى بشىء عقلته عن رسول الله الله الله الله المال الظهر والعصريوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصريوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك. [أنظر: العصريوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك. [أنظر: العصريوم النفر؟ قال: الأبطح. ثم قال: العالم كما يفعل أمراؤك. [أنظر: العصريوم النفر؟ قال: المعلى المراؤك. [أنظر: العصريوم النفر؟ قال: الأبطح. ثم قال: العمل كما يفعل أمراؤك. [أنظر: العصريوم النفر؟ قال: المعلى المراؤك. [أنظر: المعلى المعلى

۱۲۵۳ - حدثنا على: سمع أبا بكر بن عياش: حدثنا عبدالعزيز: لقيت أنسا؛ ح. وحدثنى اسماعيل بن أبان: حدثنا أبوبكر، عن عبدالعزيز قال: خرجت الى منى يوم التروية فلقيت أنسا الله فله الله على حمار. فقلت أين صلى النبى الله هذا اليوم الظهر؟ فقال: أنظر حيث يصلى أمراؤك فصل. [راجع: ۱۲۵۳]

یعنی اگر چہ حضور ﷺ نے یوم التر ویہ میں ظہر کی نماز منی جا کر پڑھی تھی اور واپسی کے دن عصر کی نماز ابطح میں پڑھی تھی ،اگر کوئی ایبا کر سکے تو بے شک افضل یہی ہے لیکن ایبا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے ،اس لئے وہ کا م کروجو تمہارے امراء یعنی جوامیر حج کرے۔ ۱۱۴

١١٢ ومذهب أبي حنيفة أن ميقات أهل مكة في الحج الحرم ، ومن المسجد أفضل، عمدة القارى ، ج : ٤،ص: ١٣٠١.

"إلى وفي صحيح مسلم، كتاب الحج، باب استحباب طواف الإقامة يوم النحر، رقم: ٢٣٠٨، وسنن الترمذي ، كتاب المحج عن رسول الله ، باب ماجاء في الحجر الأسود ، رقم: ٨٨٧، وسنن النسائي ، كتاب مناسك الحج ، باب أين يصلى الامام الطهر يوم التروية ، رقم: ٢٩٣٧، وسنن أبي داؤد ، كتاب المناسك ، باب الخروج الى مني ، رقم: ٢٣٣٣ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك ، رقم: ١١٥٣٧ ، وسنن الهارمي ، كتاب المناسك ، باب كم صلاة يصلى بمنى حتى يغدى الى عرفات رقم: ١٤٧٧.

"ال ومن سنة الحج أن يصلى الامام الظهر وما بعدها والفجر بمنى ، ثم يغدون الى عرفة ، وقال المهلب: الناس في سعة من هذا يحرجون متى أحبوا ويصلون حيث أمكنهم ، ولذلك قال أنس: صلى حيث يصلى أمراؤك ، والمستحب في ذلك ما فعله الشارع ، صلى الظهر والعصر بمنى، وهو قول مالك والثورى وأبى حنيفة والشافعي واحمد واسحاق وأبى ثور . عمدة القارى ، ج : 2 ، ص ٢٣٣٠.

#### (۸۴) باب الصلاة بمنى

#### منی میں نماز برصنے کا بیان

۱ ۱ ۱ ۵ مدلت ابراهیم بن المنذر: حدثنا ابن وهب: أخبرنی یونس ، عن ابن شهاب قال: اخبرنی یونس ، عن ابن شهاب قال: اخبرنی عبیدالله بن عبدالله بن عمر ، عن أبیه قال: صلّی رسول الله الله الله عنی رکعتین ، وأبو بکر وعمر وعثمان صدراً من خلافته. [راجع: ۱۰۸۲]

ترجمہ: حضرت ابن عمرﷺ نے بیان کیا کہ رسول اللہﷺ نے منی میں دور کعتیں پڑھیں اور حضرت ابو بکڑ اور حضرت عمریجھی ابیا ہی کرتے تھے اور حضرت عثمان ﷺ بھی اپنے شروع خلافت میں ابیا ہی کرتے تھے۔

۱۲۵۲ محدثنا آدم: حدثنا شعبة عن أبي اسحاق الهمداني، عن حارثة بن وهب المخزاعي قال: صلّى بنا النبي قل ونحن أكثر ماكنا قط و آمنه بمنى د كعتين .[داجع: ۱۰۸۳]
ترجمه: حفرت حارثه بن وبهب فزاعی شنے فرمایا كه رسول الله قلف نے بم كومنی ميں دوركعتيں پڑھا كيں اوراس وقت بماراثارسب وقول سے زیادہ تھا اور بم استے باؤر لیمنی مامون اور مطمئن كى وقت ميں نہ تھے۔

1 ۱ ۱ ۱ حدثنا قبيصة بن عقبة : حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن ابراهيم ، عن عبدالرحمٰن بن يزيد ، عن عبدالله قال : صليت مع النبي الله وكعتين . ومع أبي بكر المحتين . ومع عمر الله وكعتين . ثم تفرقت بكم الطرق ، فيا ليت حظى من أربع ركعتان متقبلتان . [راجع : ۱۰۸۳]

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے فرمایا کہ میں نے منیٰ میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ دور کعتیں پڑھیں اور حضرت ابو بکر ﷺ کے ساتھ بھی دور کعتیں اور حضرت عمرﷺ کے ساتھ بھی دور کعتیں اور پھران کے بعد تم میں اختلاف ہو گیا کچھ لوگ منیٰ میں دور کعتیں پڑھتے اور کچھ چارر کعتیں پڑھنے لگے تو کاش ان چارر کعتوں کے بدلے مقبول دور کعتیں نصیب ہوتیں۔

منى ميں قصر صلوۃ کا حکم

حضرت عبدالرحمٰن بن یزیدفرماتے بین که حضرت عثان بن عفان کے نمنی میں ہمیں چاررکعتیں نماز پڑھائی "فقیل ذلک لعبد اللہ مسعود کے "عبداللہ بن مسعود کے ساتھ منی میں بڑھیں تھیں اور میں انہوں نے "انہوں نے "انہوں نے "انہوں نے ساتھ منی میں دورکعتیں پڑھیں تھیں اور میں نے حضرت صدیق اکبر کے ساتھ منی میں دورکعتیں پڑھیں تھیں اور میں نے حضرت عمر کے ساتھ منی میں دورکعتیں پڑھیں تھیں اور میں نے حضرت عمر کے ساتھ منی میں دورکعتیں پڑھیں تھیں اور میں نے حضرت عمر احصہ بجائے چار دورکعتیں پڑھیں تھیں بڑھیں تھیں بڑھیں تھیں بڑھیں ہوجا کیں ، یعنی چاررکعتیں پڑھنا کوئی فضیلت کی بات نہیں ، لیکن دورکعتیں پڑھے رکعتوں کے دو قبول شدہ رکعتیں ہوجا کیں ، یعنی چاررکعتیں پڑھنا کوئی فضیلت کی بات نہیں ، لیکن دورکعتیں پڑھے

اور وہ قبول ہوں یہ ہے قابل فضیلت ، ورنہ چارر کعتیں پڑھنے سے پچھ حاصل نہیں ، گویا انہوں نے حضرت عثان ﷺ کی تر دید فر مائی کہ انہوں نے چارر کعتیں کیوں پڑھیں۔

دراصل بات بیتھی کہ حضرت عثان بن عفان دیکھ کہ مکر مہ میں اپنا گھر بنالیا تھا۔ تو ان کا مذہب بیتھا کہ آدمی اگر کسی شہر میں اپنا گھر بنا لے تو وہ بھی اس کے وطن کے حکم میں ہوجا تا ہے جا ہے وہ وہاں پر ندر ہتا ہو۔ تو اگر چہمستقل قیام مدینہ منورہ میں تھا، کیکن اپنا گھر چونکہ انہوں نے مکہ مکر مہ میں بنالیا تھا، لہٰذا بیہ جب مکہ مکر مہ تشریف لاتے تو اتمام فرماتے اور اسی واسطے منی میں بھی اتمام فرمایا۔ تو بیان کا اپنا غذر بھی تھا اور اس کا اپنا غذر بھی تھا کہ انہوں نے وہاں جا کر گھر بنالیا تھا اور گھر بنانے کو وہ تو طن کے قائم مقام سمجھتے تھے۔ 10

ابن مسعودٌ کویاتویہ بات معلوم نہیں تھی یادہ اس بات کے قائل تھے کہ صرف گھر بنالینے سے کوئی شہروطن نہیں بن جاتا۔ چنا نچہ حنفیہ کا بھی مذہب یہی ہے کہ محض گھر کہیں بنالیا تو اس سے وہ جگہ آ دمی کا وطن نہیں بنمآ جب تک کہ وہ تو طن اختیار نہ کرے ، یا تو طن کی نبیت نہ کرے محض گھر بنالینا ریکسی شہر کے وطن بننے کے لئے کافی نہیں ہے۔

اس حدیث سے امام مالک ؓ وغیرہ نے اس بات پراستدلال بھی فرمایا ہے کہ جج کے دوران منی وغیرہ میں جو قصر کیا جاتا ہے وہ سفر کی بناپز نہیں ، بلکہ مناسک حج کا ایک حصہ ہونے کی دجہ سے ہے،لہذا مقیم بھی قصر کرےگا۔ حنفیہ کے نز دیک بیقصر سفر کی بنا پر ہے ،لہذا مقیم قصر نہیں کرےگا۔ ۱۱

0 ال وقال الزهرى: انتما صلى بمنى أربعا لأن الأعراب كانوا كثيرين في ذلك العام، فأحب أن يخبرهم بأن الصلاة أربع ، وروى معتمر عن الزهرى أن عثمان صلى بمنى أربعا لأنه جمع الاقامة بعد الحج ، وروى يونس عنه: لما اتخذ عشمان الأموال بالطائف ، وأراد أن يقيم بها صلى أربعا ، وروى مغيرة عن ابراهيم ، قال: صلى أربعا لأنه كان اتخذها وطننا . وقال البيهقي : وذلك مدخول لأنه لو كان اتمامه لهذا المعنى لما خفى ذلك على سائر الصحابة ولما أنكروا عليه ترك السنة ، عمدة القارى ، ج : ٥، ص : ٣٥٨.

٧!! قال ابن بطال: اتفق العلماء على أن الحاج القادم مكة يقصر الصلاة بها وبمنى وبسائر المشاهد لأنه عندهم فى مفر، لأن مكة ليست دار أربعة الا لأهلها أو لمن أراد الاقامة بها ، وكان المهاجرون قد فرض عليهم ترك المقام بها ، فلذلك لم ينو رسول الله نش الاقامة بها ولا بمنى ، قال : واختلف العلماء فى صلاة المكى بمنى ، فقال مالك : يتم بمكة ويقصر بسمنى ، وكذلك أهل منى ، يتمون بمنى ويقصرون بمكة وعرفات قال : وهذه المواضع مخصوصة بذلك لأن النبى تش لما قصر بعرفة لم يميز من وراءه ، ولا قال لأهل مكة : أتموا ، وهذا موضع بيان . وممن روى عنه أن السمكى يقصر بسمنى ابن عمرو وسالم والقاسم ، وطاؤس ، وبه قال الأوزاعي واسحاق ، وقالوا : ان القصر سنة السموضع ، وانسما يتم بسمنى وعرفات من كان مقيما فيها . وقال أكثر أهل العلم ، منهم عطاء والزهرى والثورى والدون والكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وأبو ثور : لا يقصر الصلاة أهل مكة بمنى وعرفات لانتفاء مسافة القصر . وقال الطحاوى : وليس الحج موجبا للقصر لأن أهل منى و عرفات اذا كانوا حجاجا أتموا ، وليس هو متعلقا بالمؤضح ، وانما هو متعلق بالسفر، وأهل مكة مقيمون هناك لا يقصرون ، ولما كان المقيم الايقصر لو خرج الى منى كذلك الحاج . عمدة القارى ، ج : ٥، ص : ٣٤٥ س كال ٢٤٠٠٠

#### (۸۵) باب صوم يوم عرفة

#### عرفه كے دن روز ه ركھنے كابيان

۱۹۵۸ ا حدثنا على بن عبدالله: حدثنا سفيان ، عن الزهرى: حدثنا سالم قال: سمعت عميراً مولى أم الفضل ، عن أم الفضل: شك الناس يوم عرفة في صوم النبي المعث الى النبي الله بشراب فشربه. [انظر: ۲۲۱، ۹۸۸ ا ۹۸۸ ا ۵۲۳۲ (۵۲۳۲ مال) كال

یومِ عرفہ میں لوگوں کو بہ شک ہوگیا کہ آپ ﷺ نے روز ہ رکھا ہے یانہیں؟ میں نے آپ ﷺ کے پاس پانی بھیجا تو آپ ﷺ نے پی لیا، یعنی بہ ظاہر کردیا کہ روز ہ نہیں ہے۔لیکن مسلم اور ابوداؤدوغیرہ میں ارشاد نبوی ہے کہ یوم عرفہ کاروزہ ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے گناہ کومٹا دیتا ہے، تو اس کو حالت اقامت پرمحمول کرنے میں کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا ہے۔

لیکن حدیث باب سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کار بحان یہی ہے کہ جج کے موقع پرعرفہ کے دن روزہ نہ رکھنا افضل و بہتر ہے تا کہ اعمال حج اور ذکر واذکار میں ضعف نہ پیدا ہو، احناف کے نز دیک افطار افضل ہے، البتہ کسی کو توت حاصل ہواورضعف نہ ہوتو اس کے لئے جائز ہے، کوئی کرا ہت نہیں۔ ۱۱۸

كالوقى صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب استحاب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة، وقم: ١٨٩٣، وسنن أبى داؤد، كتاب الصوم، باب في صوم يوم عرفة بعرفة، وقم: ٢٠٨٥، ومسند أحمد، باقى مسند الأنصار، باب حديث أم الفضل بن عباس وهي أعت ميمونة، وقم: ٢٥٦٣، ٢٥٦٣، ٢٥٦٣، وطأ مالك، كتاب الحج، باب صيام يوم عرفة، وقم: ٣٣٨. ٨١٤ أن النبي هيء لم يصم يوم عرفة ؟ فان قلت: في (صحيح مسلم) أن صومه يكفر سنتين ؟ قلت: هذا في غير المحجيج، أما في الحجيج فينبغي لهم أن لا يصوموا لئلا يضعفوا عن الدعاء، وأعمال الحج اقتداء بالشارع، وأطلق الحجيج، أما في الحجيج فينبغي لهم أن لا يصوموا لئلا يضعف بسب الصوم فقط، فقال المتولى: الأولى أن يصوم حيازة للفضيلة. قال صاحب (التوضيح): ونسب غيره هذا الى المذهب وقال: الأولى عندنا لا يصوم بحال. وقال الروياني في (الحلية): ان كان قويا، وفي لاشتاء، ولا يضعف بالضعف عن الدعاء، فالصوم أفضل. وقال البيهقي في (المعرفة): قال الشافعي في القديم: لو علم الرجل أن الصوم بعرفة لا يضعفه فصامه كان حسنا، واختار الخطابي هذا. قال صاحب (التوضيح): ولمذهب عندنا استحباب الفطر مطلقا، وبه قال الجمهور أصحابنا، وصرحوا الخطابي هذا. قال الماء عن أكثر العلماء، وحكى ابن المنذر عن جماعة منهم استحباب صومه، وحكى صاحب البيان عن استحباب الفطر عن أكثر العلماء، وحكى ابن المنذر عن جماعة منهم استحباب صومه، وحكى صاحب البيان عن يعيى بن سعيد الأنصاري انه يجب غليه الفطر بعرفة . ........ هيتراه المتحباب صومه، وحكى صاحب البيان عن يعيى بن سعيد الأنصاري انه يجب غليه الفطر بعرفة . ......... هيتراه المتحباب صومه، وحكى صاحب البيان عن

# (٨٢) باب التلبية والتكبير اذا غدا من منى الى عرفة

جب صبح کومنی سے عرفات کوروانہ ہوتو لبیک اور تکبیر کہنا

1 ۲۵۹ - حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك ، عن محمد بن أبى بكر الثقفى أنه سأل أنس بن مالك الله وهما غاديان من منى الى عرفة: كيف كنتم تصنعون فى هذا اليوم مع رسول الله الله الله الله الله المكبر فلا ينكر عليه ، ويكبر منّا المكبر فلا ينكر عليه . [راجع: ٩٤٠]

ترجمہ بحمد بن ابو بکر ثقفی نے حضرت انس کے سے بوچھاوہ دونوں صبح کومنی سے عرفات کی طرف جارہے سے آپ لوگ آج کے دن رسول اللہ کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہم میں سے پھے لوگ''لبیک' کہتے تھے اس پر کوئی نکیر نہیں کرتا تھا۔ کہتے تھے اس پر کوئی نکیر نہیں کرتا اور پچے لوگ تکبیر کہنے والے'' تکبیر'' کہتے اس پر بھی کوئی نکیر نہیں کرتا تھا۔ مقصد اما م بخاری

چونکہ بعض روایات میں" **لسم یسزل بسلسی حتی دمی جمعرۃ العقبۃ"** ہے، تواس سے ایہام ہوتا ہے کہ صرف تلبیہ پڑھنا چاہیئے ، امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ میں" **و التکبیر"** بڑھا کراس وہم کو دورکر دیا اور حدیث ذکر کرے بتلا دیا کہ عرفات جاتے وقت حاجی کو اختیار ہے کہ لبیک پکارے یا تکبیر کیے۔

## (٨٤) باب التهجير بالرواح يوم عرفة

عرفہ کے دن دو پہر کے وقت عین گرمی میں روانہ ہونا

"التهجير بالرواح "سے مراد وتو ف عرفہ كے لئے نمره سے نكلنا۔ نمره وه مقام ہے جہاں حجاج نویں ا

........... و گرشت عرب و قال ابن بطال: اختلف العلماء في صومه ، فقال ابن عمر لم يصمه رسول الله و لا عمر و لا عثمان و أنا لا أصومه . وقال ابن عباس يوم عرفة لا يصحبنا أحد يريد الصيام فانه يوم تكبير و أكل و شرب ، و اختار مالك و أبو حنيفة و الثورى الفطر ، وقال عطاء : من أفطر يوم عرفة ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم ، و كان ابن الزبير و عائشة ، من ، يصومان يوم عرفة ، و روى أيضاً عن عمر ، عين ، وكان اسحاق يميل اليه ، وكان الخرسن يعجبه صومه ويأمر به الحاج ، وقال : رأيت عثمان بعرفة في يوم شديد الحرصائما و هم يروحون عنه ، وكان أسامة بن زيد و عروة بن الزبير و القاسم ، و محمد و سعيد بن جبير يصومون بعرفات . وقال قتادة : لا بأس بذلك اذا لم يضعف عن الدعاء ، وبه قال الداودى . وقال الشافعي : أحب صيامه لغير الحاج ، أما من حج فأحب أن يفطر ليقويه على الدعاء ، وقال عطاء : أصومه في الشتاء و لا أصومه في الصيف . وفيه : أن الأكل و الشرب في المحافل مباح ليبين معنى أو دعت الصورة فيه . عمدة القارى ، ج : ك ، ص : ٢٣٨ .

تاریخ پہنچ کرتھبرتے ہیں، وہ حرم کی حدیے خارج عرفات ہے۔

قال: كتب عبدالملك الى الحجاج أن لا تخالف ابن عمر فى الحج . فجاء ابن عمر قال: كتب عبدالملك الى الحجاج أن لا تخالف ابن عمر فى الحج . فجاء ابن عمر رضى الله عنهما وأنا معه يو م عرفة حين زالت الشمس . فصاح عند سرادق الحجاج ، فخرج وعليه ملحفة معصفرة فقال : مالك يا أبا عبدالرحمٰن ؟ فقال : الرواح ان كنت تريد السنة . قال : هذه الساعة ؟ . قال : نعم . قال : فأنظرنى حتى أفيض على رأسى ثم أخرج . فنزل حتى خرج الحجاج فسار بينى وبين أبى فقلت : أن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف . فجعل ينظر الى عبدالله ، فلما رأى ذلك عبدالله قال : صدق . وأنظر : ٢٩٣١ ١٦٩٢ ] وال

حضرت سالم فضفر ماتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے جاج بن یوسف کو خط لکھاتھا کہ جج کے بارے میں حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما کی مخالفت نہ کرنا، "فیجاء ابن عمر وانا معه یوم عرفہ حین ذالت المسمس" حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما یوم عرفه میں جب سورج زائل ہوااس وقت آئے اور میں ان کے ساتھ تھا، "فیصاح عند سرادق الحجاج" انہوں نے جاج کے نیمے کے پاس آوازلگائی، سرادق خیمے کو کہتے ہیں۔

"فخوج وعليه ملحفة معصفوة" وه بابرنكل آيا، اس كاو پرايك عاٍ درت جوعصفر سے رنگی بوئی است ملحفة معصفوق" وه بابرنكل آيا، اس كاو پرايك عالم الماعيد الرحمن؟" تجاج نے يو چھاا عبدالرحمٰ كيا قصہ ہے؟

فقال: "الرواح إن كنت تريد السنة" فرمايا الرتم سنت پر ممل كرنا چاہتے ہوتو جانے كاوقت آگيا ہے، يعنی وقوف عرفہ كے لئے جانے كاوقت آگيا ہے۔

"قال: هذه الساعة ؟" كها: كيااس وقت دو پهريش؟ قال: "نعم" كهاجي بال، سنتكاوقت يهي به قال: "فعم" كهاجي بال، سنتكاوقت يهي به قال: "فانظرني حتى أفيض على داسى ثم اخوج" اس نے كها جھے تھوڑى مهلت دويس جاكرا پن سر پر پانى ڈال كرآ ول يعنى شل كرلول پھرجا تا ہول "فنزل حتى خوج المحجاج" حفرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهاا بنى سوارى سے أثر گئے يهال تك كه تجاج بن يوسف نكل آيا، "فساد بينى وبين أبى" وه مير به اور مير به والد كه درميان چلن كا، "قلت" حفرت سالم على كمتة بيل كه يس نے تجاج سے كها الله وه مير به الدسانى، كتاب مناسك المحج ، باب الرواح يوم عرفة ، رقم : ٢٩٥٥ ، موطا مالك ، كتاب الحج ، باب الرواح يوم عرفة ، رقم : ٢٩٥٥ ، موطا مالك ، كتاب الحج ، باب الرواح يوم عرفة ، رقم : ٢٩٥٥ ، موطا مالك ، كتاب الحج ،

"ان كنت تويد السنة فاقصو الحطبه وعجل الوقوف" اگرسنت برعمل كرني كاراده بتو خطبه خضر كرنا وروتوف مين جلدي كرنا\_

جاج خطیب آدمی تھا، خطبہ بہت لمباکیا کرتا تھا اس لئے حضرت سالم اللہ نے کہا کہ خطبہ مختفر کرنا، "فج علی بنظر الی عبدالله" جاج حضرت عبدالله بن عمر الله بن عمر الله عبدالله قال: صدق "عبدالله بن عمر رضی الله عنها نے بات تھیک کہدر ہا ہوں یا غلط؟ "فیل ما دای ذالک عبدالله قال: صدق "عبدالله بن عمر رضی الله عنها نے باب دیکھا تو فر مایا سالم کھی تھیک کہدر ہے ہیں۔

## (٨٨) باب الوقوف على الدابة بعرفة

عرفه میں سواری پر وقوف کرنے کا بیان

ا ۱۲۱ و حدثنا عبدالله بن مسلمة ، عن مالک ، عن أبى النضر ، عن عمير مولى عبدالله بن العباس ، عن أم الفضل بنت الحارث: ان أناسا اختلفوا عندها يوم عرفة فى صوم النبى العبيد فقال بعضهم: هو صائم . وقال بعضهم: ليس بصائم . فأرسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه . [راجع: ۱۲۵۸]

ترجمہ: ام فضل بنت حارث سے روایت ہے کہ پھلوگ جوام فضل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، عرفہ کے دن نبی بیٹے کہ روز ہے کے متعلق اختلاف کیا ، بعض نے بیان کیا کہ آپ بیٹل روز ہ رکھے ہوئے ہیں اور بعض نے کہا آپ بیٹل روز ہے سے نہیں ہیں ، تو میں نے آپ بیٹل کے پاس ایک پیالہ دود ھا بھیجا اس حال میں کہ آپ بیٹل این اونٹنی پرسوار تھے، تو آپ بیٹل نے اس کو پی لیا۔

مقصدإمام بخاري

سنن ابی داؤد کی ایک حدیث میں دواب یعنی سواریوں کو'' منابر'' بنانے سے منع کیا گیا ہے اور بیے کم دیا گیا ہے کہا گر کوئی کمبی بات کرنے کی ضرورت ہوتو اتر کرو۔ ۱۳

امام بخاری رحمه الله کامقصدیہ ہے کہ وقوف بعرفداس نبی سے مستنی ہے۔ اللہ ا

1/ منن أبي داؤد ، كتاب الجهاد ، باب في الوقوف على الدابة ، رقم : ٢٥٦٧، ج : ٣ ، ص : ٢٤ ، دار الفكر .

ا٢٢٠٢١ واختلف أهل العلم أن الركوب أفضل أو تركه بعرفة ؟ فذهب الجمهور الى أن الركوب أفضل لكونه ا وقف راكباً ، ولأن في الركوب عنونا على الاجتهاد في الدعاء و التضرع المطلوب هناك وفيه قوة ، وهو مااختاره مالك والشافعي، وعنه قول: انهما سواء. وفيه: أن الوقوف على ظهر الدابة مباح اذا كان بالمعروف ولم يجحف بالدابة ، والنهى الوارد: ((لا تتخذوا ظهورها منابر))، محمول على الأغلب الأكثر بدليل هذا الحديث، عمدة القارى، ج: ٧، ص: ١٥٠٥.

مسك

اس میں اختلاف ہے کہ افضل وقو ف علی الاقدام ہے یاعلی الدابہ؟ جمہور ائمہ کے نز دیک وقو ف علی الدابہ افضل ہے، کیونکہ حضور ﷺ کی اتباع ہے، گویا امام بخاری رحمہ اللہ نے جمہورائمہ کی تائیدوموافقت کی ہے۔ ۲۲۱

#### (٨٩) باب الجمع بين الصلاتين بعرفة

عرفات ميس جمع بين الصلا تمين كابيان

"فكان ابن عمر رضى الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما".

ترجمہ: سالم نے بیان کیا کہ حجاج بن یوسف جس سال حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ سے لڑنے کے لئے مکہ اتر اتو حجاج نے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ بے پوچھاعرفہ کے دن موقف تھبرنے کی جگہ میں کیا کروں؟

سالم نے کہا اگرتو سنت پڑمل کرنا چاہتے ہوتو عرفہ کے دن سورج و صلتے ہی نماز پڑھ لے۔عبداللہ بن

عمر الله نے کہا کہ سالم نے سچ کہا ہے ، صحابہ کرام کے سنت کے مطابق ظہراورعصرایک ساتھ پڑھتے تھے۔

زہری کہتے ہیں کہ میں نے سالم سے بوچھا کیارسول اللہ ﷺ نے ایسا کیا ہے؟ تو سالم نے کہاتم لوگ اس مسکے میں حضورﷺ اقدس ہی کی سنت کی پیروی کرتے ہو۔

تشريح

حج کے موقع پر دومر تبہ جمع بین الصلاتین مشروع ہے:
ایک عرفات میں جمع بین الظهر والعصر جمع تقدیم ہے۔
دومرے جمع بین المغرب والعثاء جمع تاخیر ہے۔

اب اس میں اختلاف ہے کہ رہے جمع بین الصلاۃ نسکی ہے یا سفری ہے؟ یعنی جمع بسبب'' اور جمع بسبب'' نسک''۔امام مالک،امام اوزاعی اور صاحبین رحمہم اللہ کے نز دیک جمع نسک ہے۔امام مالک اور امام شافعی رحمہما اللہ سے ایک قول رہم وی ہے کہ رہے جمع سفرہے،الہٰدا کی جمع نہیں کرےگا۔

#### اختلاف ائمه

عرفہ میں جو دونمازیں ظہر اور عصر، ظہر کے وقت میں جمع کی جاتی ہیں تو اس کے بارے میں امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لئے امام کا ہونا ضروری ہے، لیعنی اگر امام کے ساتھ پڑھیں تو جمع بین الصلا تین کریں گے اور اگر امام کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنے اپنے خیمے میں پڑھ رہے ہیں تو پھر جمع بین الصلا تین درست نہیں، ظہر اور عصر کی نمازوں کو اپنے اپنے وقت میں پڑھیں گے، یہی مسلک ابراہیم نحفی اور سفیان توری رحمہما اللہ کا ہے۔ ۲۳ ا

امام بخاری رحمہ اللہ اس کی تر دید کر دہے ہیں اور یہاں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا اثر نقل کر رہے ہیں کہ اگر ان کی جماعت چھوٹ جاتی تو وہ اپنے خیمے کے اندر بھی جمع بین الصلا تین کرتے تھے اور یہی مسلک امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام اوز اعی اور صاحبین رحمہم اللہ کا ہے۔ ۱۲۳

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ چونکہ رہے تقدیم ہے تعنی عصر کی نماز مقدم کر کے پڑھی جاتی ہے، لہندا یہ پوری طرح خلاف قیاس ہے، جب خلاف قیاس ہے تو اپنے مور د پر مخصر رہے گی اور مور داس کا امام کے ساتھ ہے، لہندا اگر امام کے ساتھ نہیں ہے تو جائز نہیں ہے۔

لیکن اس کی تا ئید میں کو ئی اثریا کوئی قول مجھے نہیں ملا، زیا دہ ترصحابہ کرامﷺ اور تا بعین کا اثریہ ہے کہ وہ خیمہ میں بھی اورامام کے ساتھ بھی جمع بین الصلو انین کرتے تھے۔

امام محمد رحمہ اللّٰہ نے موطأ میں حضرت عبد اللّٰہ بن عمر رضی اللّٰہ عنہما کے علاوہ حضرت عا کشہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا،عطاء بن ابی رباح اور مجاہد رحمہما اللّٰہ کا قول بھی بلاغاً جمہور کے مطابق نقل کیا ہے۔ ۱۳۵

٣٣١ وبهـذا الـجـمهور، وخالفه أفي ذلك النخعي والثورى، وأبوحنيفة فقالوا: يختص الجمع بمن صلى مع الامام، وخالف أباحنيفه في ذلك صاحباه والطحاوى، ومن أقوى الأدلة لهم صنيع ابن عمر هذا، وقد روى حديث جمع النبي في بين نحم عين وكان مع ذلك يجمع وحده فدل على أنه عرف أن الجمع لا يختص بالامام، ومن قواعدهم أن الصحابي اذا على ماروى على أن عنده بأن مخالفه أرجح تحسينا للظن به فينبغي أن يقال هذا هنا، وهوذا في الصلاة بعرفة، واللفظ في : فتح البارى، ج: ٣، ص: ٣٥٣ ، وحكى العيني في : عمدة القارى، ج: ٢٥٠ ، ص: ٢٥٣.

170 قان فيه الجمع بين الصلاتين و هذا تعليق و صله ابراهيم الحربى فى (المناسك) له قال: حدثنا الحوضى عن هسمام أن نافعاً حدثه أن ابن عمر كان اذا لم يدرك الامام يوم عرفة جمع بين الظهر و العصر فى منزله، عمدة القارى، ج: 2، ص: ٢٥٣.

٣٣ فعج الباري ، ج: ٣٠ ص: ٣١ ٩ ، و عمدة القارى ، ج: ٤ ، ص: ٢٥٣ .

#### (٩٠) باب قصر الخطبة بعرفة

#### عرفه مين خطبه مخضر برصنا كابيان

المحج، فلما كان عبدالله بن مروان كتب الى الحجاج ان ياتم بعبدالله بن عمر فى المحج، فلما كان يوم عرفة ، جاء ابن عمر رضى الله عنهما و أنا معه حين زاغت السمس أو زالت ، فصاح عند فسطاطه : أين هذا ؟ فخرج اليه فقال ابن عمر رضى الله عنهما و أنا معه حين زاغت فقال : الآن ؟ قال : نعم. قال : أنظرنى أفيض على ماء . فنزل ابن عمر رضى الله عنهما حتى خرج الحجاج فسار بينى وبين أبى . فقلت : ان كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فقال ابن عمر : صدق . [راجع : ١٢٢٠]

ترجمہ: عبدالملک بن مروان نے تجاج کولکھا کہ جج میں عبداللہ بن عمر کے کا قتداء کرے۔ جب عرفہ کا دن آیا تو حضرت ابن عمر کے اس وقت آئے جب آ فقاب دھل چکا تھا اور میں بھی اس کے ساتھ تھا، حضرت ابن عمر کے جاج کے پاس آئے اور بلند آ واز سے کہا تجاج کہاں ہے؟ حجاج با ہر آیا تو ابن عمر کے فرمایا روانہ ہونا ہے ، اس نے کہا آبھی؟ آپ کے نے فرمایا ہاں! اس نے کہا مجھے اتنا موقع و بچئے کہ سر پر پانی بہالوں، چنا نچ حضرت ابن عمر کے سواری سے اتر پڑے، یہاں تک کہ جاج باہر آیا اور میر سے والد کے درمیان چلا، میں نے کہا گرتو آج سنت کی پیروی کرنا چا ہتا ہے تو خطبہ خضر کرا وروقو ف میں جلدی کر، ابن عمر کے نے کہا اس نے کھیک کہا۔

"ان كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف".

امام بخاری رحمه الله نے تقصیر خطبہ کا باب باندھ کر تنبیہ فرمار ہے ہیں کہ طویل خطبہ اور کمبی تقریروں سے پر ہیز کرنا چاہیئے۔

#### باب التعجيل إلى الموقف

موقف کی طرف (مینی عرفات میں) جلدی جانے کا بیان

"قال أبو عبدالله يزاد في هذا الباب هم هذا الحديث حديث مالك عن ابن شهاب ولكني اريد أن أدخل فيه غير معاد".

'' ابوعبدالله یعنی امام بخاری رحمه الله نے کہااس باب میں بیصدیث ما لکعن ابن شہاب والی حدیث زیادہ کی جاسکتی ہے، کیکن میں جا ہتا ہوں کہاس میں غیر مکر زحدیث ذکر کروں''۔ یہ باب قائم کیاہے کہ وقو ف عرفہ کے لئے موقف میں جلدی جانا چاہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ''**یے ادفی ہالدا الباب**' اس باب میں بھی وہی حدیث یعنی حجاج والی زیادہ کی جاسکتی ہے کیونکہ اس میں سالم بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہانے فرمایا تھا کہ جلدی وقوف کرنا۔

یہاں'' **ھ۔۔۔ ،**'' فارس کا لفظ امام بخاری رحمہ اللہ کے قلم سے نکل گیا ہے ،عربی میں اس کا کوئی جواز نہیں بنیآ ، فارسی میں'' بھی'' کامعنی ویتا ہے۔

بعض ننخوں میں" **ھم"نہیں ہے بلکہ یہ ہے" ولسکنسی ادید ان ادخل فیہ غیر معاد**" کیکن میرا ارادہ بیہ ہے کہ میں اس میں کوئی حدیث مکررنہ لاؤں، جوحدیث ایک بارآ جائے اس کودوبارہ نہ لاؤں۔

بظاہر جواحادیث مکررنظر آتی ہیں حقیقت میں وہ مکررنہیں ہیں، سندیامتن میں کوئی نہ کوئی تغیر ہوتا ہے، بعینہ اسی سنداور معنی کے ساتھ کوئی حدیث میری کتاب صحیح بخاری میں نہیں آئی ،اگر میں اس کولا وَں تو اسی سنداور متن کے ساتھ لا ناپڑے گااور یہ میری عادت کے خلاف ہوگا، لہٰذاوہ حدیث اگر چہاس کتاب میں آسکتی ہے لیکن میں اپنی عادت کے خلاف نہیں کروں گا،اس لئے نہیں لا وَں گا۔

شیخ الحدیث حضرت مولا نا زکریا صاحب رحمه الله فرماتے ہیں کہ بائیس احادیث واقعی مکرر ہیں ، بعض حضرات فرماتے ہیں جومکرر ہیں ، شاذ ہیں ، بعض نے اس کی توجیہ بھی بیان کی ہے۔

#### (١٩) باب الوقوف بعرفة

عرفات میں تھبرنے کا بیان

۱۲۲۳ على بن عبدالله : حدثنا سفيان : حدثنا عمرو : حدثنا محمد بن جبير بن معطم عن أبيه قال : كنت أطلب بعيرا لى ح ؛

وحدثنا مسدد: حدثنا سفيان ، عن عمرو: سمع محمد بن جير بن معطم عن أبيه جبير بن معطم عن أبيه جبير بن معطم قال: أضللت بعيراً فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي الله والقفا بعرفة فقلت . هذا والله من الحمس ، فما شأنه ههنا ؟ . ٢١]

وجير بن مطعم في كتب بين كدمير ااون كم بوكياتها، بين عرفه كدن اس كوتلاش كرنے كے لئے فكالة ويك كرن اس كوتلاش كرنے كے لئے فكالة ويك كرنا اس كوتلاش كرنے كے لئے فكالة ويك كرنا ہو الله هن المحمس "حضور في توجمس ٢٢ و وسن ٢١٣١ و وسن المعام مسلم ، كتاب الحج ، باب في الوقوف ثم افيضوا من حيث افاض الناب ، وقم : ٢١٣١ ، وسنن النسائي ، كتاب مناسك الحج ، باب وقع الميدين في الدعاء بعرفة ، وقم : ٣٩ ٢٩ ، ومسند احمد ، اول مسند المعدنين الجمعين ، باب حديث جبير ابن معطم ، وقم : ٢١٣١ ١ ، ٢١٥٥ ١ ، وسنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب الوقوف بعرفة ، وقم : ١٨٠٥ ١ ، وسنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب الوقوف بعرفة ، وقم : ١٨٠٥ ١ ، وسنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب

میں سے ہیں"فما شانه ههنا؟" یہاں کول کھڑے ہیں۔

"محمس، احمس" کی جمع ہے۔قریش کے چندقبائل اپنے آپ وحمس کہتے تھے، یہ اپنے آپ کو کعبہ کا مجاور کہتے تھے اور اپنے اوپر کچھا حکام خاص کرر کھے تھے۔ایک تھم یہ بھی خاص کررکھا تھا کہ کیونکہ ہم بیت اللہ کے مجاور میں ،لہذا جب ہم حج کے لئے جائیں گے تو حدو دحرم سے نہیں کلیں گے۔

عرفات چونکہ صدودِ حرم سے باہر ہے اس لئے اورلوگ توعرفات میں وقوف کرتے تھے کیکن بیلوگ یعنی خمس ،مز دلفہ میں وقوف کرتے تھے۔

حضرت جبیر بن مطعم ﷺ کو پیتنہیں تھا کہ حضوراقد س ﷺ نے اس حکم کوختم کر دیا ہے، اب اللہ ﷺ نے بیکم نازل فر مایا ہے، ''فرم افیضوا من حیث افاض الناس''.

عروة ، قال عروة : كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة الا الحمس . والحمس قريش عروة ، قال عروة : كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة الا الحمس . والحمس قريش وما ولدت . وكانت الحمس يحتسبون على الناس ، يعطى الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطى المرأة المرأة المرأة الثياب تطوف فيها . فمن لم تعطه الحمس طاف بالبيت عريانا . وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ، وتفيض الحمس هن جمع . قال : فأخبرني أبي ، عن عائشة رضى الله عنها ان هذه الآية نزلت في الحمس ه فُمُّ أَفِيْضُوا في خَيْثُ أَفَاضَ النّاس ﴾ [البقرة : ٩٩] قال : كانوا يفيضون من جمع فدفعوا الى عرفات . [أنظر : ٣٥٢] . ١٤

# وقوف عرفه رکن عظیم ہے

عروۃ کہتے ہیں کہ زمانۂ جاہلیت میں لوگ نگلے ہوکر طواف کرتے تھے سوائے مس کے ، یہ کہتے تھے کہ ممس کے لئے تو کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتے تھے ، اس کے لئے تو کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتے تھے ، اس لئے اگر طواف کرنے آئے تو حمس میں سے کسی سے کپڑے مستعار لے کران میں طواف کرتے تھے لیکن اگر نہیں ملتے تو نگلے ہی طواف کرلیا کرتے تھے۔

كال وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب في الوقوف ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ، وقم : ١ ٢ ١ ٢ ، وسنن النسائي ، المسرم أي كتاب الحج عن رسول الله ، باب ماجاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها ، رقم : • ١ ٨ ، وسنن النسائي ، كتاب مناسك المحج ، باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة ، رقم ٢ ٢ ٢ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب المناسك ، باب الوقوف بعرفة ، رقم : ٢ ٢ ٢ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب المناسك ، باب

"والحمس قریش و ما ولدت "حمس قریش اوران کی اولادکو کہتے ہیں، "و کانت الحمس یہ سحتبسون علی الناس" اور حمس لوگوں کے اوپر ثواب حاصل کیا کرتے تھے بینی ایک شخص دوسرے کو کپڑے دے دیا گرتا تھا تا کہ اس میں طواف کرے "وقع علی المراة المراة الثیاب تطوف فیھا" اور عورت کو طواف کے لئے کپڑے دیا کرتی تھی، "فمن لم تعطه الحمس طاف بالبیت عربانا" جس کو حمس کی شرے نہ دیں تو وہ مجر دہو کر طواف کیا کرتا تھا، "و کان یفیض جماعة الناس من عرفات" اورلوگ کو نات سے افاضہ کرتے تھے، جمع کے معنی من الجمع" اور بیر جمع سے کرتے تھے، جمع کے معنی مزدلفہ کے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آیت " اللہ الفیضوا من حیث افاض الناس" حمس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، مطلب یہ ہے کہتم بھی وہیں سے افاضہ کرد ہے ہیں نازل ہوئی ہے، مطلب یہ ہے کہتم بھی وہیں سے افاضہ کرد ہے ہیں یعنی عرفہ ہے۔

مسکلہ: امام بخاری رحمہ اللہ بیہ بتا نا جا ہے ہیں کہ وقو ف عرفہ ارکان حج میں سے عظیم ترین رکن ہے ، وقو ف عرفہ کے بغیر حج نہیں ہوگا۔

#### (٩٢) باب السير اذا دفع من عرفة

عرفات سے لوٹے وقت چلنے کابیان

قال هشبام: و النص فوق العنق. فجوة: متسع، و الجميع فجوات و فجاء. و كذلك ركوة وركاء. ﴿ مَنَاصِ ﴾ [ص: ٣] : ليس حين فرار. [انظر: ٩٩٩ ٩ ٣ ، ٢٩٩]

ترجمہ: حضرت عروہ بن زبیر نے کہا کہ حضرت اسامہ ﷺ سے بوجھا گیا اور میں وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ رسول اللہ ﷺ جب جمۃ الوداع میں عرفات سے چلے تو کس رفتار سے چل رہے تھے۔انہوں نے کہا کہ متوسط چال سے اور جب کشادگی یاتے یعنی ہجوم نہ ہوتا تو تیز دوڑتے۔

ہشام نے کہانص عن سے اوپر ہے یعنی ' نفس' تیز چلنے کو کہتے ہیں۔

ا مام بخاری رحمہ اللہ نے کہا' 'فجو ۃ'' کے معنی کشادہ جگہ، اس کی جمع'' فجو ات'' اور'' فجاء'' ہے اور اس طرح ''رکو ۃ'' مفر داور'' رکاء'' جمع ہے، اور سورہ ص میں جو'' مناص'' کا لفظ آیا ہے اس کے معنی ہیں فرار، بھا گنا۔

#### (٩٣) باب النزول بين عرفة وجمع

#### عرفات اورمزدلفه كے درمیان نزول كابیان

۱ ۲۲ سحدتنا مسدد: حدثنا حماد بن زید ، عن یحیی بن سعید ، عن موسی بن عقبة ، عن کریب مولی ابن عباس ، عن اسامة بن زید رضی الله عنهما: أن النبی على حیث افاض من عرفة مال الی الشعب فقضی حاجته فتوضاً. فقلت: یارسول الله ، أتصلی ؟ فقال: ((الصلاة أمامك)). [راجع: ۱۳۹]

ترجمہ: حضرت اسامہ بن زید ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب عرفات سے لوٹے لیعنی مزدلفہ جاتے ہوئے راستے میں تو ایک گھاٹی کی طرف مڑے اور اپنی حاجت پوری کی اور وضو کیا تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ! کی آپنمازمغرب پڑھیں گے؟ فرمایا نمازتمہارے آگے یعنی مزدلفہ میں ہے۔

۱ ۲۲۸ و حدثنا موسى بن اسماعيل: حدثنا جويرية ، عن نافع قال: كان عبدالله بن عمر يجمع بين المغرب والعشاء بجمع. غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله ﷺ فيدخل فينتفض ويتوضأ ، ولا يصلى حتى يصلى بجمع. [راجع: ١٩٠١]

ترجمہ: حضرت نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر ہن مردلفہ میں آ کر مغرب اور عشاء ساتھ ساتھ پڑھتے تھے اور وہاں جاتے اور تھے اور وہ راستے میں اس گھاٹی میں بھی جاتے جس میں رسول اللہ ﷺ تشریف لے گئے تھے ،اور وہاں جاتے اور قضاء حاجت کرتے اور وضوء کرتے اور نماز نہیں پڑھتے نماز جمع لینی مزدلفہ میں آ کر پڑھتے۔

الا ۱۹۲۹ حدثنا قتيبة: حدثنا اسماعيل بن جعفر ، عن محمد بن أبي حرملة ، عن كريب مولى ابن عباس ، عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما ، أنه قال: ردفت رسول الله من عرفات . فلما بلغ رسول الله الشعب الأيسر الذى دون المزدلفة أناخ فبال ، ثم جاء فصببت عليه الوضوء ، فتوضأ وضوء أخفيفاً. فقلت الصلاة يارسول الله .قال: ((الصلاة أمامك)) . فركب سول الله من حتى أتى المزدلفة فصلى ثم ردف الفضل رسول الله مناة جمع . [راجع: ١٣٩]

ترجمہ:حضرت اسامہ بن زید گھنے فرمایا کہ میں عرفات کے دن رسول اللہ کے کساتھ سواری پر بیٹھا، جب رسول اللہ کے ساتھ سواری پر بیٹھا، جب رسول اللہ کے مزدلفہ کے قریب پہاڑی بائیں گھاٹی پر پہنچاتو آپ کے اپنا اونٹ بٹھا یا اور بیٹا ب کیا پھرآئے، میں نے وضوکا پانی آپ کے پر بہایا آپ کے نے ملکا وضوفر مایا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کے نماز؟ آپ کے فرمایا نماز آگے جل کر، پھررسول اللہ کے سوار ہوگئے یہاں تک کہ مزدلفہ میں آئے تو مغرب وغشاء کی نماز پڑھی پھر جمع کی یعنی مز دلفہ کی ۔ صبح کوحضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہمارسول اللہ ﷺ کے ساتھ سوار ہوں کے ۔۔۔ ساتھ سوار ہوں کے ۔۔

۱ ۲۷۰ من الله عنهما ، عن الفضل المول الله عنه الميزل يلبي حتى بلغ الجمرة . [راجع :۱۵۳۳]

ترجمہ: کریب نے کہا کہ مجھ کوعبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمانے فضل سے من کر خبر دی کہ رسول اللہ ﷺ برابر لبیک کہتے رہے یہاں تک کہ جمرہ عقبہ پر پنچے یعنی کنکریاں مارنے کے لئے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصدیہ بتانا ہے کہ آنخفرت کے کاعرفات سے واپسی میں مزدلفہ کے قریب جو کھائی میں نزول ہوا تھا یہ کوئی جج کے افعال میں سے نہیں ، بلکہ بینز ول صرف استنجا ، کی ضرورت کی وجہ سے تھا ، المبتہ معرت عبداللہ بن عمر کے لئے اترے تھے گوان کو چیٹا ہی حاجت نہ ہو۔ ۱۲۸

#### (٩٣) باب أمر النبي على بالسكينة عند الافاضة واشار ته اليهم بالسوط

عرفات سے لوٹے وقت حضور ﷺ کا اظمینان سے چلنے کے لئے تھم دینا اورکوڑے سے اشارہ فرمانا

ا ۱۲۷ محدثنا سعيد بن أبى مريم: حدثنا ابراهيم بن سويد قال: حدثنى عمرو بن أبى عمرو مولى والبة الكوفى: حدثنى ابن عمرو مولى والبة الكوفى: حدثنى ابن عباس رضى الله عنهما: أنه دفع مع النبى الله يوم عرفة فسمع النبى الله وراءه زجراً شديداً وضربا للابل ، فأشار بسوطه اليهم وقال: ((أيها الناس ، عليكم بالسكينة فا ن البرليس بالايضاع)).

ترجمہ : معرت ابن عباس ﷺ نے بیان کیا کہ وہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ عرفہ کے دن عرفات سے لوٹے تو نبی کریم ﷺ نے اپنے پیچھے تخت ڈانٹ ڈپٹ اور اونٹوں پر مار کی آ واز سی تو اپنے کوڑے سے ان لوگوں کو اشار ہ کیا اور فرمایا اے لوگو! سکون آ ہشکی کواپنے اوپر لازم کرلو کیونکہ دوڑنا دوڑانا کچھ نیکی نہیں۔

"أيها الناس ، عليكم بالسكينة فا ن البر ليس بالايضاع".

امام بخاری رحمه الله کا مقصدیہ ہے کہ افاضہ لیعنی عرفات سے مزدلفہ جاتے وقت سکون سے چلنا چاہیے کیونکہ مجمع بہت ہوتا ہے، نیز سوار یول کی کثر ت ہوتی ہے، اس لئے امام بخاری رحمہ الله تنبیه کررہے ہیں کہ امیر کو مملا ذکرہ العینی فی الترجمة : هذا باب فی بیان نزول الحاج بین عرفة وجمع وهو المزدلفة لقضاء حاجته ، ای حاجة کانت ولیس هذا من المناسک ، عمدة القاری ، ج : ۷، ص ۲۷۳ .

#### چا بیئے کہ لوگوں کوسکون سے چلنے کے لئے اشارہ بھی کردے اس لئے کہ نبی کریم ﷺ نے بھی اشارہ فر مایا ہے۔ ۲۹ لے

## (90) باب الجمع بين الصلاتين المزدلفة.

مزدلفه میں جمع بین الصلاتین کابیان لینی مغرب وعشاء ایک وقت میں پڑھنا

ا ۲۷۲ و حدثنا عبدالله بن يوسف: اخبرنا مالک: عن موسى بن عقبة ، عن كريب ، عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما: أنه سمعه يقول: دفع رسول الله هذا من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبخ الوضوء فقلت له: الصلاة . فقال: ((الصلاة أمامك)). فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبخ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ، ثم أناخ كل انسان بعيره في منزله ، ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما. [راجع: ١٣٩]

ترجمہ:حضرت اسامہ کے بیں کہ رسول اللہ کے عرفات سے لوٹے تو گھائی میں جومز دلفہ کے قریب ہے اترے وہاں پیٹاب کیا بھر وضو کیا اور پورا وضوئییں کیا یعنی خوب پانی نہیں بہایا بلکہ ہلکا وضو کیا۔ میں نے عرض کیا: نماز؟ آپ کے نے فرمایا نماز آگے چل کر، پھر مز دلفہ آئے اور پورا وضو کیا پھر نماز کی تکبیر ہوئی اور آپ کے این مغرب کی نماز پڑھی اس کے بعد ہر آ دمی نے اپنا اونٹ اپنی منزل پر بٹھایا پھر تکبیر ہوئی اور عشاء کی نماز پڑھی اس کے بعد ہر آ دمی نے اپنا اونٹ اپنی منزل پر بٹھایا پھر تکبیر ہوئی اور عشاء کی نماز پڑھی اس کے درمیان کوئی نقل وغیرہ نہیں پڑھا۔

## مزدلفه ميس جمع بين الصلاتين

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک مز دلفہ کے اندر مغرب وعشاء کو جمع کرنے کے لئے جماعت شرط نہیں ہے اور عرفات میں جمع بین الظہر والعصر کے لئے جماعت شرط ہے۔

وجہ فرق ہیہے کہ مغرب کی نماز مردلفہ میں اپنے وقت سے مؤخر پڑھی جاتی ہے اور نماز کا وقت نکلنے کے بعد پڑھا جانا قیاس کے موافق ہونے کی بعد پڑھا جانا قیاس کے موافق ہونے کی وجہ سے موردنص کی رعایت واجب نہیں ہے۔

اورعصر کی نمازعرفات میں چونکہ وقت سے مقدم اداکی جاتی ہے اور نماز کا وقت سے مقدم ہونا من کل وجہ خلاف قیاس ہونا من کل وجہ خلاف قیاس ٹائت ہوتی ہے ، اور جہ خلاف قیاس ہما عت کے ساتھ وار د ہوئی ہے اس میں الفلم والعصر میں چونکہ نص جماعت کے ساتھ وار د ہوئی ہے اس کیے اس میں جماعت شرط ہوگی۔

٢٩ و قال المهلب: الما نهاهم عن الاسراع ابقاء عليهم لئلا يجحفوا بأنفسهم مع بعد المسافة عمدة القارى،

" نم اقیمت المصلواة" سے پتہ چلا کددومرتبدا قامت ہوئی، ایک مغرب کی اور ایک عشاء کی، امام شافعی رحمداللدوغیرہ کا یہی مسلک ہے۔

آمام ابوضیفہ رحمہ اللہ فرمائے ہیں کہ مزدلفہ میں دونمازین" بیافان واقامة واحدة" ہیں میجے مسلم میں حضرت جابر ﷺ کی روایت سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ آپﷺ نے ایک اقامت سے دونوں نمازیں پڑھیں۔
توروایات میں تعارض ہے ، بعض میں آیا ہے کہ ایک اذان اور ایک اقامت ہوئی اور بعض میں آیا ہے کہ دوا قامتیں ہوئیں۔

حفیہ نے اس میں یوں تطبق دی ہے کہ اگر مغرب کی نماز کے بعد،عشاء کی نماز سے پہلے کوئی فاصل ہو جائے جیسے کھانا وغیرہ کھالیا یا کچھ دیرلگ گئ تو پھر دوسری اقامت ہوگی اور اگر کوئی فاصل نہیں ہوا تو ایک ہی اقامت کافی ہے، چنا نچہ اس وقت کافی جماعتیں ہوئیں، بعض میں فاصل تھا وہاں دوا قامتیں ہوئیں اور بعض میں فاصل نہیں تھا وہاں ایک اقامت ہوئی، چنا نچہ صدیث باب میں بھی صراحت ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد سب فاصل نہیں تھا وہاں ایک اقامت ہوئی، چنا نچہ صدیث باب میں بھی صراحت ہے کہ مغرب اور عشاء کی لوگوں نے اپنے اُونٹ بٹھائے ، جس میں ظاہر ہے کہ کافی وقت لگا ہوگا۔ اور آگے آرہا ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز وں کے درمیان حضرت اسامہ کھی کی حدیث میں کھانا کھایا گیا ،لیکن دوسری احادیث کی روشن میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کھانا کھانے سے آپ بھٹا کے بعض اصحاب کا کھانا مراد ہے ، کیونکہ تیجے احادیث کثر ت سے اس پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ بھٹانے دونوں نماز وں کے درمیان فصل نہیں فرمایا۔

اگلی روایت میں آر ہاہے کہ ہم نے مغرب کے بعدعشاء کا کھانا کھایا اوراس کے بعد دوبارہ نماز پڑھی تو اس وقت دوبارہ اقامت کہی گئی۔

## (٩٦) باب من جمع بينهما ولم يتطوع

مغرب اورعشاء طاكر پر صفا اوران دونول نمازول كدرميان كوكي نفل وغيره نه پر صفح كابيان ١ ٢٧٣ سـ حدث نما آدم : حدثنا ابن أبى ذئب ، عن الزهرى ، عن سالم بن عبدالله عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : جمع النبى الله المغرب و العشاء بجمع ، كل و احدة منهما باقامة ، ولم يسبح بينهما، و لاعلى أثر كل و احدة منهما . [راجع: ١٩٠١]

ترجمہ:حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے مزدلفہ میں مغرب اورعشاء ملا کر پڑھا ہر ایک ایک ا قامت سے بعنی ہرا یک لے لئے الگ الگ تکبیر ہوئی اور ان دونوں کے درمیان میں سنت نہیں پڑھی اور نہان میں سے کسی کے بعد۔

۱ ۲۷۳ محدثنا خالد بن مخلد: حدثنا سليمان بن بلال: حدثنا يحيى قال: أخبرنى عدى بن ثابت قال: حدثنى عبدالله بن يزيد الخطمى قال: حدثنى أبو أيوب الأنصارى: أن رسول الله الله عمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة . [أنظر: ١٣٣]

ترجمہ: حضرت ابوا بوب انصاری ﷺ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے جمۃ الوداع کے موقع پر مز دلفہ میں مغرب اورعشاء ملا کر پڑھی۔

#### (٩٤) باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما

جس نے کہا ہر نماز کے لئے اذان اورا قامت کیے

1 ۱ ۲۵۵ ـ حدثنا عمرو بن خالد: حدثنا زهير: حدثنا أبو اسحاق قال: سمعت عبدالرحمٰن بن يزيد يقول: حج عبدالله شه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلک، فأمر رجلاً فأذن وأقام ثم صلى المغرب، وصلى بعدها ركعتين. ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر ـ أرئ ـ رجلا فأذن وأقام. قال عمرو: لا أعلم الشك الا من زهير، ثم صلى العشاء ركعتين. فلما طلع الفجر قال: ان النبي شكك كان لايصلى هذه الساعة الا هذه الصلاة في هذا المكان من هذاليوم. قال عبدالله: هما صلا تان تحولان عن وقتهما: صلاة المغرب بعد ماياتي الناس المزلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. قال: رأيت النبي شي فعله . [انظر: ١٩٨٢] ١٣١]

"إلى قوله سر ولم يسبح بينهما) أى لم يتنفل ، وقله (ولا على أثر كل واحدة منهما) أى عقبها ، ويستفاد منه أنه ترك النفل عقب المغرب وعقب العشاء ، ولما لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرح بأنه لم يتنفل بينهما ، بخلاف العشاء فانه يسحتمل أن ينكون المراد أنه لم يتنفل عقبها لكنه تفنل بعد ذلك في أثناء الليل ، ومن ثم قال الفوهاء ، تؤخر سنة العشاء عنهما ، ونقل ابن المنذر الاجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة ، ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما انتهى . فتح البارى ، ج : ٣ ، ص : ٥٢٣ ، وعدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٥٢٣ ، وعدة القارى ، ج : ٢ ص : ٢٤٠ ص

اس وفي صحيح مسلم، كتاب الحج، باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر، رقم: ٢٢٤٠، وسنن النسائي، كتاب السواقيت، باب الجمع بين المغرب والعشاء وبالمزدلفة، رقم: ٢٠٨٠، وكتاب المناسك، باب النية في الصيام والاختلاف على طلحة بن يحيى بن طلحة في خير عائشة فيه، رقم: ٢٩٨٨، وسنن أبي داؤد، كتاب المناسك، باب الصلاة بجمع رقم: ٢٩٥١، ومسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عبدالله بن مسعود، رقم: ٣٩٨٥، ٣٩٧، ١٩٧٠، ١٩٧٠، ١٩٧٠، ٢٩٨٥، ٢٩٥٥،

ترجمہ: حضرت عبدالرحمٰن بن پرید کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے حج کیا تو ہم مز دلفہ عشاء کی اذان کے وفت پہنچے یا اس کے قریب ، انہوں نے ایک شخص کو حکم دیا تو اس نے اذان اورا قامت کہی ، پھر انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی اور اس کے بعد دور کعت سنت کی پڑھی ، پھر رات کا کھانا منگوایا اور کھایا۔

پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص کو حکم دیا تو اس نے اذ ان وا قامت کہی ، عمر بن خالد نے کہا کہ میر بے خیال میں بیشک زمیر کو ہوا۔ اس کے بعد عشاء کی دور کعتیں پڑھیں پھر جب شبح نمودار ہوئی تو فر مایا نبی کریم ﷺ اس وقت غلس وتاریکی میں ضبح کی نماز صرف اسی دن اسی جگه پڑھتے تھے۔

عبداللہ بن مسعود کے فرمایا کہ بید دونمازیں ہیں جواپنے وقت سے ہٹادی گئی ہیں ایک تو مغرب کی نماز اس وقت سے ہٹادی گئی ہیں ایک تو مغرب کی نماز اس وقت پڑھنی چاہیئے جب لوگ مز دلفہ پہنچ جائیں ، دوسرے فجر کی نماز جب صبح صادق حیکتے روثن ہوجائے فرمایا میں نے نبی کریم کی کواپیا کرتے دیکھاہے۔

## جمع بین الصلاتین کی صورت میں اذان اورا قامت کی تعداد

اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے دواذ انوں اور اقامتوں پرعمل فر مایا اور اسی کو امام مالک رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے اور یہی امام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔

حضرات حنفیہ اس کی توجیہ ہیرکر نئے ہیں کہ جہاں تک اقامت کے تعدد کا تعلق ہے وہ توفصل کی وجہ سے ہوا ، البتہ اذ ان کا تعدد شاید اس لئے کیا کہ ان کے اصحاب منتشر ہوگئے ہوں اور انہیں جمع کرنے کے لئے دوبارہ اذ ان دی ہو۔ ۱۳۳

البتة طحاوی رحمہاللہ نے صحیح سند ہے حضرت عمرﷺ سے دواذ انیں اور دوا قامتیں روایت کی ہیں۔ صحابۂ کرامﷺ کے ان مختلف آثار سے مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں کسی ایک طریقے پراصرارنہیں کیااور شایدتمام طریقوں کو جائز سمجھا ہے۔

مزدلفہ میں جمع بین الصلاتین کی صورت میں اذان وا قامت کی تعداد کے بارے میں چھاتوال ہیں جن میں چارا توال مشہور ہیں: ۱۳۳۳

ا۔ ایک اذان اور ایک اقامت۔

امام ابو صنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہا اللہ کا مسلک یہی ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کا قول قدیم بھی یہی ہے اور امام احمد بن صنبل رحمہ اللہ کی بھی ایک روایت اس کے مطابق ہے، مالکیہ میں سے ابن ماجٹون کا بھی یہی مسلک ہے۔ ۲۔ ایک اذان اور دوا قامتیں ۔

٣٢] اعلاء السنن ، ج : ١ ١ ، ص : ٢٦ ١ .

بیامام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے ، امام مالک رحمہ اللہ کا بھی ایک قول اس کے مطابق ہے ، حنفیہ میں سے امام زفر رحمہ اللہ کا بہی مسلک ہے ، امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی اس کواختیا رکیا ہے اور شیخ ابن ہمام رحمہ اللہ نے بھی اس کوران حج قرار دیا ہے۔

۳۰ دوازانیں اور دوا قامتیں۔

امام ما لک رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے۔

مہ۔ دوا قامتیں بغیراذان کے۔

امام احمد بن منبل رحمه الله كامشهورمسلك يهي ب، امام شافعي كي بھي ايك روايت اسى كےمطابق بـــ

اس کے علاوہ دو مذہب اور بھی ہیں:

۵۔ صرف ایک اقامت وہ بھی پہلی نماز کے لئے۔

۲۔ دونوں نمازوں میں نہ کوئی اذان ہے نہ کوئی اقامت ۱۳۳۸

٣٣٠١٣٣ وفيه: للعلماء ستة أقوال:

أحدها: أن يقيم لكل منهما ولا يؤذن لواحدة منهما، وهو قول القاسم و محمد و سالم و هو احدى الروايات عن ابن عمر ، وبه قال اسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في أحد القولين عنه ، و هو قول الشافعي وأصحابه فيما حكاه الخطابي والبغوى وغير واحد . و قال النووى في (شرح مسلم) : الصحيح عند أصحابنا أنه يصليهما بأذان للأولى واقامتين لكل واحدة اقامة . وقال في (الايضاح) : انه الأصح .

الشاني : أن يصليهما باقامة واحدة للأولى و هو احدى الروايات عن ابن عمر ، وهو قول سفيان ثورى فيما حكاه الترمذي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم .

الثالث: أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة منهما ، وهو قول أحمد بن حنبل في أهم قوليه ، وبه قال أبو ثور و عبدالملك بن الماجشون من المالكية والطحاوى ، وقال الخطابى: هو قول أهل الرأى ، وذكر عبدالبر أن الجوزجاني حكاه عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة .

الرابع: أنه يؤذن للأولى ويقيم لها ولا يؤذن للثانية ولا يقيم لها ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، حكاه النووي وغيره . قلت : هذا هو مذهب أصحابنا ، وعند زفر : بأذان اقامتين .

التحامس: أنه يؤذن لكل منهما ويقيم، وبه قال عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود، رضى الله تعالى عنهما، وهو قول مالك وأصحابه الا ابن الماجشون، وليس لهم في ذلك حديث مرفوع، قاله ابن عبدالبر.

السادس: أنبه لايؤذن لواحدة منهما ولايقيم، حكاه المحب الطبرى عن بعض السلف، وهذا كله في جمع التاخير. عمدة القارى، ج: ٤،ص: ٢٥٩.

#### . حنفيه كااستدلال

مزدلفہ میں جمع بین الصلاتین ایک اذان اورایک اقامت کے بار بے میں حفیہ کا استدلال حضرت جابر ﷺ کی حدیث ہے کہ حضور ﷺ نے مغرب اورعشاء کومز دلفہ میں ایک اذان اورایک اقامت کے ساتھ جمع فرمایا۔ دوسری دلیل سنن اُبی داؤد کی روایت سے ہے جس میں مروی ہے کہ حضرت ابن عمر ﷺ نے مز دلفہ میں جمع بین الصلاتین ایک اذان اور ایک اقامت رعمل کیا۔

تیسری دلیل میہ کے مشاءا پنے وقت میں ہے، لہذالوگوں کوآگاہ کرنے کے لئے علیحدہ آقامت کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، برخلاف عصر کے میدان عرفات میں عصر کی نماز اپنے وقت سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اسی لئے لوگوں کومزیدآگاہ کرنے کے لئے عصر کے واسطے اقامت کہی جائے گی۔

"قال عبدالله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما: صلاة المغرب بعد ماياتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر".

حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ بید دونمازیں محقول کی جاتی ہیں ، ایک مغرب کی نماز جب مزدلفہ پہنچ جاتے ہیں اور دوسرے فجر بڑھی جاتی ہے جب فجر طلوع ہو، اس وقت پڑھے کا عام معمول نہیں تھالیکن اس وقت پڑھی ، اس سے پیۃ چلا کہ عام معمول غلس کانہیں بلکہ اسفار کا تھا۔

(۹۸) باب من قدّم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمز دلفة ويدعون إذا غاب القمر عورتون اوربي ورتون اوردعاكرين عورتون اوربي ورتون اوردعاكرين اورجا ندغائب موتے ہى چل دين

المحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله عن لصلاة الفيث ، عن يونس ، عن ابن شهاب : قال سالم : وكان عبدالله بن عمر رضى الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر المحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله عز وجل مابداً لهم ، ثم يرجعون قبل أن يقف الامام وقبل أين يدفع . فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ، ومنهم من يقدم بعد ذلك . فاذا قدموا رموا الجمرة . وكان ابن عمر رضى الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله على . ١٣٥٨ ، ١٣٩٨

<sup>126</sup> لايوجد للحديث مكررات.

٢٣١ و في صحيح مسلم، كتباب الحج، باب الاستحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة الى منى، رقم: ٢٢٨١.

۱ ۱ ۲۷ ا حدثنا سلیمان بن چرب: حدثنا حماد بن زید، عن أیوب، عن عکرمة، عن ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما قال: بعثنی النبی الله عنهما الله تعالیٰ عنهما قال: بعثنی النبی الله من جمع بلیل. [أنظر: ۱ ۲۷۸] ۲۷۸ ا حدثنا علی: حدثنا سفیان قال: أخبرنی عبیدالله بن أبی یزید: سمع ابن عباس رضی الله عنهما یقول: أنا ممن قدم النبی لیلة المز دلفة فی ضعفة أهله.

عورتوں اور بچوں کو مزدلفہ میں رات گذار نے کے بجائے رات ہی میں ججوم اور بھیٹر سے بچنے کے کے لئے منی بھیج دینا جائز ہے،حضورا قدس ﷺ نے اپنی عورتوں اور بچوں کو بھیجا تھا جن میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنبما بھی شامل متھاسی کا یہاں ذکر ہے۔

"فيذكرون الله عزّ وجلّ مابداً لهم".

لین وه یرکت سے کم دولفہ میں تھوڑ اساذ کرکیا، جب چاند غائب ہوجاتا تھا تو وہ کی چلے جاتے ہے۔
۱۲۷۹ ۔ حدثنا مسدد ، عن یحیی، عن ابن جریج قال : حدثنی عبدالله مولی اسماء عن أسماء : انها نزلت لیلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلی فصلت ساعة ثم قالت : یابنی هل غاب ثم قالت : یابنی هل غاب ثم قالت : یابنی هل غاب القمر ؟ قلت : لا ، فصلت ساعة ثم قالت : یابنی هل غاب القمر ؟ قلت : فارتحلوا ، فاتحلنا فمضینا حتی رمت الجمرة ثم رجعت القمر ؟ قلت العنتاه ، ماأرانا الا قد غلسنا . قالت : یابنی ان فصلت الصبح فی منزلها . فقلت لها : یاهنتاه ، ماأرانا الا قد غلسنا . قالت : یابنی ان رسول الله ﷺ اذن للظعن . کال

ید حضرت اساءرضی الله عنها کا واقعہ ہے، عبدالله جواساء کے مولی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت اساء جعدی رات میں مزدلفہ کے پاس اتریں "فیقامت تبصلی" اور مزدلفہ میں نفل نماز پڑھنی شروع کردی، "فیصلت ساعة ٹم قالت" کچھ دیر تک نماز پڑھتی رہیں پھر پوچھا"یا بنتی هل غاب القمر؟" بیٹے! کیا چا ندغا نب ہوگیا، "قیلت: لا، فیصلت ساعة، ٹم قالت: یا بنتی هل غاب القمر؟ قلت: نعم، قالت فار تحلوا" فرمایا کہ اب چلو "فار تحلنا فمضینا حتی رمت الجمرة" ہم چلے، منی پہنے گئا وار فیر ہوتے ہی جمرہ عقبہ کی رمی کی، "فیم رجعت فصلت الصبح فی منزلھا" پھرواپس آگری کی نماز اپنی گھریں پڑھی یعنی خیے میں پڑھی۔

"فقلت لها: یا هنتاه" اردوش اس کاتر جمه مشکل ہے، بے تکلفی میں عورت کو کہا جاتا ہے یہاں
"فیل بن" کاتر جمه کر سکتے ہیں۔ "ما اوانا إلا قد غلسنا" بی بی میر اخیال ہے ہم نے بہت جلدی کرلی لیخی ہم

اللہ میں صحیح مسلم، کتاب الحج، باب الاستحباب تقدیم دفع الصعفة من النساء و غیرهن من مزدلفة الی منی،
وقم: ۲۲۷۳، و مسند احمد باقی مسند الانصار، باب حدید اسماء بنت ابی بکر الصدیق، وقم: ۲۵۷۲۵،۲۵۷۰۳.

نے رمی جمرہ اندھیرے میں بہت جلدی کر لی ، تو انہوں نے کہا'' پیا بنسی اِن رسول اللّٰہ ﷺ اُذن لیلطعن'' بیٹے!رسول اللّٰہ ﷺ نے عورتوں کے لئے جائز قرار دیا ہے۔

"ظعن" - "ظاعنه" كى جمع ب،سفركرنے والى عورت كو كہتے ہيں ـ

مبيت مزدلفه كاحكم

مبیت مزدلفہ علقمہ، ابراہیم نحنی ، محن بھری اور ابوعبید قاسم بن سلام رحمہم اللہ وغیرہ کے نزدیک رکن حج ہے ''فعن توک المبیت بمزدلفة فاته الحج ''۔

جمہور بعنی احناف، سفیان توری، امام احمد، امام اسحاق اور ابوتو رحمہم اللہ وغیرہ کے نزدیک مدیب مزولفہ میں رکن حج تو نہیں، البتہ واجب ہے اور جو شخص اس کوترک کردیاس پردم واجب ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کی بھی ایک روایت اس کے مطابق ہے۔ علامہ عینیؓ نے امام ابوحنیفہ کا مسلک اس کے مطابق نقل کیا ہے۔ لیکن حنفیہ کا مفتی بہ مسلک میہ کہ وقوف مزدلفہ تو واجب ہے، مگر مبیت سنت ہے، البتہ رات کا کچھ حصہ مزدلفہ میں گذار نے کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ کمافی روائحتار۔

امام ما لک کے نزدیک منیت مزدلفہ سنت ہے، امام شافع کی دوسری روایت بھی اس کے مطابق ہے، امام ما لک کے نزد یک منیت مزدلفہ سنت ہے، امام مالک سے یہ بھی منقول ہے کہ زنول مزدلفہ واجب ہے، اور مبیت مزدلفہ اور وقوف مع الامام مالم خام کا مسلک یہ ہے کہ ''من لم یدرک مع الامام صلاق الصبح بالمزدلفة بطل حجه بخلاف النساء والصبيان والضعفاء ''۔ ۱۳۸

"حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها".

اگر چہ رات کو آنے والے عورتوں بچوں کیلئے بھی مسنون یہ ہے کہ رمی طلوع مثم کے بعد کی جائے ، حفیہ کے یہاں بھی یہی مسنون ہے ،لیکن اگر طلوع صحصا دق کے بعد بھی کوئی رمی کر لے تب بھی ہو جائے گ حفیہ کے یہاں بھی یہی مسنون ہے ،لیکن اگر طلوع صحصا دق کے بعد بھی کوئی رمی کر لے تب بھی ہو جائے گئے انہوں اگر چہ خلاف سنت ہے ،لیکن حضرت اساء رضی اللہ عنہا نے سناتھا کہ خوا تین کے بعد بھی رمی کی جاسکتی ہے ۔لیکن میہ نے کرلیا۔امام شافع نے اس حدیث سے استدلال فرمایا ہے کہ نصف کیل کے بعد بھی رمی کی جاسکتی ہے ۔لیکن میہ استدلال واضح نہیں ، کیونکہ حضرت اساء رضی اللہ عنہا نے غلس میں رمی کی ،اورغلس کا اطلاق عمو ما صبح صادق کے مصل بعد کے وقت پر ہوتا ہے۔

۱ ۲۸۰ محدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان: حدثنا عبدالرحمن هو ابن القاسم عن القاسم، عن عائشة رضى الله عنها قالت: استأذنت سودة النبى الله الله جمع، وكانت ثقيلة ثبطة، فاذن لها. [أنظر: ١ ٢٨١]

 ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہانے نبی کریم ﷺ سے مزدلفہ کی رات میں جلدی سے روانہ ہونے کی اجازت جا ہی، وہ بھاری بھرکم ست رفتار عورت تھیں، آپ ﷺ نے ان کواحازت دیدی۔

ا ۱۲۸ سحد الله عنها أبو نعيم: حداثنا أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبى شسودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه فلأن أكون استاذنت رسول الله كما استاذنت سودة أحب الله من مفروح به. 179

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمار ہی ہیں کہ "فلان اکون است اذنت رسول اللہ کما است اذنت رسول اللہ کما است اذنت سودہ احب الی من مفروح به "اگر میں بھی رسول اللہ اللہ سے اجازت طلب کر لیتی جیسا کہ سودہ رضی اللہ عنہانے کی تھی تو یہ بات مجھے ہرخوشی والی بات سے زیادہ محبوب ہے، اس واسطے کہ اگر میں اجازت طلب کر لیتی تو آپ کے بعد جوج کئے ہیں ان میں اگر میں رات میں جاتی تو آپ کے کا جازت صریحہ کے میں جاتی ، اب لئے میں سوچتی ہوں کہ میں بھی اس وقت اجازت طلب کر لیتی ۔

اس وقت اجازت طلب کر لیتی ۔

## (٩٩) باب من يصلى الفجر بجمع؟

#### فجر کی نماز مز دلفہ میں کس وقت پڑھے؟

الا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء ، وصلى الفجر قبل ميقاتها .[راجع: ١٢٥٥]

حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے فر مایا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کوکوئی نماز بے وقت پڑھتے ہوئے نہیں و کی ماز ہے وقت پڑھتے ہوئے نہیں و یکھا، مگر دونمازیں مغرب اورعشاء جن کو مز دلفہ میں ملا کر پڑھا اور صبح کی نماز بھی وقت معتاد سے پہلے پڑھی ، یعنی صبح صادق ہوتے ہی اول وقت میں پڑھی میراد قطعانہیں ہے کہ صبح صادق ہونے سے پہلے پڑھ لی بلکہ عام معمول ومعتاد وقت سے اس روز پہلے پڑھ لی۔

المسلاتين ، كل صلاة وحدها بأذان واقامة ، والعشاء بينهما . ثم صلى الفجر حين طلع المسلاتين ، كل صلاة وحدها بأذان واقامة ، والعشاء بينهما . ثم صلى الفجر حين طلع الفجر . قائل يقول : طلع الفجر ، وقائل يقول : لم يطلع الفجر ، ثم قال : ان رسول الله قال : ((ان هاتين المسلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان ، المغرب والعشاء ، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة )) ، ثم وقف حتى أسفر ثم قال علو ان أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة ، فما أدرى اقوله كان أسرع أم دفع عثمان ، فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر . [راجع : ١٤٧٥]

عبدالرحمٰن بن یزید نے کہا کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ مکہ مکر مہ کی طرف نکلا اور جج شروع کیا، پھر ہم مزدلفہ میں آئے ''فیصلی الصلا تین، کل صلوٰۃ وحدھا باذان واقامة، والعشاء بیت بھی ما فیصلی الفجو مین طلع الفجو '' تو انہوں نے دونمازیں ملاکر پڑھیں ہرنماز میں الگ الگ الگ اذان اور اقامت کہی ، تو بچ میں کھا نا بھی کھایا، طلوع فجر کے فور أبعد فجر بھی پڑھ لی، کیکن اتن جلدی پڑھی کہ بعض لوگوں کو طلوع فجر میں شک ہوسکتا تھا۔

 سے ہٹا دی گئیں ہیں ،اس لئے لوگوں کو جا ہیئے کہ مز دلفہ میں اس وقت داخل ہوں جب اندھیرا چھا جائے اور فجر کی نماز اس وقت بیٹر بھ

ے ہوری یں یہ سے درور چیا کے در مصلی کو سور کی بات ہے۔ نمازاس ونت پڑھے۔ "ثم وقف حتی اسفر ثم قال: لو إن أمير المؤمنين افاض الآن أصاب السنّة"

پھر فجر کی نماز پڑھ کرعبداللہ بن مسعود کے مز دلفہ میں تھہرے رہے یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا۔ جب اسفار ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے نے فر مایا کہ اگر امیر المؤمنین اس وقت منی کے لئے روانہ ہوجا کیں تو میست کے زیادہ قریب ہوگا، کیونکہ حضورِ اقد سے اسفار ہوتے ہی منی کی طرف روانہ ہو گئے تھے، طلوع مش کا انتظار نہیں فر مایا تھا۔

"فما ادری اقوله کان اسرع ام رفع عثمان ش " مجھے پتہیں کہان کا قول جلدی ختم ہوا تھایا عثان ش کی کہ ان کا قول جلدی ختم ہوا تھایا عثان ش کی روا تکی جلدی خروع ہوگئے ،"فسلسم عثان ش سنتے ہی فوراً روا نہ ہونا شروع ہوگئے ،"فسلسم یزل یہ لبتی حتی رمی جموۃ العقبۃ یوم النحو " حضرت ابن مسعود ش برابر"لبیک "پڑھتے رہے یہاں تک کہ یوم نح یعنی دسویں ذی الحجہ جمرہ عقبہ کی رمی کی ۔

مسکلہ: اس باب سے بیمعلوم ہوا کہ مز دلفہ میں فجر کی نما زصبے صادق طلوع ہوتے ہی غلس میں پڑھے اور یہی حنفیہ بھی کہتے ہیں۔

اس حدیث ہے بیبھی معلوم ہوا کہ دسویں ذی الحجہ کوصرف جمرۃ العقبہ پر کنگری مارنا ہے اور بیبھی معلوم ہوا کہ جب تک کنگری ماری جائے تلبیہ پڑھتے رہیں پھر پہلی کنگری پر تلبیہ بالکل بند کردیں۔ ۱۹۰۰

"ال لم اختلف بعض هؤلاء فقال الثورى وابوحنيفة والشافعى وابو ثور: يقطع النبية مع أول حصاة يرميها من جموة العقبة وقال العقبة واسحاق وطائفة من أهل النظر والأثر: لا يقطعها حتى يرمى جمرة العقبة بأسرها ، قالوا: هو قول ظاهر الحديث أن رسول الله على لم ينزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة ، ولم يقل: حتى رمى بعضها . قلت: روى البيه قى من حديث شريك عن عامر بن شقيق عن أبى وائل ((عن عبدالله قال: رمقت النبى على فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة بأوّل حصاة )) . فان قلت : أخرج ابن خزيمة في (صحيحيه) ، ((عن الفضل بن عباس قال : أفضت مع رسول الله على من عوفات ، فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة ، يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة )).

و صحيح ابن خزيمة ، ج: ٣،٥٠ : ٢٨٠ باب قطع التلبية اذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر ، رقم : ٢٨٨٥ الكتب الاسلامى ، بيروت ، ١٣٩٠ هـ ، و سنن البيهقى الكبرى ، باب التلبية حتى يرمى جمرة العقبة بأول حصاة ثم يقطع ، رقم : ٩٣٨٢ ، ج: ٥،٥٠ : ١٣٤ ، مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة ، ٣١٣ اهـ.

#### ( • • ا ) باب: متى يدفع من جمع مردلفه سے كب جلاجائے

المعت عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر المحمع الصبح ، ثم وقف فقال: ان المشركين كانوا الايفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير ، وأن النبي الخالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. [أنظر: ٣٨٣٨] المال

ترجمہ عمروبن میمون کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے پاس موجود تھا انہوں نے مزدلفہ میں صبح کی نماز پڑھی چروقو ف کیا، یعنی تھہرے رہے اور فرمانے لگے کہ مشرک لوگ زمانہ جاہلیت میں مزدلفہ سے اس وقت لوشتے جب سورج نکل آتا اور کہتے میر چبک جا میر ایک پہاڑ کا نام ہے مزدلفہ میں جومنی کو آتے ہوئے بائیں جانب پڑتا ہے، چبک جا یعنی سورج کے کرنوں سے چبک اور نی کریم کے ان کے خلاف کیا کہ آپ کے مزدلفہ سے سورج نکلنے سے پہلے لوٹے۔

"ان المشركين كانوا لايفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير ، وأن النبي الله عنه أفاض قبل أن تطلع الشمس".

# مزدلفه سےروانگی کاوقت

. اہل جا ہلیت طلوع شمس کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے اور چونکہ طلوع آفتاب کی علامت ریتھی کہ ثبیر نامی پہاڑ حیکنے لگتا تھا، اس لئے وہ کہتے تھے" **اشوق ثبیر**" یعنی اے جبل ثبیر! چیک اٹھے۔

سنن ابن ماجه میں بیالفاظ مروی ہیں" اشرق البیر ، کیما نغیر "اے جبل تمبیر! چک اٹھ تا کہ ہم یلغار کریں بینی منی کوروانہ ہوجائیں۔

جمہور بعنی امام ابوحنیفہ، امام شافعی ، امام احمد رحمہم اللہ کے نز دیک مز دلفہ سے اسفار کے بعد طلوع شمس سے پہلے روانہ ہونا چاہیئے ، البتہ امام مالک رحمہ اللہ کے نز دیک اسفار سے بھی پہلے روانگی مستحب ہے۔

الله ، باب ماجاء أن الافاضة من جمع ، كتاب الحج عن رسول الله ، باب ماجاء أن الافاضة من جمع قبل طلوع الشمس ، رقم : ١٨٠ ، وسنن النسائي ، كتاب مناسك الحج ، باب وقت الافاضة من جمع ، رقم : ١٩٩٧ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب المناسك ، باب الصلاة بجمع ، رقم : ١٥٣ ا ، و سنن ابن ماجه ، كتاب المناسك ، باب الوقوف بجمع ، رقم : ١٥٠ ا ، و مسند أحمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب أوّل مسند عمر بن الخطاب ، رقم : ٨٠ ، ٩٥ ا ، ٢٢٣ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ . ٣١٢٠٣٨ .

طلوع شمس سے پہلے روانہ ہونا تو حدیث باب سے ثابت ہے اور اسفار حضرت جابر رہے کی حدیث طویل کے اس جملہ سے "فلم یزل و اقفاً حتی اسفر جداً" جوامام مالکؓ کے خلاف جمت ہے۔ ۲۲ ا

### (۱۰۱) باب التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرمى الجمرة

#### والارتداف في السير

دسویں تاریخ میچ کو تلمیراور لبیک کہتے رہنا جمرہ عقبہ کی رمی تک

۱ ۱ ۱ ۱ حدثنا أبوعاصم الضحاك بن مخلد: أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس رضى الله عنهما: ان رسول الله ﷺ أردف الفضل فأخبر الفضل انه لم يزل يلبى حتى رمى الجمرة . [راجع: ۱۵۲۴]

"فأخبر الفضل انه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة".

فضل نے بیان کیا کہ آپ ﷺ برابر لبیک کہتے رہے یہاں تک کہ جمرہ عقبہ کی رمی کی۔

ابى عن المرد ا ، ١ ٢٨٢ - حدثنا زهير بن حرب : حدثنا وهب بن جرير : حدثنا أبى عن يونس الأيلى ، عن الزهرى ، عن عبيدالله بن عبدالله ، عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن أسامة بن زيد رضى الله عنهما كان ردف رسول الله ا من عرفة الى المزدلفة ، ثم أردف الفضل من المزدلفة الى منى ، قال : فكلاهما قال : لم يزل النبى ا يلبى حتى رمى جمرة العقبة . [راجع : ١٥٣٣، ١٥٣٣]

المجهور والمحلقوا في الوقت الافاصة ، فلهب الشافعي الى أنه انما يستحب بعد كمال الاسفار ، وهو مذهب الجمهور لحديث جابر الطويل و فيه : ((فلم يزل و اقفاً حتى أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس))، و ذهب مالك الى استحباب الافاصة من المزدلفة قبل الاسفار ، وألحديث حجة عليه ، و روى ابن خزيمة و الطبرى من طريق عكرمة (عن ابن عباس ، رضى الله تعالى عنهما : كان أهل الجاهلية يقفون بالمزدلفة حتى اذا طلعت الشمس فكانت على رؤس الحبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا دفع رسول الله علي عن أسفر كل شيء قبل أن تطلع رؤس الحبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا دفع رسول الله علي ، حين أسفر كل شيء قبل أن تطلع الشمس)) ، و روى البيهقي من حديث المسور بن مخرمة نعوه ، تفسير الطبرى ، ج: ١٢ ، ص: ١٣٠ ، دار الفكر ، بيروت ، ٥٣ اه. و عملة القارى ، ج: ١٤ ، ص: ١٣٨ ، و فتح البارى ، ج: ٣ ، ص: ١٣٨ ، و من حديث المكتب الاسلامي ، بيروت ، ٢٨٣ ، ه.

#### "قال : فكلاهما قال : لم يزل النبي ﷺ يلبي حتى رمي جمرة العقبة".

دونوں نے بیان کیا کہ حضور پرنور ﷺ ہمیشہ تلبیہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ جمرہ عقبہ کی رمی کی۔

حدیث باب سے معلوم ہوتا ہے کہ حج میں تلبیہ وقت احرام سے جمرہ عقبہ کی رمی تک رہتا ہے ، چنا نچہ جمہور کا مسلک یہی ہے کہ جس کواما م طحاوی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اس پرصحابہ اور تابعین کا اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ جمرہ عقبہ کی رمی تک حج میں تلبیہ جاری رہتا ہے۔۳۳ ہے

امام ما لک ،حضرت سعیداین میتب اورحسن بھری رحمہم اللہ سے اس بارے میں منقول ہے کہ حاجی جبعر فات روانہ جوتو تلبیہ ختم کردے۔۴۲۸

بعض سے منقول ہے کہ جب وقوف عرفہ کرے تو تلبیہ بند کردے۔ 40 ال

ان حضرات كاستدلال طحاوى مين حضرت اسامه بن زيد الله كاروايت سے بن أنسه قسال كنت ردف رمسول الله الله عشية عسرفة فكان الايزيد على التكبير والتهليل ، وكان اذا وجد فجوة نص " - ٢١١١

جہاں تک حدیث باب کاتعلق ہے کہ جمہورامت کے نز دیک حج میں جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ مشروع ہے، پھران میں اختلاف ہے کہ تلبیہ کہ جمہورامت کے نز دیک حج میں اختلاف ہے کہ تلبیہ کہ جمہورامت کے نز دیک حج میں اختلاف ہے کہ تلبیہ کہ جمہورامت کے نز دیک حج میں انتقال میں اختلاف ہے کہ تلبیہ کہ جمہورامت کے نز دیک حج میں انتقال میں انتقال کے انتقال کے نز دیک حج میں جمہورامت کے نز دیک حج میں جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ مشروع

ا مام ابوحنیفہ،سفیان توری،ا مام شافعی اور ابو تور حمہم اللہ کے نز دیک جمرہ عقبہ پر پہلی کنگری مارنے کے ساتھ ہی تلبیبہ ختم ہوجائے گا۔

امام احمد بن صنبل، امام اسحاق رحمه الله كنز ديك جمره عقبه كى رئ مكمل كرنے تك تلبيه جارى رہے گا۔ ١٠٠٧ بهر حال حدیث باب امام احمد بن صنبل رحمه الله وغيره كى دليل ہے جب كه حضرات حنفيه وشا فعيه وغيره

٣٣ و دليل الاجماع أن عمر بن الخطاب كان يلبي غداة المزدلفة بحضور ملاً من الصحابة وغيرهم ، قلم ينكر عليه أحد منهم بذلك ، وكذلك فعل عبدالله ابن الزبير ، ولم ينكر عليه أحد من كانوا هناك من أهل الآفاق من الشام والعراق واليمن ومصر وغيرها ، فصار ذلك اجماعا لا يخالف فيه . عمدة القارى ، ج : ٤، ص: ٢٨٦.

٣٥٠/١٣٢ ثم اختلفوا متى يقطع التلبية ؟ فقال سعيد بن المسيب والحسن البصرى ومالك وأصحابه: يقطعها اذا توجه الى عرفات ، وروى نحو ذلك عن عثمان وعائشة ، وروى عنهما خلاف ذلك ، فقال الزهرى والسائب بن يزيد وسليمان بن يسار وابن المسيب فى رواية: ((يقطعها حين يقف بعرفات)) ، وروى ذلك عن على بن أبى طالب وسعد بن أبى وقاص . عمدة القارى ، ج : 2 ، ص: ٢٣.

٢٦] شرح معانى الآثار، كتاب مناسك الحج ، باب التلبية متى يقطعها الحاج ، ج : ٢، ص: ٢٢٣، دار الكتب العلمية ، بيروت. ١٤] و قال أحمد و استحاق و طائفة من أهل النظر و الأثر: لا يقطعها حتى يرمى جمرة العقبة بأسرها ، قالوا : و هو ظاهر الحديث أن رسول الله ﷺ (لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة) و لم يقل : حتى رمى بعضها عمدة القارى ، ج : ٢، ص: ٣٣.

کی دلیل بیہق کی روایت سے ہے۔ ۱۳۸۸

# (١٠٢) باب: ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِّي ﴾

الى قوله تعالى ﴿ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٩١]

اب تک امام بخاری رحمہ اللہ نے تج کی حالت بیان فرمائی جب مُزدَّلفہ سے منی کا بیان آیا تو چونکہ منی میں قربانی کی جاتی ہے اس لئے یہاں سے مدی یعنی قربانی کے ابواب اورا دکام شروع فرمار ہے ہیں۔

قال: سألت ابن عباس رضى الله عنهما عن المتعة فأمرنى بها. وسألته عن الهدى فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك فى دم. قال وكأن ناسا كرهوها. فنمت فرأيت فى المنام كأن انساناً ينادى: حج مبرور، ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضى الله عنهما فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبى القاسم على الله عنهما

قال: وقال آدم و وهب بن جرير و غندر عن شعبة: عمرة متقبلة ، وحج مبرور. [راجع: ١٥٢٤]

ترجمہ: ابو جمرہ نے کہا میں نے حضرت ابن عباس سے جم تمتع کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے مجھکواس کا حکم دیا اور میں نے ان سے مدی تعنی قربانی کے بارے میں پوچھا تو فر مایا اونٹ یا گائے یا بکری یا جانور اونٹ یا گائے میں شرکت۔ ابو جمرہ نے کہا گویا بعض لوگوں نے تمتع کو براسمجھا، میں سوگیا۔ تو خواب میں میں نے دیکھا کہا گائے اسان پکارر ہاہے کہ بیر حج مبر وربعنی مبارک ہے اور بیت مقبول ہے۔

پھر میں ابن عباس کے پاس آیا اور میں نے ان سے بیخواب بیان کیاانہوں نے کہا'' اللہ اکبر'' آخر بیسنت ہے ابوالقاسم کھی کے بیغی بیغمرہ مقبول ہے اور بیر حج مبر وربیغی مبارک ہے۔

#### (۱۰۳) باب ركوب البدن

قربانی کے جانور پرسوار ہونے کابیان

لقوله تعالىٰ: ﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ، لكم فيها حير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها ﴾ الى قوله تعالى ﴿ وبشر المحسنين ﴾

١٩٨٨ روى البيه قى من حديث شريك عن عامر بن شقيق عن أبى وائل ((عن عبدالله: رمقت النبيا فلم يزل يلبى حتى رمى البجمرة العقبة بأول حصاة ))، سنن البيهقى الكبرئ ، باب التلبية حتى يرمى جمرة العقبة بأول حصاة ثم يقطع ، رقم: ٩٣٨٥ ، ج: ٥ ، ص: ١٣٤ ، مكتبة الباز ، مكة المكرمة ، ١٣ ١ هـ.

[الحج: ٣١- ٣٤] قال مجاهد: سميت البدن لبدنها ، والقانع: السائل. والمعتر: الذي يعتر بالبدن من غنى أو فقير. وشعائر الله: استعظام البدن واستحسانها. والمعتر: عتقه من الجبابرة ، ويقال: وجبت: سقطت الى الأرض ، ومنه وجبت الشمس. فرمايا كه "والبدن جعلناها لكم من شعائر الله" برنه الله الله عليم عن شعائر الله" برنه الله الله عليها صواف" "صواف" كمعن بين "صف بسة كر به بونا" يعن فيها خير فاذكروا إسم الله عليها صواف" "صواف" كمعن بين "صف بسة كر المعتر" بب صف بسة كر كان من الله عليها عليها وجبت جنوبها فاطعموا القانع والمعتر" جب ان كي ببلوگر جائين يعن وه ذيج بوجائين ، تو خود بحل كما واور بسوال اورسوالي كو بحل كها نكودو.

مجاہدرحمہاللہ کہتے ہیں کہ''بدنہ'' کو بدنہاس لئے کہتے ہیں کہاس کا بدن بڑا ہوتا ہے (بعیر کو بدنہ کہتے ہیں )اور ''**القانع''** کامعنی ہے،سائل، بیقنوع سے نکلا ہے،قناعت سے نہیں ہے،''**قَبِنعَ ۔ یقنَعُ ۔ قناعة''** کےمعنی ہوتے ہیں کسی چیز پر قناعت کرنا۔

اور "فَنَعَ، يقنع، قنوعاً" ال يمعنى بين كسى كے سامنے ما نكنے كے لئے كھڑا ہوجانا، تو "قانع" كمعنى بين سائل اور "المعتو" كے معنی بين و وضح جوسامنے آجائے مراديہ ہے كہ وہ زبان سے سوال تو نہيں كرم ہاليكن جب سامنے آگيا تو اس كى حالت سے ايبامحسوں كررہ ہوكہ اس كوضر ورت ہے تو اس كو بھى كھلاؤ، "المبيت المعتيق" اس كى تفسير كردى كہ اللہ على نے ظالموں سے آزاد كرديا ہے، يعنى ظالم با دشا ہوں كاس كھر يركوئى زورنہيں جلتا۔

بعض حضرات نے بیتفسیر کی ہے کہ'' قانع'' قناعت''سے ہے، لینی وہ شخص جو حاجت مند ہونے کے باوجود قناعت سے بیٹھا ہے مانگیانہیں،اور''معتر''وہ جوزبان سے یا زبان حال سے مانگتا ہے۔

۱۲۸۹ ـ حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالک، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة شه : أن رسول الله شهر أى رجُلاً يسوق بدنة فقال: ((ار كُبْهَا)) فقال: إنَّها بدنة ، فقال: ((ار كُبْهَا)) فى الثانية أو فى الثانية أو فى الثانية . [أنظر: ۲۷۵۱، ۲۷۵۵، ۲۱۲]. ومل

97 وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج اليها ، رقم : ٢٣٣٢، وسنن النسائي ، كتاب مناسك الحج ، باب ركوب البدنة ، رقم : ٢٧٥٩، وسنن أبي داؤد ، كتاب المناسك ، باب في ركوب البدن ، كتاب مناسك الحج ، باب ركوب البدنة ، رقم : ٢٧٩٠ / ١٢٢٠ / ١٢١١، ١١٢١ / ٢٥٠ ، ومسند أحمد ، باقعي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، رقم : ٢٣٠ / ٢٥٠ / ٢٥١١ ، ١٢١١ / ٢٥٠ ، ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠ / ٢٥٠

• ۱۹۹ اـ حدثنا مسلم بن ابراهیم:حدثنا هشام و شعبة بن الحجاج قالا:حدثنا قتادة ،عن أنس ف أن النبی ف رأی رجلا یسوق بدنة ، قال:((اركبها))، قال:انها بدنة. قال:((اركبها))، قال: انها بدنة. قال:((اركبها)) ثلاثاً.[أنظر: ۲۷۵۳،۹۵۱۲]

ایک شخص بدنہ لے جارہا تھا اور خود پیدل جارہا تھا تو آپ تھے نے فر مایا کہ اس پر سوار ہو جاؤ ، اس نے کہا یہ بدنہ ہے بعنی بدی ہے اور مدی سے انتقاع نہ کرنا چا ہے تو حضور تھے نے کہا سوار ہو جاؤ ، پھراس نے کہا بدنہ ہے ، آپ تھے نے پھر فر مایا سوار ہو جاؤ ، دوسری یا تیسری مرتبہ۔اس سے امام شافعی رحمہ اللہ استدلال کرتے ہیں کہ بدنہ پر مطلقاً سواری جائز ہے۔

مسئله: هِ كَموقع برقر بانى كے لئے جو جانور لے جاتے ہیں اس پرسوار ہوسكتے ہیں یانہیں؟ حفید یہ كہتے ہیں كه اس صورت میں جائز ہے جب آ دى مضطر ہو جائے بغیر اضطرار كے جائز نہيں، چنا نچه صحیح مسلم میں حضرت جابر ﷺ روایت كرتے ہیں" سمعت رسول الله ﷺ يقول: اركبها بالمعروف اذا لجئت اليها حتى تجد ظهراً "۔ ۵٠

# (۱۰۴۲) باب من ساق البدن معه جواین ساته قربانی کاجانور لے یا

الم بخارى رحمه الله كا مقصد الله بي سي سي سي كه افضل بهى سي كه قربانى كا جانور اليخ ساتھ لے محله الله وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبى الله وغيرهم ركوب البدنة اذا احتاج الى ظهرها ، وهو قول المسافعي وأحمد واسحاق ، وهذا المنقول عن جماعة من التابعين: أنها لا تركب الا عند الاضطرار الى ذلك ، وهو المسافعي وأحمد واسحابه ، فذلك قيده صاحب المستقول عن الشعبى والمحسن البصرى وعطاء ن أبي رباح ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، فذلك قيده صاحب (الهداية) من أصحابنا بالاضطرار الى ذلك ، عمدة القارى ، ج: ٤ص: ٢٩٣ ، وفتح البارى ، ج: ٣، ص: ٥٣٥ ، و في صحيح مسلم ، كتاب المحج ، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج اليها ، رقم : ٢٣٣٢ ، و نيل الأوطار ، ج: ٥٠ ص : ١٩٩ ، دار الجيل ، بيروت ، ١٩٤٣ ، و الم

١٥٢ الدر المحتار، باب الهدى.

@قل وجوب الركوب ، نـقله ابن عبدالبر عن بعض أهل الظاهر تـمسكا بظاهر الأمر ، عمدة القارى ، ج: 2 ، ص: ٢٩٣ ، وقتح البارى ، ج :٣ ، ص: ٥٣٤ . جائے یعنی حرم سے پہلے عل ہی سے مدی ساتھ لے لے، کیکن اگر کسی نے ساتھ نہیں لیا اور راستہ میں خرید لیا تو بھی جائز ہے جبیبا کہ آنے والے ابواب میں امام بخاری رحمہ اللہ بتائیں گے۔

ا ۱۲۹ مدانا يحيى بن بكير: حدانا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبدالله : أن ابن عمر رضى الله عنهما قال: تمتع رسول الله في في حجة الوداع بالعمرة الى الحج و أهدى فساق معه الهدى من ذى الحليفة . وبدأ رسول الله في فاهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبى في بالعمرة الى الحج ، فكان من الناس من أهدى فساق الهدى ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبى في مكة قال : للناس : ((من كان منكم أهدى فانه لايحل من شيء ، حرم منه حتى يقضى حجه . ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت و بالصفا و المروة و يقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجع الى أهله )) . فطاف حين قدم مكة واستلم فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجع الى أهله )) . فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ، ثم حب ثلاثة أطواف ومشى أربعة من الأطواف فركع حين قضى طوافه بالبيت عندالمقام ركعتين ، ثم سلم فانصرف فأتي الصفا ، فطاف بالصفا و المروة سبعة أطواف . ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر ، وأفاض فطاف بالبيت ، ثم حل من كل شيء حرم منه ، وفعل مثل مافعل رسول الله في من أهدى وساق الهدى من الناس .

" أن إبـن عـمـر رضـى الـله عنهما قال : تمتع رسول الله ﷺ …… أهدى فساق الهدى ومنهم من لم يهد".

ترجمہ: حضرت سالم بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے جمہ الوداع میں عمرہ کے ساتھ جج کا تمتع کیا یعنی عمرہ کرکے پھر جج کیا اور قربانی کا جانو رساتھ لیا، چنا نچے قربانی کا جانو رائے ہیں ہے لیا اور پہلے رسول اللہ ﷺ نے شروع کیا ، پہلے آپ ﷺ نے عمرے کا احرام باندھا پھر جج کا احرام باندھا بھر جج کا احرام باندھا بھر جج کا احرام باندھا بھر ججہوں نے بھی نبی کریم ﷺ کے ہمراہ ساتھ جج کو ملاکر تمتع کیا ، چنا نچہ لوگوں میں کیم جھوہ ولوگ میں جہرہ ہوں نے قربانی کا جانو رنہیں لیا تھا۔

" فلما قدم النبي ﷺ مكة قال : ...... وسبعة اذا رجع الى أهله".

جب نبی کریم ﷺ مکہ پنچے تو آپ ﷺ نے لوگوں سے فرمایا کہتم میں سے جوکوئی قربانی ساتھ لایا ہے وہ احرام سے باہر نہیں ہوگا جب تک حج پورا نہ کر لے اور جس نے قربانی کا جانور ساتھ نہیں لایا ہے وہ بیت اللّٰد کا طواف کرے اور صفا ومروہ کے درمیان سعی کر کے بال کترائے اور احرام کھول ڈالے، اس کے بعد آٹھویں ذی

الحجہ کواحرام باند ھے اب جو قربانی کا جانور نہ پائے وہ ج کے دنوں میں تین روز پر کھے لینی چھٹی ،ساتویں اور آٹھویں ذی الحجہ کو یاساتویں ،آٹھویں نویں کوروز پر کھے اور سات روز ہے جب اپنے گھر لوٹ کر جائے۔ " **فطاف حین قدم مکۃ** ...... حتی قضی حجہ".

غرض آنخضرت ﷺ نے مکہ آئے تو سب سے پہلے طواف کیا اور ججر اسود کا بوسہ لیا اور طواف کے تین پھیروں میں دوڑ کر چلے اور چار پھیروں میں جسب معمول چلے اور جب بیت اللہ کا طواف کر چکے تو مقام ابراجیم کے پاس دور کعت نماز پڑھی سلام پھیرااور فارغ ہوکر صفا پہاڑ پرآئے اور صفا ومروہ کے سات پھیرے کیے ،اس کے بعد بھی جتنی چیزوں سے احرام میں پر ہیز کرتے رہے جب تک جج پوراادانہیں کرلیا۔

"نحر هديه يوم النحر ..... أهدى وساق الهدى من الناس".

دسویں ذی الحجہ کو قربانی کانح کیا اور لوٹ کر مکہ مکر مہ آئے اور بیت اللہ کا طواف کیا ، اب سب حلال ہوگئیں جتنی چیزیں احرام میں حرام تھیں اور جولوگ قربانی ساتھ لائے تھے ان لوگوں نے بھی وہی کیا جیسے رسول اللہ بھٹنے کیا۔

عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے تہت کیا لیعنی عمرہ کر کے جج کیا اور لوگوں نے بھی آپ ﷺ کے ساتھ تہت کیا اور اس طرح حدیث بیان کی جیسے سالم نے عبداللہ بن عمرﷺ سے انہوں نے رسول اللہ ﷺ ہے۔

# (۵ • ۱) باب من اشترى الهدى من الطريق الكرك في الطريق الركوني في كوجات موكرات من قرباني كاجانور فريد لـ

۱۹۳ اسحدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد، عن أبوب، عن نافع قال: قال عبدالله بن عبدالله بن عمر ﴿ لأبيه: أقم فياني لا آمنها أن تصدعن البيت، قال: اذاً أفعل كما فعل رسول الله ﴿ وقد قال الله ؛ ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ فأنا أشهد كم انى قد أوجبت على نفسى العمرة فأهل بالعمرة، قال ثم خرج محتى اذا كان بالبيدء أهل بالحج والعمرة الا واحد. ثم اشترى الهدى من قديد ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جمعا. [راجع: ١٢٣٩]

#### حل ہے جانورخریدنا

واقعہ بیہ ہواتھا کہ اس سال حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر ﷺ پرچڑھائی کی تھی راستہ مامون نہ تھا اس کئے عبداللہ بن عمرﷺ نے جب عمرہ کے لئے مکہ مکرمہ کا رادہ کیا تو ان کے صاحبز ادے عبداللہ بن عبداللہ نے سفر سے منع کیا ،کیکن ابن عمرﷺ صاحبز ادے کو جواب دے کرروانہ ہو گئے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد طاہر ہے کہ اگر اپنے گھرے قربانی کا جانور ساتھ نہیں لیا اور راستے میں خرید لیا تو جائز ہے کا فی ہے ، کیونکہ مدی کا اپنے شہر سے ساتھ لینا شرط نہیں ہے ، امام بخاری رحمہ اللہ مستقل دو باب ترتیب سے لائے اس سے قبل '' من ساق البدن معه '' سے اشارہ ہے کہ اپنے شہر سے قربانی کا جانور ساتھ لے، اب اس باب سے بتلایا کہ اگر نہیں لیا ہے اور راستے سے خرید لیا تو بھی جائز ہے۔

# (۲ + ۱) باب من أشعر وقلد بذى الحليفة ثم أحرم جوش ذوالحليف بي كراشعاراورتليدكر على الده

"وقال نافع: كان ابن عمر رضى الله عنهما إذا أهدى زمن الحديبية قلَّدة و أشعرهُ بذى الحليفة ، يطعن في شق سنامه الأيمن بالشَّفرة و وجهها قبل القبلة باركة".

یہ واقعہ حدیبیہ کا ہے کہ یہاں آپ نے ذوالحلیفہ ہی میں مدی کی تقلید فرمائی اور وہیں اشعار فرمایا اور وہیں عمرہ کا احرام باندھا، اس سے پتہ چلا کہ حدیبیہ کے موقع پرمواقیت مقرر ہو چکے تھے۔

یہ یا در کھنا چاہیئے کہ نکاح محرم کے باب میں حنفیداس سے استدلال کرتے ہیں کہ مواقیت کی تعیین حدیبیہ کے وقت سے ہو چکی ، جبکہ شا فعیہ کہتے ہیں کہ ججۃ الوداع کے موقع پرتعیین ہوئی ہے تو جب حدیبیہ میں تعیین ہو چکی تو عمر ۃ القصاء کے اندر بطریق اولی ہو چکی تھی ، تو قلائد پہنا دینے سے حالت احرام شروع نہیں ہوجاتی ، جب تک کہ آ دمی تلبیہ نہ پڑھے۔

الزهرى، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن محمد: أخبرنا عبدالله أخبرنا معمر، عن الزهرى، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة و مروان قالا: خرج النبي اللهم من المحدينة في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذى الحليفة قلّد النبي اللهدى و أصعر و أحرم بالعمرة. [الحديث: ١٢٩٣، ١٢٩٢، ١٢١٢، ٢٢١١، ٢٢١، ١٢٥٨، ١٥٨ من المحديث: ١٢٩٣، ١٢٥٢، ٢٢١١، ٢٢١٠، ٢٢٥٢، ٢٥٨ من

100 FM 1 V + 6 M 1 7 8

ترجمہ: حضرت مسور بن مخر مہاور مروان دونوں نے کہا نبی کریم ﷺ ایک ہزار سے زائد صحابہ کرام ﷺ کے ساتھ صدیبیہ کے ذمانے میں مدینہ سے عمرہ کے لئے نکلے جب ذوالحلیفہ پنچے تو نبی کریم ﷺ نے قربانی کے جانور کی تقلید کی اوراشعار کیا اور عمرے کا احرام باندھا۔

تقليد واشعار كى تشريح

تقلید کہتے ہیں قربانی کے جانور کے گلے میں جو تیوں وغیرہ کا ہار (قلادہ) ڈالنا،قلادہ ڈالنے سے مقصود سے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ ہدی حرم ہے اس کا دستورز مانۂ جا ہلیت سے چلا آتا تھا، کیونکہ اہل عرب میں ویسے تو قتل وغارت گری کا بازارگرم رہتا تھا، کیکن جس جانور کے بارے میں بیمعلوم ہوجائے کہ یہ ہدی حرم ہے اس کو ڈاکو بھی نہیں لو شخے تھے اور یہ تقلید بالا تفاق سنت ہے۔ ۵۵

ای علامت کا دوسراطریقه ''اشعار' ہے، جس کی صورت بیہ ہے کہ اونٹ کی داہنی کروٹ میں نیز بے سے ایک زخم لگادیا جاتا ہے، لیعنی اونٹ کا کوہان دا ہنی طرف سے ذراسا چیر دینا اورخون بہادینا'' فیسکون دلک علامة علی کونها هدیا "۔ ۲۵ ا

۱۲۹۲ ـ حدثنا أبو النعيم: حدثنا أفلح ، عن القاسم ، عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : فِتَلْتُ قلائد بدن النبى ﷺ بيدى ثم قلدها اشعرها و أهداها ، و ماحرم عليه شيء كان أحل له. [أنظر: ۱۲۹۸ ، ۱۹۹۹ ، ۱۵۰۷ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰۱ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰

ترجمہ: حضرت عائشہ ضی اللہ عنہانے فر مایامیں نے حضور اکرم ﷺ کے اونٹوں کے ہار ( قلادہ ) اپنے

۱۵۱ عمدة القارى، ج: ٤، ص: ١٠٠١.

بدرالدين العيني في العمدة ، ج: ٤، ص: ٢ • ٣.

ہاتھوں سے بٹے پھرآپ ﷺ نے ان کے گلے میں ڈالا اورانہیں اشعار کیا اورانہیں حرم کی جانب روانہ کیا اور جو چیزیں حلال تھیں کوئی چیزآپ ﷺ پرحرام نہیں ہوئی۔

مسئلہ: ال حدیث سے بیمسّلہ معلوم ہوا کہ اگر کو کی شخص خود مکہ نہ جائے اور قربانی کا جانور بھیج دے تو صرف قربانی جیسے نے آدمی محرم نہیں ہوتا جب تک احرام کی نیت نہ کرے۔

اس صدیث میں''اشعار'' کا ذکر ہے کہ آپ ﷺ نے اشعار فرمایا اور بیسنت ہے اور نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے اور نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے اور اشعار جمہور کے نز دیک سنت ہے ۔ ۵۵

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی طرف جومنسوب ہے کہ انہوں نے اشعار کا انکار کیا تو حقیقت میں بینسبت اس اطلاق کے ساتھ درست نہیں ہے، اور اس مسلہ میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ پر بہت تشنیع کی گئی ہے۔ 120

## اشعارميں امام ابوحنيفه رحمه اللّه كانقطهُ نظر

واقعہ بیہ کہ حضرت امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں لوگ'' اشعار'' میں مبالغہ سے کام لینے گئے سے ، اوراشعار میں کھال کے ساتھ گوشت بھی کاٹ ڈالتے تھے جس سے جانوروں کونا قابل برداشت تکلیف ہوتی تھی اوراس جانور کے مرنے کا خطرہ ہوتا تھا ، اس لئے انہوں نے اشعار سے منع فر مایا تھا ، تو در حقیقت'' مبالغہ فی الاشعار'' سے روکنا تھا کہ اس طرح نہ کرواور فی نفسہ انہوں نے اشعار کونا جائز قر ارنہیں دیا اور نہ ہی اس کے سنت ہونے کا انکار کیا۔ 9 ھا

چنانچامام طحاوی رحمه الله فرماتے ہیں که امام ابوحنیفه رحمه الله نه اصل ''اشعار'' کومکروہ کہتے ہیں اور نه

🕰 روى الاشعارعن رسول الله ﷺ وعن الخلفاء الراشدين ، نصب الراية ، ج : ٣، ص: ١٤ إ ، دار الحديث ، مصر ، ١٣٥٧هـ.

۸۵ وقال ابن حزم في (المحلي): قال أبو حنيفة: أكره الاشعار وهو مثلة ، وقال: هذه طامة من طوام العالم أن يكون مثلة شيء فعله رسول الله ﷺ ويسلزمه أن تكون الحجامة وفتح العرق مثله مشلة شيء فعله رسول الله ﷺ ويسلزمه أن تكون الحجامة وفتح العرق مثله على من ذلك. وهذه قولة لا نعلم لأبي حنيفة فيها متقدم من السلف ، ولا موافق من فقهاء عصره الا من ابتلاه الله تعالى بتقليده عمدة القارى ، ج: ٧، ص: ١٠٣ ، دارالفكر ، بيروت ، ١٥١٨هـ ، وفتح البارى ، ج: ٣، ص: ٥٣٣ ، دارالقاق الجديدة ، بيروت .

9ه إقلت: هذا سفاهة وقلة حياء ، لأن الطحاوى الذى هو أعلم الناس بمذاهب الفقهاء ، ولا سيما بمذهب أبى حنيفة ، ذكر أن أبا حنيفة لم يكره أصل الاشعار ، ولاكونه سنة ، وانما كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلا كها لسواية المجرح، لا سيما في حر الحجاز مع الطعن بالسنان أو الشفرة ، فأراد سد الباب على العامة ، لأنهم لا يراعون الحد في ذلك ، وأما من وقف على الحد فقطع الجلد دون اللحم فلا يكرهه ، عمدة القارى ، ج: 2،ص: ١ - ٣٠.

اس کے سنت ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ ۲۰ ا

حقیقت بیہ ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی بات راج ہے ،اور علامہ بدرالدین عینی رحمہ اللہ اس مقام پر امام طحاوی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں وہ " اعلم الناس بمذهب ابی حنیفة" ہیں۔

ای طرح حافظ ابن حجرعسقلانی وعلامه عینی رحمهما الله امام طحاوی رحمه الله کی بات کوتر جیح و بیتے ہوئے کہتے بیں "ویتعین الرجوع الی ما قال الطحاوی فانه أعلم من غیرہ باقوال أصحابه"۔ الالے

پیمو جب طعن ہر گرنہیں

اگر بالفرض بی ثابت بھی ہوجائے کہ امام ابوصنیفہ رحمہ الله نفس'' اشعار'' کو مکروہ سیجھتے تھے تب بھی بیان کا اجتہاد ہے جورائے پرنہیں بلکہ احادیث'' النہ بھی عن المعثلة''اوراحادیث'' النہ بھی عن تعذیب الحیوان'' پرمبنی ہے، گویا وہ احادیث اشعار کو اس ہے منسوخ مانتے ہیں اور اس قتم کے اجتہادات ہر مجتہد کے ہاں ملتے ہیں اور محض ان کی وجہ ہے کسی مجتہد کوموجب طعن نہیں بناجا سکتا۔

بعض حضرات کے نزدیک رائے یہے کہ احادیث ''اشعار' احادیث ''نہمی عن المدلة'' کے ساتھ معارض ہیں، لہذا جب تعارض ہو، تو ترجیح محرم کی ہوتی ہے، علامہ زیلعی رحمہ اللہ نے بھی اس کوتر جیے دی ہے۔ 111 اس کے علاوہ اگرامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس قتم کا کوئی قول مروی ہے تو اس کا ایک مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ ''اشعار'' کے مقابلہ میں تقلیر تعلین افضل ہے، جس کی دلیل نبی کریم ﷺ نے جتنے بدنوں کا سوق فرمایا ہے ان میں سے صرف ایک کا آپ ﷺ نے ''اشعار'' فرمایا تھا، باقی سب میں تقلید کی صورت پر عمل کیا تھا۔

واضح رہے کہ حفرت عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حفرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے الی روایات مروی ہیں جن سے " تخییو بین الاشعار و تو که" کا پتہ چلتا ہے، گویا اس دونو ل حفرات کے اللہ وفیه مشروعیة الاشعار ..... وبدلک قال الجمهور من السلف والحلف ، وذکر الطحاوی فی "اختلاف العلماء" کراهته عن أبی حنیفة ، وذهب غیر ه الی استحبابه للاتباع ، حتی صاحباه أبو یوسف ومحدم فقالا: هو حسن . قال وقال مالک : یختص الاشعار بسمن لها سنام ، قال الطحاوی : ثبت عن عائشة و ابن عباس التخییر فی الاشعار وترکه ، فدل علی أنه لیس بنسک ، لکنه غیر مکروه لئبوت فعله عن النبی ملائل قتح الباری ، ج : ۳، ص : ۵۳۵ .

۱۲۲ الحديث الشامن حديث النهى عن المثلة، قلت : ليس في كلام المصنف أن الاشعار منسوخ بحديث النهى عن المثلة و اذا وقع التعارض فالترجيح للمحرم، انتهى، وكان جماعة من العلماء تفهموا عن أبى حنيفة النسخ من ذلك وكذلك رواه السهيلى في الروض الأنف، نصب الراية، ج: ٣، ص: ١١٨، دار الحديث، مصر، ١٣٥٧ هـ

نزدیک''اشعار'' نہسنت ہے اور نہ ہی مستحب ، بلکہ مباح ہے جس سے معلوم ہوا کہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ان کے قریب قریب ہے۔ ۲۲۳

#### (٤٠١) باب فتل القلائد للبدن والبقر

قربانی کے اونٹ اورگائیوں کے لئے ہار بٹنے کا بیان

۱۲۹۷ مسدد: حدثنا مسدد عن عبيدالله قال: أخبرنى نافع ، عن ابن عمر ، عن حفصة الله ، قالت: قلت: يارسول الله ماشأن الناس حلّوا ولم تحل أنت؟ قال: انى لبدت رأسى وقلدت هديى فلا أحل حتى أحل من الحج. [راجع: ۲۲۵]

ترجمہ: حضرت هست نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ الوگوں کو کیا ہوا ہے کہ انہوں نے احرام کھول ڈالا اور آپ کے احرام نہیں کھولا؟ آپ کے جانوروں کے گے میں قلادہ ڈالدیا ہے اس لئے میں جب تک جے سے فارغ نہ ہولوں احرام نہیں کھول سکتا۔ کے جانوروں کے گے میں قلادہ ڈالدیا ہے اس لئے میں جب تک جے سے فارغ نہ ہولوں احرام نہیں کھول سکتا۔ ۱۹۹۸ ہے حدثنا اللیث حدثنا ابن شھاب عن عروة ، وعن عمرة بنت عبداللہ حمن أن عائشہ رضی الله عنها قالت: کان رسول الله کے بھدی من المدنینة فافتل قلائد هدیه ثم لا یجتنب شیئا مما یجتنب المحرم . [راجع: ۱۹۹۱] ترجمہ: حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا نے فرمایارسول اللہ کے مین نہوں کے جانور حمین اللہ عنہا تو فرمایارسول اللہ کے مین نہوں کے جانور حم میں بھیج تو میں اس کی ہدی کے قائد بھی اس کے بعد آپ کے اور حم میں بھیج تو میں اس کی ہدی کے قائد بھی اس کے بعد آپ کے اس کی ہدی کے دن سے محرم پر ہیز کرتا ہے۔

#### (۱۰۸) باب اشعار البدن،

قربانی کے اونٹوں کا اشعار کرنا

"وقال عروة عن المسور 🚓 : قلد النبي 🍇 الهدى وأشعره وأحرم بالعمرة".

٣١] ذهب جمهور العلماء الى أن الاشعار سنة ، وذكر ابن أبى شببة في (مصنفه) باسانيد جيدة عن عائشة عن ابن عباس قال: ان شنت فاشعر الهدى وان شئت فلا تشعر ، ...... قلت: الجواب عما نقله الترمذى عن وكيع ، وعما قاله الخطابى ، وعن قول كل من يتعقب على أبى حنيفة بمثل هذا يحصل مماقاله الطحاوى ، وقد رأيت كل ماذكره ، وفيه أريحية العصبية والحط على من لا يجوز الحط عليه ، وحاشا من أهل الانصاف أن يصدر منهم مالا يليق ذكره في حق الأئمة الأجلاء على أن أبا حنيفة قال: لا أتبع الرأى والقياس الا اذا لم أظفر بشيء من الكتاب أو السنة أو الصحابة، وهذا ابن عباس وعائشة، قد خير صاحب الهدى في الاشعار وتركه ، وهذا يشعر منهما أنهما كانا لا يريان الاشعار سنة ولا مستحباء عمدة القارى ، ج: ٤٠ص: ٢٠٣ ، و مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب الحج ، باب في الاشعار أواجب هو أم لا، ج: ٣٠ ص: ١١ مكتبة الرشد الرياض ، ٩٠ ٣ ا هـ

''عروہ نے حضرت مسور ﷺ نے قربانی کریم ﷺ نے قربانی کے جانوروں کے گلے میں قلادہ ڈالا اوران کااشعار کیااور عمر سے کااحرام یا ندھا''۔

9 9 1 1 \_ حدثنا عبدالله بن مسلمة: حدثنا أفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشه رضى الله عنها قالت: فتلت قلائد هدى النبى الله عنها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بهاالى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حل. [راجع: ٢٩٢]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا کہ میں نے نبی کریم بھی کے قربانی کے جانوروں کے قلادے ہے اس کا اشعار کیا اور ان کے گلے میں قلادہ ڈالا یا میں نے ان کوقلادہ ڈالا پھر آپ بھی نے ان کو کعبے کی طرف روانہ کردیا اور خود مدینہ میں تھہرے رہے اور جو چیزیں حلال تھیں کوئی چیز آپ بھی پرحرام مہیں ہوئیں۔

#### (۹ • ۱) باب من قلد القلائد بيده

جس نے اپنے ہاتھ سے قلادے (ہار) ڈالے

مقمدیت کیسے خودای ہاتھ سے قربانی کرنا اولی ہے ای طرح این ہاتھ سے تقلید ہدی اولی ہے۔

• • > 1 \_ حدث عبد الله بن یوسف: اخبر نا مالک ، عن عبد الله بن ابی بکر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمٰن: انها اخبرته: ان زیاد ابن ابی سفیان کتب الی عائشة رضی الله عنها: ان عبد الله بن عباس رضی الله عنهما قال: من احدی هدیا حرم علی ما یحرم علی الحاج حتی ینحر هدیه. قالت عمرة: فقالت عائشة رضی الله عنها: لیس کما قال ابن عباس من ، انا فلت قلائد هدی رسول الله شیبدی ثم قلدها رسول الله شیبده، ثم بعث بها مع ابی ، فلم یحرم علی رسول الله شیبده، ثم بعث بها مع ابی ، فلم یحرم علی رسول الله شیبده، ثم بعث بها مع ابی ، فلم یحرم علی رسول الله شیبده، ثم بعث بها مع ابی ، فلم یحرم علی رسول الله شیبده، ثم بعث بها مع ابی ، فلم یحرم علی رسول الله شیبده، ثم بعث بها مع ابی ، فلم یحرم علی رسول الله شیبده، ثم بعث بها مع ابی ، فلم یحرم علی رسول الله شیبده، ثم بعث بها مع ابی ، فلم یحرم علی رسول الله شیبده، ثم بعث بها مع ابی ، فلم یحرم علی رسول الله شیبده ، ثم بعث بها مع ابی ، فلم یحرم علی رسول الله شیبده ، ثم بعث بها مع ابی ، فلم یحرم علی رسول الله شیبده ، ثم بعث بها مع ابی ، فلم یحرم علی رسول الله شیب المع ابی ، فلم یحرم علی رسول الله شیب المع ابی ، فلم یحرم علی رسول الله شیب المع ابی ، فلم یحرم علی رسول الله شیب المع ابی ، فلم یحرم علی رسول الله شیب المع ابی ، فلم یحرم علی رسول الله شیب المع ابی ، فلم یحرم علی رسول الله شیب المع ابی ، فلم یحرم علی در و ابت اله قالت المع ابت الله شیب المع ابت المع المع ابت المع ابت المع ابت المع ابت المع ابت المع المع ابت المع ابت المع ابت المع ابت المع المع ابت المع ابت

ترجمہ: زیاد ابن ابی سفیان نے حطرت عائشہ رضی اللہ عنہا کولکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کہتے ہیں کہ جوکوئی قربانی کا جانور ہیت اللہ کوروانہ کرے اس پروہ سب چیزیں حرام ہوجاتی ہیں جو حاجی پرحرام ہیں ، جب تک ہدی نحرنہ کردی جائے۔

عمرہ نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فر مایا ابن عباس شینے جو کہا ہے و بیانہیں ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ قلا دے اپنے ہاتھوں سے وہ قلا دے جاتھوں سے رسول اللہ بھٹانے اپنے ہاتھوں سے وہ قلا دے جانوروں کی گردن میں ڈالے پھر انہیں میرے والد ابو بکر صدیق شی کے ساتھ بھیجا اور رسول اللہ بھٹا پرکوئی الیم چیز حرام نہ ہوئی جواللہ بھٹانے ان کے لئے حلال کی یہاں تک کہ ہدی کوئم کیا گیا۔

#### (۱۱۰) باب تقلید الغنم

#### بمریوں کے گلے میں قلادہ ڈالنے کا بیان

ا • ك ا ـ حدثنا أبو نعيم: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم ، عن الأسود، عن عائشة رضى الله عنها قالت: أهدى النبي على مرة غنما. [راجع: ٢٩٢]

" أهدى النبي ﷺ مرة غنما".

ایک بارنبی کریم انے نے بربانی کے لئے بکریاں بھیجیں۔

عنم کی تقلید کے بارے میں عام طور پر بیمشہور ہے کہ حنفیہ کے ہاں قلا وہ پہنا نا صرف اونٹوں میں ہوتا ہے بکریوں میں نہیں ہوتا اورامام مالک رحمہ اللّٰہ کا بھی یہی ند ہب ہے۔

بیحدیث حنفیہ کے خلاف ججت کے طور پر پیش کی جاتی ہے لیکن حقیقت ریہ ہے کہ حنفیہ تقلید عنم کے منکر نہیں ہیں ، جب کہ شا فعیہ اور حنا بلہ عنم کے لئے فتل قلائد کا قائل ہیں۔۱۲۴

فرق تقلید کی نوعیت کا ہے کہ اونٹوں میں قلادہ جوتوں وغیرہ کا پہنایا جاتا ہے اورغنم کے اندر قلادہ اس طرح کا نہیں ہوتا بلکہ ملکا اور معمولی نوعیت کا ہوتا ہے، چھوٹا موٹا دھا گہ وغیرہ باندھ دیایا کوئی چھوٹی ہی پٹی باندھ دی ،اس لئے کہ حنفیہ کا محیح ترقول ہے ہے جس کوعلامہ بدرالدین العینی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بکری چونکہ چھوٹا جانور ہے اس لئے اگر جوتا وغیرہ وزنی قلادہ ڈالا جائے تو بکریوں کو چلنے میں تکلیف ہوگی ،اس لئے حنفیہ پندنہیں جانور ہے اس لئے اگر جوتا وغیرہ وزنی قلادہ ڈالا جائے تو بکریوں کو چلنے میں تکلیف ہوگی ،اس لئے حنفیہ پندنہیں کرتے نفس جواز کا انکارنہیں ،تو اس لئے حنفیہ اس کے حنفیہ اس کے مشرنہیں ہیں ،الہذا بیحد بیث حنفیہ کے خلاف بھی نہیں ، چنا نچہ علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ''عملی انا نقول: انہم ما منعوا الحواز وانما قالوا بان التقلید فی الغنم لیس بسنة ''۔ ۲۵ ا

بعض حفرات في كم كيا به كه حفيه كنزديك بكرى مدى نبيل به علامه عينى فرمات بيل كه "هدا افتراء على الحنفية، ففي أى موضوع قالت الحنفية: أن الغنم ليست من الهدى؟"-٢٢١ افتراء على الحنفية، ففي أي موضوع قالت الحنفية: أن الغنم ليست من الهدى؟"-٢٢١

١٢٢ واحتج الشائم, بهدا الحديث على أن الغنم تقلد، و به قال أحمد واسحاق وأبو ثور وابن حبيب، وقال مالك و أبو حنيفة: لا تقلدلانها تضعف عن التقليد. وقال أبو عمر: احتج من لم يره بأن الثنارع انما حج حجة واحدة لم يهد فيها غنما، عمدة القارى، ج: ٤، ص: • ١٣، والمحلى، ج: ٤، ص: ١١٢، دارالآفاق الجديدة، بيروت:

۲۵ عمدة القارى ، ج۳۰، ص: ۱۳۱.

۲۲ عمدة القارى ، ح : ۲۰ ص: ۱ ۳۱.

عن الأسود، عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت أفتل القلائد للنبي ه فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالاً. [راجع: ١٩٤٠]

حضرت عا کشدرضی الله عنها نے فر مایا کہ میں نبی کریم ﷺ کی قربانی کی بکریوں کے ہار بٹتی تھی اور آپ ﷺ بکریوں کے گلے میں ڈالتے اور بغیراحرام کے گھر میں رہتے۔

٣٠٠ ا ـ حدثنا أبو النعمان : حدثنا حماد : حدثنا منصور بن المعتر؛ ح :

و حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنا سفيان عن منصور ، عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة رضى الله عنها ، أن يمكث عنها ، أن يمكث حلالا.[راجع: ٢٩١]

میں نے نی کریم کی کر بانی کی بکریوں کے ہار بٹا کرتی تھی، پھرآپ کی ان بکریوں کوروانہ کردیتے اورخود بغیراحرام کے رہتے۔

الله عنها قالت: فتلت لهدى النبى ﷺ - تعنى القلائد - قبل أن يحرم . [راجع: ٢٩٢] الله عنها قالت: فتلت لهدى النبى ﷺ - تعنى القلائد - قبل أن يحرم . [راجع: ٢٩٢] حضرت عائشرضى الله عنها فرما يا كمين في نبى كريم ﷺ كقربانى كرجانوروں كم ارجع آپ ﷺ كارام باندھنے سے پہلے -

بدواقعداس وقت کا ہے جب آنخفرت ﷺ نے وقعیل جج کا ارادہ فرمایا تھا کیکن پھرخو دتشریف نہیں اللہ عنہا نے بکریوں کے قلادے کے محضرت ماکشری اللہ عنہا نے بکریوں کے قلادے بنے شروع کردئے تھے، پھر بعد میں آپﷺ نے احرام نہیں باندھا۔

#### (۱۱۱) باب القلائد من العهن

#### اون کے قلادے کا بیان

۵ • ۵ ا ـ حداثنا عمرو بن على : حداثنا معاذ بن معاذ : حداثنا ابن عون عن القاسم ، عن أم المؤمنين رضى الله عنها قالت : فتلت قلائد ها من عهن كان عندى . [راجع: ١٩٩١]
 ام المؤمنين حضرت عاكثرضى الله تعالى عنها في فرما يا كهير ب پاس پجهاون تها ميس في اس كقربانى كر بانورول كے لئے بار بناد ہيئے۔

مالکید کا کہنا ہے ہے کہ قلا دہ نباتات ارض سے ہونا چاہیئے اور عہن صوف یعنی اون ہے جوجنس ارض سے نہیں ہے تو اس کی تر دید میں حافظ ابن جرعسقلانی رحمہ الله فرماتے ہیں " و فیمہ دد علی من کرہ الاو مار

و اختبار أن تبكون من نبيات الأرض ، و هو منقول عن ربيعة ومالك ، وقال ابن التين : لعله أراد أنه الأولى ، مع القول بجواز كونها من الصوف"والتراعلم \_ ١٢٤]

#### (۱۱۲) باب تقلید النعل

#### جوتی کے قلادہ بنانا

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے اوارہ وجا، اس نے کہ اللہ کے نبی ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قربانی کا اونٹ ہا نک رہا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا سوار ہوجا، اس نے کہا قربانی کا جانور ہے آپ ﷺ نے فرمایا سوار ہوجا ابو ہریرہ ﷺ نے ساتھ چل رہا ہے اور جوتی اس کے گلے میں لئک رہی تھی۔ میں لئک رہی تھی۔

ا مام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد سے کہ ایک جوتی کی تقلید بھی جائز و کافی ہے اگر ہدی گائے یا اونٹ ہے تو افضل ومتحب سے ہے کہ دوجوتے ہوں۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے'' تعل'' مفرد لا کرامام ثوری رحمہ اللہ پر رد کیا ہے کہ ان کے نز دیک دوجو تے ہونے چاہئیں۔ ۱۲۸

حدثنا عشمان بن عمر: اخبرنا على بن المبارك عن يحيى عن عكرمة عن أبى هريرة عن النبي ﷺ [راجع: ١٩٨٩]

#### (۱۱۳) باب الجلال للبُدن

اونٹوں کے جھولوں کا بیان

وكان ابن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما لا يشُقُ من الجلال إلا موضع السّنام. وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها.

<sup>4</sup>لال فتح الدارى، ج:٣، ص: ٥٣٨.

۸۲ل قود (باب تقلید النعل) یحتمل أن یرید الجنس، ویحتمل أن یرید الوحدة أی النعل الواحدة فیكون فیه اشارة الی
 من اشترط نعلین و هو قول الثوری، وقال غیره تجزئ الواحدة، فتح الباری، ج: ۳، ص: ۵۳۹.

"جلال" جمع ہے "جل" کی اور "جل" کہتے ہیں زین کو، تو اونٹ جو بدنہ ہوتا ہے اس کے اوپر زین ڈال دی جاتی ہے۔

"و کان ابن عمو ﷺ لا یشق من الجلال" حضرت عبدالله بن عمرض الله عنه ازین کو پھاڑتے نہیں سے مگر کو ہان کی جگہ سے اس کو پھاڑ دیے نہیں سے مگر کو ہان کی جگہ سے اس کو پھاڑ دیے تھے باتی زین اپنی جگہ پرر کھتے تھے کو ہان کے حصہ کی زین کو اس لئے پھاڑتے تھے کہ کو ہان پر اشعار ہوتا تھا تا کہ کو ہان نظر آئے اور پتہ چلے ورنداگر زین اس کے او پر ڈال دیں تو اشعار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ،اس لئے وہ زین کے کو ہان والے جھے کو پھاڑ دیتے تھے۔

"وإذا نحسوها نوع جلالها" جب نح كرت توزيني اتاردية "مخافة أن يفسدها السدم" الربات كانديش سے كون زين كو خراب نه كر، بعد ميں اس كوصدقه كردية تقومعلوم بواكه جانوركاوپرزين وغيره پرى بوئى بوتو قربانى كے بعدوه بھى صدقه كردينى چاہئے۔

ترجمہ: حضرت علی ﷺ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ قربانی کے اونٹ جن کومیں نے نحر کیا اس کی جھولیں اور کھالیں فقیروں کو خیرات کر دوں۔

#### (۱۱۳) باب من اشترى هديه من الطريق وقلد ها

جس نے راہ میں قربانی کا جانورخریدااوراس کوہاریہنایا

ترجمہ: نافع نے بیان کیا کہ جس سال حروریہ کے خارجیوں نے جج کا ارادہ کیا عبداللہ بن زبیر کی خلافت میں اس سال کو کی اس سے کہا کہ اس سال لوگوں کے درمیان میں اس سال لوگوں کے درمیان لڑائی ہے اور جمیں خوف ہے کہ کہیں آپ کوروک دیں یعنی کعبہ نہ جانے دیں۔

توانہوں نے بیآیت بڑھی:

میں تم لوگوں کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے اپنے او پرعمرہ واجب کرلیا، جب بیداء کے کھلے میدان میں پنچے تو کہنے گئے جج اور عمرہ دونوں کا حال میساں ہے میں تم کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے عمرہ کے ساتھ جج کی بھی نیت کرلی اور قربانی کا جانور بھی ساتھ لیا، اس پر قلادہ پڑا ہوا تھا، راستہ میں اس کوخریدا جب بیت اللہ پنچے تو طواف کیا اور صفاومروہ کی سعی کی اور اس سے زیادہ پھی نہیں کیا۔

دسویں تاریخ تک احرام کی حالت میں رہاں دن سرمنڈ ایا اور نحرکیا۔عبداللہ بن عمر ﷺ نے یہ خیال کیا کہ ان کا پہلاطواف جے وعمرہ دونوں کے لئے کافی تھا پھر فر مایا نبی کریم ﷺ نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ یہاں پرلڑائی کا سبب حروریہ خروج کو قرار دیا ہے۔حروریہ خوارج کو کہتے ہیں، حالانکہ پہلے یہی واقعہ گذراہے جس میں ججاج بن یوسف کے حملے کا ذکر تھا، اب یہاں تین احمال ہیں: ایک یہ کہ دوسرا واقعہ ہو، لیکن بیاس لئے مشکل ہے کہ اسی روایت میں صراحت ہے کہ واقعہ حضرت عبداللہ ابن زبیر معلمہ کے زمانے میں پیش آیا۔ دوسرے یہ ممکن ہے کہ ججاج کے خروج ہی کو حوریہ کا خروج قرار دیا گیا ہو۔ اور تیسرا احمال یہ ہے کہ کسی راوی سے وہم ہوگیا ہو۔

اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد مالکیہ کے قول پر ردکرنا ہے جو کہتے ہیں کہ اگر راستے سے خرید ہے تو عرفات لے جانا ضروری ہے، تو امام بخاری رحمہ امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف جمہور کی تائید فرماتے ہیں کہ عرفات لے جوروایت انہوں نے ذکر فرمائی ہے اس کے اندرعرفات لے جانے کا ذکر نہیں۔ جاس کے اندرعرفات لے جانے کا ذکر نہیں۔

# (۱۱۵) باب ذبح الرَّجُل البقر عن نسائه من غير أمرهن المرهن اليَّعُورَةُ لَى مُرْفَ الْمِيْرِان كَا الْمِارْت كُلُّاتُ دَنَّ كُرَا

 يكن معه هدى إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحلَّ قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله الله عن أزواجه. قبال يحيى: فذكرته للقاسم ، فقال: أتَتكَ بالحديث على وجهه. [راجع: ٣٩٣].

طأعات ماليه مين نيابت كامسكه

حضرت عائش فرماتی ہیں کہ ہم حضورِ اقدی ﷺ کے ساتھ نظے ذی قعدہ کے پانچ دن باقی تھے لینی پھیس ذیقعدہ کو ہم مدینہ سے نظے "لا نوی إلا المحج" ہارے ذہن میں حج ہی تھا کہ حج کرنے جارہے ہیں۔ "لانوی إلا المحج" ہے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ افراد کا احرام باندھا تھا نیکن یہ استدلال صحح

"لانری إلا الحب " سے بھل لولوں نے استدلال کیا کہ افراد کا احرام باندھاتھا مین بیاستدلال تی منہیں ہے، جب آ دمی قران یا تھ کرتا ہے اور اس سے پوچھو کہ کہاں جارہے ہو؟ تو وہ کھے گا حج کرنے جارہا ہوں تو بیمطلب ہے "لا نوی إلا الحب" کا۔

ورند حضرت عائشرض الله عنها نے در حقیقت تمتع کا ارادہ کیا تھا جیسا کہ پیچے گذر چکا ہے ''فسلم دنونا من مکہ '' جب ہم مکہ کرمہ کے قریب آئے تورسول اللہ ﷺ نے فر مایا'' من لم یکن معہ هدی قالت فد حُل علینا یوم النحو بلحم بقو'' بعد میں جب یوم النح آیا تو ہمار نے پاس دیکھا کہ گھر میں گائے کا گوشت چلا آر ہا ہے،''فقلت ما هذا؟'' میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تولوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی از واج کی طرف سے بیگائے قربان کی ہے۔

"قال یحیی فلا کوته للقاسم" کیل کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ قاسم بن محد کوسنایا تو فر مایا کہ حضرت عائشہ صنی اللہ عنہانے یہ حدیث صحیح طریق پر روایت کی ہے تو یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کیا ہے؟ گوشت کہاں ہے آیا؟ پھر آپ کو بتایا گیا کہ آنحضرت کی از واج کی طرف سے قربانی کی ہے۔ یہ کیا ہے؟ گوشت کہاں ہے آیا؟ پھر آپ کو بتایا گیا کہ آنحضرت کے اپنی از واج کی طرف سے قربانی کی ہے۔

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں اس بات پر استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی مخص اپنی بیویوں کی طرف سے ان کی اجازت کے بغیر بھی قربانی کرد ہے تو ان کی طرف سے قربانی ہوجائے گی، کیونکہ حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کا بید پو چھنا کہ بید کیا ہے؟ بیاس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے قربانی کا کوئی امر نہیں کیا تھا، کیکن بید استدلال اس لئے میجے نہیں ہے کیونکہ بید میں ممکن ہے کہ حضور کے نے اپنی از واج سے کہا ہوکہ میں تمہاری طرف سے قربانی کردوں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کرد ہے گا، لیکن اُن کو پہنہیں تھا کہ یہ جو گوشت آر ہا ہے بیاسی قربانی کا ہے جو ہماری طرف سے کی گئ تھی، یا کوئی اور گوشت ہے، سواس واسطے انہوں نے پوچھا کہ "مسا ھل واج " تو اس سے یہ استدلال کرنا درست نہیں ہے کہ بغیرا مراور بغیراذن کے بھی کسی کی طرف سے قربانی ہوجاتی ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ بیہ بتا نا چاہتے ہیں کہ قربانی کرنا طاعات مالیہ میں سے ہے اور طاعات مالیہ میں نیابت جائز ہے اور طاعات مالیہ میں نیابت جائز ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا سوال اس لئے تھا کہ معلوم ہوجائے کہ وہی گوشت ہے جس کی تو کیل واجازت تھی یاکہیں اور سے آیا ہے۔ تو کیل واجازت تھی یاکہیں اور سے آیا ہے۔

### (۲ ۱ ۱) باب النحر في منحر النبي على بمنى

منی میں نبی اکرم اللہ نے جہاں نحر کیا تھاوہاں نحر کرنا

آنخضرت ﷺ کے نح کا مقام منی میں جمرہ عقبہ کے قریب مسجد خیف کے پاس تھا۔منی میں ہر جگہ نح کرنا درست ہے،کسی مقام کی کوئی خصوصیت نہیں ،لیکن اگر کوئی حضور ﷺ کی اتباع میں آپ ﷺ کے منحر پر ذ ربح کر بے تو بیافضل ہے۔

چنانچه حفزت عبدالله بن عمر ﷺ کو اتباع سنت میں بردا تشد د تھا وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر انہی مقامات میں مماز پڑھتے تھے جہاں آنخضرت ﷺ نماز پڑھتے تھے جہاں آنخضرت ﷺ نے پڑھی تھی اسی طرح نح بھی اسی مقام پر کیا کرتے تھے جہاں آنخضرت ﷺ نے نح کیا تھا۔ 119

ا ا ۱ ا م حدثنا ابراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض: حدثنا موسى بن عقبة ، عن نافع: أن ابن عمر رضى الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر رسول الله مع حجاج فيهم الحر والمملوك.[راجع: ٩٨٢]

حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنی قربانی کے جانوراخیررات میں حاجیوں کے ساتھ جن میں آزاد غلام سب ہی ہوتے مزدلفہ سے منی بھیج دیتے ، تا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی قربان گاہ میں داخل کردیئے جائیں۔

مسئلہ: اس مدیث سے بیمسئلہ علوم ہوا کہ قربانی کے جانوروں کے لیے جانے کے لئے آزادلوگوں کی تخصیص نہتی، بلکہ غلام بھی لیے جاتے تھے۔ 4 کیا

• كل يعنى أن ابن عمر لم يكن يخص في بعث هدية مع الحجاج الحر منهم ولا مملوك ، وأشار به الى أنه لا يشترط بعث الهدى مع الأحرار دون العبيد.عمدة القارى ، ج: ك، ص: ٣٢٠، و فتح البارى ، ج: ٣، ص: ٥٥٢.

#### (۱۱۷) باب من نحر هدیه بیده

#### جو خض این ماتھ سے قربانی کرے

١ ١ ١ ١ - حدثنا سهل بن بكّارٍ : حدثنا وهيب ، عن أيّوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس ، و ذكر الحديث . قال : و نُحر النبي الله بيده سبع بدن قياماً و ضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين . مختصرا . [ راجع: ٩٨٩ - ]

ترجمہ : حضرت انس ﷺ ﷺ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے سات اونٹوں کو کھڑا کر کے اپنے وست مبارک سینخ کیااورمدینے میں دوچتکبر نے سینگ والے مینڈ ھے قربان کیے۔

انضل اورمسخب یہی ہے کہ اگر خود اچھی طرح سے ذریح کرسکتا ہے تو قربانی اینے ہاتھ سے نحریا ذریح كرے، كيكن اگركوئى عذر ہويا جانور بہت ہوں تو دوسر ابھى كرسكتا ہے۔ اسے ا

اس حدیث سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے اپنے دستِ مبارک سےصرف سات اُونٹ نحرفر مائے ۔لیکن حضرت جابر ﷺ کی حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے تریسٹھ اُونٹ خودنح فر مائے ، جو آپ ﷺ کی عمر شریف کی تعداد کے مطابق تھے، باقی اُونٹ حضرت علی ﷺ نے نح فر مائے۔ اور حضرت علی ﷺ کی ایک روایت میں جوابودا وُراورمنداحمد میں مروی ہے، یہ فرکور ہے کہ آپ ﷺ نے تمیں اُونٹ خور قربان فرمائے اور باقی میں نے کئے۔ نیز ابوداؤد ہی میں عبداللہ بن قرطﷺ سے مروی ہے کہ آپ کے سامنے پانچ یا چھاُونٹ لائے گئے تو ان میں سے ہرایک آپ کے قریب آنے کی کوشش میں تھا کہ آپ اس کو پہلے قربان کریں۔

ان میں تطبیق یہ ہے کہ آپ ﷺ نے تمیں اُونٹ تو سمی دوسرے کی مدد کے بغیر خود نحر فر مائے ، اور تینتیس اُونٹ حضرت علی ﷺ کی مدد سے نحوفر مائے ، جبیا کہ عروہ بن حارث کندی ﷺ کی روایت میں ہے کہ جس نیز ہے سے نح کرنا تھا اس کا نحلا حصہ حضرت علی ﷺ نے پکڑا تھا ، اوراس طرح دونوں نے مل کرنح کیا۔ بہر حال اس طرح تریسٹھاُ ونٹ کنح میں آنخضرت ﷺ کا دستِ مبارک شامل تھا۔ باقی اُونٹ حضرت علیﷺ نے نح فر مائے۔

حضرت گنگوہی قدّی سرہ نے بیقطیق دی ہے کہ اگر چہ آپ ﷺ نے بہت سے (مثلاً تریستھ) اُونٹ قربان فرمائے ، گرشروع میں سات اُونٹ ایک ساتھ آئے تھے ، اس کئے ان کا حدیثِ باب میں خاص طور سے حفزت السﷺ نے ذکر کیا ہے

"مختصراً " کاتعلق"ذکر"ے ہے"ای ذکر حدیث مختصراً".

# (١١٨) باب نحر الابل مقيدة

اونث كوبانده كرنح كرنا

٣ إ ٤ أ ـ حدثنا عبدالله بن مسلمة : حدثنا يزيد بن زريغ ، عن يونس ، عن زياد بن جبيس : قال : رأيت ابن عمر رضى الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنة ينحرها ، قال : اكل نحر الهدى بيده ، وهو أفضل اذا أحسن النحر . عمد القارى ، ج: ٤،٥٠ : ٣٢١. أبعثها قياما مقيدة . سنة محمد ﷺ . وقال شعبة : عن يونِس ، أخبرني زياد .

زیاد بن جبیرنے کہا کہ میں نے ابن عمر ﷺ کودیکھا کہ وہ ایک شخص کے پاس آئے جس نے ٹحر کرنے کے لئے اپنااونٹ بٹھایا تھا، ابن عمرﷺ نے کہااس کواٹھااوریا ؤں باندھ کرنح کریہی سنت ہے مجمد ﷺ کی۔

#### (١١٩) باب نحر البدن قائمة،

ادنوں کو کھڑا کرنے محرکرنا

"وقال ابن عمر رضى الله عنهما : سنة محمد ﷺ . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : ﴿صَوَاكُ ﴾ [الحج : ٣٦] قياماً".

فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا ونحر النبي الله بيده سبع بدن قياماً ، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين . [راجع: ٩٠٠٩]

ترجمہ: حضرت انس ﷺ نے فر مایا کہ نبی کریم ﷺ نے مدینہ میں ظہر کی چاررکھتیں پڑھیں اور ذوالحلیفہ میں پہنچ کرعصر کی دورکعتیں پڑھیں یعنی قصر کیا ذوالحلیفۃ مدینہ سے تین کوس پر ہے، رات کو وہیں رہ گئے پھر جب ہوئی ہوئی تو اونٹنی پرسوار ہوئے اور تہلیل وسبیج کرنے گئے پھر جب بیداء میں پہنچ تو جج اور عمرہ دونوں کے لئے لبیک یکاری پھر کھڑے ہوکرا ہے باتھ سے تح کیے اور مدینے میں دو چتکبرے سینگ والے میں ٹربانی کیے۔

مسئلیہ: اونٹ کانح'' قائما'' یعنی کھڑا کر کے اولی ہے، البتہ بغیر قیام بار کہ بھی جائز ہے، یہی حنفیہ کا مذہب ہے کہ'' قائمۂ' اور'' بار کہ' دونوں جائز ہیں، البتہ قائما اولی اورافضل ہے۔ ۲کے

حضرت انس بن ما لکﷺ نے فر مایا کہ نبی کریم ﷺ نے مدینہ میں ظہر کی جارکعتیں پڑھیں اور ذوالمحلیفہ میں عصر کی دورکعتیں پڑھیں ۔

وعن أيوب ؛ عن رجل، عن أنس الله الله عن أحتى أصبح فصلّى الصّبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة. [راجع: ٩٩٩]

حضرت انس بھے ہے روایت ہے کہ آپ بھی صبح تک وہیں رہے بعد اس کے صبح کی نماز پڑھی اس کے بعد ان بھی نے عرہ اور حج دونوں کا نام کے بعد اپنی اونٹنی پرسوار ہوئے جب آپ بھی کو لے کر اونٹنی بیداء پہنچی تو آپ بھی نے عمرہ اور حج دونوں کا نام لے کر''لبیک'' کہا۔

٢ك وفيه : نحره قائمة ، وبه قال الشافعي وأحمد ، وأبو ثور ، . وقال أبو حنيفة والثوري : تنحر باركة وقائمة . عمدة القاري ، ج : ٤٠ص : ١٣٢١.

#### (۱۲۰) باب: لا يعطى الجزّار من الهدى شيئاً تماب كى دورى من قربانى كى وكى چزندوي

۱ ۱ ۱ ۱ ـ حدثنا محمد بن أبی کثیر: أخبرنا سفیان قال: أخبرنی ابن أبی نجیح، عن مجاهد، عن عبدالرحمٰن بن أبی لیلی، عن علی شقال: بعثنی النبی شقفمت علی البدن فأمرنی اللی قسمت لحومها. ثم أمرنی فقسمت جلالها وجلودها. [داجع: ۲۰۵۱] البدن فأمرنی اللی قسمت لحومها کم این کریم شفن نے محکوبیجاتویں قربانی کے اونوں کے پاس کھڑا ہوا پھر محکوبیجاتویں قربانی کے اونوں کے پاس کھڑا ہوا پھر محکم دیا تو میں نے ان کی جمولیں اور کھالیں بھی بانٹ دیں۔

اب المام وقال سفيان: وحدثنى عبدالكريم، عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى ، عن على الله المربى النبي النبي النبي الله فق مت على البدن ولا أعطى عليها شيئا في جزارتها. [راجع: ٢٠٤١]

نبی کریم ﷺ نے مجھ کو حکم دیا کہ قربانی کے اونٹوں کا بند وبست کروں اور ان میں سے کوئی چیز قصائی کو مزدوری میں نہدوں۔

" جنوارة" كے معنی ہیں قصائی كی اجرت، تو قصائی كی اجرت میں جانور میں سے پھی ہیں دے سکتے نہ تو اس كازين، نه كھال اور نه ہى كچھاور۔

مسئلہ: حدیث باب سے واضح ہے کہ قربانی میں سے کوئی چیز سری، پائے ہویا کھال ہوکوئی چیز بھی ذرج کرنے والے ہوئی بنانے والے کواجرت میں نہ دی جائے ،اس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔

صرف حسن بھری رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اجرت میں دے سکتا ہے، اس صورت میں امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد اس قول کی تر دید ہے۔۳ کا

### (۲۱) باب: يتصدق بجلود الهدى

قربانی کی کھال خیرات کردی جائے

١ ١ ١ - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى ، عن ابن جريج قال: أخبرنى الحسن بن مسلم وعبدالكريم الجزرى: أن مجاهدا أخبرهما: أن عبدالرحمٰن ابن أبى ليلى أخبره: أن عليا الخبره: ان النبى الله أمره أن يقوم على بدنه وان يقسم بدنه كلها ،

لحومها وجلودها وجلالها ، ولا يعطى فى جزادتها شيئا . [داجع: ۷-۱] ترجمه: حفرت على الله نه غرمايا كه نبى كريم الله نه انهيس حكم ديا كه آپ الله كى قربانى كے اونوں كو ديكھيں اوران كى سب چيزيں بانٹ ديں گوشت اور كھال اور جھول ، قصائى كى اجرت ميں كھے نہ ديں۔

٣كل عمدة القارى ، ج: ٤، ص: ٣٢٧ ، و فتح البارى ، ج: ٣، ص: ٥٥٧.

امام احمد بن حنبل اورامام اسحاق رحمهما الله وغیره کے نزدیک قربانی کی کھال فروخت کر کے اپنے مصرف میں خرج کرنا جائز ہے، امام بخاری رحمہ الله جمہورائمہ کی تائید کرتے ہیں فروخت کر کے قیمت کو اپنے تصرف میں لانا جائز نہیں ، اگر فروخت کردیا تو کھال کی قیمت کو خیرات کرنا واجب ہے، یہی مسلک ہے حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ وغیرہ کا کہ قیمت واجب التصدق ہے۔ یہ کیا

#### (۱۲۲) باب: يتصدق بجلال البدن قرباني كوانوروس كي جوليس خيرات كردي واكي

۱ ۱ ۱ ۱ سمعت مجاهدا عدم المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث مجاهدا عدم المحدث ا

"فأمرنى بلحومها فقسمتها، ثم أمرنى بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها".

آپ ﷺ نے مجھے تھم دیا کہ اس کے گوشت تقییم کردوں، میں نے تقییم کردیے، پھرآپ ﷺ نے مجھے تھم دیا کہ ان کے جھولیں بھی تقییم کردوں میں نے تقییم کردیں، پھرآپ ﷺ نے کھالوں کے تقییم کرنے کا تھم فرمایا میں نے ان کو بھی تقییم کردیا۔

امام بخاری رحمہ اللہ کامقصدیہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کے جھولیں بھی خیرات کردی جا کیں اور پی خیرات کردینے کا حکم استحبابا ہے، جبیبا کہ علامہ عینی رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ ۵ کے

"كل وفيه: من استدل به على منع بيع الجلد، قال القرطبى: دليل على أن جلود الهدى وجلالها لا تباع لعطفها على اللحم واعطائها حكمه. وقد اتفقوا على أن لحمها لايباع، فكذلك الجلود والجلال. وأجاز الأوزاعى وأحمد السحاق وأبو ثور، وهو وجه عند الشافعية، قالوا: ويصرف ثمنه مصرف الأضحية، واستدل أبو ثور على أنهم اتفقوا على جواز الانتفاع به، فكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، وعورض باتفاقهم على جواز الأكل من لحم هدى التطوع، ولا يبلزم من جواز الانتفاع به، فكل ما جاز التوضيح): واختلفوا في بيع الجلد، فروى عن ابن عمر: أنه لا بأس بأن يبيعه ويتصدق بثمنه، قاله أحمد واسحاق، وقال أبو هريرة: من باع اهاب أضحية فلا أضحية له، وقال ابن عباس: يبيعه ويتصدق بثمنه، ولا يبيعه، وعن القاسم وسالم: لا يصح بيع جلدها، وهو قول مالك. عمدة القارى، ج: ٧٠ ص: ٣٢٧، ص: ٣٢٧، وقت البارى، ج: ٣٠ مص: ٣٢٧، ص

هكل ليس التصدق بحلال البدن فرضاً ، وانما صنع ذلك ابن عمر لأنه اراد أن يرجع في شيء أهل به الله ، ولا في شيء أضيف اليه . انتهى . وقال أصحابنا : ويتصدق بجلال الهدى وزمانه لأنه أمر علينا ، ص ، بذلك ، والظاهر أن هذا الأمر أمر استحباب عمدة القارى ، ج : ٤، ص : ٣ ا ٣.

(۱۲۳) باب: ﴿ وَإِذْ بَوَّأَنَا لِابْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لاَ تُشْرِكُ بِيْ شَيْعًا وَطَهَّرْ بَيْتِيَ لِلطَّاتِفِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ وَالرُّكِّعِ السَّجُوْدِ ، وَأَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالاً ﴾ السَّجُوْدِ ، وَأَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالاً ﴾ الى قوله ﴿ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّه ﴾ [الحج: ٢١ ـ٣٠]

امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت طیبہ بیہ ہے کہ بھی تو ترجمۃ الباب ذکر فرما کراس کے بعد آیت کریمہ ذکر کر کے ترجمہ کی تائید فرماتے ہیں اور بھی ''استبرا کا و تبسمنا ''آیت کو اولاً ذکر فرماتے ہیں اور اس کے بعد خلاصہ ترجمہ ذکر فرماتے ہیں یہاں ایبا ہی ہے کہ اولاً آیت ذکر فرمائی اور پھر خلاصہ ذکر فرمایا دیا۔

چنانچة آیات "واطعموا البائس الفقیر "اور "واجتنبوا قول الزور" ذکرفرمائی اوریهال بھی قربانی کی مناسبت سے خلاصه ذکر فرمایا که بعض کفار کا خیال تھا کہ قربانی کا گوشت خود قربانی کرنے والے کو نہ کھانا چاہئے ،اس کی اصلاح فرمادی کہ شوق سے کھاؤ، دوستوں کو دواور مصیبت زدہ مختاجوں کو کھلاؤ۔

"واجتنبوا قول النزور" جموئی بات زبان سے نکالنا، جموئی شہادت دینا، اللہ ﷺ پیدا کے ہدا کے ہوئے جانورکوغیراللہ کنا مزدکر کے ذرج کرنا، کسی چیز کو بلادلیل شرعی حلاوحرام کہنا، سب" قول الزور "میں داخل ہے۔" قول الزور "کی برائی کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ اللہ ﷺ نے اس کو یہاں شرک کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اوردوسری جگہ ارشادہوا "و ان تشر کو ا باللہ ما لم ینزل به سلطنا و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون " [الاعراف، رکوع: ۳] احادیث میں بڑی تاکیدوتشد یدسے آپ ﷺ نے اس کومنع فرمایا ہے۔

### (۱۲۴) باب ما ياكلُ من البدن وما يتصدق

قربانی کے جانوروں میں سے کیا کھائے اور کیا صدقہ کرے

"وقال عبيد الله: أخبرني نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما : لا يؤكل من جزاء الصّيد و النّذ ر، و يؤكل ممّا سوى ذلك. وقال عطاءً : يأكل ويطعم من المتعة".

حضرت ابن عمر ﷺ نے فر مایا کہ احرام میں کوئی شکار کرے اور اس کا بدلہ دینا پڑے تو شکار کے بدلہ کے جانوراور نذر کے جانور میں سے کچھونہ کھائے اس کے علاوہ باقی سب میں سے کھائے۔

عطاء رحمہ اللہ نے کہاتمتع کی قربانی میں سے کھائے اور کھلائے۔

"لا يؤكل من جزاء الصيد و النّد د" كداگركونى شخص حالت احرام مين شكاركر لے اور شكار كے بدلے ميں اس كوكوئى دم دينا پڑے يا اس نے قربانی كی نذر كرر كھی ہوتو اس كا گوشت تو نہيں كھائے گا، "ويؤكل ممّا سوى ذلك" أوراس كے علاوہ ميں سے كھا سكتا ہے، يعنی جوتمتع كا دم ،قران كا دم يا اور جونفلی قربانياں ہيں وہ سب كھا سكتا ہے۔

حفیہ کا مسلک بھی حضرت ابن عمرﷺ کے ارشاد کے مطابق ہے کہ جو جزاء یا کفارہ ہے وہ نہیں کھا سکتا، اس طرح نذرِوا جب بھی نہیں کھا سکتا، باقی سب کھا سکتا ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کے نز دیک قران کا دم بھی نہیں کھا سکتا کیونکہ ان کے نز دیک قران کا دم دم جرہے، چونکہ ان کے ہاں قران افضل نہیں ہے، اس لئے کہتے ہیں کہ قران کا دم دم جرہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ قران کا دم دم شکرہے، اس لئے کھا سکتا ہے۔ ۲ کیا

9 ا ۷ ا ـ حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن ابن جُريج: حدثنا عطاءً: سمع جابر ابن عبدالله رضى الله عنهما يقول: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى فرحّص لنا النبى الله فقال: (( كُلُوا و تزودوا)) فأكلنا وتزودنا.

قلت لعطاءِ: اقال: حتى جننا المدينة ؟ قال: لا. [انظر: ۵۵۲۷،۵۳۲۴،۲۹۸۰] كلے ترجمہ: حضرت جابر بن عبداللہ ﷺ نے فرمایا كه ہم قربانیوں كا گوشت منى كے تین دنوں كے بعد نہیں كھاتے تھے، پھر نبى كريم ﷺ نے ہمیں اجازت دى اور فرمایا كھاؤاور زادراہ بناؤتو ہم نے كھایا اور زادراہ بنایا، چنانچہ ہم نے كھایا اور زادراہ بنایا۔

"قلت لعطاء " میں نے عطاء سے پوچھا" أقال حتی جننا المدینة " كیاانہوں نے بیتھی كہاتھا كہ يہاں مدينة آجاتے تھے جب بھی كھاتے تھے؟"قال لا" انہوں نے كہا كنہيں كہاتھا،كيكن ہوسكتا ہے كه مدينه بھی لے جاتے ہوں،معلوم ہوا كه اس حديث كی روشنى میں گوشت باقی ركھنا جائز ہے۔

کیکن کتاب الا ضامحی میں حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ'' حضور ﷺ نے فر مایاتم میں سے کوئی شخص قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ نہ کھائے''۔

اس مدیث میں تین دن کے بعد گوشت کھانے کی ممانعت آئی ہے، لیکن اس پرتمام فقہاء کا اجماع ہے کہ بیکن اس پرتمام فقہاء کا اجماع ہے کہ بیکم بعد میں منسوخ ہوگیا، جیسا کہ اس روایت میں صاف صاف بیان فر مایا کہ:" قبال رسول الله ﷺ:

کنت نھیتکم عن لحوم الأضاحی فوق ثلاث لیتسع ذو والطول علی من لا طول له ، فکلوا

۲ کے فتح الباری ، ج : ۳ ، ص : ۵۵۸ .

23 و في صحيح مسلم ، كتاب الأضاحي ، باب بيان ماكان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الاسلام ، رقم : ٣٣٥٠ ، و سنن النسائي ، كتاب الضحايا ، باب الاذن في ذلك ، رقم : ٣٣٥٠ ، و مسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند جابر بن عبدالله ، رقم : ١٣٨٩ / ١٣٥١ / ١٣٥١ ، ١٣٤٠ / ١٣٥١ ، وطأ مالك ، كتاب الضحايا ، باب ادخار لحوم الأضاحي ، رقم : ١٥ ، وسنن الدارمي ، كتاب الأضاحي ، باب في لحوم الأضاحي ، رقم : ١٨٤٩ ،

#### مابداً لكم و اطعمواوادخروا".

کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ'' میں نے تم کو تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے اس کئے منع کیا تھا تا کہ مالدار اور وسعت والے لوگ ان لوگوں پر وسعت کریں جن کے پاس قربانی کی وسعت اور طاقت نہیں ہے ، لینی وہ قربانی کا گوشت اپنے پاس ذخیرہ کرنے کے بجائے غرباء میں تقسیم کریں ، لیکن اب تمہارے لئے جائز ہے کہ جتنا گوشت جا ہوکھا وَاور جتنا جا ہوکھلا وَاور جتنا جا ہوذخیرہ کرو''۔

اس حدیث کے ذریعے پہلا والاحکم منسوخ ہوگیا۔

يه ' ' ' انظامي هي شرعي نهيس

تین روز کے بعد آپ ﷺ نے قربانی کا گوشت کھانے سے جومنع فرمایا یہ نہی شرع تھی ہی نہیں بلکہ انتظامی تھی ،اورایک''اولی الامز''کی حیثیت سے حضورا قدسﷺ نے یہ نہی فرمائی تھی۔

چنانچا ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے وہ یہ کہ روایت میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے پاس ایک قافلہ آکر تھہ گیا تا ہے کہ مدینہ منورہ کے پاس ایک قافلہ آکر تھہ گیا تھا اور وہ قافلہ غریب الوطن تھا ،ان کے پاس کھانے کو بچھ بیس تھا ،اس موقع پر حضور بھانے صحابہ کرام بھی سے فرمایا کہ تم لوگ قربانی کا بچا ہوا گوشت قافلہ والوں کو جاکر دیں ، بعد میں بیعارض ختم ہوگیا تو وہی اصل تھم واپس آگیا اور وہ بیر کہ گوشت کا ذخیرہ کرنا بھی جائز ہے ، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے گوشت ذخیرہ کرنا منقول ہے :

"عن عابس بن ربيعة قال: قلت لأم المؤمنين: أكان رسول الله الله الله الله المؤمنين الكالم الله الله الله الله الم الحوم الأضاحى ؟ قالت: لا ، ولكن قل من كان يضحى من الناس فاحب أن يطعم منكم يكن يضحى فلقد كنا نرفع الكراع فناكله بعد عشرة أيام".

حضرت عابس بن رہید فرماتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا حضور ﷺ قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہنیں!لیکن اس وقت بہت کم لوگ قربانی کیا کرتے تھے، اس لئے آپ ﷺ نے چاہا کہ قربانی کرنے والے لوگ قربانی نہ کرنے والوں کو کھلائیں، ہم لوگ تو ایک ران رکھ دیا کرتے تھے اور اس کو دس دن کے بعد کھایا کرتے تھے۔ ۸ کے

A كل كذا ذكره القاضى المفتى محمد تقى العثمانى حفظه الله فى تكملة فتح الملهم ، ج: ٣، ص: ٥٤٣ وكذا ذكره العينى فى العمدة: وقال جماهير العلماء: يباح الأكل والامساك بعد ثلاث ، والنهى منسوخ بحديث جابر هذا وغيره ، وهذا من نسخ السنة بالسنة ، وقال بعضهم: ليس هو نسخا بل كان التحريم لعلة . فلما زالت زال التحريم ، وقلك العلمة هى الدافة ، وكانوا منعوا من ذلك فى أول الاسلام من أجل الدافة ، ..... ﴿ يَقِيما شُيرا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

عمرة قالت: سمعت عائشة رضى الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله المخمس عمرة قالت: سمعت عائشة رضى الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله المخمس بقين من ذى العقيدة ولا نرى الا الحج حتى اذا دنونا من مكة أمر رسول الله من لم يكن معه هدى اذا طاف بالبيت ثم يحل، قالت عائشة رضى الله عنها: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت: ماهذا ؟ فقيل: ذبح النبي عن أزواجه.

قال يميى : فلذكرت هذا الحديث للقاسم فقال : أتتك بالحديث على وجهه [راجع : ٢٩٣]

ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم ﷺ کے ساتھ مدینہ سے نکلے جب ذی قعدہ مہینے کے پانچ دن باتی رہے تھے ہم صرف حج کے ارادے سے نکلے، جب ہم مکہ کے قریب پہنچ تو جولوگ قربانی ساتھ لائے تھے ان کورسول اللہ ﷺ نے تھم دیا کہ وہ بیت اللہ کا طواف اور صفا ومروہ کا سعی کرکے احرام کھول ڈالیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پھر میرے پاس بقرعید کے دن گائے کا گوشت لایا گیا میں نے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ لوگوں نے بیان کیا نبی کریم ﷺ نے اپنی ازواج کی طرف سے گائے ذیج فرمائی ہے۔

#### (١٢٥) باب الذبح قبل الحلق

سرمنڈانے سے پہلے قربانی کابیان

ا ۱ ۲ ا ـ حدثنا محمد بن عبدالله بن حوشب: حدثنا هشيم، أخبرنا منصوربن زاذان، عن عطاء، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: سئل النبى الله عنهما قال: سئل النبى على عن حلق قبل أن يذبح ونحوه فقال: ((لا حَرَجَ ، لا حَرَجَ)). [راجع: ۸۴]

آ کے کئی حدیثیں آرہی ہیں،اس میں نبی کریم ﷺ ہے بوچھا گیا کہ فج میں کسی نے تر تیب کی خلاف

..... ﴿ كُرْشَتِ ﴾ يوسر ﴾ ..... فلما زالت العلة الموجبة لذلك أمرهم أن يأكلوا و يدخروا ،

وروى مسلم من حديث مالك عن عبدالله بن أبى بكر عن عبدالله بن واقد قال نهى النبى على عن أكل لحوم المسحايا بعد ثلاث. قال عبدالله بن أبى بكر : فذكرت ذلك لعمرة ، فقالت : صدق ، سمعت عائشة تقول : دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله على ، فقال رسول الله على : ((ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقى ، فسلما كان بعد ذلك قالوا : يا رسول الله ان الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم و يحملون فيها الودك ، فقال رسول الله على : وما ذاك؟ قالوا : نهيت أن توكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ، فقال : أنما نهيتكم من أجل المدافة التي دفت ، فكلوا و ادخروا و تصدقوا )) . ج : 2 ، ص : ١٣٣

ورزى كرلى تو آپ الله نے برايك واقعد پر فرمايا "لا حوج".

### مناسك أربعه ميں ترتیب

اس مسلد کی تفصیل میہ ہے کہ یوم نِح یعنی دس ذی الحجہ کو حاجی کو چار کام کرنے ہوتے ہیں اور ان چار کاموں میں جومسنون ترتیب ہے وہ میہ ہے کہ:

ا۔ سب سے پہلے منی جا کر جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے۔

۲۔ پھراگروہ متمتع یا قارن ہےتو دم یعنی قربانی کرنی ہے۔

سے بعد پھرحلق کرانا یا تقمیر کرنا۔

أورأ

۳۔ پھرطواف زیارت۔

یہ چار کام کرنے ہیں اور بالا جماع طواف زیارت میں ترتیب واجب نہیں ،للہذا اگر کوئی آ دمی پہلے طواف زیارت کرلے اور بعد میں آ کریہ کام کرے تو بھی جائز ہے اور باقی تین کام یعنی رمی ،نحراور حلق میں ترتیب کا کیا حکم ہے ،سواس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔

امام اعظم امام ابوصنیفہ رحمہ الله فرماتے ہیں کہ ان میں ترتیب داجب ہے، لہذا اس ترتیب میں اگر کوئی گر بڑکر لے یعنی رمی سے پہلے قربانی کرلی یا قربانی سے پہلے حلق کرلیا یعنی اس ترتیب کے عامداً یا ناسیا یا جاہاً بدل لے ، تواس صورت میں اس کے ذمہ دم واجب ہوگا ، البتہ طواف زیارت کو بقیہ مناسک یا ان میں سے کسی پرمقدم کرنے پرکوئی دم نہیں ۔ 9 کے

ائمہ ثلاثہ کے نز دیک بیتر تیب مسنون ہے، لہذا اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرلے تو خلاف سنت تو ہوگالیکن اس کے اویر کوئی دمنہیں آئے گا۔ • 14

یہاں کئی حدیثیں ہیں چنانچہ ترجمۃ الباب کی پہلی حدیث میں بھی ہے کہ آپ ﷺ ہے پوچھا گیا کہ اگر کوئی احدیث میں بھی ہے کہ آپ ﷺ ہے پوچھا گیا کہ اگر کوئی اور کام ترتیب کے خلاف کر لے تو آپ ﷺ نے فرمایا "لا حَسوّج ، لا حَسوّج" کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں ،اس سے ائمہ ثلاثہ استدلال کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی دم وغیرہ نہیں۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ اس صدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں اوران کا فتوی مصنف ابن البی شیبہ میں بیہے کہ ''من قدم شیٹ من حجہ او انحرہ فلیہوق لذلک دماً '' یعنی جوش ان چیزوں میں سے کسی چیز میں تاخیر کردے یا اس کواپنی جگہ سے ہٹادے تو وہ دم دے اور راوی کا فتوی جب روایت کے خلاف ہوتو اس کے معنی بیر ہیں کہ وہ روایت یا تو مؤول ہے یا منسوخ ہے۔ الالے

یہ جوحضور ﷺ نے متعدد بار "لا محسوّج ، لا محسوّج" فرمایا توامام ابوصنیفَدٌ قرماتے ہیں کہ اس سے مراد گناہ کا مرتفع ہونا ہے کہ گناہ نہیں ، کیونکہ وہ جج کا پہلاسال تھا لوگوں کو مناسک کا پوراعلم نہیں تھا، لہذاان کو معذور قرار دیا گیا اور فرمایا کہتم پرکوئی گناہ نہیں لیکن موجب دم کے بیمنافی بھی نہیں اور بیبھی ممکن ہے کہ اس سال دم بھی واجب نہ کیا گیا ہولیکن بعد میں جب احکام اور مناسک لوگوں میں معروف ہو گئے تو پھر دم واجب کردیا گیا۔

اورایک روایت خوداما محررحمه الله نے امام ابوضیفه رحمه الله سے "کتباب الحجه علی اهل المدینة "مین نقل کی ہے کہ:

"عن أبى حنيفة فى الرجل وهو حاج فيحلق رأسه قبل أن يرمى الجمرة أنه لاشىء عليه". لينى اگركوئى ايك شخص نسيا نأياجهلا ايبا كريتو پھردم بھى نہيں ،اگر بيروايت لى جائے تو پھران احاديث پركوئى اشكال بنما بى نہيں ١٨٢\_

اور حفرت علامه انورشاه کشمیری رحمه الله نے فیض الباری میں اس کی طرف رحجان ظاہر کیا ہے۔ ۱۸۳ البتہ آیت کریمہ "لات حلق و رء و سکم حتی ببلغ الهدی محله " ترتیب "بین الحلق و النحو" پرصر آگ معلوم ہوتی ہے اگر چہوہ احصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے، گردلالۃ النص سے دم تتع یادم قران کو بھی نہی تم سلوم ہوتا ہے، کیونکہ جب احصار کے عذر کی حالت میں بھی بیہ پابندی ہوتی ہے تو یہاں بلا عذر بطریق اولیٰ پابندی ہونی چا ہے۔

الل مصنف ابن أبي شيبة ، ج : ٣ ، ص: ٣٢٣ ، وقم: ١٣٩٥٨ ، مكتبة الرشد ، رياض ، ٩ ٠ ١ اهـ أو عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص: ٣٣٣ .

<sup>1/4</sup> كتـاب الـحجة ، بـاب الـذي يـجهل فيحلق رأسه قبل أن يرمى الجمرة أنه لاشيء عليه ، ج : ٢ ، ص : ١٣٥١ عالم الكتب ، بيروت ، ١٣٠٣ هـ .

۱۱۸ فیض الباری ، ج:۳، ص:۱۱۸

آ گے حدیثیں ملاحظہ فرما کیں۔

عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما: قال رجل للنبى ﷺ: زرت قبل أن أرمى ، قال: 
((لاحرج)) قال: حلقت قبل أن أذبح. قال ((لاحرج)) ، قال: ذبحت قبل أن أرمى، قال ((لاحرج)) قال: ذبحت قبل أن أدبى، قال: ((لاحرج)). وقال عبدالرحيم الرازى عن ابن عثم: أخبرنى عطاء ، عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى ﷺ. وقال القاسم بن يحيى: حدثنى ابن خثيم عن عطاء ، عن ابن عباس عن النبى ﷺ. وقال عفان: أراه عن وهيب ، حدثنا بن خثيم ، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى ﷺ. وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور ، عن عطاء ، عن جابر ﷺ عن النبى ﷺ. وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور ، عن عطاء ، عن جابر ﷺ عن النبى .

ترجمہ: حضرت ابن عباس فی نے فر مایا کہ ایک شخص نے نبی کریم بھی سے عرض کیا میں نے رمی سے پہلے طواف زیارت کرلیا آپ بھی نے فر مایا کچھ حرج نہیں ،اس نے کہا میں نے قربانی سے پہلے سرمنڈ الیا آپ بھی نے فر مایا کوئی حرج بھی نے فر مایا کوئی حرج نہیں ،اس نے کہا میں نے رمی سے پہلے ذرج کرلیا آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کوئی حرج نہیں ،کوئی قباحت نہیں ۔

المثنى قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبدالأعلى قال: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما قال: ((سئل النبى الله فقال: رميت بعدما أمسيت، فقسال: ((الاحرج)).قسال: حُلقت قبل أن أنحر، قال: ((الاحرج)). [راجع: ۸۳]

ترجمہ: حضرت ابن عباس شے نے فرمایا کہ نبی کریم شے سے کسی نے پوچھا چنا نچے اس نے کہا میں نے شام ہوجانے کے بعدر می کی آپ شے نے فرمایا کچھ حرج نہیں ، پھراس نے کہا میں نے قربانی کرنے سے پہلے سرمنڈ الیا آپ شے نے فرمایا کچھ حرج نہیں۔

ابن شهاب، عن أبى موسى شقال: أخيرنى أبى ، عن شعبة ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق ابن شهاب ، عن أبى موسى شقال: قدمت على رسول الله شقوه و بالبطحاء فقال: ((أحججت؟)) قلت: نعم .قال: ((بما أهللت؟)) قلت: لبيك باهلال كاهلال النبى شقال: ((أحسنت انطلق فطف بالبيت وبالصفاو المروة)) ثم أتيت امرأة من نساء بنى قيس ففلت رأسى ، ثم أهللت بالحج فكنت أفتى به الناس حتى خلافة عمر شفلكرته له . فقال: أن ناخذ بكتاب الله فانه يأمرنا بالتمام و أن ناخذ بسنة رسول الله شقان رسول

#### 

ترجمہ: حضرت ابوموی اشعری کی نیت کی؟ میں رسول اللہ کے پاس آیا اس وقت آپ کے بطاء میں سے آپ کے باس آیا اس وقت آپ کے بطاء میں سے آپ کے نی نیت کی؟ میں نے عرض کیا جی بالہ النہی کے خرمایا تو نے احرام کس طرح باندھا ہے؟ میں نے عرض کیا" لہیک بالھ بال کا ملال النہی کے "یعنی نبی اکرم کے احرام کے مانند، آپ کے نے فرمایا تو نے اچھا کیا اب جا وَ اور بیت اللہ اورصفا ومروہ کا طواف کرو۔ میں نے کیا اوراحرام کھول ڈالا، پھر میں بنی قیس کے ایک عورت کے پاس آیا اس نے میر سے ہو کیس نکالیں، اس کے بعد میں نے جے کا حرام باندھا اور میں لوگوں کو بھی کئو کی دیتا تھا، جب حضرت عمر کی خلافت ہوئی تو میں نے اس سے بیبیان کیا، عمر کے فرمایا اگر ہم اللہ کے گی کتاب کولیں تو کتاب اللہ کا کھم ہے" اسموا المحج و المحموق لله " یعنی جج اور عمرہ پورا کر واورا گراللہ کے رسول کی سنت کولیں تو رسول اللہ کے احرام اس

#### (٢٦) باب من لبد رأسه عند الاحرام وحلق

احرام باند سے وقت سرے بالوں کو جمالینا اور احرام کھو لتے وقت سرمنڈ انا

۱۷۲۵ حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالک ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن حفصة الله الله ، ماشأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ قال: ((انى لبدت رأسى و قلدت هديى فلا أحل حتى أنحر)). [راجع: ١٥٢١]

ترجمہ: حضرت حفصہ رضی اللہ عنہانے فر مایا یا رسول اللہ ﷺ لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ انہوں نے عمرہ کرکے احرام ہمول ، آپ ﷺ نے فر مایا میں نے اپنے بال جمالیے تھے اور قربانی کے گلے میں ہارڈالے تھے اس لئے میں احرام نہیں کھول سکتا، جب تک نحرنہ کروں۔

لبد راسه بن لبد بالتشديد من التلبيد "يعنى "تلبيد" كمعنى بيكسى گوندياليس دارتيل سے بالوں كو جمانا بير كانا تا كه گردوغبار سيم محفوظ رہے اور منتشر نه ہو۔

اور امام سناری رحمہ اللہ مقصدیہ معلوم ہوتا ہے کہ جس نے احرام باندھتے وقت اپنے زلفوں یعنی بالوں کو گوندیا جطمی وغیرہ سے جمالیا ہے اس کے لئے بھی احرام کھولتے وقت حلق ہی افضل ہے۔

#### (٢٤ أ) باب الحلق والتقصير عند الاحلال

احرام کھولتے وقت سرکے بال منڈانے یا چھوٹا کرنے کا بیان

امام بناری رحمہ اللّٰد کا مقصدیہ ہے کہ حاجی کوحلق اور قصر میں اختیار ہے کہ حلق کرائے یا قصر کرائے اور

حدیث باب سے بی<sup>بھی ثابت ہے</sup> کہافضل حلق ہے۔

الله بن عمر الله عبد الله بن يوسف : اخبرنا ما لك ، عن نافع ، عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما : أن رسول الله الله الله الله عنهما : (( الله المحلقين )). قالوا : والمقصرين ، قال : الله عنهما : (( الله م المحلقين )). قالوا : والمقصرين ، قال : (( والمقصرين )).

"وقال اللبث: حدثنى نافع : ((رحم الله المحلقين)) مرة أو مرتين . قال : وقال عبيدالله : حدثنى نافع وقال في الرابعة : ((والمقصرين))".

ترجمہ: حضرت ابن عمر این سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: اے اللہ! سرمنڈ انے والوں پر محم فر ما، لوگوں نے عرض کیا اور بال چھوٹے کرنے والوں پر بھی یارسول اللہ ﷺ، آپ ﷺ نے منڈ انے والوں پر بھی یارسول اللہ ﷺ، آپ ﷺ نے فر ما یا بال چھوٹے کرنے والوں پر بھی یارسول اللہ ﷺ، آپ ﷺ نے فر ما یا بال چھوٹے کرنے والوں پر بھی والوں پر حم فر ما۔

1 / 1 / 1 - حدثنا عياش بن الوليد : حدثنا محمد بن فضيل: خدثنا عمارة بن القعقاع، عن أبى زرعة ، عن أبى هريرة ﴿ ، قال : قال رسول الله ﴿ : (( اللهم اغفر للمحلقين )). قالو ١: وللمقصرين : قال : (( اللهم اغفر للمحلقين )). قالوا : وللمقصرين قالوا : وللمقصرين قالها ثلاثا . قال : ((وللمقصرين )).

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ دی نے فرمایا کہ رسول اللہ کے نے فرمایا: یا اللہ! سرمنڈ انے والوں کو بخش دے لوگوں نے عرض کیا اور بال چھوٹا کرنے والوں کو بھی ، آپ کے نے فرمایا: یا اللہ! سرمنڈ انے والوں کو بخش دے لوگوں نے عرض کیا اور بال چھوٹا کرنے والوں کو بھی ، آپ کے نے تین باریمی فرمایا، پھر چوتھی بار میں فرمایا اور بال چھوٹے کرنے والوں کو بھی بخش دے۔ بال چھوٹے کرنے والوں کو بھی بخش دے۔

ان عبدالله قال: حلق النبى الله ين محمد بن اسماء: حدثنا جويرية بن اسماء، عن نافع: النبى الله قال: حلق النبى الله و طائفة من اصحابه و قصر بعضهم.[راجع: ١٢٣٩] ترجمه: حفرت عبدالله تن عمر الله تن عمر الل

سرمنڈ ایااوربعض صحابہ نے بال حیووٹا کرایا۔

ترجمہ: حضرت معاویہ ﷺنے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے موے مبارک ایک فینچی سے کتر ہے لینی حیا نے۔

حضرت معاویہ فض فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ فلف کا قصر فینچی سے کیا، اب یہ بہت مشکل مسئلہ بن گیا، اس واسطے کہ یہ واقعہ ججۃ الوداع کا تو ہونہیں سکتا اس لئے کہ ججۃ الوداع میں آپ فلف نے حلق کرایا تھا نہ قصر، اور حدیبیہ کا واقعہ بھی نہیں ہوسکتا، اس لئے کہ حضرت معاویہ فلف حدیبیہ کے وقت اسلام نہیں لائے تھے، عمرة القضاء کا بھی نہیں ہوسکتا، اس واسطے کہ اس وقت بھی اسلام نہیں لائے تھے اور جعر انہ کا بھی نہیں ہوسکتا، اس واسطے کہ اس وقت بھی اسلام نہیں لائے تھے اور جعر انہ کا بھی نہیں ہوسکتا، اس واسطے کہ آپ فلف نے رات کے وقت عمرہ کیا تھا۔

منداحمہ کی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ ﷺ کہتے ہیں کہ میں نے جوقصر کیا وہ عشر ہُ ذی الحجہ میں کیا اور ذی الحجہ میں آپ ﷺ نے کوئی عمر ہنہیں کیا ،تو کسی طرح بھی بیہ بات سیحے نہیں بیٹھتی ۔

علامہ عینی رحمہ اللہ نے سیح اس کو قرار دیا ہے کہ بیہ جعرانہ میں کیا تھا اور جس میں عشر ہُ ذی الحجز آیا ہے وہ شاذروایت ہے، اوراس روایت میں قیس بن سعد کا بیقول ندکور ہے" **والنساس بینکوون ذلک**"اس میں شایدراوی کو دہم ہوگیا ہے۔ ۱۸۵

#### لامحاله بيدواقعه ف ٨ جحرى مين عمره بعر انه كام ٢٨٢\_

۱۸۳ و في صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب التقصير في العمرة ، رقم : ۲۱۸۸ و سنن النسائي ، كتاب مناسك المحج ، باب التقصير في العمرة ، رقم : ۲۱۸۸ و سنن المحج ، باب أين يقصر المعتمر ، رقم : ۲۹۳۸ و سنن أبي داؤد ، كتاب المناسك ، باب في الاقران ، رقم : ۵۳۷ ا ، ۱۹۳۳ و مسند أحمد ، مسند الشاميين ، باب حديث معا وية بن أبي سفيان ، رقم : ۳۳۳ ا ، ۱۹۲۲ ا ، ۱۹۲۹ ا ، ۱۹۲۳ و ، ۱۹۳۳ و . ۵۲۵ فقح الباري ، ج : ۳، ص : ۵۲۵ .

۲۸ وقال النووى : وهذا الحديث محمول على أن معاوية قصر عن النبى الله عمرة الجعرانة ، لأن النبى الله على حجة الحوداع كا قارنا ، وثبت أنه حلق بمنى ، وفرق أبو طلحة شعره بين الناس ، فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الحوداع ، ولا يصبح حمله ايضاً على عمرة القضاء الواقعة سبع من الهجرة لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلماً ،انما أسلم يوم الفتح سنة ثمان ، هذا هو الصحيح المشهور ، لا يصح قول من حمله على حجة الوداع ، وزعم أبى الله كان متمتعا لأن هذا غلط فاحش ، فقد تظاهرت الأحاديث في مسلم وغيره أن النبي الله قبل له : ماشأن الناس حلوا ولم تحل أنت ؟

حضرت علامہ انورشاہ تشمیری رحمہ اللہ نے رجیان ظاہر کیا ہے کہ بیقصہ ہجرت سے پہلے کا ہے۔ ۸۸لے اور میں کیا تھا اور مراد بیہ ہے کہ اور بیہ کہ یک میں آپ سے کہہ چکا ہول کہ حضور ﷺ نے طواف زیارت دن میں کیا تھا اور مراد بیہ ہے کہ رات کو عمرہ اور طواف زیارت کرنے کی اجازت دی تھی تو اس کو ''الحصور'' سے تعبیر کردیا، البتہ ان منی کی راتوں میں نفلی طواف کے لئے تشریف لاتے رہے ہیں۔

#### (۱۲۸) باب تقصير المتمتع بعد العمرة

تمتع کرنے والاعمرہ کے بعد بال چیوٹا کرائے

ا ۱۷۳ سحدثنا محمد بن أبى بكر: حدثنا فضيل بن سليمان: حدثنا موسى بن عقبة: أخبرنى كريب، عن أبن عباس رضى الله عنهما قال: لما قدم النبى الله عنهما قال لم المروة، ثم يحلوا و يحلقوا أو مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت و بالصفا و المروة، ثم يحلوا و يحلقوا أو يقصروا. [راجع: ١٥٣٥]

' ترجمہ: حضرت ابن عباس ﷺ نے فرمایا کہ جب نبی کریم ﷺ مکہ مکر مدتشریف لائے تو اپنے اصحاب کو تکم دیا کہ بیت اللّٰد کا طواف کر کے احرام کھول ڈالیں اور سرمنڈ الیس یا بال چھوٹا کرالیں ۔

اس پراتفاق ہے کہ حلق قصر سے افضل ہے ، پھراس پر بھی امام شافعی رحمہ اللہ سمیت جمہور کا اتفاق ہے کہ حلق اور قصر اور مناسک میں سے بیں اور ان کے بغیر حج وعمرہ کوئی بھی مکمل نہیں ہوتا ، البتہ امام شافعیؒ ایک شاذروایت میہ ہے کہ بیدونوں محض محظورات کوحلال کرنے والی چیزیں ہیں عبادت اور نسک نہیں۔ پھر حلق اور قصر کی مقدار واجب کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

امام ما لک اورامام احمد رحمهما الله کی ایک ایک روایت بیه ب که پورے سرکا واجب ہے۔

...... ﴿ كُرْشَتَ بِيسَ ﴾ ...... وفي رواية :حتى أحمل من الحج . انتهى . قيل :لعل معاوية قصر

عنه في عمرة الجعرانة فنسى بعد ذلك ، وظن أنه كان في حجته ؟ قان قلت : قد وقع في رواية أحمد من طريق قيس بن سعد عن عطاء أن معاوية حدث أنه أخذ من أطراف شعر رسول الله غلافي أيام العشر بمشقص معى وهو محرم ؟ قلت: قالوا : انها رواية شاذة ، وقد قال قيس بن سعد عقيبها : والناس ينكرون ذلك ، وقيل : يحتمل أن يكون في قول معاوية : قصرت عن رسول الله غلاب بمشقص، حذف تقديره : قصرت أنا شعرى عن أمر رسول الله غلاب قلت : يردد هذا مافي رواية أحمد : قصرت عن رأس رسول الله غلا عن ابن محمد عن أبيه عن ابن عباس، عمدة القارى ، ج : ٤،٠٠٠ : ٣٢٣٠

<u> ۱۲۱ فیض الباری ، ج: ۳، ص: ۱۲۱.</u>

امام مالک رحمہ اللہ کی مشہور روایت ہیہ ہے کہ اکثر راُس کا واجب ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کی دوسری روایت بھی اسی کے مطابق ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نز دیک نصف راُس کا واجب ہے۔ جب کہ امام ابوضیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک ربع راُس کا واجب ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نز دیک تین بالوں کا حلق یا قصر کا فی ہے، جب کہ امام شافعی کے بعض اصحاب کے نز دیک مسح راُس کی طرح صرف ایک بال کا حلق یا قصر کا فی ہے۔ ۱۸۸ے

#### (٢٩) باب الزيارة يوم النحر

دسوين تاريخ كوطواف زيارة كرنا

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد اس باب سے طواف زیارت کا افضل وقت بتانا ہے کہ یوم نح ہے، جبیبا کہ ترجمۃ الباب سے ظاہر ہے۔

طواف زیارت بالا تفاق فرض ہے، حج کا ایک رکن ہے اس کی لئے اس طواف کا نام طواف رکن ، طواف افاضہ اور طواف زیارت بھی ہے۔ 1۸۹

سنت یبی ہے کہ دسویں ذی الحجہ کو کرے حضور اقدی ﷺ نے ججۃ الوداع میں طواف زیارت دسویں تاریخ کوکیا ہے۔ باقی گیار ہویں اور بار ہویں ذی الحجہ میں بھی جائز ہے۔

" وقال أبو الزبير ، عن عائشة و ابن عباس ﴿ : أخر النبى الزيارة الى الليل . و يـذكـر عـن أبـى حسـان ، عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبى ﷺ كان يزور البيت أيام منى".

الم الله الله ما يدل على وجوب استيعاب حلق الراس ، لأنه الشحل وحميع راسه ، وقال : ((خذوا عنى مناسككم)) ، وبه قال مالك و أحمد في رواية ، كالمسح في الوضوء ، وقال مالك في المشهور عنه : يجب حلق أكثر الرأس ، و به قال أحمد في رواية ، وقال عطاء : يبلغ به الى العظمين الذين عند منتهى الصدغين ، أنهما منتهى تبات الشعر ، ليكون مستوعبا لحميع رأسه . وقال أبو حنيفة : يجب حلق ربع الرأس . وقال أبو يوسف : يجب حلق نصف الرأس . وذهب الشافعي الى أنه يكفى حلق ثلاث شعرات ، ولم يكتف بشعره أو بعض شعرة ، كما اكتفى بذلك في المسح الرأس في الوضوء . عمدة القارى ، ج : ك ، ص : ٢٣٩.

9 1/4 هــذا بــاب بيان زيارة الحاج البيت لأجل الطواف به يوم النحر ، والمراد به طواف الزيارة الذي هو ركن مِن أركان الحج ، وسمى طواف الافاصة أيضا، عمدة القارى ، ج : ٤،٠ص:٣٣٥.

میں بت اللہ کی زیارت کرتے تھے۔

حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عباس کے سے مروی ہے کہ نبی کریم کے طواف زیارت رات تک مؤخر فرمایا ،اور ابوحسان سے منقول ہے کہ انہوں نے ابن عباس سے سنا کہ نبی کریم کے ایام منی

تمام سیح روایات اس بات پرمنفق ہیں کہ آپ ﷺ نے طواف زیارت دن میں فرمایا تھا، کیکن اس روایت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے طواف زیارت رات کے وقت کیا، اسی لئے شراح حدیث نے مختلف تاویلات کی ہیں:

ابن حبان رحمہ اللہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دس تاریخ کو دن میں طواف زیارت فرمانے کے بعد اسی رات میں نقلی طواف بھی کیا تھا۔ • ولے

اور بھی متعددروایات سے ثابت ہے کہ آپ شمانی کی راتوں میں بیت اللہ شریف تشریف لے جاتے اور نفلی طواف کرتے تھے۔ 191

"أخر النبي الزيارة الى الليل".

"اخو" کے عنی"اذن با التا حیو" کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے طواف زیارت رات کے وقت کرنے کی اجازت دی، کیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ﷺ نے خود رات کے وقت طواف زیارت کیا۔
" اخر السلیل" ہے مراد"عشبی" ہے جشی کا اطلاق زوال میں سے غروب میں تک ہوتا ہے، ائمہ لغت اور علام یمنی رحمہ اللہ نے اس کی تصریح کی ہے۔ 191

ال الوجه الثالث: ما ذكره ابن حبان من أنى الله رمى جسورة العقبة و نحر ثم تطيب لزيارة ثم أفاض فطاف بالبيت طواف النيارة، ثم رجع الى منى فصلى الظهر بها والعصر والمغرب والعشاء، ورقد رقدة بها، ثم ركب الى البيت ثانيا وطاف به طوافا آخر بالليل. عمدة القارى، ج: 2ص: ٣٣٢.

19ل وحديث الباب يدل على أنه أخره الى الليل .قلت :أجيب عن هذا بوجوه . الأول : أن الأحاديث الثلاثة تحمل على اليوم الأول ، وحديث الباب يحمل على أنه أخر ذلك الى ما بعد اليوم الأول ، وحديث الباب يحمل على أنه أخر ذلك الى ما بعد الروال ، فكان معناه : أخر طواف الزيارة الى العشى ، وأما الحمل على ما بعد الغروب فبعيد جداً لما ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة من أنه على طاف يوم النحر نهارا وشرب من سقاية زمزم ، عمدة القارى ، ج : 2 ، ص : ٣٣٥.

صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہےمعلوم ہوتا ہے کہ طواف زیارت دن کے وفت فرمایا اورسنن ابو داؤد میں حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها کی دوسری روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے طواف زیارت دن میں ادافر ما کرظبر کی نماز مکه کرمه میں ادافر مائی ۔ اورحضرت ابن عمر رضی الله عنهما کی حدیث میں ہے کہ ظبر کی نمازمنی

١ ٢٣٢ ـ وقال لنا أبو نعيم : حدثنا سفيان ، عن عبيدالله ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما: أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي مني ، يعني يوم النحر ، ورفعه عبدالوزاق حدثنا عبيدالله.

ترجمہ: حضرت ابن عمر ﷺ کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک طواف کیا پھرسو گئے بعنی قبلولہ کرنے لگے پھر منی آئے ، بعنی دسویں تاریخ۔

١٤٣٣ ـ حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث: عن جعفر بن ربيعة ، عن الأعرج قال : حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمٰن : أن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت : حججنا مع النبي ﷺ فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي ﷺ منها مايريد الرجل من أهله ، فقلت : يارسول الله ، انها حائض . قال : ((حابستنا هي؟)) قالوا : يارسول الله ، أفاضت يوم النحر ، قال : (( احرجوا )) . [راجع : ٢٩٣]

"ويلكرعن القاسم وعروة والأسود، عن عائشة رضى الله تعالى عنها: أفاضت صفية يوم النحر".

ترجمه: حفرت عائشه رضى الله تعالى عنها في فرمايا كهم في نبي كريم الله كي ساته حج كياتو يوم نح يعني

197 وقيال البيهيقي في سنسته : وأبو الزبير سمع من ابن عباس ، وفي سماعه عن عائشة ، رضي الله عنها ، نظر ، قاله البخاري . فان قلت : هذا يعارض ما رواه ابن عمر وجابر وعائشة ، أنه عن النبي الله أنه طاف يوم النحر نهاراً؟

والحديثان عن ابن عمر وجابر عند مسلم ، أما حديث ابن غمر قانه أخرجه من طريق عبدالوزاق عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ، رضي الله تعالى عنهما ، أن رسول الله ﷺ أفاض يوم النحر ثم رجع فصلي الظهر بمني، رواه أبوداؤد والنسائي أيضا. وأما حديث جابر فانه أخرجه من رواية جعفر بن محد عن جابر في الحديث الطويل وفيه: ((ثم ركب رسول الله ﷺ فأفاض الى البيت فصلى بمكة الظهر ...)) الحديث .

وأما حديث عائشة فأحرجه أبوداؤد من طريق ابن اسحاق عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه ((عن عائشة قالت: أفياض رسول الله ا من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع الى منى فمكث بها ليالي التشريق )). فهذه الأحاديث تدل على أنه طاف طواف الزيارة يوم النحر، عمدة القارى، ج: ٤،ص:٣٣١، و سنن البيهقي الكبرى، رقم:٩٣٣٣، ج:٥،ص: ٣١١، مكتبة دارالباز، مكة المكرمة ،٣١٣ هـ، صحيح مسلم، و سنن أبي داؤد ، ج :٢،ص :٨٥ ا ، دارالفكر ، بيروت.

دسویں تاریخ کوطواف زیارت کیا، پھرام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کوچض آگیا، نبی کریم ﷺ نے اس سے صحبت کرنا جا ہی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ وہ حاکصہ ہیں، آپﷺ نے فرمایا ہمیں یہاں سفر سے روک دے گی؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ وہ دسویں تاریخ کوطواف زیارت کر چکی ہیں آپﷺ نے فرمایا پھر کیا ہے چلونکلو۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنهمانے وسویں تاریخ کوطواف زیارت کرلیا تھا۔

(۱۳۰) باب اذا رمى بعد ما أمسى، أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلاً ١٩٣

کمی نے شام تک رمی نہ کی یا قربانی سے پہلے بھولے سے یا مسلہ جان کرسر منڈ الیا تو کیا تھم ہے

امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ عادت ہے کہ روایات یا ائمہ میں اختلاف ہوتو بعض اوقات کوئی تھم نہیں
لگاتے ہیں یہ شفق علیہ ہے کہ گیار ہویں تاریخ اور بار ہویں تاریخ کی دمی قبل الزوال جائز نہیں صرف بعض سلف نے زوال سے قبل اجازت دی ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تیرہ تاریخ قبل الزوال جائز کہتے ہیں ، باتی ائمہ شلاثہ اور صاحبین رحمہم اللہ سے اور امام تقدیم کی اجازت نہیں دیتے ۔ 194

لیکن امام بخاری رحمہ نے ترجمۃ الباب میں جاہلا اور ناسیا کی قیدلگا کر بتلا دیا کہ اگر ایک شیءمقدم دوسری مؤخر کی جائے تواگر جہالت ونسیان سے ہے تو دم واجب نہیں ورنددم واجب ہے۔ ۲۹

197 ، 130 ، 197 وهذه الترجمة تشتمل على حكمين : أحدهما : رمى جمرة العقبة بالليل ، والآخر : الحلق قبل الذبح، وكل منهما اما ناسيا أو جاهلاً بحكمه .

أما الأول: فقد أجمع العلماء أن من رمى جمرة العقبة من طلوع الشمس الى الزوال يوم النحر فقد أصاب سنتها و وقتها المسختار. واجمعوا أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها ، وان لم يكن ذلك مستحسنا له ، واختلفوا فيمن أخر رميها حتى غربت الشمس من يوم النحر ، فذكر ابن القاسم أن مالكا كان مرة يقول: عليه دم ، و و قال أبوحنيفة و أصحابه و عليه دم ، و قال أبوحنيفة و أصحابه و الشافعي: يرميها من الغد ولا شيء عليه ، وقد أساء ، سواء تركها عامداً أو ناسيا لا شيء عليه .

وقال ابن قدامة: ان أخر جمرة العقبة الى الليل لايرميها حتى تزول الشمس من الفد، وبه قال أبوحنيفة واستحاق. وقال الشافعي ومتحمد وابن المنذر و يعقوب: يرمى ليلا، لقوله: ولا حرج، ولأبى حنيفة: أن ابن عمر رحسى الله تعالى عنهما، قال: من فاته الرمى حتى تغيب الشمس فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد، واذا رمى جمرة المعقبة قبل طلوع الفيجر يوم النحر فأكثر العلماء على أنه لا يجزئ وعليه الاعادة، وهو قول أبى حنيفة وأصحابه ومالك وأبى ثور وأحمد بن حنيل واسحاق. وقال عطاء بن أبى رباح وابن أبى مليكة وعكرمة بن خالد وجماعة المكيين: يجزيه ولا اعادة على من فعله. وقال الشافعة وأصحابه: اذا كان الرمى بعد نصف الليل جاز، فان رماها بعد طلوع الفيجر وقبل طلوع الشمس فجائز عند الأكثرين، منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد واسحاق وابن المنذر. وقال مجاهد والثورى والنجعى: لا يرميها الا بعد طلوع الشمس. عمدة القارى، ج: ٤، ص: ٣٥٠.

۱ ۷۳۲ محدثنا موسى بن اسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا بن أوطاس ، عن أبيه ، عن ابيه ، عن ابيه ، عن ابيه ، عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبى قيل له في الذبح والحلق والرمى والتقديم والتاحير فقال: (( لاحرج)) [راجع: ۸۳]

ترجمہ حضرت ابن عباس روی ہے کہ نبی کریم ﷺ سے قربانی اور سر منڈانے اور رمی کے بارے میں پوچھا گیااوران میں آگے پیچھے کرنا آپﷺ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔

1470 - حدثنا على بن عبدالله: حدثنا يزيد بن زريغ: حدثنا خالد ، عن عكرمة: عن المنافقة على بن عبدالله عن عكرمة: عن المنافقة والمنافقة والم

ترجمہ: حفرت ابن عباس کے نے فرمایا کہ بی کریم کے نے سے لوگ منی میں دسویں تاریخ میں کچ کے مسائل پوچھتے تو آپ کے فرمانے کچھ حی نہیں چنانچہ ایک شخص نے آپ کے سے پوچھا کہنے لگامیں نے قربانی کر کہ پچھ حرج نہیں اور اس نے کہا میں نے شام موجانے کے بعدری کی آپ کے نے فرمایا کچھ حرج نہیں۔

#### ( ۱ س ۱ ) باب الفتيا على الدابة عند الجمرة

جرے کے پاس سواررہ کرلوگوں کومسلہ بتانا

ترجمہ: حضور اکرم ﷺ جمۃ الوداع میں طہرے رہے اور کوگ آپ سے مسائل جج پوچھنے گئے، چنانچہ ایک شخص نے کہا مجھ کومعلوم نہ تھا میں نے ذرج کرنے سے پہلے سرمنڈ الیا، آپ ﷺ نے فر مایا اب قربانی کرلے، کچھ حرج نہیں۔ پھرآپ ﷺ نے بیاس دوسر اُخص آیا اور کہنے لگا مجھ کومعلوم نہ تھا میں نے رمی سے پہلے قربانی کرلی، آپ ﷺ نے فرمایا اب رمی کرلے بچھ حرج نہیں۔ پھراس دن جو بات کسی نے پوچھی جس نے مقدم کومؤ خرکیا تھا آپ ﷺ نے جواب دیا کہ اب کرلو بچھ حرج نہیں۔

242 ا ـ حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد : حدثنا أبي : حدثنا ابن جريج : حدثني

الزهرى ، عن عيسى بن طلحة ، عن عبدالله بن عمر بن العاص الله عن عيسى بن طلحة ، عن عبدالله بن عمر بن العاص الله و حدثه أنه شهد النبى الله يخطب يوم النحر فقام اليه وجل فقال : كنت أحسب أن كذا قبل كذا ، ثم قام آخر فقال : كنت أحسب أن كذا قبل كذا . حلقت قبل أن أنحر ، نحرت قبل أن أومى ، وأشباه ذلك ، فقال النبى الله في : ((افعل ولاحرج)) لهن كلهن ، فماسئل يومئذ عن شيء الاقال : ((افعل ولاحرج)) . [واجع: ٥٣]

۱ ۵۳۸ - حدثنا اسحاق: أخبرنا يعقوب بن ابراهيم: حدثنا أبى ، عن صالح عن ابن شهاب: حدثنى عيسى بن طلحة بن عبيدالله: أنه سمع عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: وقف رسول الله الله على ناقة ، فذكر الحديث. تابعه معمر عن الزهرى. [راجع: ۸۲]

ترجمہ: نی کریم کے نوین دسویں تاریخ منی میں خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص آپ کے پاس
کھڑے ہوئے اور کہنے لگا میں گمان کرتا تھا کہ یہ کام اس کام سے پہلے کرنا چاہیئے۔ پھر دوسر انتحص کھڑ اہوااور کہنے
لگا میں گمان کرتا تھا کہ یہ کام اس کام سے پہلے ہے میں نے قربانی کرنے سے پہلے سرمنڈ الیا اور رمی سے پہلے
قربانی کرلی اور اس کے مانند، تو نبی کریم کے نے ان سب کے جواب میں فرمایا اب کرلو پھے حرج نہیں، پھراس
دن جوبات یوچھی آپ کے یہی فرمایا"افعل ولا حوج "۔ کول

#### (۱۳۲) باب الخطبة أيّام منى

أيام منى مين خطبه كابيان

ایام مج میں تین خطبوں کا ذکر ملٹا ہے:

پہلاخطبہ ساتوین ذی الحجہ کونما زظیرے بعد۔

دوسراخطبينوين ذي الحجة وميدان عرفات مين نما زظهرسے پہلے۔

تيسرا خطبه دس ذي الحبه كو بعدنما زظهر مقام مني ميس \_

پہلا خطبہ یوم ترویہ میں بیایا م خاص حج اور حاجیوں کے جمع ہونے کے ایام ہیں، جس میں لوگوں کومنی کی طرف نکلنا، عرفہ میں نماز پڑھنا، وقوف عرفات اور وہاں سے روانہ ہونے کی تعلیم حاصل ہے۔ 19۸

عول ال مديث يرمز يدكام طا مطافراً من انعام الباري، كتاب العلم، وقم المحديث: ٨٣، جلد: ٢، ص: ١١١١.

19٨ قبال ابن المنير في الحاشية: أراد البخاري الرد على من زعم أن يوم النحر لاخطبة فيه للحاج، وأن المذكور أفي المحديث من قبيل الوصايا العامة لا على أنه من شعار الحج، فأراد البخاري أن يبين أن الراوي قد سماها خطبة كما مسمى التي وقعت في عرفات خطبة، وقد اتفقوا على مشرعية الخطبة بعرفات فكأنه الحق المختلف فيه بالمتفق عليه انتهى، والله أعلم. فتح الباري، ج: ٣،ص: ٥٤٣

اس کے برخلاف دس ذی الحجہ میں حضور ﷺ، آپ ﷺ کے خلیفہ اول ابو بکر صدیق ﷺ نے بھی خطبہ دیا تھا، البتہ یہ خطبہ مناسک حج میں سے نہیں ہے، بلکہ موقع کی مناسبت سے وعظ فر مایا گیا۔

آپ ﷺ نے بیسو چتے ہوئے کہ ثایداس کے بعداتنے بڑے اجتماع کا موقع نہ ملے اس لئے لوگوں کو پھیستیں کر دی جا کیں اس بناء پرخطبہ دیا اور اس کوروایتوں میں خطبہ ہی سے تعبیر کیا گیا تو خواہ مخواہ اس کے خطبہ ہونے کی تر دید کی ضرورت نہیں ہے۔ 199

ترجمہ: حضرت ابن عباس کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے یوم نحر مینی دسویں تاریخ میں لوگوں کو خطبہ دیا، فر مایا: اے لوگوں سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا حرمت والا دن ہے، پھر آپ کے نوچھا میکون ساشہر ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ساشہر ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ماہ حرام ہے۔

آپ فی نے فرمایا یقین جانوتمہارے فون اور تمہارے مال اور تمہاری آ ہرو کیں ایک دوسرے کی تم پر 199 واسا الأحادیث التی وردت عن الصحابة بتصریحهم أنه الحطب یوم النحر غیر ما تقدم ، فمنها حدیث الهرماس بن زیاد آخر جه ابوداؤد ولفظه ((رأیت النبی شیست یخطب الناس علی ناقته الجدعاء، یوم الأضحیٰ)) وحدیث آبی امامة، سمعت خطبة النبی شیست بمنی یوم النحر ، آخر جه عبد الرحمٰن وحدیث معاذ ((خطبنا رسول الله شیست و نحر بمنی))، اخر جه و اخوج من اخر جه و حدیث رافع بن عمرو ((رأیت رسول الله شیست یخطب الناس بمنی حین ارتفع الضحیٰ)) اخر جه و اخوج من مرسل مسروق ((وان النبی شیست خطب یوم النحر )) والله اعلم . فتح الباری ، ج : ۳،ص :۵۸۷، و منن أبی داؤد ، ج: ۳،ص :۲۸۰، دارالفکر ، بیروت

اسی طرح حرام ہیں جیسے تمہارے بید دن تمہارے اس شہرتمہارے اس مہینے میں حرام ہیں۔ آپ گئے نے کئی باراہ د ہرایا پھرآپ گئے نے اپناسر مبارک اٹھایا اور کہااے اللہ! کیا میں نے تیراپیغام پہنچادیا، اے اللہ! کیا میں نے پہنچادیا، حضرت ابن عباس کے فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے قضہ قدرت میں میری جان ہے آپ گئی وصیت اپنی امت کو بہن تھی کہ جولوگ یہاں موجود ہیں وہ لوگ ان کو پہنچادیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، میرے بعد کا فرنہ ہوجانا کہتم میں بعض بعض کی گردن مارے۔

#### مقصد بخاري

امام بخاری رحمه الله کا مقصدان حضرات کا ردکرنا ہے جولوگ خطبہ منی کا انکار کرتے ہیں ، چنانچہ حافظ ابن جرعسقلانی رحمه الله نے اس کی تصریح کی ہے کہ "فاراد البخاری اُن یبین اُن الراوی قد سماها خطبة کماسمی التی وقعت فی عرفات خطبة "۔

۰ ۱ ۱ - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة قال: أخبرنى عمرو قال: سمعت جابر بن زيد قال: سمعت النبى الله عنهما: قال سمعت النبى الله يخطب بعرفات. تابعه ابن عيينة عن عمرو. [أنظر: ١٨٣١، ١٨٣٣، ١٥٥، ٥٨٥٣]

اس باب کی پیپلی حدیث میں حضرت ابن عباس کھند کی روایت خطبہ منی کا آیا تھا ،اسی مناسبت سے خطبہ عرفات کا ذکر کردیا یہ بھی حضرت ابن عباس کھندہی کی روایت ہے۔

سیرین قال: اخبرنی عبدالله بن محمد: حدانا ابو عامر: حدانا قرّة، عن محمد بن سیرین قال: اخبرنی عبدالرحمٰن بن ابی بکرة ، عن ابی بکرة ، و رجل افضل فی نفسی من عبدالرحمٰن حمید بن عبدالرحمٰن، عن ابی بکرة شقال: خطبنا النبی شیوم النحر قال: (رأت درون ای یوم هذا؟)) قلنا: الله و رسوله اعلم. فسکت حتی ظننا آنه سیسمیه بغیر اسمه، قال: ((ای شهر هذا؟))قلنا: الله و رسوله اعلم فسکت حتی ظننا آنه سیسمیه بغیر اسمه. فقال: ((الیس ذوالحجة؟))قلنا: بلی. قال: ((ای بلد هذا؟))قلنا: الله و رسوله قال: ((ای بلد هذا؟))قلنا: بلی. قال: ((ای بلد هذا؟))قلنا: بلی. قال: ((فإن دماء کم واموالکم اسمه.قال: ((فإن دماء کم واموالکم علی علی عرام کحرمة یومکم هذا، فی شهر کم هذا فی بلد کم هذا. الی یوم تلقون ربکم. الاهل بلغت؟))قالوا: نعم. قال: ((اللهم اشهد، فلیبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ اوعی من سامع، فلا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض)).[راجع: ۲۷]

"قال: خطبنا النبي الله النحر قال: ((أتدرون أي يوم هذا؟))".

نبی کریم ﷺ نے ہم کو دسویں تاریخ منی میں خطبہ سنایا فرمایا کیاتم جانے ہو کہ یہ کون سادن ہے؟ ہم نے کہا اللہ اوراس کا رسول اللہ ﷺ فوب جانتا ہے، آپ ﷺ فاموش رہے ہم نے سمجھا کہ شاید آپ ﷺ اس دن کا کھواور نام رکھیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا بے شک ہے، آپ ﷺ فاموش رہے ہم نے فرمایا یہ کون سام ہینہ ہے؟ ہم نے فرمایا کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے سمجھا شاید آپ ﷺ نے فرمایا کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ کون ساشہر ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اوراس کا رسول خوب جانتا ہے، پھر آپ ﷺ فاموش رہے ہم نے سمجھا شاید آپ ﷺ اس شہر کا کچھاور نام رکھیں گے، پھر فرمایا یہ توب جانتا ہے، پھر آپ ﷺ فاموش رہے ہم نے سمجھا شاید آپ ﷺ اس شہر کا کچھاور نام رکھیں گے، پھر فرمایا یہ حرمت کا شہر نہیں ہے؟ ہم نے کہا بے شک ہے۔

"قال: (( فإن دماء كم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا في شهركم هذا في شهركم هذا في شهركم

آپ کے فرہ یا تہا ۔ ۔ خون اور تہارے مال ایک دوسرے کے تم پرحرام ہیں، جیسے اس دن کی اس مہینے کی اس شہر حرام ہیں جب جب تم اپنے ما لک سے ملو، کہو کہا میں نے اللہ ﷺ کا تکم پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا بیٹک آپ کے نے فرہ یا اے اللہ! تو گواہ رہ اب جو یہاں موجود ہے غا ب تک میری بات پہنچا دے، کہمی ایسا ہوگا جس کو پہنچا ہے گا وہ سننے والے سے زیادہ رکھنے والا ہوگا، میرے بعد ایسانہ کرنا کہ ایک دوسرے کی گردن مارکر کا فربن جاؤ۔

# روايات مين تعارض تطبيق

اس حدیث کے دوسر سے طرق آئے ہیں ،ان میں بی**ہ نہ کور ہے کہ ''فسسکت نسا'' ہم خاموش رہے اور** یہاں بیہ ہے کہ حضور ﷺ خاموش رہے ،تو بظاہر دونو ل روا تیول می<mark>ں تعارض معلوم ہوتا ہے۔ • • ۲</mark>

تعارض کاحل یہ نے بہن لوگوں نے یہ کہا کہ صحابہ کرام شی نے یہ کہا کہ یوم النحر ہے اور ذی الحجہ ہے وہ حضور کے جواب میں فرروی الحجہ نے جب پوچھا" الیسس یوم النحر ؟ قبلنا: الیس بلدی المحجہ ؟ قبلنا: بلی" راوی نے اس کوکی روایت مین اس طرح تعبیر کرویا کہ صحابہ کرام شی نے جواب میں ذی المحجہ اور یوم النحر فرمایا ہے۔

حضورا قدس ﷺ نے جب صحابہ کرام ﷺ کواس طرف متوجہ کردیا کہ آج کا دن یوم النحر ہے اور بید ذی

٠٠٠ و كيح: صحح النجاري، كتاب العلم ، باب قول النبي عليه رب مبلغ أوّعي من سامع ، رقم الحديث : ٧٧.

الحجه کام بیند ہے تواس وقت آپ ﷺ نے فر مایا" فیان دمیاء کسم واموالکم واعراضکم بینکم حسوام" کہ تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں آپس میں ایک دوسرے کے لئے ایسی حرمت والی میں کہ جیسے تمہارے آج کے دن کی حرمت ،اس مبینہ کی حرمت میں اور اس شہر کی حرمت میں، یعنی آج کے دن تمین قتم کی حرمتیں جمع ہیں۔

ایک تو مہینہ کی حرمت ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے ، اس میں یوم النحر کا دن ہے جوحرمت والا ہے اور بیشہر یعنی مکہ مکرمہ یا اگرمٹی کے اندریہ بات فر مائی گئی تو وہ بھی حدود حرم میں داخل ہے تو بیساری حرمت والی جگہ ہے ، بیر تین حمتیں جمع ہیں ، جیسے اس تین چیز وں کی حرمت ہے ایسے ہی تمہارے خون ، تمہارے مال اور تمہاری آبروؤں کی آپس میں ایک دوسرے کے لئے حرمت ہے۔

ان کے معنی میہ بین کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی جان ، مال آبرو پر ناحق حملہ کرتا ہے یا جارحیت کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ ایسا ہے جا کہ ان بن حرمتوں کو یا مال کرے۔

المثنى: حدثنا يزيد بن المثنى: حدثنا يزيد بن هارون: أخبرنا عاصم بن محمد بن يزيد بن هارون: أخبرنا عاصم بن محمد بن يزيد ، عن أبيه ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال النبى الله بمنى: ((أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: ((فان هذا يوم حرام أفتدرون أي بلد هذا؟)) الله ورسوله أعلم . قال: ((بلد حرام أفتدرون أي شهر هذا؟))

قالوا:الله ورسوله أعلم قال ((شهر حرام)). قال: ((فان الله حرّم عليكم دمائكم واموالكم واعراضكم كحرمة هومكم هذا ، في شهر كم هذا ،في بلدكم هذا )).

وقال هشام بن الغاز: أخبرنى نافع، عن ابن عمر رضى الله عنهما: وقف النبى الله عنهما: وقف النبى الله يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا. وقال: ((هذا يوم الحج الأكبر))، فطفق النبى الله يقول: ((اللهم اشهد)). فودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع. [انظر: ٣٠٠٣، ٣٠٠٠]. ١٠٢١

تزجمه

: حضرت ابن عمر في فرمايا كه نبى كريم الله في فرمايا كياتم لوگ جائة بويكون ساون النبى الله الترجعوا بعدى كفاراً يضوب بعضكم دقاب العن مسلم . كتاب الحج ، باب بيان معنى قول النبى الله لاترجعوا بعدى كفاراً يضوب بعضكم دقاب بعض، دقم : ٩٩، وسنن النسانى ، كتاب تحريم الله ، باب تحريم القتل ، دقم : ٣٠٥٧، وسنن ابن ماجه ، كتاب الفتن ، باب دابة الارض ، دقم : ٣٩٣٣.

ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ یوم حرام ہے یعنی حرمت کا دن ہے، کیاتم لوگ جانتے ہو یہ کون ساشہرہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں، فرمایا: یہ حرمت کا شہرہے، پھر آپ ﷺ نے فرمایا جانتے ہو یہ کون سام ہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں، آپﷺ نے فرمایا ماہ حرام ہے۔

آپ ﷺ نے فر مایا بے شک اللہ نے تم پر ایک دوسرے کے خون ، مال اور آبرو کیں الی ہی حرام کردی ہیں جیسے اس مینے اس شہر میں ہے۔

ابن عمر ﷺ نے خبر دی کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے تی میں جمرات کے درمیان کھڑے ہوئے اور فر مایا یہ ج اکبر کا دن ہے پھر نبی کریم ﷺ فر مانے گلے اے اللہ! گواہ رہ اور لوگوں کورخصت کیا اس پرلوگوں نے کہا یہ ججۃ الوداع ہے۔

"وقال: ((هذا يوم الحج الأكبر))."

# حج اكبركي تفسير

مج اکبر کی تفسیر وتشر<sup>ح</sup> میں اختلاف ہے۔

محدثین کے زدیک حج اکبر سے مراد مطلق حج ہے ،اس لئے حج کو'' حج اکبر''اوراس سے متاز کرنے کے لئے عمرہ کو'' حج اصغر'' کہا جاتا ہے۔۲۰۲

ایک قول یہ ہے کہ' ج اکبر' صرف وہی تھا جس میں نبی کریم ﷺ نے بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ ۲۰ سے مجا مجا برحمہ اللہ کتے ہیں' ج اکبر' ج قران ہے اور' ج اصغر' ج افراد ہے۔ ۲۰ سے اور کی اور کی اللہ کا مصداق کیا ہے اس بارے میں علاء کے اقوال مختلف ہیں:

حضرت علی ﷺ، حضرت عبدالله بن ابی او فی ﷺ، شعبی اور مجاہدر حمہما الله فرماتے ہیں کہ اس کا مصداق۔ '' یوم النحر'' ہے۔ ۲۰۵

حضرت عمر فارق ،عبدالله بن عمر ،عبدالله بن عباس ،عبدالله بن زبیر رہاسے مروی ہے کہ اس کا مصداق "دوم عرف" ہے،روایت ہے جسی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ۲۰۲

سفیان توری رحمداللدفر ماتے ہیں جج کے پانچوں دن''یوم الجج الا کبر'' کا مصداق ہیں جن میں عرفداور یوم النحر دونوں داخل ہیں۔ ۲۰۰۷

جہاں تک لفظ''یوم'' کومفرد لانے کاتعلق ہے سووہ محاورہ کے مطابق ہے ،اس لئے کہ بسااوقات لفظ ''یوم'' بول کرمطلق زمانہ یا چندایام مراد ہوتے ہیں ، جیسے عرب کے جنگوں کو بھی''یوم'' ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے ، اگر چەان میں کتنے ہی ایام صرف ہوئے ہوں، جیسے''یوم بعاث، یوم احد، یوم الجمل ، یوم صفین'' وغیرہ۔ ۲۰۸ سے قبر ر

# ایک غلطهٔی کاازاله

عوام الناس میں مشہور ہے کہ جس سال جعہ کے دن' نیوم عرف' ہوصرف وہی حج اکبر ہے۔ قرآن وسنت کی اصطلاح میں اس کی کوئی اصل نہیں ، بلکہ ہر سال کا حج '' حج اکبر' ہی ہے ، بیاور بات ہے کہ حسن اتفاق سے جس سال نبی کریم ﷺ نے حج فر مایا اس میں یوم عرفہ جعہ کوتھا ، پیا پی جگہ ایک فضیلت ضرور ہے گریوم الحج الاکبر کے مفہوم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

#### "فودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع".

آپ ﷺ نے لوگوں کورخصت کیا، پھر کہا" لعلی لا اُداکم بعد عامهم هذا" ثایداس سال کے بعد میں مات نہ ہو، اس لئے اس کو جة الوداع کہاجاتا ہے۔

# (۱۳۳۱) باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالى منى؟ كيامحاب سقايدوغيره مكديس ره سكته بين؟

اصحاب سقایہ یعنی جولوگ مکہ میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں یا اصحاب سقایہ کے علاوہ جومعذور ہیں مرض کی وجہ سے یا چروا ہے وغیرہ ہیں بیلوگ منی کی را توں میں مکہ میں رہ سکتے ہیں، حدیث میں اس کا جواب ہے۔ البتہ مسلد مختلف فیہ ہے اسی لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے کوئی صاف وصر سے تکم نہیں بیان کیا بلکہ ترجمہ میں لفظ" ہل "اور" او غیسر ہم" سے اختلاف فقہاء کی طرف اشارہ کردیا، کہ بعض فقہاء کے نزدیک رات گذار نا واجب نہیں، سنت ہے، چنا نچے حنفیہ کا یہی مسلک ہے۔ وی میں

قول على بن أبى طالب ، وعبدالله بن أبى اوفى والشعبى ومجاهد . والقول الثانى : أنه يوم عرفة ، ويروى ذلك عن عمر وابنه عبدالله بن عمر والقول الثانى : أنه يوم عرفة ، ويروى ذلك عن عمر وابنه عبدالله بن عمر والقول الثانث : أنه يوم عرفة ، ويروى ذلك عن عمر وابنه عبدالله بن عمر والقول الثالث: أنه أيام الهج كلها ، وقد يعبر عن الزمان باليوم كقولهم : يوم بعاث ويوم المجمل ويوم صفين ونحوه ذلك ، وهو قول سفيان الثورى . وقال مجاهد : الأكبر القرآن ، والأصغر الافراد ، وروى ابن مردوية في (تفسيره) من رواية الحسن عن مسمرة قال : قال وسول الله تنظيم : ((يوم الحج الأكبر يوم حج أبو بكر الصديق ،)) . زاد في رواية : ((بالناس)) . عمدة القارى ، ج : 2، ص: ٣١٧ـ٣١٤.

9% وفي التحديث دليل على وجوب المبيت بمنى وأنه من مناسك الحج لأن التعبير للرخصة يقتضى أن مقابلتها عزيسمة وأن الاذن وقع لسلطة المذكورة ، واذا لم توجد أو مافى معناها لم يحصل الاذن ، وبالوجوب قال الجمهور ، و في قول الشنافعي ورواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية أنه سنة ، ووجوب الدم بتركه مبنى على هذا التحلاف ، فتح البارى ، ج :٣، ص : 829.

جمہور، شافعیہ، مالکیہ کے نزدیک جن کوکوئی عذر نہیں ان کے لئے واجب ہے۔ ۱۰ تعدید کے نزدیک سنت ہے، یہی امام حسن بھری ہے منقول ہے۔ ۱۱ تا

ا ١ حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون: حدثنا عيسى بن يونس، عن عبيدالله، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما: رخص رسول الله ﷺ .[راجع: ١ ٢٣٣ ]

۱۷۳۳ - حدثنا یحیی بن موسی: حدثنا محمد بن بکر: أخبرنا ابن جریج: أخبرنی عبیدالله، عن نافع، عن ابن عمر رضی الله عنهما: أن النبی افن ح. [راجع: ۱۲۳۳] الله عنهما: أن النبی الله عنهما: أن النبی الله عنهما: ان روایت می صفورا کرم الله عنه می رات گزارنے کی اجازت دی ہے۔

1470 عداننا محمد بن عبدالله بن نمير ، حداثنا أبى ، حداثنا عبيدالله : حداثنى نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن العباس استأذن النبى عَلَيْكُ لببيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته فأذن له . تابعه أبو أسامة وعقبة بن خالد وأبو ضمرة . [راجع: ١٣٣٣] من أجل سقايته فأذن له . .

۔ حضرت عباس کے حضور کیا ہے منی کی راتوں میں مکہ میں رہنے کی اجازت مانگی ،اس لئے کہ وہ لوگوں کو یانی پلایا کرتے تھے۔آپ کی نے ان کواجازت دے دی۔

#### (۱۳۴) باب رمى الجمار،

كنكريال مارنے كابيان

"وقال جابو: رمی النبی ﷺ یوم النحر ضحی و رمی بعد ذلک بعد الرّوال". حضرت جابر ﷺ نے فرمایا کہ حضور انور ﷺ نے دسویں تاریخ چاشت کے وقت کنگریاں ماریں اور اس کے بعد یعنی گیار ہویں اور بار ہویں کوزوال کے بعد۔ مقصد بخاری

امام بخاری رحمه الله کا مقصداس باب سے رمی جمار یعنی کریاں مار نے کا وقت بتانا ہے جسیا کہ حدیث سے معلوم ہوا کہ یوم نح یعنی دسویں تاریخ میں کنگریاں مار نے کا افضل وقت یہی ہے کہ چاشت کے وقت مار سے معلوم ہوا کہ یوم نح یعنی دسویں تاریخ میں روایت میں ہے کہ آنخضرت کے وقت میں حضرت جاہر می کی اس روایت میں ہے کہ آنخضرت کے وقت بال الله الله عنی بمکة من غیر من رحص له ، فقال مالک : علیه دم ، وقال الشافعی : ان بات لیلة اطعم عنها مسکینا ، وان بات لیالی منی کلها احببت ان یهریق دما ، وحعل ابو حنیفة ، رحمه الله ، واصحابه لا شہیء علیه ان کان یاتی منی ، ویرمی الجمار ، وهو قول الحسن البصری ، ص ، عمدة القاری ، ج : ک ، ص : ۳۲۹.

منکریاں ماریں اور گیار ہویں اور بار ہویں تاریخ میں رمی کا وقت زوال کے بعد ہے۔ ۲۱۲

پہلے دن رمی کے تین اوقات ما تور ہیں

وقت مسنون ، وقت مباح اور وقت مکروه .

وقت مسنون: طلوع تنمس کے بعدز وال تنمس سے پہلے۔

وقت مباح: زوال من سيغروب من تك ـ

وفت کروہ: یوم النحر گذرنے کے بعد گیارہ ذی الحجہ کی رات ۱۳۳۰

٢ ٣٧ ا - حدثنا أبو نعيم: حدثنا مسعر، عن وبرة قال: سألت ابن عمر رضى الله عنه متى أرمى المسألة قال: كنا عنه متى أرمى المسألة قال: كنا نتحيّن، فإذا زالت الشمس رمينا. ١٤/٥/٢٢

وہرہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے پوچھا کہ ہم رمی جمار کب کریں؟ تو انہوں نے کہا جب تمہاراامام کر ہے تم بھی کرو، بھر مسئلہ دریافت کیا تو فر مایا ہم انتظار کیا کرتے تھے جب سورج کا زوال ہوجا تا تھا بھر دمی کیا کرتے تھے۔

ائمُدار بعداس بات پرمتفق ہیں کہ دوسرے تیسرے دن کی رمی زوالِ منس کے بعد ہونی جاہئے۔ ۲۱۲ آج کل بیدسئلہ بڑامعرکۃ الآراء بن گیا ہے، بعض علماء معاصرین نے بیفتوی دیا ہے کہ تیسرے دن کی رمی کم از کم زوال سے پہلے شروع کرنا جائز ہے، ورنہ لوگ کچلے جاتے ہیں۔

حسن بن زیادر حمداللہ کی ایک روایت حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے ہے کہ تیسرے دن میں زوال سے پہلے رمی کر سکتے ہیں ۔ کالے کیکن میدروایت مفتی بہیں ہے۔

رمی الجمار کا تکم جمہور کے نز دیک واجب ہے ، اس کے ترک پر دم واجب ہوگا اورامام مالک رحمہ اللہ کے نز دیک سنت ہے۔ ۱۸

#### (۱۳۵) باب رمى الجمار من بطن الوادى

بطن وادی سے کنگریاں مارنا

مسلمة جمره عقبه كى رى كے لئے بطن وادى عى افضل ومسنون ہے،اس سےان حضرات كى تر ديد ہوگئ جو كہتے

<sup>&</sup>lt;u>۲۱۲ لايوجد للحديث مكررات.</u>

٣١٣ وفي سنن أبي داؤد ، كتاب المناسك ، باب في رمي الجمار ، رقم : ١٩٨٢ .

٣ إلى ١٥ إلى ١٤ الله ١٤ الله ١٤ ويستفاد من الحديث حكمان : .............. ﴿ بَيْرِمَا شِيرًا كُلِّصَوْر يُر ﴾ ....

#### ہیں کہ حضورا کرم ﷺ اوپرے ری کرتے تھے۔ ۲۱۹

عن الأعمش ، عن ابراهيم ، عن المسلم المسلم المسلم عن الأعمش ، عن المسلم ، عن ابراهيم ، عن عبدالرحمان ، ان ناسا عبدالوحمان بسن يزيد قال : رمى عبدالله من بطن الوادى ، فقلت : ياأبا عبدالوحمان ، ان ناسا يرمونها من فوقها . فقال : والذى لااله غيره ، هذا مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة ه.

وقال عبدالله بن الوليد قال : حدثنا سفيان عن الأعمش بهذا . [أنظر : ٣٨ ١ ، ٥ ا م

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے کہا اے عبدالرحمٰن کچھلوگ تو اوپر ہی کھڑے ہوکر مارتے ہیں انہوں نے کہافتم اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ہیدوہ مقام ہے بعنی آنخضرت ﷺ کا مقام رمی ہے جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی۔

#### (۱۳۲) باب رمى الجمار بسبع حصيات

سات کنگریوں سے ہر جمرہ پر مارنا

حضرت عطاء رحمہ اللہ نے پانچ اور مجاہدر حمد اللہ نے چھے تکریاں کافی سمجھا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کا

..... ﴿ كُرْ شَرْت بِيرِت ﴾ ..... الأول : أن وقت رمى جمرة العقبة ، يوم النحر ضحى اقتداء به الله.

وفي (المحيط): أوقبات رمي المجموة العقبة ثلاثة: مسنون بعد طلوع الشمس ، ومباح بعد زوالها الى غووبها ، ومكروه و هو الرمى بالليل.

الحكم الشانى: هو أن الرمى فى أيام التشريق محله بعد زوال الشمس، وهو كذلك، وقد اتفق عليه الألمة. وخالف أبو حنيفة فى اليوم الثالث منها ، فقال: يجوز الرمى فيه قبل الزوال استحسانا. وقال: ان رمى فى اليوم الأول أو الشانى قبل الزوال أعاد ، وفى الثالث يجزيه. وقال عطاء وطاؤس: يجوز فى الثلاثة قبل الزوال ، واتفق مالك وأبوحنيفة والدورى والشافعى وأبو ثور: أنه اذا مضت أيام التشريق وغايت الشمس من آمحوها فقد فات الرمى، ويجبر ذلك بالدم. عمدة القارى ، ج: 2،ص: 120.

۱۹ ان السنة رمى جمرة العقبة من بطن الوادى ، ولو رماها من أسفلها كره . وفى : (التوضيح) : ولو رماها من أسفلها جاز . وقال مالك : لاباس أن يرميها من فوقها ثم رجع فقال : لايرميها الا من أسفلها وقال ابن بطال : رمى جمرة العقبة من حيث يتيسر من العقبة من أسفلها أو أعلاها أو أو سطها ، كل ذلك واسع ، والموضع اللى يختار بها بطن الوادى من أجل حديث ابن مسعود ، وكان جابر بن عبدالله يرميها من بطن الوادى ، و به قال عطاء وسالم ، وهو قول الثورى والشافعي وأحمد واسحاق ، وقال مالك فرميها من أسفلها أحب الى عمدة القارى ، ج : ٣٠ص: ٣٤٢.

#### مقصدان حفرات کی تروید ہے کہ سات ہے کم درست نہیں۔ ۲۲۰

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ سے روایت ہے کہ وہ جمرۃ الکبریٰ یعنی جمرہ عقبہ کے پاس پہنچے اور بیت اللہ کواپنے بائیں طرف اورمنیٰ کو دائیں طرف کیا اور سات کنگریاں ماریں اور فرمایا اس ذات نے جن پرسورہ بقرہ نازل ہوئی اسی طرح کنگریاں ماریں۔

# (۱۳۲) باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره جمره العقبة فجعل البيت عن يساره جمره عقبه كوكتريال مارت وتت بيت الله كوبائيل طرف كرنا

9 مم السحدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا الحكم، عن ابراهيم، عن عبدالرحمن ابن يزيد، أنه حج مع ابن مسعود في فرآه يرمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات. فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا المقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة.

ری جمرہ کے لئے افضل اورمستحب یہی ہے کہطن وادی میں اس طرح کھڑے ہو کر ری کرے کہ بیت اللہ بائمیں جانب اورمنی دائمیں جانب ہو جو کہ جمہور کے نز دیک بھی افضل ومستحب ہے۔

#### (۱۳۸) باب یکبر مع کل حصاة

برکنگری مارنے پراللدا کبر کیے

"قاله ابن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما عن النبي ﷺ".

• 120 سمعت الحجاج يقول على المنبر: السورة الذى يذكر فيها البقرة، والسورة التى يذكر فيها آل عمران ، و السورة التى يذكر فيها النساء. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: حدثنى عمران ، و السورة التى يذكر فيها النساء. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: حدثنى الاملى المعررة لابد أن يكون بسبع حصيات ، و هو قول أكثر العلماء ، و ذهب عطاء الى أنه ان رمى بخمس أجزاه ، وقال مجاهدان رمى بست فلاشىء عليه، ...... والصحيح الذى عليه الجمهور أن الواجب سبع ، كما صحح من حديث ابن مسمود وجابر وابن عباس وابن عمر وغيرهم. عمدة القارى ، ج : 2، ص: ٣٢٢.

عبدالرحمٰن بن یزید أنه کان مع ابن مسعود عن رمی جمرة العقبة، فاستبطن الموادی حتی إذا حاذی بالشجرة اعترضها فرمی بسبع حصیات. یکبر مع کل حصاة ثم قال: من ههنا والذی لا إله غیره قام الذی أنزلت علیه سورة البقرة علی [راجع: ۱۷۳۵] ترجمه: سلیمان اعمش نے کہا کہ یں نے تجائ بن یوسف سے ساوہ منبر پر کهد باتفاوه سوره جن میں بقره کا ذکر ہے اور وہ سورہ جس میں نساء کا ذکر ہے بیان کیا۔

میں نے ابراہیم مختی رحمہ اللہ سے اس کا ذکر کیا تھا انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبد الرحمٰن بن یزید نے بیان کیا وہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رہے کے ساتھ تھے جب انہوں نے جمرۃ العقبہ پر کنگریاں ماری، چنانچہ وہ وادی کے بیٹ یعنی نشیب میں گئے جب درخت کے مقابل ہو گئے تو اس کے سامنے ہوئے اور سات کنگریاں ماریں اور ہر کنگری مارتے وقت تکبیر کہتے پھر فرمایات م اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں یہیں کھڑ ہے ہوئے تھے جن ہر حضور میں کی پرسورہ بقرہ مازل ہوئی۔

#### جاج بن بوسف كاقول لغوب

جاج بن يوسف كا ندجب بير قا كد قرآن كريم كى سورتوں كواس طرح ذكر نبيس كرنا چا بيئ سورة البقرة ، سورة آل عمران وغيره ، بلكه اس طرح كهنا چا بيئ "السورة التي يذكر فيها البقرة ، السورة التي يذكر فيها البقرة ، السورة التي يذكر فيها آل عمران "حضرت ابرا تيم خى رحمه الله كسامنه بيربات آئى توانبوں نے كها كدكوئى حرج نبيس به كول عمران "حضرت ابرا تيم خى رحمه الله كسامنه بيربات آئى توانبوں نے كها كدكوئى حرج نبيس به اس واسطے كه عبدالله بن مسعود ولئه نے سورة البقرة كا لفظ استعال كيا ہے ، توبي قول اس وجه سے نقل كيا ہے كه جات بن يوسف ثقفى كا تول خطا اور لغو ہے ۔ ١٣٠٠ كا تول خطا اور لغو ہے ۔ ١٣٠٠ كا تول خطا اور لغو ہے ۔ ١٣٠٠

#### (۱۳۹) باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف،

جمرہ عقبہ کو کنگری مار کر وہاں نہ تھہرے

جرہ عقبہ کی رمی کرنے کے بعد مظہر کر دعا کرنا تا بت نہیں اور پہلے دوجمروں میں ثابت ہے۔

"و أسم يسقف" صاحب بدايه في بيضابطه بيان فرمايا م كه جس رمى كے بعدرى ہواس رمى كے بعد تو تعد تو قف كرے اور جس رمى كے بعد تو قف كرے گا، كيونكه يشخص ابھى عبادت كے درميان ہے اس لئے اس ميں دعا بھى كرے اور جس رمى كے بعد رمى نہ ہواس كے بعد تو قف نه كرے، كيونكه اب عبادت ختم ہو چكى ، يهى وجہ ہے كه يوم نحر ميں جمرہ عقبہ كے بعد

۲۱۳ عمدة القارى ، ج: ٤،٥٠ . ٣٤٢.

توقف نہیں کیاجا تا۔۲۲۲

#### ( + ١٣ ) باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبله و يسهل

جب پہلے اور دوسرے جمرے کو مارے تو قبلدرخ کھڑا ہوزم زمین میں

"يسهل" كمعنى بين زم زمين كاندرآ جانا، كلى زمين مين آجاتے تصاور پر لمبى دعائيں كرتے تھے۔

ا ۱ ۵ ا سحدثنا عثمان بن أبى شيبة : حدثنا طلحة بن يحيى : حدثنا يونس، عن النهرى ، عن سالم ، عن ابن عمر رضى الله عنهما : أنه كان يرمى الجمرة الدنيا بسبع حصيات ، يكبر على اثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقم مستقبل القبلة ، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمى الوسطى ، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة ، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا . ثم يرمى جمرة ذات العقبة

من بطن الوادى . و لا يقف عندها ثم ينصرف و يقول : هكذا رأيت النبي هي يدعله . وانظر : 120 أنظر : 120

ترجمہ: حضرت ابن عمر ﷺ مروی ہے کہ وہ قریب والے جمرے پرسات کنگریاں مارتے اور ہر
کنگری کے پیچےاللہ اکبر کہتے پھرآ گے بڑھتے یہاں تک کہ ہموار زمین میں یعنی نالے کے اندر پہنچ جاتے تو قبلہ کی
طرف منہ کرکے دیر تک کھڑے دعائیں کرتے رہتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے اس کے بعد جمرہ وسطی پر کنگری
مارتے پھر بائیں طرف چل کر ہموار زمین پر پہنچتے اور اور قبلہ کی طرف منہ کرکے دعا کرتے اور ہاتھوں کواٹھاتے
اور دیر تک کھڑے رہے ہے ، پھر جمرہ عقبہ کونالے کے نشیب میں آگر کنگریاں مارتے اور وہاں دعاو غیرہ کے لئے نہیں
مشہرتے بلکہ رمی کرکے چل دیے اور فرماتے کہ میں نبی کریم ﷺ کوالیا ہی کرتے دیکھا ہے۔
میں جو جہرہ میں میں جب کے میں نبی کریم ہے۔

مديث باب كي تشريح

رمی الجمولین - جمره استون کو کہتے ہیں جس کی جڑ میں کنگری ماری جاتی ہے بیتین ہیں: جمره اولی، جمره وسطی ، جمره عقبه -

مكد سے منی جاتے ہوئے اس ترتب سے بیٹنوں جمرات پڑتے ہیں جنہیں جمرات المناسك كہاجا تا ہے۔ سب سے آخر میں جمرہ عقبہ ہے، دسویں تاریخ میں صرف جمرہ عقبہ پر اور گیار ہویں اور بار ہویں میں

٢٢٢ لم الأصل أن كل رمى بعده رمى يقف بعده لأنه في وسط العبادة فيأتى بالدعَّاء فيه وكل رمى ليس بعده رمى لايقف لأن العبادة قد انتهت و لهذا لايقف بعد جمرة العقبة في يوم النحر أيضاً ، الهداية شرح البداية ، ج: ١، ص: ١٣٩ ، مكتبة الاسلامية ، بيروت.

سب سے آخ رمیں رمی ہوگی۔۲۲۳ .

باب سابق میں امام بخاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب قائم کیا تھا جس کا حاصل یے تھا کہ جمرہ عقبہ کوئنگری مارکر تھبر نے نہیں بلکہ فوراً چل دیے مگراس باب کے تحت کوئی حدیث نہیں لائے ، چونکہ اس باب میں حدیث مفصل لانی تھی تو مقصد اس باب کا بیہ ہے کہ گیار ہویں اور بار ہویں تاریخ کو جمرہ عقبہ تی رمی اخیر میں ہوگی اس سے پہلے جمرہ اولی اور جمرہ وسطی کی رمی اس طرح ہوگی کہ جمرہ اولی پر رمی کر کے دیر تک ہاتھ اٹھا کر دعا کریں ، ای طرح دوسرے جمرہ وسطی پر بھی دعا کریں یعنی دونوں کی رمی کے بعد تھبر نا اور دعا کرنا ہے۔

#### (۱۳۱) باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى

پہلے اور دوسرے جمرے کے پاس دعاکے لئے ہاتھ اٹھا نا

ابن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبدالله : أن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ابن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبدالله : أن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما كان يرمى الجمرة الدنيا بسبع حصيات . يكبر على اثر كل حصاة ، ثم يتقدم فيسهل . فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلاً ، فدعو و يرفع يديه . ثم يرمى الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو و يرفع يديه ، ثم يرمى الجمرة ذات العقبة من بطن الوادى و لا يقف ويقول : هكذا رأيت النبى على يفعل . [راجع: 120]

امام بخاری کامقصدیہ ہے کہ جمرتین یعنی جمرہ اولی اور جمرہ وسطی کے پاس ہاتھ اٹھا کردعا کرنا ثابت ہے۔

#### (۱۳۲) باب الدعاء عند الجمرتين

دونوں جمروں کے پاس دعا کرنا

ترجمہ: امام زہری سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب اس جمرے کو مارتے جومنی کے مسجد کے قریب ہے تو سات کنگریاں مارتے اور ہر کنگری مارتے وقت اللہ اکبر کہتے پھر آ گے بڑھ جاتے اور قبلہ کی طرف منہ کرکے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعاما نگتے اور دیر تک کھڑے رہتے اور پھر دوسرے جمرے پر آتے اس پر بھی سات کنگریاں مارتے ہر کنگری مارتے وقت تکبیر کہتے پھر نالے کے قریب بائیں طرف اتر جاتے اور قبلہ رخ دونوں ہاتھ اٹھائے بھراس جمرہ پر آتے جوعقبہ پر ہے اس پر بھی سات کنگریاں مارتے ہر کنگری پر تکبیر کہتے پھر وہاں سے چلے آتے وہاں دعا کے لئے نہ تھر تے۔

مقصد بخاري

مئلہ یہ ہے کہ جمرتین لینی جمرہ اولی اور وسطیٰ کے پاس گیار ہویں اور بار ہویں تاریخ کوتو قف کے ۔ وقت جب دعا کر بے تواپنے دونوں ہاتھا ٹھائے ،حدیث کے اندردعا کے ساتھ ساتھ ہاتھا ٹھانا مراد ہے۔۴۲۴۔

### (٣٣) ) باب الطيب بعد رمى الجمار ، والحلق قبل الإفاضة

كنكرياں مارنے كے بعد خوشبولگا نا اور سرمنڈ انا طواف زيارت سے پہلے

ترجمہ: سفیان بن عیدنہ نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالرحمٰن بن قاسم نے بیان کیا اور وہ اپنے زمانہ کے لوگوں میں بزرگ تر تھے انہوں نے اپنے باپ سے سناوہ اپنے زمانہ کے بڑے بزرگ تھے، وہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سناوہ فرماتی تھیں میں نے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کا کواحرام باندھے وقت نعوان نے ارباد میں اللہ عنہا خوشبولگائی اور احرام کھولتے وقت طواف زیارت سے پہلے خوشبولگائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے اپنے ہاتھوں کو کھول کر بتایا کہ اس طرح خوشبولگائی۔

٣٢٣ ((و يترقع يديه)) أي : في الدعاء ، و هذا يدل على مشروعية رفع اليدين عند الدعاء ، وروى مالك منعه في جميع المشاعر ، عمدة القارى ، ج : ٤، ص: ٣٤٨.

تشريح

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کوان دونوں ہاتھوں سے خوشبو لگائی، جب آپ ﷺ نے احرام باندھا اور جب آپ ﷺ بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے حلال ہوئے، بیہ حدیث جمہور کی دلیل ہے۔

جمہور فرماتے ہیں کہ جب آ دمی حلق کرلے تو حلق کرنے کے بعد سوائے عور توں کے تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں اور عور توں کا حلال ہونا طواف زیارت پر موقوف ہے۔

یہ حدیث امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف جمہور کی جبت ہے، اس لئے کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عور توں کی طرح خوشبو بھی حلال نہیں ہوتی وہ بھی طواف نے ایارت کے بعد حلال ہوگی تو یہ حدیث ان کے خلاف جبت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمارہی ہیں کہ حلال ہونے کے بعد طواف سے پہلے میں نے آپ بھی کوخوشبولگائی۔ ۲۲۵

امام محدر حمد الله کا بھی یہی مسلک ہے۔ ۲۲۲ امام احدین طنبل رحمد الله کی ایک روایت ای کےمطابق ہے۔ ۲۲۲

ا ما مطحاوی رحمه الله نے بھی اس کوا ختیار کیا ہے، چنانچے انہوں نے روایت نقل کی ہے:

"حدثنا يحيى بن عثمان قال: حدثنا عبدالله بن يوسف قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة عن أم قيس بنت محصن قالت: دخل على عكاشة بن محصن و آخر في منى مساء يوم الأضحى، فنزعا ثيابهما وتركا الطيب، فقلت: مالكما ؟ فقالا: ان رسول الله ه قال لنا: من يفض الى البيت من عيشة هذه فليدع الثياب والطيب "-٢٢٨

ان حضرات کا استدلال امام طحاوی رحمه الله کی اسی روایت ہے ہے۔

حضرات حاب کرام الله علی مسحم الطیب ، فقال آبو حنیفة و اصحابه و الشافعی و اصحابه و احمد فی روایة:
حکم الطیب ضم اللباس فیحل کما یحل اللباس و قال احمد فی روایة: حکم الطیب حکم الجماع فلا یحل له
حدی یمحل الجماع و احتیج آبو حنیفة من معه بحدیث الباب . و قال صاحب (التوضیح): و احتیج الطحاوی
لاصحابه بمحدیث عائشة ، رضی الله عنها ، مرفوعاً : ((اذا رمیتم و حلقتم فقد حل لکم الطیب الثیاب و کل شیء
الاالنساء)). عمدة القاری ، ج : ک ، ص : ۱۸۳ ، و شرح المعانی الآثار ، ج : ۲ ، ص : ۲۲۸ ، دارالکتب العلمیة ،

#### (۱۳۳) باب طواف الوداع

#### طواف وداع كابيان

1 400 مدلنا مسدد: حدلنا سفيان . عن ابن طاؤس ، عن أبيه ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الا أنه خفف عن الحائض . [راجع: ٣٢٩]

ترجمہ:حضرت ابن عباس شے نے فرمایا کہ لوگوں کو حکم دیا گیا کہ اخیر وقت ان کا لینی مکہ مکرمہ سے والیسی کے وقت بیت اللہ پر ہولیعنی طواف و داع کریں مگر حیض والی عورت سے بیطواف معاف ہوا۔

المعنى الحارث، عن عمرو بن الحارث، عن عمرو بن الحارث، عن الحارث، عن الحادث، عن الحادث، عن المعرب والعشاء، قتادة: عن أنس بن مالك المحدثة: أن النبي الله صلّى الظهر وعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به.

ترجمہ: حضرت انس بن ما لکﷺ نے بیان کیا کہ حضور ﷺ نے ظہر ،عصر اور مغرب کی نمازیں پڑھیں ، پھر محصب میں تھوڑی دیر سو گئے اس کے بعد سوار ہو کر بیت اللہ گئے اور اس کا طواف کیا۔

### طواف و داع اورفقهاء کی آراء

"لم ركب إلى البيت فطاف به". اس عدم اوطواف وداع يه-

طواف وداع امام ما لک، دا ؤدظا ہری اوا بن المنذ رحمهم اللہ کے نز دیک سنت ہے اور اس کے ترک پر کچھوا جب نہیں ۔ ۲۳۰

شوافع کے نزدیک طواف و داع واجب ہے،جس کے ترک پردم لازم ہوتا ہے۔اسم سے احناف کے نزدیک وہ آفاقی پرواجب ہے، مکی اور میقاتی وغیرہ پرنہیں۔۲۳۲

امام ابو بوسف فرّمات بين: "أحب الى أن يطوف المكى لأنه يختم المناسك " \_٣٣٣ إ

٢٢٩ وفي سنن الذارمي ، كتاب المناسك ، باب كم صلاة يصلي بمني حتى يفدي الى غرفات ، رقم : ١ ١٥٩٨ .

 "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت".

اس سے امام مالک ، امام شافعی اور امام اجد رحمہم اللہ نے اس پر استدلال کیا ہے کہ طواف و داع کے لئے ضروری ہے کہ دہ سفر کے بالکل آخری مرحلہ پر ہو، لہٰذااگر کسی نے و داع کی نیت سے طواف کیا پھر وہ مکہ میں مشغول ہوگیا تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ طواف و داع کا اعادہ کرے، مشہر گیا یا ہجارت اور دوسرے کاموں میں مشغول ہوگیا تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ طواف و داع کا اعادہ کرے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک بیہ ہے کہ اس اعادہ واجب نہیں ، البتہ مستحب ہے۔ سم سے ک

"ثم رقد رقدة بالمحصب"

عشاء کے بعد آپ ﷺ نے محصب میں تھوڑ اسا آرام فر مایا اور پھر طواف و داع فر مایا۔

#### (۱۳۵) باب: اذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت

طواف زیارت کر لینے کے بعد اگر عورت کوچض آ جائے۔

۱۷۵۷ ـ حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالک، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضى الله عنها: أن صفية بنت حيى زوج النبي الله عنها:

قال أصحابنا الحنفية: هو واجب على الآفاقي دون المكي ولميقاتي ومن دونهم، وقال أبو يوسف: أحب الى أن يطوف الممكى لأنه يختم المناسك، ولا يجب على الحاتض والنفساء ولا على المعتمر، لأن وجوبه عرف نصافي الحج، فيقتصر عليه ولا على فائت الحج، لأن الواجب عليه المعتمر وليس لها طواف الوداع، وقال مالك: انما أمر النباس أن يكون آخر نسكهم الطواف لقوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ وَ مَنْ يُعَظّمُ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَىٰ الْقُلُوبِ ﴾ النباس أن يكون آخر نسكهم الطواف لقوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ وَ مَنْ يُعَظّمُ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوىٰ الْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٢] وقال : ﴿ وَلَمُ مَحَلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَيْقِ ﴾ [الحج: ٣٣] . فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها بالبيت العتيق قال : ومن أخر طواف الوداع وخرج ولم يطف، ان كان قريبا رجع فطاف، وان لم يرجع فلا شيء عليه . وقال عظاء والشورى وأبو حنيفة والشاقعي في أظهر قوليه ، وأحمد واسحاق وأبو ثور: ان كان قريبا رجع فطاف ، وان تباعد مضى وهراق دماً. عمدة القارى ، ج: ٤،٠ص: ٣٨٣.

٣٣٣ و اختلفوا فيسمن و دع شم بدا له في شراء حوانجه فقال عطاء : يعيد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت و ينتجوه، قال الثورى و الشافعي و أحمد و أبو ثور و قال مالك : لابأس أن يشترى بعض حوائجه وطعامه في السوق، ولا شيء عليه ، و ان قيام يوما أو نحوه أعاده ، و قال أبو حنيفة : لو و دع و أقام شهرا أو أكثر أجزاه و لا اعادة عليه . عمدة القارى ، ج: ٤٠ص: ٣٨٣، و المغنى ، ج: ٣٠ص: ٢٣٧، دار الفكر ، بيروت ، ٢٠٥ اهـ ، وكتاب الأم ، ج : ٤٠ ص: ٢٣٨، دار المعرفة ، بيروت ، ٢٠٥ اهـ ، وكتاب الأم ، ج : ٤٠ ص: ٢٣٨، دار المعرفة ، بيروت ، ٢٩٣، هـ .

فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال : ((احابستنا هي؟)) قالوا : انها قد افاضت. قال : (( فلا اذاً )) [راجع : ٢٩٣]

ترجمه : حضرت عائشرضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کی زوجه ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت جى كويض آگيا، رسول الله الله الله الله الله عاس كاذكر كيا كيا تو آپ الله في فرمايا كيابيد م كوروك دے كى؟ لوگول في بتا یا کہ وہ طواف زیارت کر چکی ہیں آپ ﷺ نے فرمایا پھروہ ہم کونہیں روک علق۔

١٤٥٨، ٩٥٩ ١ حدثنا أبو النعمان: حدثنا حمّاد، عن أيوب، عن عكرمة: أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضى الله عنهما عن امرأة طافت، ثم حاضت، قال لهم: تنفر. قالوا: لا ناخذ بقولك وندع قول زيد، قال: اذا قدمتم المدينة فاسألوا فقدموا المدينة فسألوا فكان فيمن سألوا أمَّ سليم. فذكرت حديث صفية. رواه حالد وقتادة عن عكرمة . ٢٣٥٠

حضرت عکرمہ ﷺ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہماہے بوجھا کہ ایک عورت جس نے طواف زیارت کیا " نم حاصت" پھراس کوچض آگیااور ابھی تک اس نے طواف و داع نہیں کیاتو کیاوہ جاسکتی ہے یار کناضروری ہے؟

حضرت ابن عباس على مسلمة بتاياكه "متنفو" يعنى وه جاسكتى ہے اور طواف و داع كرناضروري نہيں "فسالوا: لانساحة بقولك" توانبول ني كهاكهم آب عقول كونبيل ليس عاورزيد يقول كونبيل چھوڑیں گے "وَنَسدَع"مں واور واوسرف" ہےجس کے بعد أن مقدر موتا ہے و مطلب سے کہ ہم زید کے قول کوچھوڑ کر آپ کے قول کوئبیں لیں گے۔

حضرت زیدین ثابت ﷺ کافتوی بیتھا کہ نہیں ،اگر طواف وداع سے پہلے عورت کو چض آگیا تواس کے کئے ضروری ہے کہ وہ انتظار کرے اور طواف وداع کر کے جائے۔ ۲۳۶

٢٣٥ وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب وجوب طواف الوذاع وسقوطه عن الحائض ، رقم : ٢٣٥٢، ومسند أحسد، مستند المكثرين من الصحابة ، باب باقى المسند السابق ، رقم : ٥ - ٥٥، ومن مسند القبائل ، باب حديث ام سليم ، رقم : ٢٩١٥٩ ، وستن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب في طواف الوداع، رقم : ١٨٥٢ .

٢٣٢ عن طاؤس قال ثم كنت مع ابن عباس ، فقال لزيد بن ثابت أنت تفتي الحائض أن تصدر قيل أن يكون آخر عهدها بالبيت قال: نعم، قال: فلا تفت بذلك، قال: أما لا ، فاسأل فلانة الأنصارية ، هل أمرها النبي على بذلك فرجع زيد الى ابن عباس يضحك ، فقال: ماأراك الاقد صدقت ، مسند أحمد ،حديث العباس بن عبدالمطلب الله عن النبي الله رقم: • 99 أ ، ج: ١٥ص: ٢٢٧، مؤسسة قرطية ، مصر . تو عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنها نے كها كه اب ان سے كون بحث كرے تو كها جبتم مدينه بيني جاؤ تو وہاں لوگوں سے پوچھا، "فقد موا المدينة فسالوا فكان فيمن سالوا أمّ مسليم" تو حضرت امّ سليم سے بھى پوچھا، "فلد كرت حديث صفية" تو انہوں نے حضرت صفيه رضى الله عنها كا واقعه ذكركيا كه ان كو حضور اقد س على نے بغير طواف و داع كے جانے كى اجازت دے دى تقى ۔

شروع میں اس مسئلہ میں تھوڑا سا اختلاف رہا ، بعد میں اب اتفاق ہواہے کہ طواف وداع حچوڑ کر جاسکتی ہے،شروع میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهما بھی کہتے تھے کہ نہیں جاسکتی ، بعد میں جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ سنا تو رجوع کرلیا۔ ۲۳۷

• ٢ ٧ ١ ـ حدثنا مسلم: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاؤس، عن أبيه ،عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: رُخص للحائض ان تنفر اذا أفاضت. [راجع: ٣٢٩] ا ٢ ٧ ١ ـ قال: وسمعت ابن عمر يقول: انها لا تنفر. ثم سمعته يقول بعد: ان النبى النبى الذرخص لهن. [راجع: ٣٣٠]

ترجمہ: حضرت ابن عباس ﷺ نے فر مایا کہ حاکفہ عورت اگر طواف زیارت کر چکی ہے تو چل دینے کی اجازت ہے۔ طاؤس نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عمرﷺ سے سنا کہ وہ فر ماتے تھے کہ جب تک طواف الوداع نہ کرے کوچ نہیں کر سکتی ہے، پھر میں نے ان سے سنا فر ماتے تھے کہ نبی کریم ﷺ نے ان جیض والی عور توں کوکوچ کرنے کی اجازت دی ہے۔

الأسود عن عائشة رضى الله عنها قالت: خرجنا مع النبى و لا نبرى الا الحج، فقدم النبى و فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل، وكان معه الهدى. فطاف من كان النبى فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل، وكان معه الهدى. فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدى. فحاضت هى فنسكنا مناسكنا من حجنا، فلما كانت ليلة الحصبة ليلة النفر قالت: يارسول الله، كل أصحابك يرجع بحج و عمرة غيرى. قال: ((ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا مكة؟)) قلت: لا، بحج و عمرة غيرى قال: ((ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا مكة؟)) قلت: لا، قال: ((فاخوجي مع أخيك الى التنعيم فأهلي بعمرة. وموعدك مكان كذا وكذا))، فخرجت مع عبدالرحمن الى التنعيم فأهللت بعمرة. وحاضت صفية بنت حيى، فقال فخرجت مع عبدالرحمن الى التنعيم فأهللت بعمرة. وحاضت صفية بنت حيى، فقال النبي في: ((عقرى حلقى، الك لحابستنا. أما كنت طفت يوم النحر؟)) قالت: بلى، قال: ((فلا بأس انفرى)) فلقيته مصعدا على أهل مكة وأنا منهبطة. أو أنا مصعدة و هو منهبط. وقال: مسدد: قلت: لا . وتابعه جرير عن منصور في قوله: لا . [راجع: ٢٩٣]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے فرمایا کہ ہم مدینہ سے نبی کریم ﷺ کے ساتھ نکلے ہماری نیت حج ہی کی تھی، چنانچہ نبی کریم ﷺ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور بیت اللہ کا اور صفا ومروہ کا طواف کیا اور احرام نہیں کھولا۔ آپ ﷺ کے ساتھ جتنے میں وعورت تصبب نے طواف کیا اور ان میں جن کے ساتھ قربانی نتھی ان لوگوں نے احرام کھول ڈالا۔

#### "فحاضت هي فنسكنا مناسكنا من حجنا".

اور حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حیض آگیا فرماتی ہیں کہ ہم جج کے سب کام کرتے رہے بعب محصب کی رات ایک تو عائشہ نے کہا یار سول اللہ ﷺ آپ سب کے اصحاب تو جج وعمر دونوں کر کے لوٹ رہے ہیں ایک میں ہوں بوصرف جج کر کے جارہی ہوں ، آپ ﷺ نے فرمایا جن راتوں میں ہم مکہ میں آئے تھے تو نے طواف نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا نہیں ۔ آپ ﷺ نے فرمایا تو اپنے بھائی کے ساتھ تعیم جاؤاور وہاں سے عمرہ کا احرام با ندھواور فلاں جگہ پر مجھ سے آملنا۔ میں عبدالرحن کے ساتھ تعیم گئی اور عمرہ کا احرام با ندھا۔

#### "وحاضت صفية بنت حيى ، فقال ألنبي ﷺ ".

اورصفیہ بنت جی کوچش آگیا تو نبی کریم ﷺ نے بیرحال س کر فر مایا ارے بانچھ سرمنڈی! تو ہم کوانکا کر رکھے گی؟ کیا تو نے دسویں تاریخ کوطواف نہیں کیا تھا؟ وہ کہنے گئیں کیوں نہیں، میں توطواف کر چکی ہوں۔آپ ﷺ نے فر مایا تو پھر کیاغم ہے کوچ کر۔ میں آپ ﷺ سے اس وقت ملی کہ آپ مکہ والوں کے اوپر جارہے تھے اور میں نیچے اتر رہی تھی یا میں چڑھ رہی تھی اور آپ ﷺ اتر رہے تھے۔

مسئلہ: بعض صحابہ کرام ﴿ کا مسلک بیرہ چکا ہے کہ حائضہ اور نفساء کے لئے طواف وداع کی غرض سے کھی رنا واجب ہے، اس لئے کہ حدیث میں "ولکن آخو عہد ہا بالبیت "وارد ہے، جمہور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قصہ سے اس حدیث کا ناتخ مانتے ہیں، چنا نچہ حضرت زید بن ثابت ﷺ ہمی حائضہ کو طواف وداع کے لئے تھیر نے کا حکم دیتے تھے تو ان لوگوں نے کہا ہم تمہاری بات زید کے مقابل میں جہیں مانیں گے اس لئے کہ زید بڑے تھے۔ ۲۳۸

اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد سے کہ حاکف سے طواف وداع ساقط ہوجا تا ہے اور یہی جمہور کا مذہب ہے۔ ۲۳۹

## (۲ / ۱) باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح

#### کوچ کے دن عصر کی نماز ابطح میں پڑھنے کابیان

الشورى، عن عبدالعزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك: أخبرنى بشىء عقلته عن النبى الله ملى الطهريوم التروية ؟ قال: بمنى قلت: فأين صلى الطهريوم التروية ؟ قال: بمنى قلت: فأين صلى العصريوم النفر؟ قال: باالأبطح . افعل كما يفعل أمراؤك . [راجع: ١٢٥٣]

ترجمہ:عبدالعزیزبن رفیع نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک ﷺ سے درخواست کی کہ آپ نے

..... ﴿ كُرُشْتِ يُوسِتِ ﴾ .... باسناد صحيح الى نافع : ((عن ابن عمر قال : طافت امرأة

بالبيت يوم الشحر ثم حاضت ، فأمر عمر بحسبها بمكة بعد أن ينفر الناس حتى تطهر تطوف بالبيت )). ثم قال وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك ، ويقى عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشه ، رضي الله تعالىٰ عنها ، وأشار بلذلك الى احاديث هذا الباب، وقد روى ابن أبي شيبة من طريق القاسم بن محمد: كان الصحابة يقولون: اذا أفياضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغت ، الاعمر ، ١١٠ فيانه كيان يقول : آخر عهدها بالبيت ، وقد وافق عمر على رواية ذلك عن النبي ه غيره ، فروى أحمد و أبو داؤد و النسائي و الطحاوى ـ واللفظ لأبي داؤد ـ من طريق الوليد بن عبدالرحمن بن الحارث بن عبدالله بن أوس الثقفي فقال: أتيت عمر ١١٥٥ فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر، ثم تحيض؟ قال: ليكن آخر عهدها بالبيت. فقال الحارث: كذلك افتاني رسول الله ﷺ، فقال عمر: اريت عن يدك! سالتني عن شيء سالت عنه رسول الله ﷺ لكيما أخالفه، و رواه الترمذي أيضا ولفظه: ((حررت عن يديك)) ، ومعنى أريت عن يديك : سقطت ارابك وهو جمع ارب وهو العضو ، ومعنى خرت سقطت ، وأجاب الطحاوي عن هذا الحديث بأنه نسخ بحديث عائشه المذكور ، يبحديث ابن عباس : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، الا أنه قيد حفف عن المرأة الحائض . عمدة القارى، ج : ٤، ص: ٣٨٣، ٣٨٥، وشرح معاني الآثار ، باب المراق تحيض بعد ما طافت للزيارة قبل أن تطوف للصدر ، ج : ٢ ، ص: ٢٣٢ ، دارالكتب العلمية ، بيروت ، ١٣٩٩هـ، و مصنف ابن أبي شيبة، في المرأة تحيض قبل أن نتفر، وقم: ١٣١٨١، ١٨١١١، ج: ٣، ص: ١٢١١، مكتبة الرشد، الرياض، ٩ • ٣٠ اهـ، و سنن أبي داؤد، باب الحيض تخرج بعد الافاضة، رقم: ٣٠ • ٢ • ٢ • ٢٠ ج: ٢٠٨: ٥٠٨، دارالفكر، بيروت، وسنن الترمذي، باب ماجاء في المرأة تحيض بعد الافاضة، رقم: ٩٣٣، داراحياء التراث العربي، بيروت، ومنن النسائي، باب المرأة تحيض بغد الافاضة، رقم: ٣٩١، ج: ١، ص:٩٣١، مكتبة المطبوعات الاسلامية ، حلب، ٢٠٧١هـ.

جونی کریم ﷺ سے بمجھ رکھاہے مجھ کو بتلا دیجئے کہ آپ ﷺ نے آٹھویں تاریخ میں ظہر کی نماز کہاں پڑھی ہے؟ حضرت انس ﷺ نے فر مایامنی میں ، میں نے کہا کوچ کے دن لیعنی بار ہویں یا تیرھویں تاریخ عصر کی نماز کہاں پڑھی؟ فر مایا ابطح میں ، مگرتم اپنے امیروں کی طرح کرو۔

۱۲۵۱ - حداثنا عبدالمتعال بن طالب قال: حداثنا ابن وهب قال: اخبرنی عمر و ابن المحارث: أن قتادة حداثه عن أنس بن مالک حداثه عن النبی ﷺ: أنه صلی الظهر و العصر و المعفرب والعشاء و رقد رقدة بالمحصب ثم رکب الی البیت فطاف به . [راجع: ۲۵۷۱] ترجمه: حفرت انس بن ما لک ﷺ نے بیان کیا کہ نی کریم ﷺ نے ظہرا ورعصرا ورمخرب اورعشاء کی نماز محصب میں پڑھی پھرتھوڑی دیرو ہال سوئے اس کے بعد سوار ہوکر بیت اللہ کی طرف گئے اور اس کا طواف کیا۔

#### (۲۳ ا) باب المحصّب

#### مصب ميس نزول يعنى الرف كابيان

### تحصیب مناسک حج میں سے نہیں

الترمذي ، كتاب الحج عن رسول الله ، باب ماجاء في النزول الأبطح ، رقم : ٨٣٥.

#### کے لئے ندتھا۔۲۳۲

نیز پچیلی حدیث میں حضرت عائشہ کی روایت ''إنسما کمان منز لا بینز لمه النہی ﷺ لیکون اسمح لنحروجه ، تعنی مالا بطع'' ہے یعنی انظح یا محصب میں آپﷺ کا تھر نااتفا قاتوا گرچہ نہ تھا، کیکن اس کامقصود محض سفر مدینہ میں آسانی پیدا کرنا تھا اس لئے کہ وہ الی جگہ تھی وہاں آرام بھی کیا جاسکتا تھا اور وہاں سے مدیندروانہ ہونا بھی آسان تھا، تھے قول یہی ہے کہ یہ مناسک جج میں ہے نہیں اور اسی پرفتوی ہے۔ ۲۴۳سے

تحصیب اگر چہ منسک جج نہیں لیکن نبی کریم ﷺ اور حضرات شیخین وغیرہ کے عُمل کی وجہ سے بیشتر حضرات کے نز دیک مستحب ہے، جس کو حنفیہ نے مسنون کہا، اگر چہ بعض حضرات استحباب کے بھی قائل نہیں ، مثلاً حضرت عائشہ، حضرت اساء، عروہ بن الزہیر ﷺ اور سعید بن جبر رحمہ اللّٰہ وغیرہ۔۲۳۴۴ئ

#### وادی محصب میں اترنے کی حکمت

بعض علاء کرام نے بی حکمت بیان کیا ہے کہ آنخضرت کی کا وہاں اتر نا قصداً تھا، لیکن مقصود سفر مدینہ میں صرف آسانی پیدا کرنا ہی نہ تھا، بلکہ خالق باری تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کا اظہار مقصود تھا کہ جس وادی میں کفر پر قسمیں کھائی گئی تھیں اور مؤمنین سے مقاطعہ کیا گیا تھا بعنی شعب ابی طالب میں آج ان سب علاقوں میں اللہ علانے نے مؤمنین کو فاتح بنا کرمشرکین کومغلوب کردیا، گویا آپ کی کا وہاں اتر نے سے مقصود تذکیر نعمت اور تحدیث نعمت تھا۔ ۲۲۵ ع

حضرت الو بريره اورحضرت اسامه بن زيرض الشونها كى روايات بين ني كريم بي كان الشونها كى روايات بين ني كريم بي كان المست المعلوم به وتا عبد كه توتا عبد كه توتا عبد كه توتا عبد كه توتا عبد كه توقيل المنحصب حتى يهجع به ساعة، ثم يدخل مكة ، وليس بشيء ، أى: ليس بنسك من مناسك العج ، انما نزل رسول الله بي للاستواحه . وقال ساعة ، ثم يدخل مكة ، وليس بشيء ، أى: ليس بنسك من مناسك العج ، انما نزل رسول الله بي للاستواحه . وقال المعافظ زكى الدين عبد العظيم المندرى : التحصيب مستحب عند جميع العلماء ، وقال شيخنا زين الدين : وفيه نظر النول التومدى حكى استحبابه عن مذهب الشافعي ومالك ، والجمهور ، لأن التومدى حكى استحبابه عن بعض أهل العلم ، وحكى النووى استحبابه عن مذهب الشافعي ومالك ، والجمهور ، وهذا هو الصواب ، وقد كان من أهل العلم من لا يستحبه فكانت أسماء وعروة ابن الزبير ، رضى الله عنهما ، لا يحصبان ، حكاه ابن عبدالبر في (الاستذكار ) عنهما ، وكذلك سعيد بن جبير ، فقيل لا براهيم : ان سعيد بن جبير لا يفعله ، فقال : قد كان يفعله ، ثم بدأ له ، وقال ابن بطال : وكانت عائشة لا تحصب و لا أسماء وهو مذهب عروة . لا يفعده ، في الامن قدامة ، عن ١٩٠٠ ، وكان القناع ، جن ٢٠ ، صن ١١٠ ، دارالفكر ، بيروت ، ٢٠ ١ ١ هـ والمغنى لا بن قدامة ، جن ٣٠ ، صن ٢٠ ، من ١١ ، دارالفكر ، بيروت ، ٢٠ ١ ١ هـ والمغنى لا بن قدامة ، جن ٣٠ ، صن ٢٠ ، من ١١ ، دارالفكر ، بيروت ، ٢٠ ١ ١ هـ والمغنى لا بن قدامة ، جن ٣٠ ، صن ١١ ، دارالفكر ، بيروت ، ١١ ١ ١ هـ والمغنى

جائے۔ای بنا پر حنفیدنے کہا ہے کہ سنون ہے۔ ۲ س

#### (۱۳۸) باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة ،

#### و النزول بالبطحاء التي بذي الحليفة اذا رجع من مكة

مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ذی طویٰ میں اور جب لوٹے تو اس کنگر یلے میدان میں کھہرنا جوذ والحلیفہ میں ہے

العدد المعلى ال

ان ابن عمو رفی کان یبیت بذی الطوی بین الثنیتین ثم یدخل من الثنیة التی باعلی مکة .
حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر فلی جب مکہ جاتے تو رات کو ذی طوی میں دونوں .
گھاٹیول کے درمیان رات بسر کرتے ، پھر مکہ میں اس گھاٹی سے داخل ہوتے جو مکہ کے بالائی حصہ میں ہے۔
"وکان اذا قدم حاجا أو معتمراً لم ينخ ناقة الا عند باب المسجد".

اور جب مکہ جج یا عمرہ کے لئے آتے تو اپنی اونٹنی مسجد کے درواز ہے، ی پر بٹھاتے اس کے بعد مسجد کے اندر آتے اور رکن اسود کے پاس آتے اور اس جمراسود سے شروع کرتے پھرسات چکرلگاتے تین سعی کے ساتھ اور چارطواف متا در فقار سے پھر طواف سے فارغ ہوکر دورکعت پڑھتے پھراپنے منزل پر جانے سے پہلے صفا ومروہ کے درمیان طواف یعن سعی کرتے۔

نزوله بالمسحصب شكرا لله تعالى على الظهور بعد الاختفاء ، وعلى اظهار دين الله تعالى بعدما أراد المشركون من اخضائه ، وفا تقرر أن نزول المحصب لا تعلق له بالمناسك فهل يستحب لكل أحد أن ينزل فيه اذ أمر به ؟ يحتمل أن يقال بالمتحبابه مطلقاً ، ويحتمل أن يقال باستحبابه للجمع الكثير ، واظهار لشكر الله تعالى على رد كهد الكفار ، وابطال ما أرادوه . والله أعلم . عمدة القارى ، ج : ك : ص : 1 9 س.

"وكان اذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء".

اور جب حج یا عمرہ سے لوٹ کر مدینہ آتے تو اپنی اونٹنی ذوالحلیفہ کے اس میدان میں بٹھاتے جہاں نبی کریم ﷺ بٹھا ماکرتے تھے۔

الاك ا حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب : حدثنا خالد بن الحارث قال : سئل عبدالله عن المحصب ، فحدثنا عبيدالله ، عن نافع قال : نزل بها رسول الله وعمر وابن عمر . وعن نافع أن ابن عمر رضى الله عنهما كان يصلى بها يعنى المحصب الظهر والعصر ، أحسبه قال : والمغرب . قال : خالد : لا أشك في العشاء ، ويهجع هجعة ، ويذكر ذلك عن النبي .

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر پہال یعنی مصب میں ظہرا درعصر کی نماز پڑھتے تھے اور میں گمان کرتا ہوں کہ اور مغرب بھی ، خالد نے مجھ کو کہا کہ عشاء میں کوئی شک نہیں یعنی عشاء کی نماز بھی یہاں پڑھتے تھے اورا یک نیند بھی لیتے تھے اور فر ماتے تھے کہ نبی کریم ﷺ ایسا ہی کرتے تھے۔

#### (۹ / ۱) باب من نزل بذی طوی اذا رجع من مکة

مكه مكرمه سے لوٹتے وقت بھی ذی طویٰ میں اتر نا

۱ ۲۲۹ وقال مجمد بن عیسی: حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما: أنه كان اذا أقبل بات بدى حتى اذا أصبح دخل و اذا نفر مر بدى طوى و بات بها حتى يصبح. و كان يذكر أن النبى كان يفعل ذلك ، [راجع: ۱۹۳] حضرت عبدالله بن عمر هم بعب مدينه سه مكم آتے تو ذك طوى ميں رات كور تے يہاں تك كه جب شح بوتى تو داخل ہوتے اور جب مكه سے كوچ كرتے اور ذك طوى سے گذرتے تو رات كو مهاں شمر جاتے سے تك ، اور بیان كرتے كه نى كريم الله ايمانى كيا كرتے تھے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد اس باب سے یہ ہے کہ آنخضرت کے کا اتباع صرف نزول محصب کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ بطحاء ذوالحلیفہ میں بھی حضور اقدس کے کا نزول حدیث سے ثابت ہے۔جس طرح نزول محصب مناسک جج میں سے نہیں اسی طرح بطحاء ذوالحلیفہ بھی مناسک جج میں سے نہیں ہے، البتہ اتباع رسول اللہ کے بہر حال باعث ثواب اور مستحب ضرور ہے۔ ۲۳۲ے

٣٣٧ ثم اعلم أن النزول بذى طوى قبل أن يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بذى الحليفة عند رجوعه ليس بشىء من مناسك الحج ، فان شاء فعله ان شاء تركه ..... أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة ، وكان يصلى الظهر يوم النفر بالحصبة ، قال : قد حصب رسول الله ا والخلفاء بعده . والله أعلم . عمدة القارى ، ج : 2 ، ص : ٣٩٣ ، ٣٩٣.

#### (٥٠) باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية

ایام تج میں تجارت کرنا اور جاہلیت کے بازاروں میں خرید وفروخت کرنا

42 ا حداثنا عثمان بن الهيثم: أخبرنا ابن جريج، قال عمرو بن دينار: قال ابن عباس رضى الله عنهما: كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس فى الجاهلية: فلمّا جاءً الإسلام كانهم كرهوا ذلك حتى نزلت ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبّكُمْ ﴾ [البقرة: ٩٨] ٢٣٨]

یہ صدیث پہلے بھی گذر چکی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فر ماتے ہیں کہ جاہلیت میں ذوالمجاز اور عکا ظیالوگوں کی تجارت کے میلے تھے اور ان کا طریقہ بیہ ہوتا تھا کہ:

> شروع ذیقعدہ سے پیس ذیقعدہ تک عکاظ ہوتا تھا۔ پھر پیس ذیقعدہ سے کیم ذی الحجہ تک ذوالجمنہ ہوتا تھا۔ اور پھر کیم ذی الحجہ سے آٹھ ذی الحجہ تک ذوالحجاز ہوتا تھا۔

اس طرح یہ تین میلے ہوا کرتے تھے اس کے بعد یہ سید ھے جج کرنے چلے جاتے تھے۔ پھران میلوں میں بہت گربر ہوتی تھی اوراس میں گانا بجانا وغیرہ سب کچھ ہوتا تھا اس کے بعد جج کوجائے تھے تو اس میں جہاں کہ گانے بجانے کا تعلق ہے وہ تو منع ہے لیکن ساتھ ساتھ تجارت بھی ہوتی تھی تو جب اسلام آیا تو صحابہ کرام کے نہ نہ صرف گانے بجانے سے پر بیز کیا بلکہ تجارت کے بارے میں بھی سوچا کہ یہ جج کے موسم میں صحیح نہیں تو اس پر آیٹ کو ان کہ نہ نہ کا خوا کہ خوا کے آن تُنت نُوا فَضَلا مِن دَبّ کُمْ کی اپنے رب کافضل تلاش کرنے میں تمہارے لئے کوئی حرج نہیں ہے اور مرادیہی ہے کہ تجارت کرنا چاہتے ہوتو کر سکتے ہو۔ ۲۲۹ میں یہ تجارت کرنا چاہتے ہوتو کر سکتے ہو۔ ۲۲۹ میں یہ تجارت کرنا چاہتے ہوتو کر سکتے ہو۔ ۲۲۹ میں یہ تجارت کرنا جاہے "کہ جج کے موسم میں یہ تجارت کرنا جاہد میں اللہ بن عباس رضی اللہ عنہا نے تغیر فر مائی کہ "فہی مواسم المحج "کہ جج کے موسم میں یہ تجارت

سبراللد بن کا میں اللہ ہمانے میر سرمان کہ تعلق **موالمتم اللحیج کے لی**ن کے موم یں میرم کرنے میں کوئی حرج نہیں ،مقصد ریہ ہے کہ جج کے سفر میں تجارت جائز اور مباح ہے۔

#### ( ا ۵ ا ) باب الادلاج من المحصب

محصب سے اخیررات کو چلنا

ا 22 اـ حدثنا عمر بن حفص : حدثنا أبي : حدثنا الأعمش : حدثني ابراهيم ،

٣٦٨ وفي سنن أبي داؤد ، كتاب المناسك ، باب الكرى ، رقم : ٣٤٣ ا .

٣٣٩ حريرتفيل كے لئے الم طفر ماكيں: انعام البارى، كتباب البيبوع ، باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الاسلام ، وقع الحديث: ٩٩٠ ، جلد: ٢٠٠٠ . ٢٠٠٠

عن الأسود ، عن عائشة رضى الله تعالىٰ عنها قالت : حاضت صفية ليلة النفر ، فقالت : ما أرانى الاحاسبتكم قال : النبى ﷺ : (عقرى حلقى ، أطاف يوم النحر ؟)) قيل: نعم، قال : ((فانفرى )) . [راجع : ٢٩٣]

"ادلاج" كمعنى بيرات كوونت مين داخل مونا\_

مطلب یہ ہے کہ محقب سے رات کے وقت میں نکل کر طواف کرنا، تو حضور ﷺ نے عشاء کے بعد محقب سے جا کر طواف و داع فرمایا تھا، ''فیل قیسناہ ملجاً'' آپ سے اس وقت ملا قات ہوئی کہ آپ رات کے وقت تشریف لے جارہے تھے۔

#### بسم الله الرحس الرحيم

# ٢٢ ـ كتاب العمرة

#### (١) باب وجوب العمرة وفضلها

عمرے کا واجب ہونا اوراس کی فنسیات

"وقال ابن عمر رضى الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضى الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله عزوجل":

﴿ وَ أَتُمُّوا الْحَجُّ وَ الْعُمُرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٢].

عمره كى شرعى حيثيت اوراختلاف فقهاء

امام بخاری رحمداللہ نے کتاب العمرہ میں سب سے پہلاباب قائم کیا"بساب وجوب العموة و فضلها"عمرے کا وجوب اوراس کی فضیلت۔

#### شافعيه كامسلك اوراستدلال

ان کے نز دیک زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ واجب ہے اور یہی قول امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے،حضرت ابن عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما کا اثر بھی اسی کی تا ئید کرتا ہے۔

ان حفرات نے استدلال کیا ہے آیت کریمہ" و اقت و المعمّرة و العمرة و

#### حنفيه كالمسلك اوراستدلال

حنفیہ کے نز دیک بیسنت ہے واجب نہیں۔

حنقید کی دلیل تر مذی میں حضرت جابر کی کی دوایت ہے کہ حضور اقد سے او چھا گیا"العمرة اواجبة میں جن آپ کی دوایت ہے کہ حضور اقد سے بالا ، وان تعتمروا ہو افضل "اس حدیث میں عدم وجوب کی صراحت ہے۔
امام تر مذی رحمہ اللہ نے اسے حسن صحیح کہا ہے ، اور اسکے متعدد طرق پہلی و دار قطنی میں بھی آئے ہیں۔
نیز ابن ماجہ میں حضرت طلحہ کے سے مرفوعاً مروی ہے ، " الحج جہاد و العمرة تطوع " اور اس

یران اجبین صرف حد دهشد سے سروعا سروی ہے، العجب جہاد و العمرہ تطوع پر مزیدا حادیث بھی موجود ہیں جودلالت کرتی ہیں کہ عمرہ فرض نہیں بلکہ سنت ہے۔

جہاں تک" و اتموا الحج و العمرة لله" كاتعلق ہے تو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے اس كا جواب دیا ہے كہ اتمام كوفرض قرار دیا گیا ہے، جس كے معنی يہ ہیں كہ اگر ایک مرتبہ شروع كرو، تو پوراضرور كروتو يہ ہم بھی كہتے ہیں كہ اگر عمرہ شروع كر دیا تو پوراكر ناوا جب ہے۔

امام شعبی رحمه الله في "والعموة" كومرفوع برهام، الهذا قران في الذكر ندر باري

............ ﴿ كُرْشَتِ عَنِ ابْنَ جَرِيجَ عَنِ نَافِع : أَنَ اللهِ عَنِ ابْنَ جَرِيجَ عَنِ نَافِع : أَنَ اللهِ عَمْرَ عَنَ ابْنَ جَرِيجَ عَنِ نَافِع : أَنْ اللهِ عَمْرَ عَنَ اللهِ عَنْ نَافِع : أَنْ عَمْرَ كَانَ يَقُولَ :(( لِيسَ مَنْ خَلِقَ اللهِ تَعَالَىٰ أَحَدَ الا وعليه حجة وعمرة واجبتان )).

و رواه ابن خزيمة و الدار قطني و الحاكم من طريق ابن جريج عن نافع عنه مثله بزيادة : (( من استطاع الى ذلك سبيلاً، فمن زاد على هذا فهو تطوع وخير )).

وقال سعيد بن أبي عروبة في (المناسك) عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : الحج والعمرة فريضتان.

وقال بعضهم: وجزم المصنف بوجوب العمرة، وهو متابع في ذلك للمشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر. عمدة القارى، ج: 2 ص: ٣٩٩، وصحيح ابن خزيمة، كتاب المناسك، باب قرض الحج على من استطاع اليه سبيلا، ج: ٣، ص: ٢١٥، وسنن الدار قطنى، كتاب الحج، رقم: ١، ج: ٢، ص: ٢١٥، دارالمعرفة، بيروت، ١٣٨٧هـ.

ع وقال المانعون للوجوب: ظاهر السياق اكما ل أفعا لها بعد الشروع فيهما ، ولهذا قال بعده: ﴿ فَإِنْ أَحْصِرْ تُمْ ﴾ [البقرة: ١٩١] أى صددتم عن الوصول الى البيت ، ومنعتم من اتمامهما، ولهذا تفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم ، سواء قيل بوجوب العمرة باستحبابها ، وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن أبى سلمة عن على ، وأنه قال في هذه الآية : ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ﴾ [البقرة: ١٩١]. قال : أن تحرم من دويرة أهلك ، وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير وطاؤس عن سفيان الثورى ، أنه قال تما مهما أن تحرم من أهلك الاريد الا الحج والعمرة وتهل من الميقات ، ليس أن تخرج لتجارة والا لحاجة ، حتى اذا كنت قريباً من مكة . قلت : لو احتججت أو البقرة : ١٩١ عند وقرأ الشعبى : ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ لِلْهِ ﴾ [البقرة : ١٩١ ع. وقرأ الشعبى : ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ لِلْهِ ﴾ [البقرة : ١٩١ ع. من : ٢٠٠ م. وليست بواجبة ، عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٢٠٠ م.

ترجمہ:حضورا کرم ﷺ نے فرمایا کہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سب عمرہ سے اتر جاتے ہیں اور حج مبرور کی جزاء جنت ہی ہے۔

"العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما".

دراصل ترجمة الباب مين دوجزيتهي: إول وجوب عمره ، دوم فعنيات عمره -

وجوب عمرہ جس کے لئے ابن عمر اور ابن عباس ﷺ کا اثر پیش فر مایا اور فضیلت عمرہ کے لئے حضرت ابو ہریرہ ﷺ کی روایت پیش کردی۔

#### (۲) باب من اعتمر قبل الحج ج سے پہلے عرد کرنا

ابن خالد سأل ابن عمر رضى الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال: لابأس. قال عكرمة ابن خالد سأل ابن عمر رضى الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال: لابأس. قال عكرمة: قال: ابن عمر: اعتمر النبى الله قبل أن يحج. وقال ابراهيم بن سعد: عن ابن اسحاق: حدثنى عكرمة بن خالد قال: سألت ابن عمر، مثله.

ترجمہ: حضرت عکرمہ بن خالد نے حضرت ابن عمر اسے جے سے پہلے عمرے کے بارے میں دریافت کیا تو فر مایا کوئی حرج نہیں ،عکرمہ نے کہا کہ ابن عمر اللہ کے ابن عمر اللہ کا ابن عمر عن العمرة قبل الحج"اس سوال کامنشاً بیتھا کہ ایک حدیث میں ہے:

"عن سعيد ابن المسيب أن رجلاً من أصحاب النبي الله النحم الخطاب الله فشهد عنده أنه سمع رسول الله الله المرض الذي قبض فيه ينهي عن العمرة قبل الحج. احرجه أبوادؤد".

لیکن علامہ خطائی نے اس کی سند پر کلام کیا ہے، دوسرے اس کی توجید میمکن ہے کہ آ دمی عمرہ پہلے کر لے توج کے لئے دوبارہ سنر کرنے میں سستی آنے کا احمال ہے، البذا نہی تحریم یا کراہت کے لئے نہیں، بلکہ ارشاد کے لئے ہے۔

# (٣) باب: كم اعتمر النبي ﷺ ؟

نى كريم الله نے كت عرب ك

240 ا \_ حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن منصور ، عن مجاهد، قال: دخلت أنا و

عروة بن الزبير المسجد فإذا عبدالله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة ، و إذا أناس يصلون في المسجد صلاة الضحى ، قال : فسألناه عن صلاتهم؟ فقال: بدعة ، ثم قال له: كم اعتمر النبي على قال: أربع ، إحداهن في رجب. فكرهنا أن نرد عليه. [أنظر: ٣٢٥٣]. ع

حفرت مجاہدر حمد الله فرماتے ہیں کہ "دخلت انا وعروة بن الزبیر المسجد" میں اور عروة بن الزبیر مجد نبوی میں داخل ہوئے "فاذا عبدالله بن عمر جالس" تو عبدالله بن عمر حالس تو عبدالله بن عمر حالس عنہا کے چرے کے پاس بیٹے ہوئے تھے"اذا اناس یصلون فی المسجد صلاة الضحی" کے لوگ مجد میں بوچھا، "فقال میں صلاة الضحی پڑھ رہے تھے تو ہم نے عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا سے لوگوں کی نماز کے بارے میں بوچھا، "فقال بدعة " تو فرمایا یہ بدعت ہے۔

بعضُ لوگوں نے کہا کہ ابن عمر شصلاۃ الضحی کو بدعت سجھتے تھے جسیا کہ بعض لوگوں کا قول ہے لیکن سجے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جو بدعت قرار دیاوہ اس وقت نماز کے لئے مسجد میں آکر نماز پڑھنے کو بدعت قرار دیاور نہ گھر میں پڑھے تو ٹھیک ہے تو پھر ان سے پوچھا کہ نبی کریم ﷺ نے کتنے عمرے کئے تو انہوں نے فرمایا کہ چار عمرے کئے تھے۔

ان میں سے ایک رجب میں تھا تو ہم نے ان کی تر و پر کرنا مناسب نہیں سمجھا، ہم نے حضرت عائشہرضی التٰ عنہما کوسنا کہ وہ جمرے کے اندرمسواک کر رہی تھیں تو ہم نے جاکر بی چھا کہ ''یساآمساہ! الا تسسم عین ما یقول آبو عبدالوحمٰن'' کیا آپ س رہی ہیں انہوں نے کیا کہا، بی چھا کیا کہا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ تھول آبو عبدالوحمٰن'' کیا آپ س بیان عدد عمر النبی و زمانھن ، رقم: ۲۲۰۰، وسنن المترمذی ، کتاب المحج عن رسول الله ، بیاب ماجاء فی عمرة رجب ، رقم: ۸۵۸، وسنن آبی داؤد ، کتاب المناسک ، باب العمرة ، رقم: ۱۲۵، ومسند آحمد ، مسند المکشرین من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب ، رقم: ۱۲۵، ومسند آحمد ، مسند المکشرین من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب ، رقم: ۱۲۵،

کہدرہے ہیں کدرسول اللہ ﷺنے جا رغمرے کئے ان میں سے ایک رجب میں تھا۔

محضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فر ما تی ہیں اللہ ﷺ ابوعبدالرحمٰن یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پر رحم فر مائے کوئی بھی عمرہ حضور ﷺ نے ایسانہیں کیا جس میں عبداللہ بن عمرﷺ ساتھ موجود نہ ہوں ، لہٰذاان کوخوب اچھی طرح یا دہونا چاہئے تھالیکن ان سے کوئی بھول ہوگئی ہے حضور ﷺ نے کوئی عمرہ بھی رجب میں نہیں کیا ، سارے عمر بے ذیقعدہ میں کئے ۔

حفزت قادہ ﷺ نے کتن عمر کے اس کے عمرت انس کے جو چھا کہ نبی کریم ﷺ نے کتنے عمر ہے کے اور انسان کے اور انسان کے ا

ایک عمرة الحدیبید فی قعده میں جہال مشرکوں نے آپ کی کوروک دیا تھا۔ دوسراعمرہ آئندہ سال ذی قعدہ میں جب مشرکین سے سکے گی۔ تیسراعمرہ عمرہ بعر انہ ہے جب حنین کی غنیمت تقسیم فر مائی۔ چوتھاعمرہ حج کے ساتھ۔

میں نے یو چھا آپ ﷺ نے فج کتنے کے؟ فرمایا!ایک۔

9 4 4 1 حدثنا أبو الوليد هشام بن عبدالملك: حدثنا همام ، عن قتاده قال: سالت أنسا في فقال: اعتمر النبي في حيث ردوه ، ومن القابل عمرة الحديبية، وعمرة في ذي القعدة ، وعمرة مع حجته. [راجع: 44 ]

"ومن القابل عمرة الحديبية" اس مين تلطى موگئ ہے اس ميں پہلے تو حضور الله کے اس عمر کا ذکر ہے جس ميں کفار نے آپ کولوٹا ديا تھا۔ پھرا گلے سال حديبية نجيں کفار نے آپ کولوٹا ديا تھا۔ پھرا گلے سال حديبية نجيس تھا۔ البتہ بيتا ويل ممکن ہے کہ عمرة القضاء در حقيقت حديبية والے عمرے کی قضائھی اس لئے اسے عمرة الحديبية سے تعبير کرديا۔

عنهما يقول: اعتمر رسول الله في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. [أنظر: ١٨٣٣، ١٨٣٨،

رسول الله ﷺ نے جج کرنے سے پہلے ذی قعدہ میں عمرہ کیا ہے اور ابواسحاق نے کہا کہ میں نے حضرت براء بن عازبﷺ سے سناوہ کہتے تھے کہ رسول اللہﷺ نے جج سے پہلے دوبار ذی قعدہ میں عمرہ کیا ہے۔

#### (۳) باب عمرة في رمضان

رمضان میںعمرہ کرنا

ابن عباس رضى الله عنهما يخبرنا يقول: قال رسول الله الله الله المسادة قال: سمعت ابن عباس رضى الله عنهما يخبرنا يقول: قال رسول الله الله الله المسرأة من الأنصار - سماها ابن عباس فنسيت اسمها - : ((ما منعك أن تحجى معنا ؟)) قالت : كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه ، لزوجها وابنها، وترك ناضحا ننضح عليه.قال: ((فإذا كان رمضان اعتمرى فيه فإن عمرة في رمضان حجة)) أو نحواً مما قال. [أنظر : ١٨٢٣]. ٢

انسارگی ایک ورت کی عبراللہ بن عباس رضی اللہ عنہانے ان کا نام لیا تھا، عطاء کہتے ہیں کہ میں بھول گیا، ان سے حضورا قدس کے فرمایا "ما منعک ان تحجی معنا؟" ہمارے ساتھ کیوں ج نہیں کرتیں، تواس نے کہا کہ میرے پاس ایک اونٹ تھا اس پر"ابو فیلان وابنه" سوار ہوکر چلے گئے ہیں لیخی میرے شوہر اور میر ایٹا سوار ہوکر چلے گئے ہیں "و ترک ناضحاً ننضح علیه" ایک اونٹ چھوڑ گئے ہیں اس سے ہم ایٹ حیوں کوسیر اب کرتے ہیں تو میرے پاس جانے کے لئے سواری نہیں ہے، "فسال فیاذا کان دمضان ایٹ حیوں کوسیر اب کرتے ہیں تو میں خرمایا کہ جب رمضان آئے تو عمرہ کرلینا،"فیان عمرة فی دمضان حجة" کیونکہ رمضان میں عمرہ ثواب کے اعتبار سے یہ جے کے قائم مقام ہے اور مرافظی جے ہے۔

اور مسلم کی ایک روایت میں ہے: "فعمر قفی رمضان تقضی حجة، أو حجة معی" اور طبرائی نے بچم بیر میں ام طلق کے بارے میں روایت کیا ہے کہ انہوں نے پوچھا: "یا نبتی اللّٰہ ما یعدل الحج معک؟ قال: عمر قفی رمضان "۔ ف

#### (۵) باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها

مصب کی رات میں اوراس کے علاوہ کسی وقت عمرہ کرنا

" وفى صحيح مسلم، كتاب الحج، باب فضل العمرة فى رمضان، رقم: ١ ٠ ٢٢، وسنن النسائى، كتاب الصيام، وفى صحيح مسلم، كتاب الحج، باب فضل العمرة فى رمضان، رقم: ١ • ٢٢، وسنن النسائى، كتاب العمرة، باب العمرة، باب العمرة، وسنن أبى داؤد، كتاب المناسك، باب العمرة، رمضان، رقم: ١٩٩٥، ومسند أحمد، ومن مسند رقم: ١٩٩٥، ومسند أحمد، ومن مسند بنى هاشم، باب بداية مسند عبدالله بن العباس، رقم: ١٩٢١، وسنن الدارمى، كتاب المناسك، باب فى فضل العمرة فى رمضان، رقم: ١٤٨٥، هم عرة القارى، ١٩٠٥، وسنن الدارمى، كتاب المناسك، باب فى فضل العمرة فى رمضان، رقم: ١٤٨٥، هم عرة القارى، ١٥٠٥،

الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله هم ، موافين لهلال ذى الحجة فقال لنا: ((من احب منكم ان يهل بالحج فليهل ومن احب ان يهل بعمرة فليهل بعمرة . فلولا انى اهديت . لأهللت بعمرة )) قالت: فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحج . وكنت ممن أهل بعمرة فاظلنى يوم عرفة و أنا حائض فشكوت الى النبى في فقال: ((أرفضى عمرتك، وانقضى رأسك، وامتشطى وأهلى بالحج)) . فلما لأن ليلة الحصبة أرسل معى عبدالرحمن الى التنعيم فاهللت بعمرة مكان عمرتى . [راجع: ٣٩٣]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مدینہ ہے اس وقت نگلے جب ذی الحجہ کے چاند کا وقت آئینچا، آپ ﷺ نے فرمایا تم میں سے جوج کا احرام باند ھنا چاہے، وہ جح کا حرام باند ھے اور جوعمرے کا احرام باند ھنا چاہے، وہ عمرہ کا باند ھے اگر میں اپنے ساتھ قربانی نہ لا تا تو میں بھی عمرہ ہی کا احرام باند ھتا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا تو ہم میں سے بعض نے عمرہ کا احرام باند ھا اور میں نے جم کا احرام باند ھا چرع فد کا دن آئینچا اور میر احیض ختم نہیں ہوا تو میں نے نبی احرام باند ھا اور جی کا احرام باند ھائے ہو گئے کا احرام باند ھائے گھر جب محصر کی رات آئی تو آپ ﷺ نے عبدالرحن میرے بھائی کومیر سے ساتھ علیم بھیجا تو میں نے باندھ لے پھر جب محصر کی رات آئی تو آپ ﷺ نے عبدالرحن میرے بھائی کومیر سے ساتھ علیم بھیجا تو میں نے باندھ لے پھر جب محصر کی رات آئی تو آپ ﷺ نے عبدالرحن میرے بھائی کومیر سے ساتھ علیم بھیجا تو میں نے اس عمرے کا بدل جس کوتو ڑو الاتھا دوسرا عمرہ کیا۔

ججۃ الوداع میں آنخضرت کے رمی جمار ہے فراغت کے بعد مدینہ والیں ہونے کے وقت منزل کی ہے اور رات گذاری ہے اور یہیں سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضورا کرم کے حکم واجازت سے عبدالرحمٰن بن ابی بکر رہے کے ہمراہ تعیم سے عمرہ کا احرام باندھا تھا۔امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصدا تباع رسول میں اگر محصب میں منزل کرے اور رات گذارے تو افضل اور باعث ثواب ہے۔اور وہاں سے عمرہ کرنا بھی جائز ہے۔

#### (٢)باب عمرة التنعيم

لتعيم سعمر الاحنا

المعلم، عن عطاء: حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا عبدالوهاب بن عبد المطلب عن حبيب المعلم، عن عطاء: حدثنى جابر بن عبدالله رضى الله عنهما: أن النبى الله أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحدمنهم هدى غير النبى الله وطلحة. وكان على قدم من اليمن ومعه الهدى ، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله في وأن النبى الذن الأصحابه أن يجعلوها عمرة ، يطوفو ا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا الا من معه الهدى . فقالوا ننطلق الى منى ، وذكر

0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

أحدنا يقطر، فبلغ النبى الله فقال: ((لو استقبلت من أمرى مااستدبرت ما أهديت، ولولا أن معى الهدى الأحللت)). وإن عائشة رضى الله عنها حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تبطف بالبيت. قالت: فلما طهرت وطافت قالت: يارسول الله! أتنطلقون بعمرة وحجة، وانطلق بالحج ؟ فأمر عبدالرحمن بن أبى بكر أن يخرج معها الى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقى النبي المعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يارسول الله ؟ قال: ((الا بل للأبد)). [راجع: ١٥٥٧]

ترجمہ: عطاء بن ابی رباح سے مروی ہے کہ حضرت جابر ﷺ نے مجھ سے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ اور آپ کے حاصاب نے جی کا احرام با ندھا اور نبی کریم ﷺ اور طلحہ کے سواکسی کے ساتھ قربانی کا جانو رنہیں تھا اور انبی دنوں میں حضرت علی ﷺ بین سے تشریف لائے ان کے ساتھ قربانی بھی تھی ، انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس کا احرام با ندھا جس کا رسول اللہ ﷺ نے با ندھا اور نبی کریم ﷺ نے یہاں مکہ بنتی کرا ہے اصحاب کو یہا جازت دیدی تھی کہ جج کو مجرہ کر ڈالیس ، بیت اللہ صفاوم وہ کا طواف کر کے بال کٹو الیس اور احرام کھول دیں مگر جس کے ساتھ قربانی ہووہ احرام نہ کھو لے اس پر اصحاب کہنے گئے کہ کیا ہم جج کے لئے منی جا کیں اور ہمارے ذکر سے منی ساتھ قربانی ہوہ ، یہ خبر آپ ﷺ نے فرمایا اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا جو بعد میں معلوم ہوا تو میں قربانی ساتھ نہ لاتا اور جو قربانی میر سے ساتھ نہ ہوتی تو میں بھی احرام کھول ڈ النا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حیض آگیا انہوں نے جج کے سب کام کے فقط خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا۔ جب وہ حیض سے پاک ہوئیں اور طواف کر چکیں تو کہنے لگیں یا رسول اللہ! آپ سب لوگ تو عمرہ اور جج دونوں کرکے گھر جارہے ہیں اور میں فقط ہی حج کر کے؟ آپ کھٹے نے عبدالرحمٰن بن ابی بکر کو حکم دیا کہ تعلیم تک ان کے ساتھ جاؤ۔

مقصد بخاري

امام بخاری رحمہ اللّٰہ کا مقصداس باب سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی عمرہ کا ارادہ کر ہے تو

افضل یہی ہے کہ تعلیم سے عمرہ کا احرام باند ہے، چونکہ حضورا قدیں ﷺ نے ام المؤمنین حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کو تعلیم سے عمرہ کا حکم دیا ہے۔

#### (٤)باب الاعتمار بعد الحج بغير هدى

بلاوجوب قربانی کے جج کے بعد عمرہ کرنا

قال: أخبرتنى عائشة رضى الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله هي ، موافين لهلال ذى الحجة فقال رسول الله هي : ((من أحب أن يهل بمعرة فليهل . ومن أحب أن يهل بحجة فقال رسول الله هي : ((من أحب أن يهل بمعرة فليهل . ومن أحب أن يهل بحجة فليهل . ولو لا أنى أهديت لأهدلت بعمرة )). فمنهم من أهل بعمرة . ومنهم من أهل بحجة وكنت ممن أهل بعمرة فحضت قبل أن أدخل مكة فأدر كنى يوم عرفة وأنا حائض ، فشكوت الى رسول الله هي فقال : ((دعى عمرتك ، وانقضى رأسك ، وامتشطى ، وأهدلى بالحج )) ففعلت . فلما كانت ليلة الحسبة أرسل معى عبدالرحمن ألى التنعيم . فاردها فأهدت بعمرة مكان عمرتها فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شىء من فالك هدى ولا صدقة ولاصوم . [راجع: ٢٩٣]

"ولم يكن في شيئ من ذلك هدى والاصدقة والاصوم".

حفرت عروہ رحمہ اللہ اس بات کی نفی کررہے ہیں کہ حفرت عائشہ رضی اللہ عنہما کو کوئی ہدی قربان کرنی پڑی تھی الیکن یہ بات نہ حفیہ کے مسلک پڑھیک بیٹھتی ہے نہ ثنا فعیہ کے۔

اس لئے کہ ثنا فعیہ کا موقف میہ ہے کہ حضرت عا کشدرضی اللہ عنہمانے افراد یا تمتع کوقر ان میں تبدیل کرلیا تھا،اور قارن پران کے نز دیک بھی دم آتا ہے۔

اور حفیہ کے نز دیک رفض عمرہ کی بنا پر دم آیا تھا جس کی تفصیل پیچھے" باب السحائص تقصی السماسک کلھا" میں گذر چکی ہے، لہذا حضرت عروہ رحمہ اللہ کے اس قول کواسی پرمحمول کیا جائے گا کہ انہیں قربانی کاعلم نہیں ہوسکا ہے۔

# (٨) باب أجر العمرة على قدر النصب

عمرے کا ثواب بقدر مشقت ہے

١٤٨٧ - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا ابن عون ، عن القاسم بن

ل عمدة القارى ، ج: ٤ ، ص: ٢٢٢، و فتح البارى ، ج: ٣، ص: ١١٠.

محمد ، وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قالا : قالت عائشة رضي الله تعالىٰ عنها: يا رسول الله ﷺ يـصـدر الناس بنسكين وأصدر بنسك ؟ فقيل لها : (( انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم، فأهلى ثم ائتيا بمكان كذا. ولكنَّها على قدر نفقتك ، أو نصبک)).[راجع:۲۹۳]

ترجمہ :حضرت عا ئشدرضی اللہ عنہانے فر مایا یا رسول اللہ ﷺ! سب لوگ تو دوعبادت کر کے جارہے ہیں اور میںصرف ایک عبادت کر کےلوٹوں گی؟ توان ہے فر مایا گیاا نتظار کرو جب یاک ہوجا وَ توشیعیم جا وَاوروہاں ہے عمرہ کا احرام ہاندھو، پھرفلاں جگہ ہمارے یاس آ جانالیکن اس کا ثواب تو خرچ کے مقداریا مشقت کی مقدار ہے۔ " لكنها على قدر نفقتك أو نصبك " يعنى ثواب جوتههيں ملے گاتمهارے خرچ اورتمهار ب تعب کےحساب سے ملے گائمتہمیں اگرخرچ زیادہ کرنا پڑا یا تھکن زیادہ ہوئی تو زیادہ ثواب ہےاور کم خرچ کرنا پڑا

اب بعض حضرات کہتے ہیں منشأ پیہے کہ حضرت عا کشڈگو پہ کہنا کہ تہمیں دوسروں سے زیادہ اجر ملے گاہیہ اس کئے کہ مہیں تکلیف زیادہ ہوئی کہ پہلے تم ہوا کہ میں ساتھ نہیں چل سکتی بعد میں چھرا لگ ہے جا کرعمرہ کرنا پڑا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہیں مرادیہ ہے کہ کرتو لولیکن اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا اوروں کو ملا کہ وہ تو شروع سے احرام باندھ کرآئے تھے اورتم نے ابھی احرام باندھا اور فوراً حلال ہو گئیں تو تعب کم ہوا اس واسطے ثواب کم ہوگا۔

# (٩) باب المعتمر إذا طاف ، طواف العمرة ثم خرج ، هل يجزئه من طواف الوداع؟

حج کے بعدعمرہ کرنے والاعمرے کا طواف کر کے مکہ ہے چل کھڑا ہوتو طواف وداع کی ضرورت ہے یانہیں؟ ١ ٨٨٨ . حدثنا أبو نعيم:حدثنا أفلح بن حميد ، عن القاسم، عن عائشة رضي اللَّه عنهاقالت خرجنا مهلين بالحج في اشهر الحج وحرم الحج فنزلنا بسر فقال النبي ﷺ لأصحابه: ((من لم يكن معه هدى فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ، ومن كان معه هدى فلا)). وكان مع النبي ﷺ و رجال من اصحابه ذوى قوة الهدى ، فلم تكن لهم عمرة ، فدخل على النبي ﷺ و أنا أبكي فقال : ((مايبكيك؟)) قلت : سمعتك تقول لأصحابك منا قلت فمنعت العمرة. قال: ((وما شأنك؟)) قلت: لا أصلى. قال: ((فلا يصرك ، أنت من بنات آدم كتب عليك ما كتب عليهن ، فكعني في حجتك . عسى الله أن يرزقكها)). قالت: فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب فدعا عبدالرحمن فقال: ((أخرج باختك الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما انتظر كما هاهنا)). فأتينا في جوف الليل فقال: ((فرغتما ؟))قلت: نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، ثم خرج متوجها الى المدينة. [راجع: ٢٩٣]

حدیث میں صراحنا کوئی تھم نہیں تھا، اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی تھم کی تصریح نہیں کی، البت حدیث میں جونا کوئی تھم نہیں تھا، اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ ہے معلوم ہوتا حدیث میں چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا الگ سے طواف و داع کرنا منقول نہیں ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرکوئی طواف الوداع کرنے کے بجائے پوراعمرہ ہی کر لے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہمانے تعلیم سے کہا تو اس سے طواف الوداع بھی ادا ہو جاتا ہے۔

#### (۱۱) باب: متى يحل المعتمر

عمره كرنے والاكب حلال ہوتا ہے

"وقال عطاء ، عن جابر ﷺ : أمر النبي ﷺ أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا ".

ا 24 ا ـ حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن جرير ، عن إسماعيل، عن عبدالله بن أبى أوفى قال: اعتمر رسول الله و اعتمرنا معه فلما دخل مكة طاف وطفنا معه. وأتى الصفا والمروة وأتينا هما معه، وكنا نستره من أهل مكه أن يرميه أحد ، فقال له صاحب لى : أكان دخل الكعبة؟ قال: لا. [راجع: ٠٠٢]

ترجمہ : حضرت عبداللہ بن ابی اوفی کے فر مایا کہ رسول اللہ کے نے عمرہ کیا اور ہم بھی آپ کے ساتھ عمرہ کیا جب آپ کے ساتھ عمرہ کیا جب آپ کے ساتھ علا وروہ پر سے اس میں جب آپ کے ساتھ طواف کیا ، پھر آپ کے ساتھ صفا ومروہ پر گئے اور ہم مکہ والوں سے آپ کھی پر آٹر کئے ہوئے سے کہ کوئی مکہ والا کا فر آپ کھی کو تیر مارے ، میرے ایک ساتھی نے عبداللہ بن ابی اوفی کے سے بوچھا کہ کیا رسول اللہ کے کہ کے اندر بھی گئے تھے؟ انہوں نے فر مایانہیں۔

بيعمرة القضاوالى بات ب، فرماتے بين "كنا نستره من اهل مكة أن يوميه أحد" بم آپ الله كرة القضاوالى بات بي الله بي ك آ كے پیچه رہتے تھے اور آپ الله كوابل مكه سے چھپائے ركھتے تھے كدكوئى آپ الله كو تيروغيره نه ماروے وہ وشم قوتھ بى اس واسطے بم ساتھ رہتے تھے۔

١ ٩ ٢ ١ ـ قال: فحدثنا ما قال لخديجة.قال: ((بشروا خديجة ببيت من الجنة من

#### قصب لا صخب فیه ولا نصب)).[أنظر: 3 [2 [2 ] كي

یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اس وقت آپ نے بیہ بات بیان فر مائی تھی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں خوشنجری من لو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اللہ ﷺ نے جنت میں ایسا گھر دیا ہے جس میں نہ کوئی شور شغب ہے نہ کوئی تھکن ہے اللہ ﷺ نے ان کو دہاں پریید رجہ عطافر مایا ہے۔

الحميدى: حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضى الله تعالى عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة. ولم يطف بين الصفا والمروة ، أيأتي امرأته ؟ فقال: قدم النبي في فطاف بالبيت سبعا. وصلى خلف المقام ركعتين ، وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. [راجع: ٣٩٥]

٣٩ ١ ـ قال : وسألنا جابر بن عبدالله رضى الله عنهما ، فقال : لا يقربنها حتى عطوف بين الصفا والمروة . [راجع : ٣٩ ١]

# عمرہ کی ادائیگی میں سعی سے پہلے مجامعت کا حکم

عمروبن دیناررحمہاللہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک شخص کے بارے میں بوجھا جس نے عمرہ کیلئے بیت اللہ شریف کا طواف کرلیا تھا بعنی اس نے عمرہ کا احرام باندھا تھا اور بیت اللہ کا طواف کرلیا ہمیکن صفااور مروہ کے درمیان ابھی سعی نہیں گی۔

"اباتسی امراته" تو کیااس حالت میں جبکہ طواف کر چکا ہے ابھی سعی نہیں گی اپٹی بیوی کے پاس جاسکتا ہے؟ لیعنی اگر کوئی اتنا جلد باز آ دمی ہو کہ اس کوسعی کرنے کا بھی انتظار نہ ہواور طواف کر کے ہی مجامعت کرنا جا ہتا ہے، آیا اس کیلئے ایسا کرنا جائز ہے یانہیں؟ تو حضرت ابن عمر ﷺ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ حرم میں تشریف لائے۔

"فطاف بالبیت سبعاً" سات چکربیت الله که کائے۔" وصلی خلف المقام رکعتین" مقام ابرا بیم ۔ ً. جَیْنِی ورکعت نماز پڑھی ہیں ،اس سے استقبال قبلہ لازم آیا، بحث پیچے گزر چکی ہے۔ "و طاقہ بین الصفا والمروة" پھرآپ ﷺ نے سعی فرمائی۔

ع وفي صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب خديجة أم المؤمنين ، رقم : ٢٣ ٢١، وسنن أبي داؤ د ، كتاب المناسك ، باب العمرة ، رقم : ٢٩٨١، المناسك ، باب العمرة ، رقم : ٢٩٨١، وسنن ابن ماجه ، كتاب المناسك ، باب العمرة ، رقم : ٢٩٨١، ومسند أحمد ، أول مسند الكوفيين ، بساب بقية حديث عبدالله بن أبي أوفي عن النبي ، رقم : ١٨٣٣٥، ١٨٣٣٥، ومن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب في السعى بين الصفا والمروة ، رقم : ١٨٨١.

تومطلب بیہ ہے کہ حضوراقد سی شئے دونوں کے درمیان کوئی فصل نہیں کیا اور عمرے کی تکمیل سعی پر ہوئی۔
"لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة وسالنا" لینی یہ بی مسئلہ (فدکورہ) عمر وبن دینار نے جابر بن عبداللہ کے مسئلہ اس کے قریب بھی نہ جائے جب تک کہ صفا ومروہ کی سعی نہ کر لے۔ چنا نچہ اس بات پرتمام فقہاء متفق ہیں کہ عمرے کی تکمیل سے پہلے مجامعت جائز تہیں ہے۔

1940 معدد بن بشار: حدثنا شعبة ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، عن أبي موسى الأشعرى شقال: قدمت على النبي شبالبطحاء وهو منيخ فقال: ((احججت؟)) قلت: لبيك ، باهال كاهلال فقال: ((احججت؟)) قلت: لبيك ، باهال كاهلال النبي ققال: ((احسنت. طف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم احل)). فطف بالبيت وبالصفا والمروة . ثم احل)). فطف بالبيت وبالصفا والمروة . ثم احل) . فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفتى به حتى كان في خلافة عمر فقال: ان أخذنا بكتا ب الله فانه يامرنا بالتمام . وان أخذنا بقول النبي شف فانه لم يحل حتى يبلغ الهدى محله . [راجع: 1809]

ترجمہ: حضرت موی اشعری کے نے فرمایا میں نی کریم کے پاس بطحاء میں حاضر ہوا آپ کے وہاں اترے ہوئے تھے آپ کے اس اس کے اس بھرے کے ارادہ سے آیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! آپ کے نے فرمایا تو فرمایا تو نے لیک میں کیا کہا، میں نے کہالیک اس احرام کا جواحرام نبی کریم کے نے باندھا، آپ کے نے فرمایا تو نے ایک میں کیا کہا، میں نے کہالیک اس احرام کا جواحرام نبی کریم کے اندھا، آپ کے ایک نے فرمایا تو نے ایک میں کیا اب بیت اللہ اور صفاوم وہ کا طواف کر لے اور احرام کھول ڈال۔

میں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا ومروہ کی سعی کی پھر قبیلہ قیس کی ایک عورت کے پاس آیا اس نے میرے سرکی جو ئیں نکالیں پھر میں نے جج کا احرام باندھا، اور میں لوگوں کو اس طرح کرنے کا فتوی دیتا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر ﷺ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے فرمایا اگر ہم اللہ ﷺ کی کتاب کولیں تو وہ ہمیں جج وعمرہ کو پورا کرنے کا حکم دیت ہے اور اگر نبی کریم ﷺ کے قول کولیں تو آپ ﷺ نے اس وقت تک احرام نہیں کھولا جب تک قربانی این ٹی ٹھکا نے نہ پہنچ گئی۔

194 ا حدثنا أحمد: حدثنا ابن وهب: أخبرنا عمرو: عن أبى الأسود: أن عبدالله مولى أسماء تقول كلما مرت عبدالله مولى أسماء بنت أبى بكر حدثه: أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون: صلى الله على رسول محمد .لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا. قليلة أزواد نا. فاعتمرت أنا وأختى عائشة والزبير، وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشى بالحج.[راجع: ١٢١٥]

لعنی حضرت اساءرضی الله عنها جب بھی حجون کے مقام ہے گذرتیں توبیفر ماتیں کہ الله عظام حتیں نازل

فرمائے اپنے رسول ﷺ پر، مجھے ان کی یاد آتی ہے کہ ہم آپ ﷺ کے ساتھ یہاں اترے تھے۔

مسئلہ مختلف فیہ تھا اس لیئے امام بخاری رحمہ اللہ نے دونوں طرح کی حدیثیں پیش کر دی اور اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا۔

حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ سرف طواف کرنے سے حلال ہوجا تا ہے۔ یہی اسحاق بن را ہویہ کا مسلک ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آخری حدیث کولا کران کے مسلک کی طرف اشارہ کر دیا ہے، بعض حضرات سے بیمنقول ہے کہ عمرہ کرنے والا جہاں حرم میں پہنچاوہ حلال ہوگیا گوطواف وسعی نہ کرے۔ ۸

# (۱۲) باب مايقول اذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو جب كوئى ج ياعر عياغ وه عدد الهي الوثة وكياية ه

1494 - حدثنا عبدالله بن يوسف: اخبرنا مالک، عن نافع. عن عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما: أن رسول الله كان اذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول: (( لا اله الا الله وحده لاشريك له، له المملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون ، عابدون ساجدون ، لربنا حامدون ، صدق الله وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده )). [أنظر: ٩٩٥، ٢٩٠٨ ، ٢١١٩، ٣٠٨٥]

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ جب کسی غزوہ سے یا حج سے یا عمر سے سے واپس لو منع تو ہر چڑھائی پر تین تکبیریں یعنی تین باراللہ اکبر کہتے پھر فرماتے:

"لا الله الا الله وحده لاشريك له، له الملك وله المحمد، وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون، عابدون مساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وحده، و هزم الأحزاب وحده".

ایک اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس کا ملک ہے اور اس کے لئے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ہم سفر سے لوٹ رہے ہیں تو بہ کررہے ہیں اپنے یا لک کی عبادت کررہے ہیں سجدہ کررہے ہیں اپنے پروردگار کی حمد کررہے ہیں اللہ نے اور دگار کی حمد کررہے ہیں اللہ نے اور تنہا اس نے کا فروں کی فوجوں کوشکست دی۔

کے حمد کررہے ہیں اللہ نے اپناوعدہ سچا کردیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا اس نے کا فروں کی فوجوں کوشکست دی۔

کے "مدی یعمل المحدم" لعلم تعریض الی ابن عباس، فانه یقول: آن المعتمر یعمل بالطواف، ویسعی فیما بعدہ، فیص المہادی، ج: ۳، ص: ۲۱ ا

### (١٣) باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة

آنے والے حاجیوں کا استقبال کرنا اور تین آ دمیوں کا ایک جانور پرسوار ہوتا

49 م ا ـ حدثنا معلّى بن أسد :حدثنا يزيد بن زريع:حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لما قدم رسول الله الله مكة استقبله أغيلمة بنى عبدالمطلب. فحمل واحداً بين يديه و آخر خلفه. [انظر: ٢٥ ٢ ٢ ٩ ٥]. 9

استرجمة الباب مين شراح كا برااختلاف ہے كه "باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة" كاكيامطلب ہے۔

زیادہ میچ بات بیہ ہے جس کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے کہ اس باب کے دوجزء مہیں:

پہلا جزء ہے" باب اسقبال الحاج القادمین" یعنی آنے والے جاج کا استقبال کرنا اور استقبال مصدر مضاف ہے مفعول کی طرف یعنی لوگوں کا حاجیوں کا استقبال کرنا اور بیہ بات حدیث شریف میں آرہی ہے کہ جب نبی کریم ﷺ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو بن عبدالمطلب کے پچھاڑکوں نے آپﷺ کا استقبال کیا۔

دوسراجز، بن والفلا ثة على الدابة "بداسقبال كامضاف الينهيل به بلكه اسقبال پرمعطوف الينهيل به بلكه اسقبال پرمعطوف المعنى "بياب الفلا ثة على الدابة "كه تين آدميول كاايك دابه پرسوار بونا اور حديث كـ آخرى حصه بي المابت به كه "كه ايك لا كوآپ الله في الحدا بين يديه و آخو خلفه "كه ايك لا كوآپ الله في آگے بھاديا اور دوسر كو يتھے بھاليا تو ايك دابه پرتين سوار ہو گئتو اگر چه اس كاتعلق ج سنهيل ميكن امام بخارى رحمه الله حمل دالله بوئى چز ج مين آگئتو اس كوجى ذكركرد يتے بين -

چنانچہ بعینہ یہی باب قائم کیا ہے کتاب الادب میں کہ ''ہاب د کوب الثلاثة علی الدابة ''اور بعینہ یہی حدیث لے کرآئے ہیں تو اس واسطے اور تکلفات کرنے کی ضرورت نہیں ،سیدھی ہی بات ہے کہ باب کے دوجزء ہیں ایک کاتعلق حج سے ہے اور دوسرے کاتعلق سواری سے ہے۔ ا

#### (۱۳) باب القدوم بالغداة

مسافر كاصبح كوگھر آنا

ا المحامد بن الحجاج: حدثنا أنس بن عياض ، عن عبيدالله ، عن تعليد الله ، عن ابن عسمر رضى الله تعالى عنهما: ان رسول الله الله كان اذا خرج الى مكة وفي سنن النسائي، كتاب مناسك الحج ، باب استقبال الحج ، رقم: ٢٨٣٥،

ول فتح الباري، ج : ٣، ص : ٩ ا ٢، وعمدة القارى، ج : ٤، ص: ٥٣٥.

يصلى في مسجد الشجرة ، وذا رجع صلى بذى الحليفة ببطن الوادى وبات حتى يصبح . [راجع: ٣٨٣]

ترجمہ : حضرت ابن عمر اسے مروی ہے کہ حضور اکر م جب مدینہ سے مکہ روانہ ہوتے تو شجرہ کی مسجد میں نماز پڑھا کرتے اور مکہ سے لوٹ کرآتے تو ذوالحلیفہ میں نالے کے نشیب میں نماز پڑھتے پھر رات کو شبح تک وہیں رہ جاتے۔ "**ذو الحلیفة" ب** یدر خت ذوالحلیفہ کے قریب تھا آپ ﷺ اسی رستہ مکہ تشریف لے جاتے ، امام بخاری رحمہ اللّٰد کا مقصد آ داب سفر کو بیان کرنا ہے۔

#### (10) با ب الدخول بالعشى ش*اء وكر*آنا

• • ١ ٨ - حدثنا موسى بن اسماعيل: حدثنا همام ، عن اسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة ، عن أنس الله قال : كان النبى الله لا يطرق أهله ، كان لا يدخل الا غدوة أو عشية . [راجع: ٣٣٣]

حضرت انس بن مالک کے فرمایا کہ نبی کریم کے سفر سے واپسی میں رات کواپنے گھر والوں کے پاس نہیں آتے ، آپ کے مجمع کوآتے یا شام کوز وال سے لے کرغر وب تک ، امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد ریہ ہے کہ آپ کے رات کو گھر نہیں جاتے تھے بس صبح کویا شام کوتا کہ گھر والی اپنے آپ کو تنگھی وغیرہ سے سنوار ۔۔

## (١٦) باب: لايطرق أهله اذا بلغ المدينة

جب آدمی این شریس آئے تورات کو گھرنہ جائے

ا • ٨ ا \_ حدثنا مسلم بن ابراهیم : حدثنا شعبة : عن محارب ، عن جابر ﷺ قال: نهی النبی ﷺ ان یطرق اهله لیلاً .[راجع : ٣٣٣]

مسلمہ: امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد باب سے بالکل ظاہر ہے کہ رات کے وقت گھرنہ جائے معلوم نہیں کہ کس حال میں ہو، البتہ دن کے وقت صبح یا شام کو جائے ۔ بیممانعت مکروہ تنزیمی ہے، ناجائز وحرام نہیں ہے۔ لا

# (٤ ١) باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة

جب مدینه طیبه پنچ توایی سواری تیز کردے

۲ • ۸ ا ـ حدثنا سعید بن أبي مریم: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني حمید

ل عمدة القارى ، ج: ٤،ص: ٣٣٤:

أنه سمع أنسا رضي يقول: كان النبي الله إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقة، وإن كانت دابة حركها. قال أبو عبدالله: زاد الحارث بن عمير عن حميد: حركها من حبها.

حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل، عن حميد ، عن أنس قال: ((جدرات)). تابعه الحارث بن عمير.[أنظر: ١٨٨١]. كل

# مدينه سني المخضرت على محبت

حضرت انس پیفرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب سفر سے واپس آتے اور مدینہ منورہ کی چڑھا ئیاں دیکھتے تواپنی اونٹنی کوتیز چلاتے اورا گرکوئی جانور ہوتا تواسے ایزلگاتے۔

"جدرات" کے بجائے" در جات "کالفظ استعال کیاد بواروں کے بارے میں لیعنی مدینه منورہ کی محبت کی وجہ سے جب دور سے آٹارنظر آتے تو آپ اللہ سواری کو چلا کر تیز کر دیتے تھے۔

# (١٨) باب قول الله تعالى: ﴿ وَأَتُوا البُيُوتَ مِنْ أَبُوا بِهَا ﴾ [البقرة: ١٨٩]

المراء هذه الآية فيننا ، كانت الأنصاراذا حجوا فجاو لم يدخلوا من قبل أبواب يقول : نزلت هذه الآية فيننا ، كانت الأنصاراذا حجوا فجاو لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها . فجا رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه ، فكانه عير بذلك . فنزلت : ﴿وَلَيْسَ الْبِرُ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلَكِنَّ الْبِرُ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبُوابِهَا ﴾ [البقرة : ١٨٩] . [انظر : ١٢٥]

اہل عرب کے ہاں بیرواج تھا کہ احرام باندھنے کے بعد کسی ضرورت سے واپس گھر آٹا پڑتا تو گھر کے دروازے سے داخل ہونے کے بجائے چیھے سے دیوار پھلانگ کریا سٹرھی لگا کر داخل ہوتے تھے۔

بعض حفرات نے اس رواج کوانصار کے ساتھ مخصوص قر اردیا ہے، لیکن میچے یہ ہے کہ تمام اہل عرب کا یکی رواج تھا، صرف تمس اس سے مشتیٰ تھے کہ وہ دروازوں سے داخل ہو سکتے تھے، چنانچہ بیٹے کے ابن خزیمہ اور متدرک حاکم میں حفرت جابر کی کی روایت ہے کہ اس آیت کر یمہ سے اس جابلی رسم کا خاتمہ کیا گیا۔ سل مسلدرک حاکم میں حضرت جابر کی کی روایت ہے کہ اس آیت کر یمہ سے اس جابلی رسم کا خاتمہ کیا گیا۔ سل میں وسند احمد، میں السفر، رقم: ۳۳۷۳، ومسند احمد، باقی مسند المکثرین، باب مسند انس بن مالک، رقم: ۱۲۱۵۸

### (١٩) باب: السفر قطعة من العذاب

#### سفرعذاب كاايك فكزاب

۱۸۰۳ - حدثنا عبدالله بن مسلمة : حدثنا مالک، عن سمی، عن أبي صالح، عن أبي هريرة هو عن النبي الله قال: ((السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. [انظر: ١٠٠٣، ٢٩، ٥٣٢]. ١٢

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ سفرعذاب کا ایک ٹکڑا ہے، تہہیں کھانے ، پینے اورسونے سے روک دیتا ہے اس لئے جب آ دمی اپنا کام پوراکر لے تو سفر سے جلدی اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔

" **فیاذا قبضی نهمته"۔** "نهمه" کے معنی حاجت ہیں یعنی جب اپنا کام پورا ہوجائے تو پھروا پس جاؤ ، سفر کوئی الیمی چیز نہیں جو بلاوجہ اختیار کیا جائے۔

# ( \* ۲) باب المسافر اذا جد بى السير و يعجل الى أهله مافر جب جلد على كوشش كرد بابواورائ كريس جلدى پنجنا جا ہے

۵۰۸ ا حداثنا سعید بن أبی مریم: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرنی زید بن أسلم، عن أبیه قال: كنت مع عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بطریق مكة فبلغه عن صفیة بنت أبی عبید شدة وجع فاسرع السیر حتی اذا كان بعد غروب الشفق نزل فصلی المغرب والعتمة جمع بینهما، ثم قال: انی رأیت النبی اذا جد به السیر أخر المغرب وجمع بینهما. [راجع: ۱۹۰۱]

ال وقى صحيح مسلم ، كتاب الأمارة ، باب السفر قطعة من العداب واستحباب تعجيل المسافر الى أهله بعد قضاء شغله ، رقم : ٣٥٥٣ ، وسند أحمد ، باقى مسند شغله ، رقم : ٣٨٥٣ ، ومسند أحمد ، باقى مسند المكثرين ، باب باقى المسند السابق ، رقم : ٢٩٢٢ ، ٢٩٣٧ ، ١٥٠٠ ، وموطأ مالك ، كتاب الجامع ، باب مايؤمر به من العمل فى السفر ، رقم : ٢٥٥٢ ، وسنن الدارمي ، كتاب الاستئذان ، باب السفر قطعة من العذاب ، رقم : ٢٥٥٣ .

حضرت اسلم بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ کے راستے میں حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کے ساتھ تھا ان کوصفیہ بنت عبیدا پنی بیوی کی سخت بیاری کی خبر پنچی تو وہ بہت تیز چلے، یہاں تک کہ جب شفق غروب ہونے لگا تو سواری سے اترے اور مغرب اور عشاء ملا کر پڑھا پھر فر مانے گئے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ جب آپ ﷺ کو جلد چلنے کی ضرورت ہوتی تو مغرب کی نماز میں دہر کرتے اور مغرب وعشاء ملا کر پڑھ لیتے ۔ ھلے

اس حدیث میں جمع بین الصلوتین کا ذکرہے، پھر ذکرہے '' اسم فیلسما بلبث' تھوڑی دریٹھ ہرتے تھے پھر عشاء قائم کرتے تھے۔ بیاس ہات کی دلیل ہے کہ یہ جمع صوری تھی اس واسطے کداگر جمع حقیقی ہوتی تو پھر تھہرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ ابو داؤ داور دارقطنی کی روایت میں صراحت ہے کہ یہ تھہرنا اس لئے ہوتا تھا کہ شفق غائب ہوجائے اور جب شفق غائب ہوجاتی تو پھرعشاء پڑھتے۔ لالے

وا الله النه عمر استصرخ على صفية وهو بمكة فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم فقال إن النبي الله كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين فسار حتى غاب الشفق فنزل فجمع بينهما ، سنز أبي داؤد ، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلا تين ، رقم : ١ / ٠ ٠ - : ١ ، ص : ٠ ٩٠.

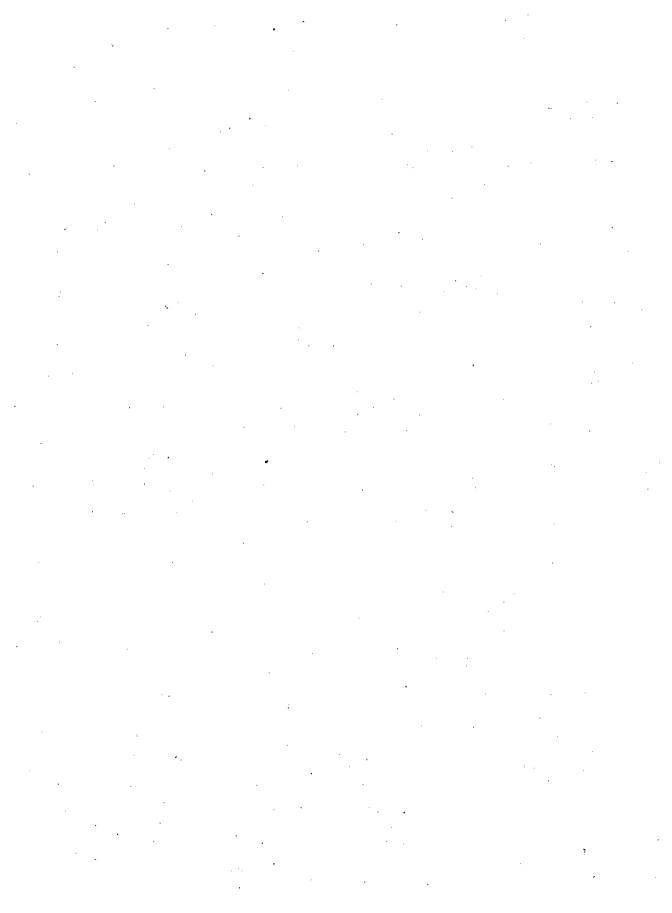

#### بسم الله الرحس الرحيم

## ٢٧ - كتاب المحصر

وقول الله تعالىٰ: ﴿ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَهْسَرَ مِنَ الْهَـٰذِي وَ لاَتَحْلِقُوا رُءُوْسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ [القرة: ١٩١]

ترجمہ: اگرتم روک دیئے جاؤتو تم پر ہے جو کچھ کہ میسر ہو قربانی سے اور حجامت نہ کروا پے سرول کی جب تک پہنی نہ چکے قربانی اینے محکانے بر۔

آیت کی تشریح به دم احصار

"فیان آخیصو فیم فیما استینسو مِن الْهَدِی"۔ مطلب یہ ہے کہ جب کی نے جج یا عمرہ شروع کیا لیعنی اس کا احرام با ندھا تو اس کا پورا کرنالازم ہوگیا ، چے میں چھوڑ بیٹے اور احرام سے نکل جائے بینیں ہوسکا ، لیکن اگرکوئی دشمن یا مرض کی وجہ سے نچے ہی میں رک گیا اور چے وغمرہ نہیں کرسکتا تو اس کے ذمہ پر ہے قربانی جو اس کو میسر آئے ، جس کا اونی مرتبہ ایک بکری ہے ، اس قربانی کوکسی کے ہاتھ مکہ کو بھیجے ، اور بیمقرر کرد ہے کہ فلاں روز اس کوحرم مکہ میں پہنچ کر اس کی قربانی ہو جائے کہ اب اپنے ٹھکانے یعنی حرم میں پہنچ کر اس کی قربانی ہو چکی ہوگی اس وقت سرکی حجامت کراد ہے ، اس سے پہلے ہرگز نہ کرائے ، اس کودم احصار کہتے ہیں کہ جج یا عمرہ سے دکے کی وجہ سے لازم ہوتا ہے ۔ ل

وقال عطاء: الاحصار من كل شيء بحسبه قال ابوعبدالله: ﴿حصورا﴾ [آل عمران: ٣٩] لايأتي النساء.

امام بخاری رحمہ اللہ نے احصار کے سلسلے میں پچھابواب قائم کئے ہیں ،اس میں چندامور فقہاء کے درمیان مختلف فیہ ہیں جوابیخ مواقع پرآئیں گے،لیکن پہلا جو بنیا دی اختلاف ہے وہ اس میں ہے کہ احصار کن چیزوں سے مختل ہوتا ہے۔

ل تغییرعثمانی ،سوره بقره ، آیت :۱۹۲ ، فا کده : ۹ ـ

# امام شافعی رحمه الله کا مسلک

امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہیہ ہے کہ احصار صرف عدو سے تحقق ہوتا ہے بینی کوئی دشمن آ جائے اور آ دمی کو آگے برھنے سے روک دے تو احصار تحقق ہوگا اور اس پراحصار کے احکام جاری ہوں گے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ان کے ہاں احصار کوئی چیز ان کے ہاں احصار کا سبب نہیں بن سکتی ، مثلاً میر کہ اگر کوئی بیار ہوجائے تو بیاری سے ان کے ہاں احصار محقق نہیں ہوتا ہے

### حنفنيه كالمسلك

حفیہ کہتے ہیں کہ احصارا سی مل سے مخقق ہوجا تا ہے جس کی وجہ سے انسان کے لئے آگے بڑھناممکن نہ رہے چاہے وہ دشمن ہویا بیاری ہوبلکہ حنفیہ یہاں تک کہتے ہیں کہ عورت اپنے محرم کے ساتھ جارہی تھی اور محرم کسی وجہ سے مفقو د ہوگیا تو بھی احصار مخقق ہوگیا۔

حنفیہ کا مسلک لغتاً ،روایتاً اور درایتاً ہراعتبار سے راجح ہے۔

لفتاس وجه سرانج مه كه يه جوفر مايا گيا كه "فيان أحصوتم" تواس كے معنى بين اگرته بين روك وياجائة فيمسا استيسومن المهدى" توابل لغت يه كتيج بين كه اگروشمن روك تواس كے لئے عام طور پر يادى وغيره سے رك جانے كے لئے لئظ "حصور" مجرداستعال ہوتا ہے اور باب افعال كاصيغه عام طور پر بيارى وغيره سے رك جانے كے لئے استعال ہوتا ہے "احصوره المعدو" كتيج بيل اور "احصوه المعدو" كتيج بين اور "احصوه المعدوض" استعال ہوتا ہے، تواللہ علیہ فیلے نے بيلطيف تعبيرا ختيار فرمائی كه شان نزول تو ہے "عدو "ايكن لفظ استعال كيا" احصوتم" تا كه عدوكا حكم ثابت ہوجائے سنت سے اور مرض كا حكم ثابت ہوجائے قرآن كريم كے لفظ "احصاد" سے تواس طرح لفتاً حنفيكا مسلك رائج ہے۔ سے

روایتاً اس لئے رائے ہے کہ تر ندی شریف میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا" قال: رسول الله ﷺ:
من کسر اوعرج فقد حل، وعلیه حجة أخری فذکرت ذلک الابی هریرة وابن
عبساس، فقالا: صدق" کہا گرکی شخص کی ہڈی ٹوٹ جائے یاوہ نگر اہموجائے تو وہ طال ہوسکتا ہے اور
ت و رواہ الشافعی فی (مسندہ) عن ابن عباس: الاحصر الاحصر العدو. فاما من اصابه مرض او وجع او ضلال
فلیس علیه شیء . احکام القرآن للشافعی ، ج: ۱، ص: ۱۳۱، و عمدة القاری ، ج: ۷، ص: ۳۲۷، ومسند
الشافعی، ج: ۱، ص: ۲۲۷، دارالکتب العلمية ، بیروت

ع وتفسيس القرطبي، ج : ٢، ص: ٣٤١، واحكام للقرآن للحصاص، ج: ١، ص: ٣٣٣، داراحياء التراث العربي، بيروت، ٥٠٥، هذ، عمدة القاري، ج: ٢، ص: ٣٣٥.

اس پردم واجب ہوگا تو اس پراحصار کے احکام حضور ﷺ نے جاری فرمائے حالانکہ یہاں عدونہیں ہے بلکہ ہاتھ ا یا وَل تُوشِخ والی بات ہے،اس لئے روایتاً بھی حنفیہ کا مسلک راج ہے۔ سی

درایتا اس لئے رائج ہے کہ احصار کی اصل علت آگے بڑھنے سے مجبور ہوجانا ہے کہ آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا اور پیعلت ہرصورت میں پائی جاتی ہے چاہے عدو ہو، مرض ہو یا اور کوئی سبب ہو، اس لئے جواحصار کی علت عدو میں پائی جاتی ہے، تو دونو ں صور توں میں جج سے مانع ہے اس لئے درایتاً بھی حنیہ کا مسلک راجح ہے۔

پھر چونکہ امام شافعی رحمہ اللہ عدو کے علاوہ کی اور صورت میں احصار کے حقق کے قائل نہیں ہیں اس لئے یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر اور کوئی مجوری پیدا ہوجائے تو آدمی کیا کرے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی احرام با ندھتے وقت یہ کہے کہ یا اللہ! میں احرام با ندھتو رہا ہوں لیکن میں پیشر طراکا تا ہوں کہ اگر آگے بڑھنے سے مجھے کوئی رکاوٹ پیش آگئ تو میں وہاں پر حلال ہوجاؤں گا، جس کے لئے کہا جاتا ہے کہو"الم اللہ محسلے من الأرض من حیث محسنی "کہ میں زمین کے اس حصہ میں جاکر حلال ہوجاؤں گا جہاں پر آپ مجھے آگے ۔ بڑھنے سے رکنے کا کوئی قدرتی سبب پیدا ہوجائی پیشر طراکا لے۔

# امام شافعی رحمه الله کا استدلال

امام شافعی رحمہ اللہ اس بارے میں ضباعہ بنت زبیر رضی اللہ عنهما کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ اللہ عنہ عرض کیا کہ یارسول اللہ! کیا میں احرام با ندھتے وقت شرط لگالوں؟ آپ لے نے فرمایالگالو، تو انہوں نے بوچھا کہ میں کس طرح کہوں تو حضور کے نے فرمایا کہ اس طرح کہو "اللہ معلی من فرمایالگالو، تو انہوں ہے ہیں۔ اللہ من حیث تحبیسنی "اس سے امام شافعی رحمہ اللہ استدلال کرتے ہیں۔

#### حنفنه كاجواب

حفیہ کہتے ہیں کہاشتراط کی کوئی ضرورت ہی نہیں اوراحصار ہرصورت میں متحقق ہوجا تاہے، لہذااشتراط مشروع نہیں ، اورضاعہ بنت زبیررضی الله عنهماکے واقعے کا جواب بید ہے ہیں کہ وہ محض آپ ﷺ نے ان کے اطمینان خاطر کے لئے فرمایا اور وہ بیچاری بیمار ہتی تھیں ، وسوسوں کا شکارتھیں کہاگر میں احرام باندھ کرگئی اور بیمار ہوگئی تو میں کیا کرونگی تو آپ نے ان کے اطمینان کے لئے فرمایا کہ ٹھیک ہے شرط لگالو۔

بیشرط لگانا با قاعدہ کوئی مناسک کا حصنہیں ہے اور اس معاملے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی موافقت کی ہے ، یہی وجہ ہے کہ ضباعہ بنت زبیر رضی اللہ عنہا کی بیحدیث کتاب الحج میں کہیں خبیں لائے اور کتاب النکاح میں بیحدیث لائے ہیں اور "باب الاکفاء فی المدین" میں بیحدیث ذکر کی مجبی لائے اور کتاب النکاح میں بیحدیث لائے ہیں اور جاور بہاس واسطے کہ اس حدیث میں ہے کہ ضباعہ بنت زبیر مقداد بن اسود ان کے قبیلے کے نہیں تھے تو دین کے اعتبار سے کفاء ت ہوئی تھی ، تو یہ اسود کی بیوی تھیں اور مقداد بن اسود ان کے قبیلے کے نہیں تھے تو دین کے اعتبار سے کفاء ت ہوئی تھی ، تو یہ حدیث یہال نہیں لائے تو معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ بھی اشر اط کے قائل نہیں ، یہ ایک بنیا دی اختلاف ہے امام ابوحنیفہ اور امام شافعی رحمہا اللہ کا۔

دوسرا بردااختلاف بیہ ہے کہ جب احصار محقق ہوجائے تو حنفیہ کہتے ہیں کہ ہدی کوحرم میں بھیجنا ضروری ہے، جہاں احصار محقق ہوا وہاں قربان کرنے سے کا منہیں چلے گا۔

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حرم بھیجنا ضروری نہیں بلکہ جہاں احصار محقق ہوا وہیں قربان کرسکتا ہے اور دوسرا سے کہ حنفیہ کہتے ہیں کہ ہدی جب تک حرم پہنچ کر قربان نہ ہو جائے اس وقت تک حلق کرنا اور حلال ہونا جائز نہیں جب کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہیں قربانی کرے فوراً حلال ہوجائے۔

حفیہ کا استدلال قرآن کریم کی آیت ہے ہے" وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُ وْسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدَى مَحِلَّهُ " کے کوئی معیٰ بین بنتے۔اس کے علاوہ مَحِلَّهُ " اگرو ہیں پرقربان کرنی ہوتی تو "حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدَى مَحِلَّهُ " کے کوئی معیٰ بین بنتے۔اس کے علاوہ دوسری آیت کر بہ میں "ثم محلها الی البیت العتیق" فرمایا گیا ہے جو "محل" کی تفیر ہے، یعیٰ قربانی بیت عتیق کے پاس یعیٰ حدود حرم میں ہونی چاہیے۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ حضور الطبیع کا احصار حدیدیمیں ہوا تھا اور آپ نے حدیدیہ میں مدی قربان کی۔ . اس کا جواب حفیہ کی طرف سے رہے کہ حدیدیہ آج بھی جا کر دیکھ لو!اس کا کچھ حصہ حرم میں ہے، روایتیں اس میں مختلف ہیں کہ حدیدیہ میں آپ کا قیام کس جگہ ہوا تھا۔

مصنف بن ابی شیبہ میں حضرت عطاء سے منقول ہے کہ آپ ﷺ نے حدید یبید کے حرم والے حصہ میں قیام فر مایا تھا اور ظاہر یہی ہے کہ و ہیں نحر بھی فر مایا۔ ھے

امام طحاوی رحمہ اللہ نے حضرت مسور بن مخرمہ ﷺ سے روایت کیا ہے کہ قیام حل میں تھا، مگرنماز آپ ﷺ

حرم میں جا کر پڑھا کرتے تھے۔ لے

حدیبییں جس جگہ حدود حرم شروع ہوتی ہیں وہاں عرصہ پہلے میں نے ایک چھوٹی سی مسجد بنی دیکھی تھی اور علاقے میں یہ مشہور تھا کہ آپ بھی کا قیام حدیبیہ کے زمانے میں یہاں نماز پڑھا کرتے تھے۔واللہ اعلم بہر حال جب نماز تک کے لئے آپ بھی حرم جاتے تھے تو قربانی بطریق اولی حرم میں کی ہوگی۔

#### (١) باب : إذا أحصر المعتمر

جب عمره كرنے والے كوروكا جائے

امام بخاری رحمہ اللہ نے سارے احکام اسی ایک حدیث سے نکالے ہیں جوآپ بار بار پڑھیں گے کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہمانے جج کا ارادہ کرلیا تھا، بیٹے نے کہا کہ اس سال حجاج کا فتنہ ہونے والا ہے قبال ہو جائے گا، لہذا آپ چھوڑ ہے اور جج پر نہ جا کیں تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ جاؤں، میں وہی کروں گا جو حضور بھے نے کہا تھ میں کیوں نہ جاؤں، میں وہی کروں گا جو حضور بھے نے کہا تھا۔ یہ وہی حدیث ہے اس کوسب جگہلار ہے رہے ہیں۔

عبدالله بن عبدالله وسالم بن عبدالله أخبراه أنهما كلما عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ليلالى نزل الجيش بابن الزبير فقالا: لايضرك أن لاتحج العام وانا نخاف أن يحال بينك وبين البيت ، فقال: خرجنا مع رسول الله في فحال كفارا قريش دون البيت فنحر النبى في هديه وحلق رأسه وأشهدكم أنى قد أوجبت عمرة ، ان شاء الله انطلق فان خلى بينى و بين طفت . و ان حيل بينى و بينه فعلت النبى في و أنا معه . فأهل بالعمرة مان المسور بن مخرمة ثم أن رسول الله المعلمية ، بيروت ، ١٩٩٩ مان معاد بذلك ، شرح معانى الألار للطحاوى ، ج : ٢، ص : ٢٣٩ ، دارالكتب العلمية ، بيروت ، ١٣٩٩ هـ .

ے وقی سنن النسائی ، کتاب مناسک الحج ، باب فیمن احصر بعدو ، وقم : • ۱ ۲۸ ، ومسند احمد ، مسند المکثرین من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب ، وقم : • ۳۲۵ ، ۳۳۲۸ ، ۸ ۹ ۳۲ ، ۹ ۲ ، ۵ + ۵ ، ۲ ، ۱ ۲ ، وسنن الدارمی ، کتاب المناسک ، باب فی المحصر بعد و ، رقم : ۱۸۱۵ .

من ذى الحليفة ثم سار ساعة ثم قال: انما شانهما واحد، أشهدكم أنى قد أوجبت حجة مع عسمرتى ، فلم يحل منهما حتى دخل يوم النحر وأهدى ، وكان يقول: لا يحل حتى يطوف . طوافاً واحداً يوم يدخل مكة . [راجع: ١٢٣٩]

ترجمہ: عبیداللہ بن عبداللہ اور سالم بن عبداللہ ان دونوں نے جس زمانہ میں ابن زبیر پر شکر کشی ہوئی مقلی معنی ،عبداللہ بن عمر ﷺ کے لئے کوئی نقصان نہیں اور مارے لئے خطرہ ہے کہ آپ ﷺ کے درمیان اور خانہ کعبہ کے درمیان رکاوٹ ہوگی۔

انہوں نے کہا ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نگاتو کفار قریش خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے مزاحم ہوئے،
نی کریم ﷺ نے اپنی ہدی کو ذیح کیا اور اپنا سرمنڈ ایا عبداللہ نے کہا کہ میں تم کوگواہ بنا تا ہوں کہ میں اپنے او پرعمرہ
کو واجب کیا ہے اللہ ﷺ نے جا ہاتو میں جاتا ہوں اگر راستہ میں میر سے اور خانہ کعبہ کے درمیان رکاوٹ نہ ہوئی
تو میں خانہ کعبہ کا طواف کروں گا، اگر مجھے لوگوں نے وہاں داخل ہونے سے روکا تو میں وہی کروں گا، جس طرح
نی کریم ﷺ کیا تھا اور میں آ ہے ﷺ کے ساتھ تھا۔

چنانچہ ذی الحلیفہ سے عمرہ کا احرام باندھا پھرتھوڑی دیر چلے پھر کہا کہ دونوں کا ایک ہی حال ہے میں متہمیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے عمرہ کے ساتھ حج واجب کرلیا پھران دونوں کے احرام سے باہر نہ ہوئے یہاں تک کہ قربان کا دن آگیا اور ہدی بھیج چکے اور کہتے تھے کہ احرام سے باہر نہ ہو جب تک کہ مکہ میں داخل ہوکرا یک طواف زیارت کا نہ کرے۔

۸۰۸ ا حدثننی موسی بن اسماعیل:حدثنا جویریة ،عن نافع: أن بعض بنی عبدالله قال له: لو أقمت بهذا . [راجع: ۱۲۳۹]

و م ٨ ٠ مداندا محمد: حدانها يحيى بن صالح: حدانها معاوية بن سلام: حدانها يحيى بن صالح: حدانها عنهما: قد أحصر رسول يحيى بن أبى كثير،عن عكرمة قال: فقال ابن عباس رضى الله عنهما: قد أحصر رسول الله الله فعلق رأسه وجامع نسائه ونحر هديه حتى اعتمر عاماً قابلاً.

#### (٢) باب الاحصار في الحج

ج میں رو کے جانے کا بیان

١٨١٠ حدثنا أحمد بن محمد : أخبرنا عبدالله : أخبرنا يونس عن الزهرى قال:
 أخبرنى سالم قال : كان ابن عمر رضى الله عنهما يقول : أليس حسبكم سنة رسول الله

ﷺ؟ ان حُبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاماً قابلاً فيهدى أو يصوم ان لم يجد هديا . وعن عبدالله قال : أخبرنا معمر عن الزهرى قال : حدثنى سالم عن ابن عمر نحوه .[راجع: ١٢٣٩]

ترجمہ: حضرت ابن عمر کہا کرتے تھے کہ کیا تہیں رسول اللہ کی سنت کا فی نہیں اگرتم میں سے کوئی مخص حج سے روک دیا جائے تو خانہ کعبہ اور صفا مروہ کا طواف کرے، پھر ہر چیز کی حرمت سے باہر ہوجائے یہاں تک کہ دوسرے سال کرے اور ہدی جسے یا اگر ہدی نہ طے تو روزے رکھے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ آنخضرت ﷺ کے عہد مبارک میں احصار صرف عمرہ میں واقع ہوا ہے، تو علماء نے اس پر حج کو قیاس کرلیا۔ ۸

#### (٣) باب النحر قبل الحلق في الحصر

رو کے جانے کی صورت میں سرمنڈ انے سے پہلے قربانی کرنے کا بیان

اں صدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جب کا فروں نے بیت اللہ جانے سے روک دیا تو آنخضرت ﷺ نے اونٹوں کونچ کیا اور اپنا سرمنڈ الیا۔

#### 

وقال روح: عن شبل، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد، عن ابن عباس رضى الله 

م فقال العلماء الحج على ذلك ، وهو من الحاق بنفى الفارق وهو من أقوى الأقيسة . قلت : وهذا ينبني على أن مراد 
ابن عسر بقوله (سنة نبيكم) قياس من يحصل له الاحصار وهو حاج على من يحصل له فى الاعتمار ، لأن الذى وقع 
للنبى على هو الاحصار عن العمرة ، فتح البارى، ج : ٢٠، ص : ٨.

عنه ما: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع ، وإذا كان معه هدى وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث وإن استطاع أن يبعث بنه لم يحل حتى يبلغ الهدى محله. وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أى موضع كان ولا قضاء عليه لأن النبى الله وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدى إلى البيت. ثم لم يذكر أن النبى المراحدا أن يقضوا شئيا ولا يعودوا له. والحديبية خارج من الحرم.

امام بخاری رحمه الله نے اس باب میں اس مسله میں اختلاف کا ذکر فرمایا ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے ہے کہ جب احصار کی وجہ سے کوئی آ دمی رک جائے اور اس کا حج یا عمرہ نقلی ہوتو ان کے نز دیک اب اس کی قضا واجب نہیں ، اور امام بخاری رحمہ اللہ بھی اس کی تائید کررہے ہیں۔

چنانچفر مایا"انسما البدل علی من نقض حجه بالتلذذ" برل یعن تضااس پرواجب ہے جولذت عاصل کرنے کے لئے جج میں کی کردے مثلاً جماع کر کے احرام تو ژدیا تو قضا واجب ہے، "فاما من حبسه عدر أو غیر ذلک فانه یحل و لا یوجع" لیکن عذر وغیرہ کی وجہ سے دک گیا تو وہ طال ہوجائے گا اور پھر رجوع نہیں کرے گایعن قضا واجب نہیں ہوگی"وإذا کان معه هدی و هو محصر نحره إن کان لایستطیع أن یبعث" اوراگروہ ہدی لے کرجارہا ہے اور وہ محصر ہوگیا تو وہ اس کو قربان کردے اگر حم تک نہیں پہنچا سکتا۔

حنفیہ کا بیاصول مشہور ہے کفٹل شروع کرنے سے داجب ہوجا تا ہے لیعن "لا تبط لموا اعمالکم" سے حنفیہ استدلال کرتے ہیں۔

نیز"وات موا الحج والعمرة لله" میں اتمام کو ضروری قرار دیا گیا تو جب شروع کر دیا تواب پورا کرنا ضروری ہے۔

ایک بہت واضح دلیل میہ ہے کہ حضور ﷺ نے حدیبیہ کے بعد اگلے سال عمرہ کیا اور اس کا نام بھی عمرۃ القصنا ہے اور قضا اس کی ہوتی ہے جو انسان کے ذمہ واجب ہواور روایت میں میہ بھی صراحت آئی ہے کہ جب آپ ﷺ نے عمرۃ انتصائ ارادہ کیا تو تمام صحابۂ کرام ﷺ میں اعلان کیا کہ جتنے لوگ حدیبیہ میں ساتھ تھے وہ سب چلیں۔اگر قضا واجب نہ ہوتی تو اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔

"وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أى موضع كان ولا قضاء عليه لأن النبي هؤ وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدى إلى البيت. ثم لم يذكر أن النبي هؤ أمر أحدا أن يقضوا شئيا ولا يعودوا له. والحديبية خارج من الحرم".

امام ما لک رحمہ الله فرماتے ہیں کہ ہدی قربانی کرے اور طق کرے جہاں چاہے ، حرم سیجنے کی ضرورت نہیں اور قضا بھی واجب نہیں "لان النبی واصحابه بالحدیبیة نحروا وحلقوا وحلوا من کل شیء" . و اس کا جواب گذچاہے کہ حدیبیکا بعض حصہ حرم تھا ، اس میں قربانی کی ، "قم لم یذکو ان النبی اللہ اسکا اس کا جواب گذچاہے کہ حدیب بات کہدی کہ یہ منقول نہیں ہے کہ حضور شے نے کسی کو حکم ویا ہوکہ وہ قضا امر احدا ان یقضوا شئیا" یہ بی بی بات کہدی کہ یہ منقول نہیں ہے کہ حضور بھے نے کسی کو حکم ویا ہوکہ وہ قضا کرے اور دوبارہ لوٹ کرآئے حالا نکہ عمرة القضا ہوا اور اس میں اعلان بھی فرمایا کہ سب لوگ چلیں ، توبیہ بات بالکل صحیح نہیں ہے ۔ فیل

"والحديبية خارج من الحرم" الى سے حفيد كا جواب دينا چاه رہے ہيں كه حديبيرم سے خارج ہي الكن حديبيكم سے خارج من الحرم" الى سے حفيد كا جواب دينا چاه رہے واقع ميں يہ ذكور ہے اور كھ حصد حم ہى ميں ہے اور حديبيك واقع ميں يہ ذكور ہے كہ جب حديبيم آپ پنچ تو آپ كى ناقہ تصوى بدك كى تولوگوں نے كہا "خلشت القصواى خلفت القصواى" آپ الله نے فرمايا" ما خلفت القصواى وليس لها بعادة ولكنها حدثها حادث الفيل" تو مطلب بيہ كرم قريب آچكا ہے اور الله علاج ميں واخل ہونے سے پہلے اس كوروك رہے ہيں تو معلوم ہواكہ حرم بالكل قريب تھا، اب بھى جو چاہ جاكر دكھ لے كه آد جاحم ميں ہے اور آد حابا ہر ہے۔ آئ كل اس كو ميں كتے ہيں، جدہ سے جب مكه مرمہ جاتے ہيں تو راستے ميں يہ ميں پر تا ہے۔ ال

9 المذى قال مالك مذكور فى (مؤطئه) ولفظه: ((أنه بلغه أن رسول الله ﷺ حل هو وأصحابه بالحديبية فتحروا الهدى وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شىء قبل أن يطوفوا بالبيت ، وقبل أن يصل اليه الهدى)). ثم لم نعلم أن رسول الله ﷺ أمر أحداً من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئاً ، ولا أن يعودوا لشىء ، عمدة القارى ، ج : ٤، ص : ٥٤، وموطأ مالك ، كتاب الحج ، باب فيمن احصر بعدو ، رقم : • ٠ ٩، ج : ١ ، ص : ٣١٠، دار احياء التراث العربي ، مصر

العال قوله: ((والحديبية خارج الحرم))، قال الكرمانى: هذه الجملة تحتمل أن تكون من تتمة كلام مالك، وأن تكون من كلام البخارى، وغرضه الرد على من قال: لا يجوز النحر حيث أحصر، بل يجب البعث الى الحرم، فلما الزموا بنحر رسول الله الجابوا بأن الحديبية انما هى من الحرم، فره ذلك عليهم. انتهى. قلت: هذه الجملة سواء كانت من كلام مالك أو من كلام البخارى، لا تدل على غرضه، لأن كون الحديبية خارج الحرم ليس مجمعا عليه، وقد روى الطحاوى من حديث الزهرى عن عروة ((عن المسور: أن رسول الله ككان بالحديبية خاؤه فى الحل ومصلاه فى الحرم)). ولا يجوز فى قول أحد من العلماء لمن قدر على دجول شىء من الحرم أن ينحر هدية دون الحرم، وروى البيهقى من حديث يونس عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن مروان والمسور بن مخرخة قالا: ((خرج رسول الله الله قرة زمن الحديبية فى بضع عشرة مائة من أصحابه ...)) الحديث بطوله، وفيه: ((وكان مضطربه فى الحل وكان يصلى فى الحرم)). انتهى . عمدة المقارى ، ج: ٤٠، ص: ١٥ ٢١، مكتبة دارالباز ، مكة المكرمة ، ١٣ ٢ ، داراحياء التراث، بيروت ، سنن البيهقى الكبرى، وق : ١٥ ٢٠ مكتبة دارالباز ، مكة المكرمة ، ١٣ ٢ ، داراحياء التراث، بيروت ، سنن البيهقى الكبرى،

٣ ١ ٨ ١ ـ حدثنا اسماعيل : حدثني مالك ، عن نافع : أن عبدالله بن عمر رضي اللُّه عنهما قال حين خرج الى مكة معتمرا في الفتنة : ان صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله يه . فاهل بعمرة من أجل أن النبي به كان أهل بعمرة عام التحديبية. ثم أن عبدالله بن عمر نظر في أمره فقال: ما أمرهما الا واحد. فالتفت الى أصحابه فقال: ما أمرهما الا واحد، أشهدكم اني قد أوجبت الحج مع العمرة. ثم طاف لهما طوافا واحدا و رأى ان ذلك مجزى عنه وأهدى . [ ۲۳۹ ا ]

#### مقصدتر جمه

مضمون صدیث سے ظاہر ہے کہ اس حدیث میں آنخضرت ﷺ کے حدیدیا واقعہ مذکور ہے ، کہ آپ ﷺ کو حدیبیہ میں کفار قریش نے روک دیا اور آپ ﷺ ہے منقول نہیں ہے کہ آپ ﷺ نے کسی صحابی کواس عمرہ کے قضاء کا تھم دیا ہو، اس ہے حضرت امام بخاری رخمہ اللہ نے اخذ کرلیا کہ محصر پر بدل لینی قضاء لا زمنہیں اور یہی آ

# (٥) باب قول الله تعالى ﴿ فَمَنْ كَان مِنْكُمْ مَرِيْضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ

فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَام أو صَدِقَةٍ أو نُسُكِ ﴿ وَالبقرة: ١٩١]

الله ﷺ كاارشاد' كير جوكوئى تم ميں بيار ہويااس كوتكليف ہوسر كى تواس پرفديديعنى بدله لازم ہے:روزے یا خیرات یا قربانی''۔

وهو مخير، فأما الصوم فثلاثة أيام.

امام بخاری رحمہ اللہ نے آیت کریم نقل کرنے کے بعد ترجمہ میں بیاضا فدکیا" و هو محیو" اس سے مقصدیہ ہے کہ آیت کے اندر "او" تخیر کے لئے ہے اگران اعذار کی وجہ سے محصر موااور اگر بلا عذر قصدا مواتو مسّله مختلف فيدہے۔

١٨١٣ - حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن حميد بن قيس، عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلي، عن كعب بن عجرة ، عن رسول الله ﷺ أنه قال: ((لعلك آذاك هوامّك؟)) قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ : (( احلق رأسك وصم ثلاثه أيام، أو أطعم ستة مساكين ،أو انسك بشاة)).[أنظر: ٥ ١ ٨ ١ ٢ ١ ١ ٨ ١ ، ١ ٨ ١ ، 11.172 + 1.02 + m. 0 1 1 0 m. 0 1 0 m. 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2 m 0 2

بیصد بیبیکا واقعہ ہے اس وقت تک بیہ پیتنہیں تھا کہ بعد میں احرام بھی کھولنا ہے۔ حضرت کعب بن مجر ہ ﷺ کے سرمیں بہت جو ئیں ہو گئی تھیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر بیہ جو ئیں تنہیں تکلیف پہنچار ہی ہوں تو حلق کرلوا ورتین دن کے روز ہے رکھویا چے سکینوں کو کھانا کھلا ؤیا ایک بکری قربان کرو، اگر کوئی شخص حالت احرام میں حلق کرلے تو بیاس کا فدیہ ہے۔

قرآن مجید میں مطلق صدقہ کا ذکر ہے ، حدیث پاک نے اس کی تفسیر کردی ، نیز امام بخاری رحمہ اللہ بیہ روایت پیش کر کے امام حسن بھریؓ ودیگر تا بعینؓ جودس روز ہے کہتے ہیں ان پرردکر دیا ، بیحدیث باختلاف الفاظ تین طریقوں سے آرہی ہے۔

### (۲) باب قول الله تعالىٰ: ﴿ أَوْ صَدَقَةٍ ﴾ وهي: إطعام ستة مساكين بارى تعالىٰ كا قول "أو صدقة " علم الرجيم مكينول كا كها نا كهلا نا ب

ﷺ نے فرمایا اپنا سرمنڈالے،''احلق راسک'' کہایا صرف''احلق'' کہا۔کعب بن عجر ہ کا بیان ہے کہ کہ یہ آیت ﴿ فَ مَنْ کَان مِنْکُمْ مَوِیْصاً اوْ بِهِ اذّی مِنْ دَأْسِهِ ﴾ آخرتک میرے ہی متعلق نازل ہوئی ، نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ تین دن روزے رکھ لے یا ایک فرق چیمسکینوں کے درمیان تقسیم کردے یا جومیسر ہوقر بانی کردے۔ اس حدیث میں تین چیزوں کا ذکر ہے:

(۱) تین روز ہے، یا

(۲) ایک فرق لعنی تین صاع اناج چیفقیروں میں تقسیم، یا

(۳) قربانی۔

سوال: اگر کوئی شخص ہدی ساتھ نہ لے گیا ہوا ورمحصر ہوجائے تومحلِ احصار سے ہدی بھیجنا ضروری ہے یا فون وغیرہ کے ذریعے وہاں کرواسکتا ہے؟

جواب: ہدی بھیجنا ضروری نہیں ، فون کے ذریعے بھی کرواسکتا ہے۔

#### (2) باب: الاطعام في الفدية نصف صاع

فدیہ ہر مسکین کونصف صاع غلددینا ہے

۲ ۱ ۸ ۱ مسحد المنا أبو الوليد: حداثنا شعبة ، عن عبدالرحمان بن الاصبهاني ، عن عبدالله بن معقل قال: جلست الى كعب بن عجرة في فسألته عن الفدية ، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت الى رسول الله في والقمل يتناثر على وجهى فقال: ((ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى ، أو: ما كنت أرى الجهد بلغ بك ماأرى ، تجد شاة؟)) فقلت: لا، قال: ((فصم ثلاثه أيام ، أو أطعم ستة مسكين لكل مسكين نصف صاع)) . آراجع: ١٨١٣]

اس مدیث میں بھی تین چیزوں کا ذکر ہے ، البتہ مسئلہ مختلف فیہ ہے کہ حفیہ کے نزدیک فدیہ مثل صدقة الفطر کے ہے، لیعنی گیہوں نصف صاع باقی جو یا تھجورا یک صاع۔

ائمه ثلاثة كنزديك "لكل مسكين نصف صاع من كل شيء "يعني گيهول مين مثل تمروشعير بـ

# (٨) باب: النسك شاةً

"نك" ئىمرادىكرى ب

۱ ۸ ۱ - حدث اسحاق : حدثنا روح : حدثنا شبل : عن ابن ابی نجیح ، عن مجاهد
 قال: حدث عبدالرحمٰن بن ابی لیلی ، عن کعب بن عجرة ﷺ : ان رسول الله ﷺ رآه و انه

۱۸۱۸ وعن محمد بن يوسف :حدثنا ورقاء ، عن ابن ابى نجيح عن مجاهد : قال : حدثنى عبدالرحمن بن ابى ليل ،عن كعب بن عجرة ﷺ :أن رسول الله ﷺ رآه وقمله يسقط على وجهه ، مثله . [راجع : ۱۸۱۳]

آپ ﷺ حدیبیہ میں تھے اور صحابہ کرام ﷺ کو ابھی یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ حدیبیہ ہی میں احرام کھول دیں گے اس لئے کہ صحابہ ﷺ اس امید پر تھے کہ مکہ میں داخل ہوں گے ، تب اللہ ﷺ نے فدیہ کی آیت نازل فرمائی۔

اورآپ ﷺ نے کعب کو تھم دیا کہ ایک فرق یعنی تین صاع اناج چھ فقیروں کو دیدے یا ایک بکری کو قربانی کرے یا تین دن روزے رکھے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد اس حدیث باب سے آیات میں '' نسک'' سے مراد بکری ہے اور اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے۔

# (٩) باب قول الله عزّ وجل: ﴿فَلا رَفَت ﴾ [البقرة: ١٩٧]

### (١٠) باب قول الله تعالى: ﴿ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ [البقرة: ١٩٧]

۱۸۲۰ حدثنا محمد بن پوسف : حدثنا سفیان ، عن منصور ، عن أبی حازم ،عن أبی هریرة الله قال : قال النبی قال : ((من حج هذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته أمه)) . [راجع : ۱۵۲۱]

آنخضرت ﷺ نے فرمایا جو شخص اس گھریعنی خانہ کعبہ کا حج کرے اور شہوت آمیز فخش کلام نہ کرے اور نہ گناہ کرے تو ایسایاک ہوکرلوٹے گا جیسااس دن تھا جس دن اس کواس کی ماں نے جنا۔

# حج ہے صرف صغائر معاف ہوتے ہیں یا کہائر بھی

شارح بخاری علامہ بدرالدین عینی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ ان دونوں حدیثوں سے بظاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا حاجی تمام گنا ہوں سے پاک وصاف ہوجا تا ہے، صغائر ہوں یا کبائر۔اگر چہاس میں کلام ہے مگر ظاہر یہ ہے کہ بیت اللہ کے پاس انسان کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے، چونکہ بجلی باری تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے تو نقینی بات ہے کہ انسان تو بضر ورکرتا ہے اور حدیث میں صراحت ہے کہ "المتاب من المذنب کمن لا ذنب له "البتہ حقوق العباد میں کلام ہے چونکہ صاحب حق کی رضامندی چاہیے ، یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ علی اس بندہ کے دل میں ذال دے اور وہ معاف کردے۔ سل

اس بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔

علامہ ابن تجیم رحمہ اللہ نے اس بارے میں مفصل بحث کی ہے اور ان کا میلان بھی اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ حج سے کبائر بھی معاف ہوجاتے ہیں۔ ہملے

<sup>&</sup>quot;إ وفي رواية الترمذى: ((غفر له ما تقدم من ذنبه))، ومعنى اللفظين قريب، وظاهره الصغائر والكبائر. وقال صاحب (المفهم): هذا يتضمن غفران الصغائر والكبائر والتبعات، ويقال: هذا فيما يتعلق بحق الله، لأن مظالم الناس تحتاج الى استرضاء المخصوم. كذا ذكره العيني في عمدة القارى، ج: ٤، ص: ١ ٣٤، وسنن الترمذى، كتاب الحج، باب ماجاء في ثواب الحج و العمرة، رقم: ١ ١ ٨، ج: ٣، ص: ٢٤١، دار احياء التراث العربي، بيروت.

<sup>1/</sup> مريتنصيل كے لئے لما فخفراً كيں: البحر الوائق ، ج : ٢ ، ص :٣٦٣ ، دارالمعرفة ، بيروت. .

هل فتح الباري ، ج :٣، ص: ٣٨٣.

## بسم الله الرحس الرحيم

# ۲۸ – کتاب جزاء الصید

(1) بَــَابِ قَــُولَ الــُلّه تعالىٰ : ﴿ لَا تَــَقْتُلُوا الصَّـيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ دَوَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّفْلُ مَـا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ إلى قوله ﴿ وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِيّ إلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ [المانده: ٩٥-٩٦] ل

## (٢) باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله

اگر کوئی حلال آ دمی جوحالت احراً میں نہیں ہے وہ شکار کرےاورمحرم کوشکار ہدیۂ پیش کرے تو اس کو کھانا تو جائز ہے،کیکنمحرم کے لئے خودشکار کرنا جائز نہیں ۔

ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأساً وهو في غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والمدجّـاج والسخيـل، يقال: عدل مثل، فإذا كسرت ((عدل)) فهو زنة ذلك. ﴿قَيَاماً ﴾ [الماندة: ٤٠]: قواماً، ﴿يعدلون ﴾ [الانعام: ١]: يجعلون له عدلا.

اس میں حفیہ کا مسلک میہ ہے کہ اگر محرم نے خود شکار تو نہیں کیالیکن کسی حلال آ دمی کے لئے شکار کی طرف اشارہ کردیا یا دلالت کر دی کہ فلال جگہ جانا وہاں پر تمہیں شکار ملے گا یا اعانت کر دی کہ اس کوکوئی ہتھیار وغیرہ اٹھا کر دے دیا کہ لوجھی مارلوتو الی صورت میں اس کا کھانا محرم کے لئے جائز نہیں ، البتہ جوشکار نہ خودمحرم نے کیا ، نہ اس میں اعانت کی ، نہ دلالت کی ، نہ اشارہ کیا اور پھر کسی حلال آ دمی نے وہ شکار کرلیا تو پھرمحرم کے لئے کھانا جائز ہے۔

ل مُتَعَمَّداً بان كرمار في كامطلب بيب كرا پنامحم بوناياد بو، اوريبي معضر بوكه حالت احرام بل شكار جائز نيل، يهال صرف" متعمدا" كاظم بيان فرمايا كراس كيفل كى جزابيب، اورخدا جوانقام لے گاوه الگر، بابياك "و من عداد فينتقم الله منه "سي عيدفرمائى، اوراگر بحول كرشكاركيا توجزاء تو يكى ديكى يعنى "بدى" يا" طعام" يا" ميام" البته خدااس سانقاى سز اا تاك لے گا۔

قبال ابين بسطال: اتفق أئمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وغيرهم على أن المحرم اذا قتل الصيد عمداً قعليه الجزاء، فتح البارى، ج: ٣، ص: ١٢، وتغير عماني، سوره ما كدو، آيت: ٩٥، فاكدو: ٥٥.

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ ایک شرط اور بھی ہے اور وہ بہہے کہ حلال آدمی نے شکار کرتے وقت اس محرم کو کھلانے کی نیت نہ کی ہو، اگر شکار کی نے شکار کرتے وقت محرم کو کھلانے کی نیت کی ہو تب بھی محرم کے لئے کھانا جائز نہ ہوگا اور وہ تر نہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں "صیاحہ المبر لکم حلال وانعہ حرم مالم تصیدوہ او یصد لکم "شکار تمہارے لئے اس وقت حلال ہے جب تک کہ تم نے خود شکار نہ کیا ہو یا تمہارے لئے شکار نہ کیا گیا ہو لیکن اگر تمہارے لئے شکار کیا گیا ہوتو بھی حرام ہے۔ یا امام مالک اور امام احمد رحمہما اللہ کا بھی یہی نہ ہب ہے۔ سے

حفیہ کا استدلال حضرت ابو تما دہ گئے واقعہ ہے ، ابو تما دہ گئے ہمار وحشی دیکھااور صحابہ کرام کے ہے کہا کہ تم مجھے کوڑا دے دو، انہوں نے نہیں دیا، نیز ہ مانگا، نیز ہ بھی نہیں دیا، پھرانہوں نے خود تنہا جا کر ممار وحثی کوئل کر دیا اور قتل کر کے اس کو ذرح کیا اور ذرح کر کے مرمین کو بھی کھلایا، محرمین کہنے لگے کہ پہتہ نہیں ہمارے لئے کھانا جائزے کہ نہیں، پھر حضور بھے کے پاس پنچ تو آپ بھے نے اجازت دی کہ کھا سکتے ہو بلکہ فر مایا کہ مجھے بھی کھلاؤ، تو یہاں آپ بھے نے صحابہ بھے ہے یو چھا کہ تم نے کوئی اعانت وغیرہ تو نہیں کی تھی۔

بعض روایتوں میں آتا ہے" **علی اعنتم؟ هل دللتم؟ هل اشر نم؟**" جب انہوں نے کہانہیں تب آپ ﷺ نے فرمایا کہ کھالو۔ ابوقادہﷺ سے یہ نہیں بوچھا کہ جب تم شکار کرر ہے تھے تو اس وقت ان کو کھلانے کی نیت تھی مان ہیں ہے کہ نیت تھی ، اس واسطے کہ ابوقادہﷺ سارا حمار وحثی خود تو نہیں کھالیتے ، یقیناً ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اینے ساتھیوں کو بھی کھلاؤں گا۔

اور "مالم تصيدوه أو يصدلكم" والى جوروايت بتواول تواس كى سنديس كلام بهاورا گر مان لى جائے تو بعض روايتوں ميں ہے "أو يُصادَلكم" اس ميں "اؤ" "جمعنى"الا أن" كے ہے۔

تواستناء دراستناء ہوگیا ، مغنی بیہ کہ اگر وہ تمہارے لئے شکار کیا گیا ہوتو تو تمہارے لئے حلال ہے اور اگراسی روایت کولیا جائے جس میں ''مالم تصیدوہ أو یصدلکم ''کہا گیا ہے، تواس کے معنی بیر ہیں کہ علامہ کے اس داؤد ، باب لحم الصید للمحرم ، ج: ۱، ص: ۲۵۲، والنسائی ، باب اذا اشار المحرم الى الصيد فقتله المحلال ، ج: ۲، ص: ۱۵

س أن لحم الصيد مباح للمحرم اذا لم يعن عليه ، وقال القشيرى: اختلف الناس في أكل المحرم لحم الصيد على مذاهب. احدها: أنه ممنوع مطلقاً صيد الأجله الا ، وهذا مذكور عن بعض السلف ، دليله حديث الصعب بن جثامة.

الثاني: ممنوع أن صاده أو صيد لأجله ، سواء كان باذنه أبغير اذنه ، وهو مذهب مالك والشاقعي .

الثالث: ان كان باصطیاده أو باذنه أو بدلالته حرم علیه ، وان كان على غیر ذلك لم يحرم ، واليه ذهب أبو حنیفة. عمدة القاری ، ج : ٤، ص : ٣٨٥.

" نیصَد لکم بامر کم باعانتکم" ابوقا دہ کی حدیث کی روشی میں اس کی یہی تفسیر کی جائے گی۔ اس میں تیسر امذہب امام اسحاق رحمہ اللہ کا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ محرم کے لئے کچھ بھی حلال نہیں ، چاہے حلال آ دمیوں نے شکار کیا ہواور انہوں نے نہ اعانت کی ہو، نہ دلالت کی ہو، نہ اشارہ کیا ہواور نہ ان کے لئے شکار کیا گیا ہوتب بھی محرم کے لئے کھانا جائز نہیں۔

امام اسحاق رحمہ اللہ حضرت صعب بن جثامہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں جوامام بخاری رحمہ اللہ دوبارہ لارہے ہیں کہ سفر جج میں صعب بن جثامہ کی حضور کی کے پاس ہدیہ کے طور پر جمار وحثی لے کر آئے تق آپ کی نے دوفر مادیا اور فر مایا کہ ''لیس بنا دھ علیک واقا حرم'' ہم تمہاری ناراضگی کی وجہ سے تمہارا ہدیہ واپس نہیں کررہے بلکہ ہم حالت احرام میں ہیں حالا تکہ نہ تو وہ اعانت تھی ، نہ دلالت تھی اور نہ کچھ تھا، نہ شکار کرتے وقت ان کی نیت ہے تھی کہ حضور کی کودیں گے، آپ کی بھر بھی روفر مادیا۔

اس کا جواب میہ ہے کہ وہ حمارِ وحثی زندہ تھا اور زندہ حمارِ وحثی کو احرام کی حالت میں لے کر جانا ایک تو مشکل ہے اور دوسرا میہ کہ عام لوگ دیکھتے کہ حضور کے پاس حمارِ وحثی ہے تو سجھتے کہ حضور نے شکار کیا ہے تو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ، اس واسطے آپ کھٹے نے ردفر ما دیالیکن اس سے میدلازم نہیں آتا کہ اگر دوسرے حلال آدمی نے شکار کیا ہوتو محرم کے لئے اس کا کھانا حرام ہے۔

"ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأساً وهو في غير الصيدنحو الإبل".

حفرت عبداللہ بن عباس اور حفرت انس کے نزدیک ذرج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، شکار کرنا تو محرم کے لئے حرام ہے، البتہ اگراپنے پالتو جانوروں کو محرم ذرج کر بے قدیم جائز ہے مثلاً گائے ، تیل ، بکری وغیرہ ۔ قرآن کریم میں عدل کا لفظ آیا ہے ''او عدل ذلک قیاما'' تو ''عدل' کے معنی مثل کے ہیں ، البتہ اگر عین کو کسرہ کے ساتھ عدل پڑھیں تو اس کے معنی وزن کے ہیں ۔

قتادة ، قال: انطلق أبى عام الحديبية فأحرم أصحابه و لم يحرم ، وحدث النبى الله أن عدوا يغزوه بغيقة فانطلق النبى في فبينا أبى مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض، عنظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته واستعنت بهم فأبوا أن يعينونى، فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع فطلبت النبى أرفع فرسى شأواً وأسير شأواً، فلقيت رجلا من بنى غفار فى جوف الليل ، قلت: أين تركت النبى السلام ورحمة الله، إنهم قد قائل السقيا، فقلت: يا رسول الله ، إن أهلك يقرؤن عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم، قلت: يا رسول الله ، أصبت حمار وحش وعندى

ترجمہ: عبداللہ بن ابی قادہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد حدیدیہ کے سال گئے ان کے ساتھیوں نے احرام باندھا اور انہوں نے احرام نہیں باندھا اور نبی کریم بھٹے سے بیان کیا گیا کہ ایک وشمن آپ بھٹے سے جنگ کرنا چاہتا ہے، نبی کریم بھٹے روانہ ہوئے میں بھی آپ بھٹے کے صحابہ کے ساتھ تھا، بعض بعض کو دیکھ کر ہننے لگے، میں نے ایک گورخر دیکھا تو میں نے اس پر حملہ کر دیا اور میں نے اس کو نیزہ مار کر چھو کر چھوڑ دیا، میں نے لوگوں سے مدد مانگی ان لوگوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا، ہم لوگوں نے اس کا گوشت کھایا اور ہم لوگوں کوخوف ہوا کہ کہیں نبی کریم بھٹے سے جدانہ ہو جا کیں۔

میں نے نبی کریم کے وڈھونڈ ناشر وع کیا، اپنے گھوڑ ہے کہ بھی تیز دوڑا تا اور کبھی آ ہتہ دوڑا تا وسط شب
میں بنی غفار کے ایک شخص سے ملاقات ہوئی میں نے پوچھاتم نے نبی کریم کے کو کہاں چھوڑا؟ اس نے کہا میں نے
آپ کے کتاب میں چھوڑا، سقیا کے پاس قبلولہ کرنے کا ارادہ تھا، میں نے عرض کیا یارسول اللہ آپ کے ساتھی
سلام عرض کرتے ہیں وہ لوگ ڈرر ہے ہیں کہ کہیں آپ کے ان لوگوں سے جدانہ ہوجا کیں۔ اس لئے آپ کے ان
لوگوں کا انتظار کیجئے پھر میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں نے ایک گورخرشکار کیا اور اس کا بچا ہوا گوشت میر سے
یاس ہے تو آپ کے جماعت سے کہا کہ کھا وُ حالا نکہ وہ لوگ احرام با ندھے ہوئے تھے۔

# (٣) باب: إذا رأى المحرمون صيداً فضحكوا ففطن الحلال محرب المعادة عرم شكاركود كير المنسب اورغير م مجمع جائ

بن أبى قتادة: أن أباه حدثه قال: انطلقنا مع النبى على عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، بن أبى قتادة: أن أباه حدثه قال: انطلقنا مع النبى على عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، وفى صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، رقم: ٢٠٢٣، وسنن الترمذي كتاب الحج عن رسول الله ، باب ماجاء في أكل الصيد للمحرم، رقم: ٢٧٧، وسنن النسائي، كتاب مناسك الحج، باب اذا صحك المحرم فقطن الحلال للصيد فقتله: أياكله أم لا، رقم: ٣٧٧، وسنن أبي داؤد، كتاب المناسك، باب لحم الصيد للمحرم، رقم: ٨٥٥١، وسنن أبي داؤد، كتاب المناسك، باب المحم الصيد للمحرم، رقم: ٨٥٥١، وسنن ابن ماجه، كتاب المناسك، باب الرخصة في ذلك اذا لم يصد له، رقم: ٣٨٨، ومسند أحمد، باقي مسند الأنصار، باب حديث أبي قتادة الأنصاري، رقم: ١٥٢٨ ٢١٥٢٢، ٢١٥٢٨، ١٥٢٩، ١٥٢٥، ومؤطا مالك، كتاب الحج، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، رقم: ١٥٨٣، وسنن الدارمي، كتاب المناسك، باب في أكل لحم الصيد للمحرم اذا لم يصد هو، رقم: ٢١٥٧١.

<del>|</u></del>

فأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم، فبصر أصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض. فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني. فأكلنا منه، ثم لحقت برسول الله في وخشينا أن نقتطع أرفع فرسي شأواً وأسير عليه شأوا، فلقيت رجلاً من بني غفار في جوف الليل فقلت: أين تركت رسول الله في فقال: تركته بتعهن وهو قائل السقيا. فلحقت برسول الله في حتى أتيته. فقلت: يا رسول الله ، إن أصحابك أرسلوا يقرؤن عليك السلام ورحمة الله، وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانتظرهم ففعل. فقلت: يا رسول الله أنا أصدنا حمار وحش إن عندنا منه فاضلة فقال رسول الله في أصحابه: ((كلوا))، وهم محرمون. [راجع: ١٨٢٢]

# حدیث کی تشریح

حضرت ابوقادہ ﷺ فرماتے ہیں کہ ''انطلقنا مع النبی عام الحدیبی**ۃ**'' حدیبیہے'' کے ساتھ طلے ،علامہ واقدیؓ نے اس کوعمرۃ القضاء کا واقعہ قرار دیا ہے ،مگر بخاری کی روایت رائ<sup>ج</sup> ہے۔

''فاحرم اصحابه ولم أحرم''اورسب صحاب نواحرام باندهاتها، میں نے نہیں باندها، اور حضرت ابوقا وہ ﷺ نے کیوں احرام نہیں باندھا تھا، اس میں شراح نے کافی کلام کیا ہے۔

لیکن سیح بات بہ ہے کہ حضورا کرم ﷺ نے ان کوصد قات کی وصولی کے لئے بھیجا تھا،اوران کا مقصد عمرہ کرنانہیں تھا،ایک حد تک لشکر کے ساتھ تھے،بعد میں صدقات کی وصولی کے لئے لشکر سے جدا ہو گئے تھے،اس واسطے انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا۔ ہے

<sup>&</sup>lt;u>م</u> نقله العيني عن أبي سعيد الخدري ﴿ فَيما رواه الطحاوي.

حنفنيه کی ولیل

یمی حنفیہ کی دلیل ہے کہ اگر اعانت، دلالت اور اشارہ وغیرہ کچھ نہ ہو، چاہے غیرمحرم نے محرم کو کھلانے کی غرض سے شکار کیا ہوتب بھی جائز ہے۔ لیے

# (۳) باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد محرم ثكارك قل كرن ين غير محرم كى مددن كرك

ابی محمد: سمع آبا قتادة قال: کنا مع رسول الله الله القاحة من المدینة علی ثلاث؛ ح:

وحدثنا علی بن عبدالله: حدثنا سفیان: حدثنا صالح بن کیسان، عن آبی
محمد، عن آبی قتادة الله: کنا مع النبی القاحة ومنا المحرم ومنا غیر المحرم،
فرایت أصحابی پترائون شیشا، فنظرت فاذا حمار وحش یعنی وقع سوطه فقالوا:

لا ان کان باصطیاده او باذنه او بدلالنه حرم علیه، وان کان علی غیر ذلک لم بحرم، والیه ذهب ابو حنیفة.
عمدة القاری، ج: ۷، ص: ۲۸۵.

لانعينك عليه بشيء ، ان محرمون ، فتناولته فاخذته ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم : كلوا ، وقال بعضهم : لا تأكلوا . فأتيت النبي الله وهو اما منا فسألته فقال : ((كلوه حلال))، قال لنا عمرو : اذهبوا الى صالح فسلوه عن هذا وغيره . وقدم علينا هاهنا . [راجع: ١٨٢١]

"ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته فأتيت به أصحابي".

پھرمیں اکیلے اس کے عقب سے اس گورخر کی طرف آیا اور اس کوزخی کر کے اپنے ساتھیوں کے پاس لے آیا۔ خلاصہ بیہ ہے کہ ہم نے حضور ﷺ سے واقعہ ذکر کیا تو آنخضرت ﷺ نے کھانے کی اجازت دی ، فرمایا کہ کھاؤ حلال ہے۔

# (۵) باب: لایشیر المحرم الی الصید لکی یصطاده الحلال عرم دکاری طرف فیرم م کشکاد کرنے کے لئے اثارہ نذکر ہے

"فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أثانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم ولنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون ؟ فحملنا ما بقى من لحمها . قال: ((أمنكم أحدامرهأن يحمل عليها أوأشار اليها ؟)) قالوا: لا ، قال: فكلوا مابقى من لحمها ))".

ابوقیا دہ ہے نے ان پر تملہ کرے ان میں سے ایک مادہ شکار کرلیا ، پھر ہم اترے اور ہم نے اس کا گوشت کھایا پھر ہم نے کہا کہ کیا ہم شکار کا گوشت کھا کیں جب کہ احرام بائد ھے ہوے ہیں ؟

نوگوں نے اس کا بچا ہوا گوشت اٹھالیا آپ ﷺ نے فرمایا کہتم میں ہے کسی نے اس پرحملہ کرنے کے لئے حکم یا اشارہ کیا تھا؟ لوگوں نے کہانہیں ۔ تو آنخضرت ﷺ نے فرمایا اس کا بچا ہوا گوشت کھا ؤ، تو یہاں بھی کھانے کی اجازت دیدی۔

# (۲) باب اذا أهدى للمحرم حماراً وحشيا حيالم يقبل الرمي المرم ورخزنده بمجة قول ندر عليه المرم الم

۱۸۲۵ - حدثنا عبدالله بن يوسف: أحبرنا مالک ، عن ابن شهاب ، عن عبيدالله ابن عبدالله ابن عبدالله ابن عبدالله ابن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله عن الصعب بن جثامة الليثى: أنه أهدى لرسول الله على حماراً وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه. فلما رأى مافى وجهد قال: ((انا لم نرده الاأنا حرم)). [أنظر: ۲۵۷۳، ۲۵۹۵]

ترجمہ: حضرت جثامہ لیٹی ہروایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کھواکی گورخرتخد بھیجا اس وقت آپ کھا ابواء یا ودان میں تھے۔ تو آپ کھانے اس کو واپس کر دیا بعب ان کے چرے پر آپ کھانے ملال کے اثرات پائے ، تو آپ للے نے فرمایا کہ میں اسے واپس نہ کرتا مگرمحرم ہونے کے سبب واپس کر رہا ہوں۔

#### (2)باب ما يقتل المحرم من الدواب

محرم کون ہے جانور مارسکتا ہے

٨٢٧ ا ـ حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر رضي

یہاں پانچ جانور کا ذکر ہے اور بعض روایتوں میں سات کا ذکر آیا ہے اور جانوروں کی تفصیل میں بھی روایتوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے ،اس وجہ سے جمہور کا کہنا ہیہ ہے کہ بیتھکم ان جانوروں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ بیتھم معلول بالعلیۃ ہے۔

پرعلت کی تعیین میں اِختلاف ہے۔

# علت کی تعین حنفیہ کے ہاں

حفیہ کے نز دیک علت ابتداء بالاً ذیٰ ہے ، یعنی ہر وہ جانور جو ابتداء بالاً ذیٰ کرتا ہو جیسے سارے درندے تو ان کا بھی یہی تھم ہے کہ محرم ان کو حالت ِاحرام میں قتل کرسکتا ہے۔

# علت کی تعیین شا فعیہ کے ہاں

امام شافعی رحمہ اللہ کے نز دیک علت ' مغیر ما کول اللحم'' ہونا ہے تو جتنے بھی غیر ما کول اللحم جانور ہیں تو محرم ان کوتل کرسکتا ہے، حضیہ اور شافعیہ کے ہاں بیفرق ہے۔

#### حنفيه كااستدلال

حنفیہ کا استدلال ان روایتوں سے ہے جس میں فر مایا ''السبع المعادی '' عادی کے معنی ہیں تعدی کرنے والا یعنی جو ابتداء بالاً ذکی کرے، کلب کے ساتھ عقور کی قیدلگائی اگر علت مجرد غیر ماکول اللحم ہوتا ہوتا تو عقور کی قید کی ضرورت نہیں تھی ،اس لفظ کو بڑھانے سے معلوم ہوا کہ علت '' ابتدا ہالا ذی '' ہے، اس طرح دوسری روایتوں میں غراب میں بھی ابقع کی قید ہے اور غراب ابقع وہ کوا ہے جو درندہ ہوتا ہے لیکن عام کوا جو مارے ہاں پایا جاتا ہے وہ اس تھم میں داخل نہیں ہے

ابن شهاب ، عن سالم ، قال : قال عبدالله بن عبدالله بن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، قال : قال عبدالله بن عمر رضى الله عنهما : قالت حفصة : قال رسول الله عنه : (( خسس من الدواب لاحرج على من قتلهن : الغراب ، والحداة ، والفارة ، والعقرب ، والكلب العقور )).

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ ہے روایت ہے کہ حضرت عضمہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ پانچ جانورموذی ہیں،ان کوحرم میں قبل کیا جاسکتا ہے۔کوا، چیل، پچھو، چو ہااور کا نیے والا کتا۔

۸ عمدة القارى، ج: ۷،مس:۵۰٫۳

الم الم حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبى، حدثنا الأعمش: حدثنى إبراهيم، عن الأسود، عن عبدالله الله قال: بينما نحن مع النبى الله في غار بمنى إذا نزل عليه (والمرسلات) وأنه ليتلوهادإنى لأ تلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية فقال النبى الله : ((وقيت شركم حية فقال النبى الله : ((وقيت شركم كما وقيتم شرها)). [أنظر: ١٣٥، ٣٩٣، ٩٣١، ٩٣١، ٩٣٠]. و

حضرت عبدالله بن مسعود في فرمات بين كدا يك مرتبه بهم منى كے ايك غار مين رسول الله في كے ساتھ تھے تو آپ في پريدآيات كريم نازل ہوئين "والمدوسلات عرفا وانه ليتلوها" آپ في وه تلاوت فرمار ہے تھے "وانى لا تعلقاها من فيه" اور مين وه آپ في كن بان مبارك سے اس حالت مين سيكور ہا تھا كدآپ في كاد بن مبارك تر تھا" اذ و فبت علينا حية" است مين ايك سانپ بم پر حملدآ ور بواتو نبى كريم في نے فرمايا كى اس كوتل كر دو، تو بم جلدى مين اس كى طرف بھا گ "فلهبت" وه بھاگ گيا "فقال النبى في: وقيت شركم كما وقيتم شدوها" كداس كوتم بارك وي گيا جيسا كم كواس كر شرسے محفوظ كرديا گيا يعنى اس نے تہ بين كوئى نقصان نه بينيا سيك .

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس جدیث کولانے کا مقصد ریہ ہے کہ نئی حرم میں داخل ہے اور رسول اللہ ﷺ نے حیہ کو مارنے کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ حیہ کو حرم میں مارنا جائز ہے۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ چھپکلی موذی ہے ،کین میں نے آپﷺ کواس کے مارڈ النے کاحکم دیتے ہوئے ہیں سنا۔

#### (٨) باب: لا يعضد شجر الحرم

حرم کا درخت نه کا ٹا جائے

"وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ : ((لا يعضد شوكه))".

و وفي صحيح مسلم ، كتاب السلام ، باب قتل الحيات وغيرها ، رقم : ١٣٨ ، وسنن النسائي ، كتاب مناسك الحج ، باب قتل النحية في النحرم ، رقم : ٢٨٣٥ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن مسعود ، رقم : قتل النحية في النحرم ، رقم : ٢٨٣٥ ، ٢٨٣ ، ١٣٨ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ،

#### حضرت ابن عباس ﷺ نے نبی کریم ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ اس کا کا نثانہ کا ٹا جائے۔

المدنى المقبرى، عن أبى شريح عن عدوى أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة : ائذن لى أيها الأمير أحدثك عن عدوى أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة : ائذن لى أيها الأمير أحدثك قولاً قام به رسول الله الله الغيد من يوم الفتح، فسمعته أذناى ، ووعاه قلبى، وأبصرته عيناى حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه. ثم قال: ((إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله الله في فقولوا له: إن الله أذن لرسوله الله ولم يأذن لكم . وإنما أذن لى ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وليبلغ الشاهد الغائب)). فقيل لأبى شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا يدم، ولا فارا بخربة. خربة: بلية. [راجع: ١٠٠]

#### حدیث کاتر جمه

عددی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عمر و بن سعید سے جب کہ وہ مکہ میں فوجیں بھیج رہا تھا، کہاا ہے امیر! مجھے اجازت دہ بجئے تو میں آپ سے وہ قول بیان کروں جورسول اللہ بھٹے نے فتح مکہ کے دوسرے دون فرمائی اللہ بھٹے اس کو میرے دونوں کا نوں نے سنا اور قلب نے اس کو حفوظ رکھا، جب کہ آپ بھٹے نے گفتگو فرمائی اللہ بھٹے کی حمد وثنا کی اور فرمایا کہ مکہ کواللہ بھٹے نے حرام کیا ہے لوگوں نے اس کو حرام نہیں کیا اس لئے کسی شخص کے لئے جو اللہ بھٹے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو جائز نہیں کہ وہاں پرخونریزی کرے اور نہ وہاں درخت کا ٹا جائے اور اگر کوئی شخص نبی کریم بھٹی کی جنگ کے سبب سے اس کی اجازت سے جھے تو اس کو کہو کہ اللہ بھٹے کو اور اللہ بھٹے کو اجازت دی تھی ، کیکن تمہیں اجازت نہیں ہے اور اس کی اجازت دن کے ایک تھوڑے حصہ کے لئے تھی ، پھراس کی اجازت دن کے ایک تھوڑے حصہ کے لئے تھی ، پھراس کی حرمت و یسے ہی ہوگئی جیسے کل حرمت تھی۔

ابن شرتے سے پوچھا گیا کہ عمرونے آپ ﷺ ہے کیا کہا، کہا کہا ہے ابوشر تک میں تجھے سے زیادہ اس کوجا نتا ہوں تا فرمان کوتل کرکے بھا گئے والے اور فساد کر کے بھا گئے والے کو پناہ نہیں دیتا۔خربہ سے مراد فتنہ وفسا دہے۔

حرم میں پناہ کا مسکلہ

اختلاف فقهاء

يه عديث كتاب العلم من گذر چكى بن أن الحرم لا يعيدها عاصياً ولا فارا بدم ".

# مسلك امام شافعی رحمه الله

اس حدیث سے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ استدلال فرمانے ہیں کہ کوئی شخص اگر کسی کوئل کر کے حرم میں پناہ لے لیتو پھروہ مامون نہیں ہے اس کو وہاں قتل کیا جاسکتا ہے۔

### مسلك امام ابوحنيفه رحمه الله

حنفیہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں حرم میں قل نہیں کیا جائے گا کیونکہ "من دخلہ کان امنا" البتداس کا دانہ پانی بند کردیا جائے تا کہ وہ وہاں سے نکلنے پرمجورہ وجائے جب باہر نکل آئے تو قتل کردیا جائے ، لیکن حرم میں قتل نہ کیا جائے اور یہ جو جملہ ہے کہ "ان الحرم لا یعید عاصیاً" یہ نہ کوئی صدیث ہے، نہ کی صحابی کا قول ہے نہ کسی فقیہ کا قول ہے بلکہ یہ عمر و بن سعید کا قول ہے جو یزید کا گور نرتھا اور اس کا لقب "لطیم الشیطان "مشہور تھا تو اس سے استدلالی کیسے ہو سکتا ہے۔ ف

#### (٩)باب: لا ينفر صيد الحرم

#### حرم كاشكارنه بمكايا جائ

مسلم المعدد المعدد المنافي : حدثنا عبدالوهاب : حدثنا خالد، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى الله قال : ((إن الله حرم مكة فلم تحل الأحد قبلى، ولا تحل الأحد بعدى، وإنما أحلت لى ساعة من نهار الا يختلى خلاها، والا يعضد شهرها، والا ينفر صيدها، والا تلتقط لقتطها إلا لمعرف)). وقال العباس : يا رسول الله ، الاالإذخر لصاغتنا وقبورنا . فقال : ((إلا الإذخر)). وعن خالد عن عكرمة قال : هل تدرى ما ((الا ينفر صيدها)) والا ينحيه من الظل، ينزل مكانه . [راجع : ١٣٣٩]

ترجمہ: حضرت ابن غباس نے بیان کیا کہ نبی کریم کے نے فر مایا کہ اللہ کے اندوہ ہم سے پہلے کسی کے لئے حلال ہوگا اور میرے لئے صلال ہوگا اور میرے لئے صلال تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لئے حلال ہوگا اور میرے لئے صرف دن کے ایک حصہ میں صلال کیا گیا، وہاں کہ گھاس نہ اکھاڑی جائے ، وہاں کا درخت نہ کا ٹا جائے اور نہ وہاں کا شکار ہمگایا جائے اور نہ وہاں کی گری پڑی چیز کوئی اٹھائے ، گرتشہیر کرنے والا اٹھا سکتا ہے ، حضرت ابن عباس کے نے عرض کیا یارسول اللہ افزاد خرکی اجازت ہمارے ساروں اور ہماری قبروں کے لئے دیجئے ، آپ کھٹے نے فر ما یا سوائے او خرکے۔

ول یسندل بہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ فی ان الملتجی الی الحرم لایقتل به لقوله کی لا یحل لامری ان یسفک بھا دما المخ شرح عمدة الاحکام ، ج: ۲، ص: ۲۰ ، و إنعام المبادی ، بیروت، وعمدة القاری ، ج: ۲، ص: ۲۰ ، و إنعام الباری ، ج: ۲، ص: ۲۰ ، و العام الباری ، ج: ۲، ص: ۲۰ ، و العام الباری ، ج: ۲، ص: ۲۰ ، و العام الباری ، ج: ۲، ص: ۲۰ ، و العام الباری ، ج: ۲۰ ، ص: ۲۰ ، و العام الباری ، ج: ۲۰ ، و العام الباری ، ج: ۲۰ ، و العام الباری ، ج: ۲۰ ، و العام الباری ، جن الباری ال

خالد ،عکر مدسے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ شکار بھگالے جانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ریہ ہے کہ سابیہ سے اس کو بھگائے اور خوداس جگہ پراتر ہے۔

"لاینفو صیدها" کی تشریح کی کهاس کو بھگایا نہ جائے ،مطلب ریہ ہے کہ بیچارہ کہیں ساریمیں بیٹھا ہے تو اس کوسا ریہ سے بھگا دیااورخو د ساریمیں بیٹھ گیا تو بیحرام ہے جائز نہیں۔

#### (١٠) باب: لا يحل القتال بمكة،

كمه مين جنگ كرنا حلال نهيس

المستحدثنا عثمان بن أبى شيبة: حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن طاؤس ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال النبى الله يوم افتتح مكة: ((لا هجرة ولكن جهاد ونية ، واذا استنفرهم فانفروا ، فان هذا بلد حرم الله يوم خلق السموات والأرض ، وهو حرام بحرمة الله يوم القيامة . وانه لا يحل القتال فيه لأحد قبلى ولم يحل لى الا ساعة من نهار ، فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا يتقط لقطة الا من عرفها ولا يختلى خلاها )) . قال العباس : يارسول الله ، الا الاذخر فانه لقينهم ولبيوتهم ، قال : ((الا الاذخر )) . [راجع: ١٣٥٩]

ترجمہ جھڑت ابن عباس کے بہر تھے کہ نبی کریم کے لئے بلائے جاؤ تو جہاد کے لئے نکو، پہر جس کو باق نہیں رہی ، لیکن جہاد اور نیت ہے، جب تم جہاد کرنے کے لئے بلائے جاؤ تو جہاد کے لئے نکلو، پہر جس کو اللہ کا نہیں رہی ، لیکن جہاد اور اللہ کا نہیں کہ جھے اس اور زمین کو پیدا کیا اور اللہ کا کی ہوئی حرمت قیامت تک قائم رہے گی، اس میں شک نہیں کہ جھے سے پہلے کس کے لئے طلال نہی اور میر سے لئے بھی دن کے ایک حصہ میں حلال کی گئی اس کی حرمت قیامت تک قائم رہے گی، اس کا کا نانہ کا ٹا جائے اور نہ اس کا شکار جھایا ایک حصہ میں حلال کی گئی اس کی حرمت قیامت تک قائم رہے گی، اس کا کا نانہ کا ٹا جائے اور نہ اس کا شکار جھایا جائے اور نہ بہاں کی گری پڑی چیز اٹھائی جائے گروہ خض اٹھا سکتا ہے جواس کی شہر کر ہے، اور نہ وہاں کی گھاس اکھاڑی جائے اور ابن عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے ساروں اور گھروں کے لئے اوخر کی اجازت دیجئے ، آپ کے نے فربایا اوخر کی اجازت ہے۔

#### (١١) باب الحجامة للمحرم

محرم کے بچھنے لگانے کا بیان

"وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم، ويتداوى مالم يكن فيه طيب".

حالت احرام میں حجامت کرنا جائز ہے، یہی جمہور کا مسلک ہے البتہ بالوں کومونڈ ھنا جائز نہیں بغیر بال مونڈ ھے ہوئے حجامت کر سکتے ہوں تو جائز ہے، لیکن اگر پچھنے لگوانے کے لئے بال کا ٹے گئے تو کفارہ یعنی فدیہ دینا پڑے گا۔

امام ما لک رحمہ اللہ نے تختی کی ہے وہ فر ماتے ہیں کہ حجامت بھی جائز نہیں ،اور وہ حدیث باب کو ضروت پرمحمول کرتے ہیں۔

#### جمہور کی طرف سے جواب

حدیث باب امام ما لک رحمہ اللہ کےخلاف جمت ہے،عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہمانے اپنے بیٹے کو حالت احرام میں کئی کیا اور کئی داغ لگانے کا علاج ہوتا ہے تو پتہ چلا کہ دواکر نابھی جائز ہے بشر طیکہ دوامیں کوئی خوشبونہ ہو اور بیشفق علیہ مسئلہ ہے ۔ 1۲

ال حديث على جواز الحجامة للمحرم مطلقاً، وبه قال عطاء ومسروق وابراهيم وطاؤس الشعبى والثورى وأبوحنيفة ،
 وهو قول الشافعي وأحمد واسحاق ، وأخذوا بظاهر هذا الحديث ، وقالوا : مالم يقطع الشعر .

وان كانت لغير ضرورة فمنعه مالك وأجازه سحنون ، وروى نحوه عن عطاء .عمدة القارى ، ج : ٢ ،ص: ٩ ١ ٥.

0+0+1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

۱۸۳۲ محدثنا خالد بن مخلد: حدثنا سليمان بن بلال. عم علقمة بن أبى علقمة، عن عبدالرحمن الأعرج، عن ابن بحينة الله قال: احتجم النبي الله وهو محرم بلحى جمل في وسط رأسه.[أنظر: ۵۲۹۸]

" احتجم النبي الله وهو محرم بلحي جمل في وسط راسه".

حضور ﷺ نے لحی جمل (جوایک جگہ کا نام ہے) کے مقام پراپنے وسط سر میں پچھنے لگوائے ، درآ نحالیکہ آپﷺ احرام باندھے ہوئے تتھے۔

#### (۱۲) **باب تزویج المحرم** محم کشا*ن کرنے کابیا*ن

۱۸۳۷ ـ حدثنا أبو المغيرة عبدالقد وس بن الحجاج: حدثنا الأوزاعي: حدثنى عطاء بن رباح، عن أبن عباس رضى الله عنهما: أن النبي الله عنهما وهو محرم. وانظر: ٣٢٥٨، ٣٢٥٩، ١٥١ ١٥] عل

ترجمہ: حضرت ابن عباس کے روایت کرتے ہیں کہ نی کریم کے نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیااس حال میں کہ آپ کھا حرام باندھے ہوئے تھے۔

# عدیث کی تشر تک

یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حالت احرام میں نکاح کیااوراس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔

### حنفيه كأمسلك

بير حديث باب حقيد كى وليل ہے كہ حالت احرام ميں " تكاح" كرنا جائز ہے اور" اتكاح" كما المورة وكر اهة خطبته ، رقم: ٢٥٢٧، وسنن الترمذى ، كتاب المحج عن رسول الله ، باب ماجاء فى الرخصة فى ذلك ، رقم: ١٥٧، وسنن النسائى ، كتاب متاسك الحج ، باب الرخصة فى النكاح للمحرم ، رقم: ١٥٧١، وسنن النسائى ، كتاب متاسك الحج ، باب الرخصة فى النكاح للمحرم ، رقم: ١٥٥١، وسنن أبى داؤد ، كتاب المناسك ، باب المحرم يتزوج ، رقم: ١٥٥١، وسنن ابن ماجه ، كتاب النكاح للمحرم ، رقم: ١٥٥١، وسنن ابن ماجه ، كتاب النكاح للمحرم ، وقم: ١٩٥١، وسنن أبى داؤد ، كتاب المناسك ، باب المحرم يتزوج ، رقم: ١٩٥٩، وسند عبدالله بن كتاب النكاح ، باب المحرم يتزوج ، رقم: ١٩٥٩، ومسند احمد ، ومن مسند بنى هاشم ، باب بداية مسند عبدالله بن المسند السابق، المسند السابق، المسند السابق، المسند الدارمى ، كتاب وقم : ١٩٨١، ١٩٢١، ١٩٣٤، ١٩٣٨، ١٩٣٩، وسسندن الدارمى ، كتاب المناسك، باب فى تزويج المحرم ، رقم: ١٥٥١،

#### جائز ہے،البتہ جماع اور دواعی جماع جائز نہیں ہے جب تک کداحرام سے فارغ نہ ہوجائے۔ مل اور بیصدیث اصح مافی الباب ہے اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ اس کو یہاں لے کرآئے ہیں۔ ہل ائمہ ثلاثہ کا مسلک

امام شافعی ،امام ما لک اور امام احمد رحمهم الله تعالی فرماتے ہیں کہ حالت احرام میں'' نکاح'' جائز ہی نہیں بلکہ باطل ہے،اسی طرح'' انکاح'' بھی جائز نہیں۔

#### ائمه ثلاثه كااستدلال

ان کا استدلال حضرت عثمان بن عفان کی حدیث ہے ہے جو سیح مسلم ،سنن اُبی داؤداور سنن تر ندی وغیرہ میں آئی ہے کہ "ان المحرم لا یَنکح ولا یُنکح "۔ لا

"القلت: وفي الباب أيضا عن أبي هريرة ، رواه الطحاوى من رواية كامل أبي العلاء عن أبي صالح ((عن أبي هريرة ، قال: تزوج رسول الله رسمونة وهو محرم)). واحتج بهذا الحديث ابراهيم النخعي والثورى وعطاء ، بن أبي رباح والسحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وعكرمة ومسروق وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد قالوا: لابأس للمحرم أن ينكح ، ولكنه لايدخل بها حتى يحل ، وهو قول ابن عباس وابن مسعود ، عمدة القارى ، ج: ٢، ص: ٢٢٥، و شرح معاني الألار للطحاوى ، ج: ٢، ص: ٢٤، دارالكتب العلمية ، بيروت ، ٩٩١ هـ.

۵ و لذا رجح البخارى حديثه ، ولم يخرّج حديث الخصوم ، وان أخرجه مسلم فالبخارى وافقنا في المسألة ، وهذا من دابه القديم ، أنه اذا اختار جانبا ذهب يهدر الجانب الآخر، ويجعله كأنه لم يكن شيئا مذكوراً ، فلايخرج له حديثاً ، كأنه أمر لم ترد به الشريعة ، وكذا يزيد بن الأصم لايعارض حديثه حديث ابن عباس ، فيض البارى على صحيح البخارى، ج: ٣ ، ص: ٣٣١ .

الله و مالک والشافعی واحمد واسحاق: الایجوز للمحرم ان ینکح و الاینکح غیره، فان فعل ذلک فالنکاح باطل، وهو قول عمر و علی، رضی الله تعالی عنهما، واحتجوا فی ذلک بما رواه مسلم: حدثنا یحیی بن یحیی قال: قرأت علی مالک عن نافع عن نبیه بن وهب: ان عمر بن عبدالله اراد ان یزوج طلحة بن عمر بنت شیبة بن جبیر، فأرسل الی آبان بن عشمان یحضر ذلک وهو امیر الحاج، فقال آبان: سمعت عثمان بن عفان، ش، یقول: قال رسول الله ش: (( لا ینکح المحرم و لا ینکح و لا یخطب))واخرجه آبو داؤد آیضا عن القعنبی عن مالک الی آخره. قوله: ((ولا ینکح))، بضم الیاء و کسر الکاف من الانکاح، عمدة القاری، ج: ٤،ص: ٢٢٥، وصحیح مسلم، باب تحریم نکاح المحرم و کراهة خطبة، رقم: ١٩٠٩، ج: ٢،ص: ١٩٠١، داراحیاء التراث العربی، بیروت، وسنن الترمذی، باب ماجاء فی کراهیة ترزیج المحرم، رقم: ١٩٠٩، ج: ٢،ص: ٩٩، داراحیاء التراث العربی، بیروت، وسنن ابی داؤد، باب المحرم یتزوج، رقم: ١٨٣١، ج: ٢،ص: ٩١، دارالفکر، بیروت.

اوراس طرح ان کا استدلال یزید بن اصم کی روایت سے بھی ہے جوتر مذی نے نقل کی ہے جس میں بیہ

آیا ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت میموندرضی اللہ تعالی عنہا سے حلال ہونے کی حالت میں نکاح کیا تھا نہ کہ احرام کی حالت میں۔ کیاہ

#### حنفيه كااستدلال

حنفيكا استدلال مديث باب مين حفرت ابن عباس الله كى روايت سے بے كه: "أن النبي الله تروج ميمونة وهو محوم". حضور الله في فضرت ميموندرضي الله تعالى عنها سے حالت احرام مين نكاح كيا-حضرات حفنیہ کہتے ہیں کہ یزید بن اصم کی روایت پر ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت راجج ہے۔

ایک اس وجہ سے کہ "اصح ما فی الباب" ہے چنانچامام بخاری رحمداللدنے اس پراکتفافر مایاہ، اییامعلوم ہوتا ہے کہاس معاملے میں وہ حنفیہ کے ہم نواہیں ۔ ۱۸

**دوسری**اس وجہ سے کہ یہ بات تمام روایات میں متفق علیہ ہے کہ حضرت میموندرضی اللہ عنہا سے نکاح سرف كمقام يرموا تفااوريداس وقت مكه كرمدي (١) چيميل كے فاصلے پرتفاء آج مكه كرمد كے كنارے يرب-ول

اور نکاح بھی سرف میں ہوا، رحصتی بھی وہیں ہوئی اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا انقال بھی وہیں ہوا اور دفن بھی وہیں ہوئیں اور آج وہاں ان کی قبر موجود ہے ارد گر د جا ردیواری بنی ہوئی ہے ، (میں بھی وہاں حاضر ہوا ہوں) تو سرف مکہ کرمہ کے بالکل پاس ہے جبکہ مدینہ والوں کی میقات ذوالحلیفہ چیمیل کے فاصلے پر ہے، اس لئے میمکن ہی نہیں کہ آپ سرف تشریف لائے ہوں اور احرام نہ با ندھا ہو بلکہ حالت حل میں ہوں۔ ۲۰ بعض شا فعید نے بید دعویٰ کیا کہ چونکہ بیروا قعہ عمرة القصاء کا ہے اور عمرة القصاء میں میقاتیں مقررتہیں ہوئی تھیں،میقاتیں ججہ الوداع کے موقع پرمقرر ہوئیں۔

كل ((عن يزيد بن الأصم قال : حدثتني ميمونة أن رسول الله ﷺ تزوجها وهو حلال ، قال : وكانت خالتي وخالة ابن عباس )) . وعسماسة القارى ، ج : ٤، ص : ٥٢٢، وسنن الترمذي ،باب ماجاء في الرخصة في ذلك ، رقم : ٨٣٥، ج: ٣،ص: ٣٠٢، داراحياء التراث العربي، بيروت.

1/ هـذا بـاب في بيان تزويج المحرم ، ولم يبين هل هو جائز أو غير جائز اكتفاء بما دل عليه حديث الباب فانه يدل على أنه يجوز، واشارة الى أنه لم يثبت عنده النهي عن ذلك، والاثبت أنه من الحصائص، كذا ذكره العلامة بدرالدين العينيُّ في عمدة القارى ، ج: ٤، ص: ١ ٥٢.

ول سرف. وهو موضع على ستة أميال من مكة وقيل سبعة وتسعة ، معجم البلدان ، ج:٣،ص: ٢١٢، دارالفكر، بيروت. مِع تـزوج به رسول الله ﷺ ميـمونة بنـت الحارث وهناك بني بها وهناك توفيت ، معجم البلدان ، ج:٣،ص:٢١٢ وعمدة القارى ، ج: ٤، ص: ٥٢٢.

حضرت مسور بن مخرمہ ﷺ کی روایت مروی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے غزوہ حدیبیہ کے سال بھی ذوالحلیفہ سے احرام با ندھا تھا،معلوم ہوا کہ مواقیت کی تعیین عمرة القصناء سے پہلے غزوہ حدیبیہ کے موقع پر ہو چکی تھی، للبذا یہ کہنا کہ آپ حالت احرام میں نہیں تھے یہ ناممکن سی بات ہے اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ حالت احرام میں تھے۔ اع

جہاں تک حضرت عثمان کی حدیث کا تعلق ہے"ان المحرم لا یَن کع ولا یُنکع"حفیہ کی جانب سے اس کا جواب سے وہ کراہت پرمحول ہے۔ ۲۲

پھرظا ہر ہے بیر اہت بھی اس شخص کے لئے ہوگی جو نکاح کے بعدا پنے آپ پر قابونہ پاسکے اور وطی میں مبتلاء ہوجائے ، زیادہ سے زیادہ اس کی مثال الیں ہوگی جیسے بچے وقت النداء ہے کہ مکروہ ہے، مگر منعقد ہوجاتی ہے، اس طرح نکاح حالت احرام اس شخص کے لئے مکروہ ہوگا جس کو وقوع فی الفتنہ کا اندیشہ ہو، کیکن نکاح منعقد پھر بھی ہوجائے گا۔ ۲۳ ہے۔

#### اختلأف كامدار

ائمہ ثلا شرحمہم اللہ نے ان روایات کوتر جیج دی ہے جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ ﷺ کے ساتھ حلال ہونے کی حالت میں ہوا تھا۔

ائمہ ثلا شرحمہم اللہ کے نز دیک ان روایات کی وجہ ترجیح سے کہ وہ خود حضرت میمونہ سے مروی ہیں ، جو صاحب معاملہ ہیں۔

ال خرج النبي الله عنام السحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه فلما كان بذى الحليفة قلد الهدى وأشعر وأحرم منها، صحيح البخارى ،كتاب المغازى ، باب غزوة الحديبية ، رقم الحديث : ١٣٥٧ ، ١٣٥٨ ، وفتح البارى ، ج: ٤، ص: ٣٣٧، دار المعرفة ، بيروت .

۲۲ ، ۲۳ والنجواب الأول ، بيانيه منحمول على الكراهة ، لدفع تعارض فعله وقوله ﷺ، وانسما يقدم القول على الفعل ويستقبط بنه اذا لم يمكن التطبيق ، وفي "الجوهر النقى " : "هو محمول على الوطئ (لم اختر هذا الشق لكونه بعيدا: مؤلف) أو الكراهة ، لكونه سببا للوقوع في الرفث لا أن عقده لنفسه أو لغيره بأمره ممتنع ، ولهذا قرنه بالخطبة ، ولا خلاف في جوازها وان كانت مكروهة ، فكذا النكاح والانكاح ، وصار كالبيع وقت النداء "اهـ .

وكذالك رواه الطحاوى من حديث عبدالله بن محمد بن أبى بكر قال: سألت أنس بن مالك عن نكاح المحرم ؟ فقال: مابه بأس هل هو الاكالبيع ؟ وذكره ايضاً ابن حزم عن معاذ بن جبل هذا اعلاء السنن ، ج: 1 ا ، ص: ٣٩ ، و عدمدة القارى ، ج: ٢ ، ص: ٥٢٣ . شرح معانى الآثار ، باب نكاح المحرم ، ج: ٢ ، ص: ٢٤٣ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ٩٩ ١٩ هـ.

حضرات حنفیہ نے حضرت ابن عباس کی روایت کوتر جیح دی ہے، جس میں حالت احرام میں نکاح کاذ کر ہے۔ ۔

جوہ ترجیح

حضرت ابن عباس ﷺ کی روایت کی وجوہ ترجیح مندرجہ ذیل ہے۔

ا۔ یہی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے بھی مروی ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ہے آپ ﷺ کا نکاح بحالت احرام ہوا تھا، جس کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ابن حبان کے حوالے سے صحت کا اعتراف کیا ہے۔ ہیں

۲۔حضرت ابو ہر رہے ہے جمی اس طرح مروی ہے۔ ۲۵

اس کی سنداگر چیضعیف ہے،لیکن حضرت ابن عباس کا اور حضرت عا مُشدر ضی اللہ عنہا کی روایت ہے اس کی تائید ہوتی ہے۔۲۲

سے شرح معانی الآ ثارللطحاوی میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے اور حضرت انس کے کی روایات سے بھی حضرت ابن عباس کے کا اندولیت کی تا ئیر ہوتی ہے۔ ۲۷

۳ \_ بیروایت اصح ما فی الباب ہے، جیسے پہلے گز رچکی ہے۔

۵۔اصحاب سیروتواری نے بیرواقعہ جس طرح بیان کیا ہے اس کا حاصل بیہ ہے کہ آنخضرت ﷺ نے غمر ۃ القصناء کے سفر میں سرف کے مقام میں پہنچ کر حضرت میمونہ سے نکاح کیا جب کہ آپ ﷺ محرم تھے، پھرعمرہ سے آتے ہوئے سرف ہی کے مقام پرآپ ﷺ بناءفر مائی جب کہ آپﷺ حلال ہو چکے تھے۔ ۲۸

سل فتح البارى ، ج : ٩ ، ص: ٢٠ ١ ، وصبحيح ابن حبان ، باب ذكر خبر قد المتبحر في صناعة العلم ان نكاح المحرم وانكاحه جائز ، ج : ٩ ، ص: ١٣٢٠ ، وقم : ١٣١٣ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ١٣١٣ هـ.

۵٪ تزوج رسول الله ﷺ میسمونة وهو مسحوم ، سنن الدار قطنی ، کتاب النکاح ، باب المهر ، رقم الحدیث : ۹ ۱ ۳۲ ، ج:۳ ، ص: ۱۸۴ ، دارالکتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة الأولی ۱ ۱ ۱ ۵ هـ ۲ ۹ ۹ ا ء

۲٪ وأما حديث أبى هريرة أخرجه الدارقطني وفي اسناده كامل أبو العلاء وفيه ضعف ، لكنه يعتضد بحديثي ابن عباس وعائشة، فتح البارى ، كتاب النكاح ، باب نكاح المحرم ، رقم الحديث : ١١٢٥، ج : ٩، ص : ٢١١ .

كل أنّ ابن مسعود الله كان لايرى بأسا أن يتزوج المحرم.

قال سألت أنس بن مالك رضي عن نكاح المحرم ، فقال : لاباس به هل هو الا كالبيع ، شرح معانى الآثار للطحاوى ، ج : ٢ ، ص : ٢٤ ، دارالكتب العلمية ، سنة النشر ٩٩ ١ هـ .

٢٨ أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله الله الله الله الله العارث بسرف وهو مجرم ثم دخل بها بسرف بعد مارجع ، الطبقات الكبرئ لابن سعد ، ج : ٨، ص : ١٣٥ ، دار صادر ، بيروت .

۲ \_ حضرت ابن عباس الله کی روایت اس لئے بھی رائے ہے کہ سرت ابن بشام کی روایت میں ہے:
"قال ابن هشام: و کانت جعلت أمرها الى اختها أم الفضل ، و کانت أم الفضل تحت عباس ، فجعلت أمرها الى العباس فزوجها رسول الله ﷺ بمكة ".

اس تصریح کے مطابق ان کے والد حضرت عباس اس نکاح کے عاقد تھے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے طرف کے اور تھے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی طرف کے اولیاء میں سے اس وقت کوئی موجود نہ تھا، اس لئے حضرت عباس اور ان کے صاحبز اد بے سے زیادہ سے عقد کیا تھا، لہذا عقد نکاح وقت اور مقام کے بارے میں حضرت عباس اور ان کے صاحبز اد بے سے زیادہ کوئی واقف نہیں ہوسکتا، یہاں تک کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بھی نہیں، کیونکہ وہ خود عاقد نہیں تھیں، اس لئے کہ عور تیں مجلس نکاح میں حاضر نہیں ہوتیں۔ ۲۹

ک۔ حضرت بیز بدبن الاصم کے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حالت حلت میں روایت کرتے ہیں لیکن انہی کی ایک روایت حضرت ابن عباس کے موافق بھی ہیں ، جوطبقات ابن سعد میں ہے اس میں بیزید بن الاصم کے بیتو نصری کردی کہ بناء حالتِ حل میں ہوئی تھی ، لیکن نکاح کا ذکر نہیں کیا حالا نکہ سوال نکاح کے بارے میں تھا بیاس کی دلیل ہے کہ نکاح حالت احرام میں ہوا تھا۔ • سی

حضرت ابن عباس، حضرت عا نشرصد یقه اور حضرت ابو ہریرہ کی روایات اور صحابہ کی آثار سے بھی حضرت ابن عباس کی روایت رائج ہے ، البته بھی حضرت ابن عباس کی روایت رائج ہے ، البته حضرت بزید بن الاصم کی رایت میں بیتو جیہ ہو کتی ہے کہ وہاں'' تزوج'' سے مراد بناء ہے۔

حضرت ابورافع ﷺ کی حدیث کے بارے میں بیکہا جاسکتا ہے کہ چونکہ عام لوگوں کو نکاح کاعلم بناء سے موتا ہے اس لئے انہوں نے بیس جھا کہ نکاح بھی خلال ہونے کی حالت میں ہوا، تا ہم ظاہر ہے کہ اختلاف روایات اوراختلاف علماء کی صورت میں احتیاط اس میں ہے کہ حالت احرام میں نکاح بھی نہ کیا جائے۔

# شافعیه کی طرف سے ابن عباس عظیم کی روایت کی توجیهات

امام ترندی رحمه الله نے ایک توجیه بیفر مائی ہے" تسزوجها حلالا وظهر آمر تزویجها و هو محدم شم بنی بها و هو حلال" که آنخضرت الله کا حضرت میموند ہے نکاح حلال ہونے کی حالت میں محدم المنبوة النبویة لابن هشام ، ج : ۵ ، ص : ۲۰ ، دارالحیل ، بیروت ، ۱ ۱ ساھ

٣٠ ''أخبرنا يـزيد بن هارون عن عمرو بن ميمون بن مهران قال : كتب عمر بن عبدالعزيز الى أبى سئل يزيد بن الأصم أحراما كان رسول الله ﷺ حيـن تـزوج ميـمـونة أم حـلالاً، فدعاه أبى فأقراه الكتاب فقال : خطبها وهو حلال وبنى بها حلال ، وأـا أسمع يزيد يقول ذلك''،الطبقات الكبرى لابن سعد ، ج : ٨، ص : ١٣٣ ، دارصادر، بيروت.

مقام سرف میں ہوا تھا۔اس

کین یہ تو جیہ درست نہیں، اس کئے کہ سنن نسائی میں اس کی صراحت ہے کہ ''قسال تنزوج رسول الله ﷺ میسمونة بنت الحارث و هو محرم و فی حدیث یعلی بسرف '' آنخضرت ﷺ نے حضرت ﷺ کے میں نکاح کیا تھا اور سرف داخل میقات ہے، لہذا اس مقام پر پہنچ کر آنخضرت ﷺ کے غیرمحرم ہونے کا سال ہی پیدائہیں ہوتا، لہذا ہے وجیہ واقعات پر منظبی نہیں ۔ ۳۲

حضرات شافعید حضرت ابن عباس کی روایت "تنزوج میسمونة و هو محرم" یس "ظهر اموتزویجها و هو محرم" کی تاویل کرتے ہیں۔ ۳۳

حفیہ حضرات کوبھی بیرت حاصل ہے کہ وہ حضرت زید بن الاصم عظمی کی روایت میں یہی تاویل کرلیں اور کہیں " تزوج میمونة و هو محرم و ظهر آمر تزویجها و هو حلال "اور بیتاویل حقیقت اور واقعہ کے مطابق ہے۔

احناف پر وار دہونے والے اشکالات اوران کے جوابات

ا یک بیر کہ اس مسئلہ میں حنفیہ کی دلیل فعلی ہے اور حضرت عثمان ﷺ کی حدیث قولی ہے ،للہذا قولی کو فعلی پر ترجیح ہونی چاہیئئے ۔۳۳

دوسرے یہ کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے بارے میں روایات متعارض ہیں "واذا تعارضا تعارض ہیں "واذا تعارض ہیں تعارض ہیں "واذا تعارضا المنااب حضرت عثمان کی حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیئے ، مثلا جس میں نہ کور ہے کہ "لاینکح المحرم ولا ینکح ولا یخطب"اس میں "نهی عن نکاح المحرم ولا ینکح ولا یخطب"اس میں "نهی عن نکاح المحرم "کی صراحت ہے۔ 20 ہے۔

تیسرے میہ کہ حفیہ کے متدلات میج ہیں اور شافعیہ کے متدلات محرم ہیں ، لہذا محرم کو میج پرتر جیج نی جاہیئے۔ ۲ سی

تولی کوفعلی کے مقابلہ میں اور محرم کو منیج کے مقابلہ میں ترجیح دینے کا سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب تطبیق ممکن نہ ہو،اور تطبیق یہاں ممکن ہے، تولی اور فعلی میں تو اس طرح کہ حضرت ابن عباس دیا ہے کہ کہ تطبیق ممکن ہے، تولی اور فعلی میں تو اس طرح کہ حضرت ابن عباس دیا ہے۔ اس ماجاء فی الرخصة فی ذلک ، رقم الحدیث : ۸۳۳، دار احیاء التواث العربی ، بیروت ، ج : ۳ ، ص ۲۰۲۰.

٣٢ منن النسائي ، كتاب النكاح ، باب الرخصة في نكاح المحرم ، رقم الحديث : ٣٢١٩.

٣٣ المجموع ، ج: ٤، ص: ٢٥٤ ، دارالفكر ، بيروت ، ١٤١٣ هـ.

٣٩،٣٥،٣٣ إخبرنا الربيع قال: قال الشافعي فخالفنا بعض الناس في نكاح المحرم فقال لابأس أن ينكح المحرم ما لم يصب وقبال رويننا خلاف ما رويتم فذهبنا الى ماروينا وذهبتم الى ما رويتم ..... الخ ، كتاب الأم ، باب الخلاف في نكاح المحرم ، ج : ٥،ص: ٨٤١ . محرم کے جواز پرمحمول کیا جائے اور حضرت عثان ﷺ کی حدیث میں جو نہی ہے اس کو تنزید پرمحمول کیا جائے اور اس

کودلیل بھی موجود ہے کہ "الاین کے المحرم والا ینکح والا یخطب" اس میں نکاح کے ساتھ حالت اور میں خال کے بھر مواند

احرام میں خطبہ کی بھی ممانعت ہے، حالانکہ خطبہ سی کے نز دیک حرام نہیں۔

دوسراا شکال تطبق کے بعد جس طرح ترجیح کی حاجت نہیں رہتی اس طرح تساقط کا بھی سوال پیدائہیں ہوتا، اس کے علاوہ ''اذا تعارضا تساقطا '' کا اصول اس وقت ہے جب کہ متعارضین قوت میں برابر ہوں جب کہ حتارضیا تعارضا تساقطا '' کا اصول اس وقت ہے جب کہ متعارضیان قوت میں برابر ہوں جب کہ حضرت ابن عباس کی تعلیم متعقق ہیں ، نیز صحاح ستہ کے علاوہ تمام محدیثین اس کی تعلیم اور تخریخ بھی متعقق ہیں ، اور حضرت ابن عباس کی کاعلم و تفقہ ان حضرات پر فاکق تھا ، اس کے صحت کے اعتبار ہے بھی اقو کی اور رائج ہے۔ ہے۔

جہاں تک میج اور محرم کے تعارض کا تعلق ہے سوحفرت عثان کی حدیث تو تنزیہ پرمحول ہے ہی حضرت زید بن الاصم کی کہ دوایت میں بھی ''نکحها و هو حلال'' کو''بنی و هو حلال'' یا''خطبها و هو حلال'' کے معنی پرمحول کر کے تطبیق دی جاسکتی ہے۔

# (۳۱) باب ماینهی من الطیب للمحرم و المحرمة، محرم و المحرمة، محرم و اور عورت كونوشبولگانے كى ممانعت كابيان

"وقالت عائشة رضى الله عنها: لاتلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران".

المسم الله عنه ماقال: قام رجل فقال: يارسول الله ، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في رضى الله عنه ماقال: قام رجل فقال: يارسول الله ، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الاحرام ؟ فقال النبي الله : ((لاتلبسو القميص ، ولا السراويلات ، ولا العمائم ، ولا البرانس الا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين . ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس . ولا تنتق المحرمة ولا تلبس القفازين )) . تابعه موسى بن عقبة واسماعيل بن ابراهيم ابن عقبة وجويرية وابن اسحاق في النقاب والقفازين . وقال عبيدالله: ((ولاورس)) . وكان يقول : ((لاتنتقب المحرمة ولاتلبس القفازين)) . وقال مالك : عن ابن عمر : ((لا تتنقب المحرمة )) . وتابعه ليث بن أبي سليم . [راجع : ١٣٨]

عمل وهذا يقوى مسلك الحنفية في المسألة ، فقد جعلوا هذا الحديث مرجحاً لحديث ابن عباس ، ورجحوا حديث ابن عباس أيضاً بأنه أخرجه الستة ، وبفقه رواته . ووفقوا بينه وبين ما خالفه بأن المراد بالاثبات العقد وبالنفي الوطء. أنظر التفصيل في : هداية السالك الى المذاهب الأربعة في المناسك ، ج : ٢ ، ص : ٢٢٣ ، دار البشائر الاسلامية ، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ١٣١٣ هـ .

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوااور عرض کیایا رسول اللہ! حالت احرام میں کون سے کپڑے پہننے کا حکم دیتے ہیں ، نبی کریم ﷺ نے فرمایا قبیص ، پائجامہ ، عمامہ اور ٹو پی نہ پہنے ، مگریہ کہ کوئی ایسا آ دمی ہوجس کے پاس جو تیاں نہ ہوتو وہ موز ہے پہن سکتا ہے اور شخنے کے بنچے سے کاٹ دے اور نہ کوئی ایسا کپڑا پہنوجس میں زعفران یا ورس لگی ہوا وراحرام والی عورت منہ پر نقاب نہ ڈالے اور نہ دستانے پہنے۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس شے نیان کیا کہ ایک محرم مخص کی گردن اس کی اونٹنی نے تو ژدی اوراس کو مارڈ الا اوراس کو مارڈ الا اوراس کو نفن دواوراس کا سرنہ ڈھانپو مارڈ الا اوراس کو نفون دواوراس کا سرنہ ڈھانپو اوراس کو خوشبو کے قریب نہ لے جاؤ،اس لئے کہ وہ لبیک کہتا ہوااٹھایا جائے گا۔

# محرم میت کے احکام امام شافعی کا مسلک

امام شافعی رحمہ اللہ استدلال فرماتے ہیں کہ اگر حالت احرام میں کسی کا انتقال ہوجائے تو اس پراحرام کی متمام پابعہ یاں بدستور لا گور ہیں گی، لہذا نہ اس کوخوشبولگائی جائے گی، نہ اس کوزیادہ کپڑا پہنایا جائے گا، نہ اس کا سرڈ ھا نکا جائے گا۔ 17 سرڈ ھا نکا جائے گا۔ 17 س

#### حنفيه كالمسلك واستدلال

امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک موت سے احرام منقطع ہوجاتا ہے، اس لئے احرام حالت میں مرجائے تواس نماتھ وہ معاملہ کیا جائے گاجوحلال کے ساتھ کیاجاتا ہے۔ وسی

احتج به الشافعي وأحمد واسحاق وأهل الظاهر في أن المحرم على احرامه بعد الموت ، ولهذا يحرم متر رأسه وتطييبه ، وهو قول عثمان وعلى وابن عباس وعطاء والثورى . عمدة القارى ، ج: ٢ ، ص : ٠ ٤.

9 عن أبى هريرة أن رسول الله و قال اذامات الانسان انقطع عمله الامن ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعوله ، سنن الترمذي ، كتاب الاحكام عن رسول الله ، باب في الوقف ، رقم : ٢٩٨ ، وصحيح مسلم ، كتاب الوصية ، رقم : ٣٠٨٠ ، وعمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٢٠٨٠

#### (١٣) باب الاغتسال للمحرم،

#### محرم کے خسل کرنے کابیان

" وقال ابن عباس رضى الله عنهما: يدخل المحرم الحمام. ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك باساً ".

حضرت ابن عباس الله عنها محرم همام میں داخل ہوسکتا ہے اور ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ عنهما محرم کے لئے بدن کھجانے میں کوئی مضا نقہ نہ سمجھا۔

الم ١٨٣٠ حدثنا عبدالله بن يوسف: اخبرنا مالک، عن زيد بن اسلم، عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين، عن أبيه: أن عبدالله بن العباس، والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبدالله بن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلنى عبدالله بن العباس إلى أبى أيوب الأنصارى فوجدته يغسل بين القرنين. وهو يستر بثوب فسلمت عليه. فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبدالله بن حنين، أرسلنى إليك عبدالله بن العباس يسألک كيف كان رسول الله في يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو عبدالله بن ده على الثوب فطأطأه حتى بدا لى رأسه. ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب فصب على رأسه ظم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال هكذا رأيته في يفعل. المناس معلى المناس المن

### عدیث کی تشر ت

عبدالله بن عباس رضى الله عنهما اور مسور بن مخر مده هي كابواء كمقام پراختلاف بوگيا تو عبدالله بن عباس رضى الله عنهما فرمايا كه "ي خسل المحرم و أسه" محرم اپناسر دهوسكتا ب اور مسور هي فرمايا "لا يغسل المحرم وأسه" محرم اپناسر بين دهوسكتا -

عبدالاً بن حنین فرماتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمانے حضرت ابوا یوب انصاری عظمہ میں لاہوجہ والیجہ نی مکورات

ام وفي صحيح مسلم، كتاب الحج، باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، وقم: ١ ٩ ٩ ، وسنن النسائي، كتاب مناسك المحج، باب غسل المحرم، وقم: ٢ ٢ ٢ ، وسنن أبي داؤد، كتاب المناسك، باب المحرم يغتسل، وقم: ١ ٥ ٢ ٨ ، وسنن أبي داؤد، كتاب المناسك، باب المحرم يغتسل، وقم: ١ ٥ ٢ ٨ ، وسنن أبي ابن ماجه، كتاب المناسك، باب المحرم يغسل رأسه، وقم: ٢ ٩ ٢ ٥ ، ومسند أحمد، باقي مسند الأنصار، باب حديث أبي أيوب الأنصاري، وقم: ٢ ٢ ٢ ، ٢ ٢ ، وسنن المحرم، وقم: ٢ ٢ ٢ ، وسنن المارمي، كتاب المحرم، وقم: ٢ ٢ ٢ ، وسنن المارمي، كتاب المناسك، باب في الاغتسال في الاحرأم، وقم: ١ ٢ ٢ ١ .

کے پاس بھجا کہ ذراان سے مسئلہ پو پھر آؤ، "فوجدته بغتسل ہین القرنین" توا تفاق سے جب پی پہنچا تو و عسل ہی کررہ سے سے "و هو یستو بٹوب" اورایک کپڑے سے ان کو چھپایا جارہا تھا تو پی نے سلام کیا، تو انہوں نے کہا "من هذا" کہ بھی ! کون آیا ہے، میں نے کہا"ان عبدالله بن حنین، ارسلنی الیک عبدالله ابن العباس یسئلک کیف کان رسول الله بی یغسل راسه و هو محرم، فوضع أبو أیوب یده علی الثوب" تو وہ پردے کے پیچھے سے تو ہا تھا و پر سے ڈال کر پردے کو نیچ کیا تا کہ میں ان کا سرد کھر سکوں چنا نچر میرے لئے ان کا سرظا ہر ہوگیا، تو پھرایک محص سے کہا جوان پر پانی بہارہا تھا "اصبب" کہ بانی بہارہا تھا "اصبب" کہ بانی بہارہا تھا "اصبب" کہ ان بہارہ تھے کے جاکر سرکو ملا اور فرمایا" هکذا رایته بھی یفعل".

مسکلہ: جمہور کے نز دیک محرم کے لئے خسل جائز ہے اورا گرجنبی ہوتو بلا اختلاف جائز ہے۔ اس

#### (١٥) باب لبس الخفين للمحرم اذا لم يجد النعلين

محرم کے موزے بہنے کا بیان جب کہاس کے پاس جو تیاں نہ ہوں

۱ ۱ ۱ ۸ ـ حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة قال: أخبرنى عمرو بن دينار: سمعت جابر بن زيد: سمعت ابن عباس رضى الله عنهما قال: سمعت النبى الله عنها بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل للمحرم)). [راجع: ١٤٣٠]

ترجمہ: حضرت ابن عباس اوایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کوعرفات میں خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے پاس جوتیاں نہ ہوں تو وہ موزے پہن لے اور جس محرم کے پاس تہ بند نہ ہوتو وہ یا نجامہ بہن لے۔

الم الم حدثنا احمد بن يونس :حدثنا إبراهيم بن سعيد : حدثنا ابن شهاب ، عن سالم، عن أبيه عبدالله عن الله عبد الله عبد أبيا المعالم عن السراويلات ولا البرنس ولا ثوباً مسه زعفران ولا ورس . وان لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين )). [راجع: ١٣٣]

"وان لم یجد نعلین" اگراس کو علین نه ملی تو "فلیلبس النحفین" تو خفین پہن لے "ولیقطعهما حتی یکونا اسفل من الکعبین"ان کوکاٹ لے یہاں تک کہ عبین کے ینچ ہوجائے۔

٣٢ الاغتسال للمحرم إما لأجل التطهير من الجنابة ، و إما لأجل التنظيف . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة .عمدة القارى ، ج : ٧ ، ص : ٥٣٠.

"كعبين" سے مرادوسط قدم كى ہڑى ہے يعنى اس طرح كائ ليس كداس سے ينچے بينچ ہوجائے۔

### (١٦) باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل

۱۸۳۳ مدنيا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: خطبنا النبى الله عرفات فقال: ((من لم يجد الإزار فليلبس السراويل. ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين)) [ راجع: ٥٠٩٠]

یہ جوآخری جملہ ہے کہ ''من لسم یجد الازار فلیلبس السواویل''کسی کے پاس اگرازارنہ ہوتو شلوار ہی پہن لے۔

امام شافعی رحمہ اللہ اس کے ظاہر پڑعمل کرتے ہیں اور فر ماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس از ارنہیں ہے تووہ سلی ہوئی شلوار بھی پہن سکتا ہے۔۳۳م

حفیہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ قید ملحوظ ہے کہ شلواراس طرح پہنے کہ اس کو کا نے اور کا نے کراس کو ازار بنا لے جیسا کہ اس سے پہلے نفین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر نعلین نہ ہوں تو نفین پہن لے اور خود حدیث میں اس کی وضاحت فرمادی کہ نفین پہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ''اسفل من السکعبین'' کا نے لے کھر پہنے ، تواسی طرح سراویل میں بھی یہ بات ملحوظ ہے کہ اس کو کا نے لے اور سلا ہوا کیڑ ااس وقت نا جا تر ہوتا ہے جب وہ کسی عضو کی ہیئت پرسلا ہو جیسے آسین ، پانچے وغیرہ ، اگر وہ ہیئت عضو پر نہیں سلا ہوا چا ہے سلا ہوا ہوتو اس کو بہننا جا تر ہے ، اور اما مطحاویؓ فرماتے ہیں کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس از ارمہیا نہ ہوتو شلوار پہن سکتا ہے ، لیکن کفارہ و بینا ہوگا۔ مہمیا

#### (١٤) باب لبس السلاح للمحرم

محرم كے ہتھيار باندھنے كابيان

"وقال عکرمة: اذا محشى العدو لبس السلاح وافتدى ، ولم يتابع عليه فى الفدية ". حنريت بحرمه ﷺ نے کہا کہ جب دشمن کا خوف ہوتو بتھيار باند ھے اور فديد دے ليکن فديد دينے کے متعلق ان کے بیشا بع حدیث کسی نے روایت نہیں کی ۔

اعتمر المراء المراء المراء المراقبة عن السرائيل ، عن أبى السحاق ، عن البراء المراء ال

رسول الله هله في ذي القعدة فأبي أهل مكة . أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لايدخل مكة سلاحا الا في القراب . [راجع : ١٤٨١]

ترجمہ: نبی کریم ﷺ نے ذی قعدہ کے مہینہ میں عمرہ کیا تو مکہ والوں نے آپ ﷺ کو مکہ میں واخل نہیں ہون گے ہونے دیا، یہاں تک کہ آپ ﷺ نے ان لوگوں سے اس شرط پر صلح کی کہ وہ مکہ میں اس حال میں واخل ہوں گے کہ تاواریں نیاموں میں ہوں گی۔

اس سے معلوم ہوا کہ عالتِ احرام میں ہتھیار پہنے جاسکتے ہیں، اور عکرمہ ؓنے فرمایا کہ ہتھیار پہنے تو فدیہ دے رہے۔ دے، کیکن دوسرے فقہاء نے فدید کے وجوب میں ان کی متابعت نہیں کی، ان کے نز دیک فدید واجب نہیں۔ البتہ عکرمہ کا قول اس صورت پرمحمول ہوسکتا ہے جب ہتھیار پہننے سے کسی محظور احرام کا ارتکاب لازم آئے، مثلاً سر پرخودیا مغفر پہنے، اس صورت میں سب کے نز دیک فدید ہوگا۔

# (۱۸) باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام

حرم اور مکمین بغیراحرام با ندھے ہوئے داخل ہونے کابیان

"ودخل ابن عمر، وإنما أمر النبي الله بالإهلال لمن أراد الجج والعمرة، ولم يذكر الحطابين وغيرهم".

امام بخاری رحمہ اللہ نے بیتر جمۃ الباب قائم کیا ہے کہ حرم اور مکہ میں بغیر احرام کے داخل ہو سکتے ہیں بعنی اگر عمرہ کرنے کی نیت نہ ہو ویسے ہی آ دمی کسی اور غرض سے جار ہا ہے تو حرم اور مکہ میں بغیر احرام کے داخل ہوسکتا ہے۔

اں پراستدلال کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر ﷺ حلال ہونے کی حالت میں داخل ہوئے ،البتہ نبی کریم ﷺ نے تلبیہ پڑھنے اوراحرام باندھنے کا اس شخص کو تھم دیا جو حج اور عمرہ کا ارادہ رکھتا ہواور حلابین کا ذکر نہیں کیا کہ جب وہ ککڑیاں جمع کرنے کے لئے جائیں۔

مرفوع روایت سے استدلال کررہے ہیں جوآ گے ذکر کی ہے''من ا**راد الحبے و العمرۃ'' کہ جو** حج اور عمرہ کا ارادہ کریتو وہ ان مواقیت میں سے کسی میقات پراحرام باند ھے تو اس کامفہوم مخالف بیہوا کہ جو حج اور عمرہ کا ارادہ نہ کریے تو اس کے لئے احرام باندھنا واجب نہیں ، بیامام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک قول میں اسی کواختیار کیا ہے۔ ۴۵

امام ما لک رحمہ اللہ کا بھی آبک قول یہی ہے اور دونوں روایتیں ان سے ہیں۔ ۲ سے اور امام احمد بن طنبل رحمہ اللہ سے دور واپنیں ہیں۔ ےس

حفیہ کے ہاں آ دمی چاہے کی بھی غرض سے جارہا ہوا گروہ مکہ مرمہ جارہا ہے تواس کے لئے میقات سے احرام باندھنا ضروری ہے اور جواستدلال کیا گیا ہے کہ "من اداد الحج والعمرة" تواس کا جواب بیہ کہ جب سی حکم ہوگیا کہ بغیراحرام کے کسی بھی حالت میں داخل ہوئی نہیں سکتا تو ہر مخص کو جج یا عمرہ کا ارادہ کرنا ہی ہوگا تو

#### "من أراد الحج والعمرة" تويقيراحر ازى نييل بلك قيدواقى بـ - ٣٨

اور بیاحرام اس مقام مقدس کی تقدیس و تعظیم کے لئے ہے اور حطابین کا ذکر نہیں کیا اس لئے کہ لکڑیا ں جمع کرنے والے عام طور پر میقات کے اندر اندر ہوتے ہیں باہر سے نہیں آتے اور میقات کے اندر والے کے لئے احرام ضروری نہیں۔

عبدالله بن عمر رضی الله عنهما کا اصل واقعه به تھا که حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما خود مکه مکر مه میں رہتے تھے اور انہوں نے مدینه منورہ جانے کا ارادہ کیا اور جائے ہوئے جب ''قدید'' کے مقام پر پہنچ تو معلوم ہوا که مدینه منورہ میں'' فتنہ حرہ'' کا پچھ جھڑا اہے تو یہ بغیر احرام باندھے ہوئے مکه مکر مہ والی آگئے تو اس میں ''قدید'' جو ہے جہاں سے یہ والی ہوئے یہ داخل میقات ہے ، کیونکہ مدینه منورہ سے آنے والوں کے لئے میقات ذو الحلیفہ ہے بھی بن بنے ہی نہ تھے تو معلوم ہوا کہ یہ میقات کے اندراندر سے والی آرہے میقات سے باہر نکلے ہی نہ تھے، لہذا حضیہ کہتے ہیں کہ اس سے استدلال نہیں ہوسکتا۔ 8 می

کین بی بات ضرور ہے کہ آج کل طاکف بیس رہنے والوں کے لئے بڑی وشواری ہے جبہ جدہ والوں کے وکی وشواری ہے جبہ جدہ والوں سے بغیر احرام کے جاسکتے ہیں کین مثل طاکف بیس رہنے والے اور آج کل صورت حال بیر ہے کہ لوگ رہنے تو طاکف بیس ہیں اور تو کری کرتے ہیں مکہ بیس یا رہتے ہیں محت اللہ اللہ اللہ اللہ وقد اختلف العلماء فی هذا الباب ، فقال ابن القصار : واختلف قول مالک والشافعی فی جواز دخول مکة بغیر احرام لسمن لم یرد الحج والعمرة ، فقالا مرة : لا بجوز دخولها الا بالاحرام لا مختصاصها ومبا یہ البلہ ان الا الحطابين ، ومن قرب منها مثل جدة والطائف وعسفان لکثرة تر ددهم الميها، وبه قال أبو حنيفة والليث ، البلہ ان الا الحطابين ، ومن قرب منها مثل جدة والطائف وعسفان لکثرة تر ددهم الميها، وبه قال أبو حنيفة واللیث ، الزهری والحسن البصری والشافعی فی قول ، ومالک فی روایة ، وابن وهب و داؤد بن علی أصحابه الظاهرية: أنی لا باس بدخول المحرم بغیر احرام ، وملهب عطاء بن أبی رباح واللیث بن سعد والثوری وأبی حنیفة وأصحابه ومالک فی روایة ، وابن وهب و داؤد بن علی أصحابه الظاهرية: أنی لا باس بدخول المحرم بغیر احرام ، وملهب عطاء بن أبی رباح واللیث بن سعد والثوری وأبی حنیفة وأصحابه ومالک منزله من وراء المیقات الی الأمصار أن یدخل مکة الا بالاحرام ، فان لم یفعل أساء ولا شیء علیه عن د الشافعی وأبی منزله من وراء المیقات الی الأمصار أن یدخل مکة الا بالاحرام ، فان لم یفعل أساء ولا شیء علیه عن د الشافعی وأبی البر ، ج: ۲ ، ص: ۲۵ ، دارالفکر ، بیروت ، والتمهبد لابن عبد البر ، ح: ۲ ، ص: ۲۵ ، ادرالنشر : المغوب کان ، المدونة المحبونة المحبون ، ج : ۲ ، ص: ۲۵ ، ص: ۳۵ ، مدرت المعبود المحبون ، جو المدونة المحبون ، جو تا ، ص: ۳۵ ، مدرت المحبون ، بیروت ، والمحبون ، المحبون ، المعدونة المحبون ، جو تا ، ص: ۳۵ ، ص: ۳۵ ، ص: ۳۵ ، مدرت المحبود العبود المحبون ، بیروت ، وشرح العمدة ، ج : ۲ ، ص: ۳۵ ، مدرت المحبود المحبود المحبود المحبود المحبود المحبود المحبود ، بیروت ،

29 العمهيد لابن عبدالبر، ج: ٢١، ص: ٢٢ ا ، والمبسوط للسرخسي ، ج: ٢٠، ص: ٢٨ ا ، دارالمعرفة ، بيروت ٢٠١ اهـ.

کہ میں اور توکری کرتے ہیں طائف میں، اور بس اور نیکسی والے ون میں طائف اور کہ کے درمیان وس چکر لگاتے ہیں اس لئے کہ ایک گفتے کا راستہ ہے تو ایی صورت میں پہلے احرام با ندھیں، چرعمرہ کریں تو اس میں بلا شبہ حرج ہے اور ایسے حرج کے مواقع پرکسی دوسرے امام کے ند جب پرعمل کر لینا جائز ہے، بلکہ شارح بخاری علامہ بدرالدین مینی رحمہ اللہ نے علامہ ابوعمرا بن عبد البررحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ "لااعلم خلافاً بین فقصاء الأمصار فی المحطا بین ومن ید من الاختلاف الی مکہ ویکٹوہ فی المیوم واللیلة انہم لایؤمو ون بذلک لما علیهم فیه من المشنقة" نیز امام مالک نے جس قول میں بلااحرام واخل ہونے کوئے کوئے کیا ہے ، اس میں انہوں نے طائف کے پھل فروشوں کوائی وجہ سے مشنیٰ کیا ہے ۔ • ۵

ترجمہ: حضرت ابن عباس ای ان کرتے ہیں کہ نبی کریم کے نہ یہ دینہ والوں کے لئے '' ذوالحلیفہ''
اوراہل نجد کے لئے '' قرن منازل' اوراہل یمن کے لئے ' دیلملم'' میقات مقرر کئے بیدوہاں کے رہنے والوں کے
بھی اوران کے لئے بھی میقات ہیں جوان کے علاوہ دوسری جگہوں سے جج یا عمرہ کے ارادہ سے آئیں اور جو خض
ان جگہوں کے اندرر ہنے والا ہوتو وہ وہیں سے احرام باندھ لے ، جہاں سے نکلے ، یہاں تک کہ اہل مکہ ، مکہ سے
ہی احرام باندھ کر نکلیں۔

الم المحدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك الله الله الله الله الفتح وعلى رأسه المغفو، فلما نزعه جاء ه رجل فقال: إن ابن خطل متعلق باستار الكعبة، فقال: ((اقتلوه)). [انظر: ٣٠٨، ٣٠٨، ٥٠٨]. ا

٥٠ كذا ذكره العلامة بدر الدين العيني في عمدة القارى ، ج: ٤ ، ص: ٥٣٥.

ا وقى صحيح مسلم، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير احرام، رقم: ١٣١٧، وسنن الترمذي كتاب الجهاد عن رسول الله، باب ماجاء في المغفر، رقم: ١١١١، وسنن النسائي، كتاب مناسك الحج، باب دخول مكة بغير احرام، رقم: ١٨١٨، وسنن أبي داؤد، كتاب الجهاد، باب قتل الأسير ولايعرض عليه الاسلام، رقم: ١٣١٠، وسنن ابن ماجه، كتاب المجهاد، باب السلاح، رقم: ١٢٤٩، وسنن ابن ماجه، كتاب المجهاد، باب السلاح، رقم: ١٢٤٩، ومسند أحمد، مسند المكثرين، باب مسند أنس بن مالك، رقم: ١٢٢٥، المجهاد، باب السلاح، رقم: ١٢٣٨ المهمد، كتاب المحمد، باب جامع الحج، رقم: ١٢٣٨ المهمد، باب في دحول مكة بغير احرام بغير حج ولاعمرة، رقم: ١٨٥٤، وكتاب السير، باب كيف دخل النبي مكة، رقم: ٢٣٣٨.

اس حدیث ہے اس بات پر استدلال کر رہے ہیں کہ حضور ﷺ فتح مکہ کے سال داخل ہوئے اور آپ ﷺ کے سراقدس پر مغفر تھا، اس کا مطلب ہوا کہ آپ ﷺ حالت احرام میں نہیں تھے تو چونکہ ارادہ عمرے کا نہیں تھا اس لئے بغیراحرام کے آپ ﷺ تشریف لائے تھے لیکن اس سے استدلال اس لئے تام نہیں ہوتا کہ یہ تو ایک استثناء کا داقعہ تھا اور فتح مکہ کے سال میں پورے حرم کو حلال قرار دے دیا تھا، لہٰذا اس سے استدلال تام نہیں۔

### (٩١) باب: إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص

ناوا قنیت میں کوئی شخص قیص پہنے ہوئے احرام باندھ لے

"وقال عطاء: إذا تطيب أو لبس جاهلاً أو ناسياً فلا كفارة عليه".

کوئی شخص جہل یانسیان کی وجہ سے محظورِ احرام کا ارتکاب کرے تو اس کے اوپر کفارہ نہیں ،کین حنفیہ کہتے ہیں کہ کفارہ ہرصورت میں ہے کیونکہ خلطی تو بھول چوک ہی سے ہوتی ہے اور عام طور پر جو واقعات پیش آتے ہیں وہ جہلا اورنسیانا ہی ہوتے ہیں ،تعمد سے کرتا تو ایک طرح سے سرکشی ہے۔

حدیث میں وہی واقعہ ہے جو پہلے بھی گذر چکا ہے کہ آپ کے نے فرمایا کہ قیص اتار دو۔امام بخاری رحمہ اللہ اس سے استدلال کررہے ہیں کہ ان سے بیتو کہد یا کہ قیص اتار دو،لیکن یہ ہیں کہا کہ کفارہ ادا کرنا،
کیونکہ تم اب تک پہنے ہوئے تھے تو معلوم ہوا کہ جہلا پہنے ہوئے تھے اس لئے کفارہ کا حکم نہیں دیا۔حفیہ کا کہنا ہے کہ عدم ذکر عدم فی کو مستزم نہیں، یہاں راوی نے بیذ کرکیا کہ یوں کرلو، باقی کفارہ اور فدید وغیرہ کا حکم آپ کے نیا ہوگا جو ذکور نہیں۔

ا مدننا ابو الوليد: حدننا همام: حدثنا عطاء قال: حدثنى صفوان بن يعلى بن أمية ، عن أبيه قال: كنت مع رسول الله المائة فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر صفرة أو نحوه كان عمر يقول لى: تحب اذا نزل عليه الوحى أن تراه ؟ فنزل عليه ثم سرى عنه فقال المائة : (( اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك )).[راجع: ١٥٣١]

ترجمہ: صفوان بن یعلی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھا کہ ایک آ دمی آپﷺ کے پاس آیا جو چوغہ پہنے ہوئے تھا جس پر زر دخوشبویا اسی تسم کا چیز کا نشان تھا اور عمرﷺ ہوئے تھے کیا تم پسند کرتے ہو کہ رسول اللہ ﷺ پر وحی اتر رہی ہوتو اس وقت دیکھو، چنا نچہ آپﷺ پر وحی نازل ہوئی پھروہ کیفیت زائل ہوئی تو آپﷺ نے فرمایا اپنے عمرے میں وہی کام کروجوتم اپنے حج میں کرتے ہو۔

۱۸۳۸ ـ و غـض رجل يدرجل ، يعنى فانتزع ثنيته فأبطله النبى ﷺ . [انظر : النظر : 7۲۲۵ م ۱۸۳۸ ۲۲۹۵ الله النبي الله النبي الم

ترجمہ: ایک شخص نے دوسرے کے ہاتھ میں دانت سے کاٹا، اس نے ہاتھ تھینچ لیا تو دوسرے کا دانت ا کھڑ گیا، نی کریم ﷺ نے اس کو باطل قرار دیا یعنی کچھ معاوض نہیں ولایا۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اگر کوئی مختص د فاع میں کوئی کام کرے اور اس سے دوسرے کونقصان پہنچ جائے تواس صورت میں ضان مہیں آتا۔

(٠٠) باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي على أن يؤدى عنه بقية الحج محرم جوعرفات میں مرجائے اور نی اللہ نے سی محم نہیں دیا کہ اس کی طرف سے ج کے باقی ارکان ادا کیے جائیں یہاں امام بخاری رحمہ اللہ بیہ کہنے کے لئے حدیث لائے ہیں کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں مرگیا اور حج پورانہیں کرسکا تو اس کا حج بدل کرا نا کوئی ضروری نہیں ، ورنہ آپ ﷺ یہاں پراس کا حج بدل کراتے ۔ ۲ ہے

### حدیث باب میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے

حفیہ کا مسلک میہ ہے کہ اگر کسی محض پر حج فرض ہوا اور جس سال فرض ہوا اس سال اس نے حج کرنا بھی شروع کر دیالیکن پورا کرنے سے پہلے مرگیا تو حج بدل کرانا ضروری نہیں لیکن اگر فرض تو دس سال پہلے ہوا تھا، نو سال تک اس نے فریضہ اوانہیں کیا، اور پھروسویں سال اس نے حج کرنا شروع کیا اور ابھی پورانہیں کیا تھا کہ اس کی وفات ہوگئی الیم صورت میں حج بدل کی وصیت کرنا اس کے ذمہ واجب ہے، دس سال محض اتفا قا کہا جا ہے ایک ہی سال گذراہوتو بھی حج بدل کی وصیت کرناوا جب ہے۔

١٨٣٩ ـ حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد: عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، الله قال: بينا رجل واقف مع النبي ﷺ بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال: فأقعصته.فقال النبي ﷺ : ((اغسـلـوه بـمـاءِ وسدر وكفنوه في ثوبين، أو قال:ثو بيه، ولا تخمّروا رأسه ولا تحنطوه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي). [راجع: ١٢٧٥] ٥٣.

٢٥ وقال المهلب: هذا دل على أنه لا يجمع أحد عن أحد لأنه عمل بدني كالصلاة لا تدخلهاالنيابة ، لو صحت فيها النيابة لأمر النبي ﷺ ؛ باتمام الحج عن هذا .عمدة القارى ، ج : ٤،ص: ٥٢٣، و البحر الرائق ، ج :٣، ص: ٨٥، دارالمعرفة ، بيروت . ٣٥ وفي صبحيت مسلم ، كتاب الحج ، باب مايفعل بالمحرم اذا مات ، رقم : ٩٣ • ٢ ، وسنن الترمذي ، كتاب الحج عن رسول الله ، باب ماجاء في المحرم يموت في احرامه ، رقم : ٨٤٣، وسنن النسائي ، كتاب مناسك الحج ، باب في كم يكفن المحرم اذا مات ، رقم: ٥٠٥٨، وسنن أبي داؤد ، كتاب الجنائز ، باب المحرم يموت كيف يصنع به ، رقم : ٢٨١٩، ومسنن ابن ماجه، كتاب المناسك، باب المحرم يموت، رقم : ٣٠٤٥، ومسند أحمد، ومن مسند بنى هاشم، باب بداية مستد عبدالله بن العباس، رقم: ٢٥١، ٢٣١، ٢٨٤٣، ٢١ ٣٠، ومنن الدارمي، كتاب المناسك ، باب في المحرم اذامات مايصنع به ، رقم : ١٤٤٩. • ۱۸۵ - حدثنا سليمان بن حزب: حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: بينا رجل واقف مع النبى الله بعرفة اذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال: فأوقصته ، فقال النبى الله : (( اغسلوه بماء وسد ر و كفنوه في ثوبين ، و لا تسمسوه طيبا ولا تخمروا راسه ولا تحنطوه ، فان الله يبعثه يوم القيامة ملبياً )). [راجع: ٢٢٥]

"اغسلوہ ہماء وسد دو کفنوہ فی ٹوبین ، و لا تمسوہ طیبا ولا تخمروا داسہ ولا تحنطوہ" آپ ﷺ نے فرمایا اس کو پانی اور بیری کے پتول سے غسل دو ،اور دو ،ی کپڑوں میں کفن دولیتی وہی احرام والے کپڑے اور پرحنوط کی خوشبونہ لگا نا اور ان کے سر پرخمار نہ لگا نا لیتنی سرمت ڈ ھکنا۔ ۵

# (٢٢) باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة

میت کی طرف سے ج اور نذروں کے پورا کرنے کا بیان اور مرد کا اپنی ہوی کی طرف سے ج کرنے کا بیان

ا ۱۸۵۲ سحد ثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة عن أبى بشر: عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما: أن أمراة من جهينة جاءة إلى النبى الله قالت: إن أمى ندرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت ، أفاحج عنها؟ قال؟ ((نعم حجى عنها، أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته؟ أقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء)). [أنظر: ١٩٩٧، ١٥٥] ٥٥

ترجمہ: حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جہینہ کی ایک عورت نبی کریم بھی کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ میری ماں نے جج کی نذر مانی تھی ، کیکن وہ جج نہ کرسکی اور مرگئی، تو کیا اس کی طرف سے جج کر اگر تیری ماں پرکوئی قرض ہوتا تو کیا تو اسے اوا نہ کرتی ؟ اللہ بھی کاحق تو اور بھی پورا کیے جانے کامستحق ہے۔

اس ترجمة الباب مين تين مسك بيان ك بير

ه ه مسئل تفصیل اورفقها م كاختلاف كے لئے طاحظ فرائين: انعام البارى ، ج: ، م من: ١٨٨٣، كتاب السجنائز ، باب الكفن فى في المورث : ٢١٥ من المحديث : ٢٢٥ ا

۵ في وفي سنن النسائي ، كتاب المناسك الحج ، باب الحج عن الميت الذي لم يحج ، رقم : ۲۵۸۷ ، ومسند أحمد ، ومن مسنند بني هاشم ، باب بداية مسند عبدالله بن العباس ، رقم : ۲۳۸ ، ۲۳۸۵ ، ۵۵ ، ۳ ، وسنن الدارمي ، كتاب الذور والأيمان ، باب الوفاء بالنذور ، رقم : ۲۲۲۷ .

<del>|</del>

- (١) الحج عن الميت.
  - (٢) نارعن الميت.
- (٣) رجل يحج عن المرأة.

اس حدیث باب میں''نیابت فی العبادت'' کا مسئلہ ہے۔مسئلہ نیابت میں سوال یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کی طرف سے کوئی عبادت کرسکتا ہے یانہیں،اس میں پی تفصیل ہے کہ عبادات کی تین قسمیں ہیں:

ایک عبادت بدنی جیسے نماز، روز ہ۔

دوسرے عبادت مالی جیسے زکو ق مصدقة الفطر۔

تنیسرے وہ عبادت جو بدنی اور مالی کا مجموعہ ہے یعنی اس میں پچھے مال بھی خرجے ہوتا ہے پچھے جسمانی محنت بھی اٹھانی پڑتی ہے، جیسے حج وعمرہ وغیرہ۔

ان تینوں قتم کے احکام یہ ہیں کہ عبادات بدنیہ میں تو ایک کا فرض کوئی دوسرا آ دمی مطلقاً ادانہیں کرسکتا ، ایک کی نماز کوئی دوسرانہیں کرسکتا ، ایک کاروز ہ دوسرانہیں رکھ سکتا۔

اورعبادت مالیہ میں مطلقا ایک کا فرض دوسرا اداکرسکتا ہے، اس کا مسلمان ہونا بھی شرطنہیں اورکوئی دوسرا آدمی اپنے مال سے دوسر ہے گی زکو قافرض اس کی اجازت کے ساتھ اداکرسکتا ہے، اس میں کوئی شرطنہیں۔
تیسری شم یعنی وہ عبادت جو مالی اور بدنی سے مرکب ہے اس کا تھم یہ ہے کہ خودادا کیگی پر قادر ہونے کی حالت میں توکوئی دوسرا اس کی طرف سے ادانہیں کرسکتا ، البتہ خودقدرت نہ ہوتو ضرورت کے وقت دوسرا آدمی اس کا فرض اداکرسکتا ہے، جج اس شم میں داخل ہے، کیونکہ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور محنت بھی ۔ ضرورت کے وقت کا مطلب یعنی "عند العجز" نیابت درست ہے، یہی تفصیل "العج عن المعیت "کا ہے، البتہ اس میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے۔

حضرت ابن عمر ابن عمر الما الله فرمات بين كه "الا يعج عن احد" يعنى جمين نيابت درست نبيس ١٥٠ امام ما لك اورليث رحمهما الله فرمات بين كه جمين نيابت درست نبيس ، البته الركسي ميت پر جم فرض تعا اوروه اپني زندگي ميس اس فريضه كوادانه كرسكاتو اس كی طرف سے جم كرنا درست ہے، ليكن وہ جمج اس كے فريضه كام مقام نه موگا، پر امام ما لك رحمه الله كنز و كي اگرميت نيا پني جانب سے جم كرنے كى وصيت كي تحقى تو اس كى وہ وصيت تكشي مال ميں نافذ ہوگى \_ 26

بـ ذلك. فَعند مالك و أبي حنيفة يخرج من ثلثه ، وهو قول النخعي ، عمدة القارى، ج : ٤، ص: ٥٣٤ ، و المغني، ج : • ١، ص: ٨٦، ، دارالفكر ، بيروت ، ٩٠٥ اهـ ، وكتاب الأم ، ج : ٢، ص: ١١١، دارالمعرفة ، بيروت ، ١٣٩٣هـ .

٢٥ وقال الطائفة: لا يحج أحد عن أحد روى هذا عن ابن عمر والقاسم والنخعي ،عمدة القارى ، ج: ٤، ص: ٥٣٤.
 ١٤ وقال مالك والليث: لا يحج أحد عن أحد الا عن ميت لم يحج حجة الاسلام ولا ينوب عن فريضه ، فان أوصى الميت

امام شافعی رحمہ اللہ نز دیک ''عند العجز'' نیابت درست ہے، اگرمیت کے ذمہ مین جج فرض تھایا نذر کی وجہ سے اس کے ذمہ لا زم تھا اب اس کی حثیت دین کی ہی ہے جس کی اس کی جانب سے ادائے گی ضرور ی ہے، لہذا وہ وصیت کرے یا نہ کرے بہر صورت اس کی جانب سے حج کرانا ور ثنہ کے ذمہ لا زم ہے خواہ اس حج کرا نے میں کل مال خرج ہوجائے۔ ۵۸۔

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ''عند العجز''نیابت فی الحج میں تفصیل ہے ہے کہ اگر میت نے جج کرانے کی وصیت کی تھی تو اس کی وہ وصیت ثلث مال میں نافذہوگی ، اگر ثلث مال میں سے اس کی جانب سے جج کراناممکن ہوتو ور ثہ کے ذمہ میں اس وصیت کو پورا کرانالازم ہوگا ، جس کی صورت یہ ہوگی کہ میت کے وطن سے حج بدل کرنے کے لئے کسی کو بھیجا جائے گا ، اگر ثلث مال میں وطن سے حج کراناممکن نہ ہوتو قیاس کے مطابق تو وصیت باطل ہوکر اس ثلث میں بھی میراث جاری ہوگی ، کیکن استحسانا میت کو اس فریضہ سے سبکدوش کرنے کے لئے اس جگہ سے کسی کو حج بدل کے لئے بھیجا جائے گا جہاں سے ثلث مال حج کے لئے کا فی ہو۔ ۹ ھ

اوراگرمیت کے ذمہ جج لازم تھا اور اس نے اپنی جانب سے جج کرانے کی وصیت نہیں کی تو ور شہ کے ذمہ اس کی جانب سے جج کرانالا زم نہ ہوگا اور میت تفویت فرض اور ترک وصیت کی وجہ سے گناہ گار ہوگا، البت اگرکوئی آ دمی اس پراحسان کر کے اس کی طرف سے جج بدل کر دیتو اس کا جج فرض ادا نہ ہوگا، کیکن امام اعظم ابو صنیفہ "نے حدیث کی بناء پر فر مایا کہ اگر کسی مخص نے اپنے والدین کی طرف سے یا کسی اور وارث یا اجبنی نے اپنے مرنے والے عزیز کی طرف سے بغیراس کے امراور وصیت کے ہی جج بدل ادا کر دیا تو انشاء اللہ اس کا فرض ادا ہوجائے گا، انشاء اللہ اس لئے کہا کہ کسی نص صریح سے اس کا ادا ہوجانا بھنی طور پر ثابت نہیں۔ بی

۸۵ و عند الشافعى: من رأس ماله ، وفى (التوضيح): وفيه أن الحجة لواجبة من رأس المال كالدين ، وان لم يوص. و هو قول ابن عباس و أبى هريرة و عطاء و طاؤس و ابن سيرين و مكحول و سعيد بن المسيب والأوزاعى و أبى حتيفة و الشافعى وأبى ثور . عمدة القارى ، ج : ۷ ، ص : ۵۳۷.

9 قلت: مذهب ابى حنيفة ليس كذالك، بل مذهبه أن من مات وعليه حجة الاسلام ولم يلزمه الورثة سواء أوصى بأن يحج عنه من ثلث ماله، فأن بلغ من بلده يجب بأن يحج عنه من ثلث ماله، فأن بلغ من بلده يجب ذلك، وأن لم يبلغ أن يحج من بلده فالقياس أن تبطل الوصية. وفي الاستحسان: يحج عنه من حيث بلغ، وأن لم يمكن أن يحج عنه بثلث ماله من مكان بطلت الوصية ويورث عنه ،عمدة القارى، ج: ٤، ص: ٥٣٥ و جواهر الفقة، عنه المعنى عنه بثلث ماله من مكان بطلت الوصية ويورث عنه ،عمدة القارى، ج: ٤، ص: ٥٣٥ و جواهر الفقة،

ولا وان أحب الوارث أن يحج عنه حج وأرجو أن يجزيه ذلك انشاء الله كذا ذكر أبوحنيفة .....الخ وأما قران الاستثناء بالأجزاء فلأن الحج كان واجباً على الميت قطعاً والواجب على الانسان قطعاً لايسقط الا بدليل موجب للسقوط قطعاً ، ......... في يترحاث الكل في يرك ............. (۲) ندر عن المدیت کی کمی شخص نے نذر مانی تھی کہ میں جج کروں گااورا بھی کرنہیں پایا تھا کہ انقال ہو گیا تو ورثاءاس کی طرف سے جج کر سکتے ہیں، لیکن دونوں میں قیدیہ ہے کہ اس وقت کر سکتے ہیں جب ثلث مال میں جج ادا کیا جاسکتا ہواورا گر ثلث مال سے زائدخرج ہوتو ورثاء کے ذمے واجب نہیں اورا گر کر دیں تو اجھا ہے بشرطیکہ سب عاقل و بالغ ہوں۔ ال

(۳) تیسرامسکدیہ بیان کیا کہ مردعورت کی طرف سے حج بدل کرسکتا ہے اور جوحدیث لارہے ہیں اس میں مرد کی طرف سے عورت کا حج بدل کرنا ندکور ہے تو جب عورت مرد کی طرف سے حج بدل کرسکتی ہے تو مرد بطریق اولی عورت کی طرف سے کرسکتا ہے۔ ۲۲

#### (٢٣) باب الحج عمن لايستطيع الثبوت على الراحلة

جو شخص ا تناضعیف ہو کہ اونٹ پر بیٹھ نہ سکے اس کی طرف سے حج کرنا

مهاب ، عن سليمان بن يسار، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس ، عن الفضل بن عباس رضى الله عنهما : أن امرأة ؛ ح .

......... و كرشر عيرت و الموجب لسقوط الحج على الميت بفعل الوارث بغير أمره من أخبار الآحاد، وخبر الواحد يوجب علم العمل لا علم الشهادة لاحتمال عدم الثبوت ، وان كان احتمالا مرجوحاً لكن الاحتمال المرجوح يعتبر في علم الشهادة و ان كان لا يعتبر في علم العمل فعلق الأجزاء، و السقوط بمشيئة الله تعالى احتراز عن الشهادة على الله تعالى علم قطعى ، وهذا من كمال الورع والاحتياط في دين الله تعالى ، ولأن الظاهر من حال من عليه الحج اذا عجز عن الأداء بنفسه حتى أدركه الموت وله مال ، أنه يأمر وارثه بالحج عنه تفريغاً لذمته عن عهدة الواجب فكانت الوصية قوماً دلالة و الثابت دلالة عهدة كالثابت نصاً لكن الحق الاستثناء به لاحتمال العدم ، بدائع الصنائع ، ج : ٢ ، ص : ١ ٢ ٢ ، دارالكتاب العربي ، بيروت ، ١٩٨٢ ء .

الا واستدل به على صحة النذر الحج ممن لم يحج فاذا حج أجزأه عن حجة الاسلام عند الجمهور وعليه الحج عن النذر، وقيل يجزئ عنها، كذا ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح البارى، ج: ٢٠،٧٥: ٧ ٢٠٠١.

ال فيه: جواز حج المراة عن أمها لأجل الحجة التي عليها بطريق النذر ، وكذا يجوز حج الرجل عن المرأة والعكس أيضاً. ولا خلاف فيه الا للحسن بن صالح فانه قال: لا يجوز ، وعبارة ابن التين الكراهة فقط، وهو غفلة و خروج عن طاهر السنة ، كما قال ابن المنذر ، لأنه ﷺ أمرها أن تحج عن أمها وهو عمدة من أجاز الحج عن غيره ،عمدة القارى، ج : ٢٠، ص : ٢٥.

۱۸۵۴ - حدثنا موسى بن اسماعيل: حدثنا عبدالعزيز بن أبى سلمة ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، عن الفضل بن عباس رضى الله عنهما قال: جاء ت امرأة من خشعم عام حجة الوداع ، قالت: يا رسول الله ، ان فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أبى شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوى على الراحلة فهل يقضى عنه أن أحج عنه ؟ قال: ((نعم)). [راجع: ١٥١٣]

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصدیہ بتانا ہے کہ زندہ آ دمی کی طرف سے بھی جب کہ وہ انجا، کمزور ہو جوحرکت بھی نہ کر سکے تو اس کی طرف سے دوسرا آ دمی حج کرسکتا ہے، البتہ جو شخص حج کرنے پرخود قادر ہے اس کی طرف سے تو فرض حج بالا جماع دوسرے کوکرنا درست نہیں، کیکن نفل حج میں اختلاف ہے۔ ۲۳

# (۲۵) باب حج الصبيان

۱۸۵۲ - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد ، عن عبيدالله بن أبى يزيد، قال سمعت ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما يقول: بعثنى أو قدمنى النبى الله فى الثقل من جمع بليل.

ترجمہ: حضرت ابن عباس فر مار ہے تھے کہ نبی کریم نے مجھ کوسامان کے ساتھ مز دلفہ سے رات کومنی تھیج دیا۔

ا ۱۸۵۷ مدننا اسحاق: أخبرنا يعقوب بن ابراهيم: حدثنا ابن أخى ابن شهاب عن عمه: أخبرنى عبيدالله بن عبدالله عنهما قال: أقبلت وقد ناهزت الحلم أسير على أتان لى ورسول الله على قائم يصلى الله عنهما قال: أقبلت وقد ناهزت الحلم ألا أول، ثم نزلت عنها فر تعت ، فصففت مع الناس بمنى حتى سرت بين يدى بعض الصف الأول، ثم نزلت عنها فر تعت ، فصففت مع الناس وراء رسول الله على وقال يونس، عن ابن شهاب: بمنى فى حجة الوداع. [راجع: ٢٥]

ترجمہ حضرت ابن عباس شنے فرمایا کہ میں اپنی گدھی پرسوار ہوکر سامنے سے آیا میں اس وقت بالغ ہونے کے قریب تھا اور رسول اللہ ﷺ کی میں کھڑے ہوکر نماز پڑھار ہے تھے، میں صف اول کے بعض حصوں کے آگے سے گذرا بھر سواری سے اتر ابھروہ چرنے لگی اور میں لوگوں کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے پیچھے صف میں شریک ہوگیا۔

ترجمہ: حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ حضرت سائب بن یزید ﷺ سے کہہ رہے تھے اور حضرت سائب ﷺ کو نبی کریم ﷺ کے سامان کے ساتھ حج کرایا گیا تھا۔

اس پرائمہ کا اتفاق ہے کہ بچہ پر جج فرض نہیں پھراس پر بھی اتفاق ہے کہ بچہاگر جج کریے تو درست ہوجا تا ہے ، البتہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللّٰہ کا بیرمسلک منقول ہے کہ ان کے نز دیک بچہ کا حج درست نہیں اوراس کا حج کرناصرف ایک طرح کامثق ہے۔

پھراس پربھی اتفاق ہے کہ بچہ کا یہ حج نقلی ہوگا جس کا ثواب اس کے ولی کو ملے گا اور بالغ ہونے کے بعد اس کوفر بضیہ حج متنقلاً ادا کرنا ہوگا۔

پھراگر صبی نے قبل البلوغ احرام باندھا، پھر طواف کرنے سے پہلے وقوف عرفہ سے پہلے وہ بالغ ہوگیا اوراس نے جج مکمل کرلیا تب بھی حفیہ کے نز دیک اس کوفریضہ جج مشقلاً ادا کرنا ہوگا، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نز دیک اس جج سے وہ فریضہ سے سبکدوش ہوجائے گا، پھراگروہ پچھلا احرام ختم کردے اور نئے سرے سے دوبارہ احرام باندھ کروقوف عرفہ کرلے تو حنفیہ کے نز دیک بھی اس کا فریضہ جج ادا ہوجائے گا۔ ۲۲

#### (۲۲) باب حج النساء

#### عورتوں کے جج کرنے کابیان

• ۲۸۱ ـ وقال لى أحمد بن محمد: حدثنا إبراهيم ، عن أبيه ، عن جده': أذن عمر الله على المن بطال: أجمع أثمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبى حتى يبلغ ، الا أنه اذا حج به كان له تطوعا عند المجمهور ، وقال أبو حنيفة: لايصح احرامه ولا يلزمه شيء بفعل من محظورات الاحرام ، وانما يحج به على جهة التدريب ، وشد بعضهم فقال: اذا حج الصبى أجزأه ذلك عن حجة الاسلام ، لظاهر قوله "نعم" في جواب "ألهداحج". وقال الطحاوى: لا حجة فيه لذلك ، بل فيه حجة على من زعم أنه لا حج له ، لان ابن عباس راوى المحديث قال: أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعيله أخرى ، ثم ساقه باسناد صحيح ، فتح البارى ، ج: ٢٠، ص: ٢٥١ ، شرح معاني الآثار للطحاوى ، ، ج: ٢، ص: ٢٥٢ ، دارالكتب العلمية ، بيروت ، ٩٩٣ ا هـ.

لأزواج النبي على أخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان و عبدالرحمن . ٢٥٠٠ لا

ا ۱۸۱ - حدثنا مسدد: حدثنا عبدالواحد: حدثنا حبيب بن أبي عمرة قال: حدثنا عبائشة بنت أبي عمرة قال: حدثنا عبائشة بنت أبي طلحة، عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها، قالت: قلت: يا رسول الله، ألا نغزو أو نجاهد معكم؟ فقال: ((لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور)). فقالت وعائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله . [راجع: ٥٢٠]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ! کیا ہم لوگ آپ لے کے ساتھ غزوہ یا جہادنہ کریں؟ تو آپ لے نے فرمایا تمہارے لئے سب سے بہتر اور عمدہ جہاد حج مقبول ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم لیے سے بیاسننے کے بعد میں حج کو بھی نہ چھوڑں گی۔

حضرت عمر کوشروع میں تر دوتھا کہ از واج مطہرات کو جج کے لئے جانے کی اجازت دیں یا نہ دیں ،
کیونکہ قرآن کریم میں "قبون فسی بیسوت کن" آیا ہے اور بعض روایوں میں آتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ججۃ
الوداع کے بعداز واج مطہرات کوفر مایا تھا" ہدہ شم ظہور الحصیر" کہیے جج تو میں نے تم کوکرادیا ابتم
ایٰی چٹائیوں کی پشت کولازم پکڑلینا یعنی اینے گھر کی چٹائیوں پر ہنا۔

تو آسی وجہ سے حضرت عمر کے کوٹر دوتھا کہ ازواج مطہرات جی کے لئے سفر کریں کہ نہ کریں۔ بعد میں پھر مشورہ کے بعد اجازت دے دی اور حضرت عثمان کے بن عفان اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کو ان کی خدمت کے لئے ساتھ بھجا اور حضرت عاکشہرضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضورا قدس کے لئے ساتھ بھجا اور حضرت عاکشہرضی اللہ عنہا سے اچھا جہا دجج ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں اب جج نہیں چھوڑوں گی بعد میں جب جج کہ تشہرارے لئے سب سے اچھا جہا دجج ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں اب جج نہیں چھوڑوں گی بعد میں جب جج کے لئے گئیں پھر جنگ جمل کا فقنہ پیش آیا تو بعد میں حضرت عاکشہرضی اللہ عنہا روتی تھیں یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہا کی اوڑھنی آ نسوؤں سے تر ہو جاتی تھی کہ حضورا قدس کے جوفر مایا تھا تو ہم نے اس پر عمل نہ کیا تو اسی فقنہ میں مبتلا ہو کئیں۔

اور حضرت عثان ہواور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ہوا گر چہ نسباً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے محرم نہ تھے، کیکن وہ ام المؤمنین تھیں ، اس لئے ان کے ساتھ سفر جائز تھا ، امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ سے علامہ عینی رحمہ اللہ نے یہی تو جینہ قل کی ہے اس کے باوجودیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سفر کے دوران دورر ہتے تھے۔

یہاں بیا شکال ہوتا ہے کہ تسی بھی عورت کے لئے مدت مسافرت کا سفر بغیر کسی محرم اور شوہر کے جائز نہیں اوران دونوں حضرات میں ہے کوئی بھی محرم نہیں تھے۔

<sup>20</sup> لايوجد للحديث مكررات.

۲ ع و أنفرد به البخاري.

اس کاجواب بیہ ہے کہ از واج مطہرات بنص قرآنی" وازواجهم امهاتهم" تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور محرم کا مطلب بیہ ہے کہ جس سے ہمیشہ کے لئے نکاح حرام ہواس لئے ساتھ جانے والے دونوں حضرات محرم ہوئے ۔ کل

۱ ۸ ۲ ۱ - حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس ، رضى الله عنهما ، قال النبي ﷺ : (( لاتسافر المرأة الا مع ذى محرم ، ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم )) . فقال رجل : يا رسول الله الني أريد أن أخرج في جيش كذا و كذا و امرأتي تريد الحج ا فقال : (( أخرج معها )). وأنظر: ٢ • ٣٠ ، ١ ٢ ٧ - ٢٠٠٥ ]

ترجمہ: حضرت ابن عباس اوارت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ عورت صرف ایسے رشتہ دار کے ساتھ سفر کر ہے جس سے نکاح حرام ہواورعورت کے پاس کوئی شخص نہ جائے ،گراس حال میں کہ اس کے پاس کوئی محرم موجود ہو، ایک شخص نے عرض کیایا رسول اللہ! میں فلاں لشکر میں جانا چا ہتا ہوں اور میری ہیوی جج کو جانا چا ہتی ہے نے فرمایا تواپنی ہیوی کے ساتھ جا۔

المعلم، عن عطاء، عن عطاء، عن عطاء، عن عطاء، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لما رجع النبي من حجته قال لأم سنان النصارية: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان - تعنى زوجها - [كان له ناضحان] حج على أحدهما، والآخر يسقى أرضاً لنا، قال: ((فإن عُمرة في رمضان تقضى حجة أو حجة معى)). رواه ابن جريج، عن عطاء: سمعت ابن عباس عن النبي في . وقال عبيد الله، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن جابر عن النبي في . [راجع: ١٤٨٢]

ترجمہ: حضرت ابن عباس کر ایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم کے اپنے جے سے واپس ہوئے تو ام سنان انصار یہ سے فرمایا تم کو جے سے کس چیز نے باز رکھا؟ اس نے جواب دیا فلاں کے باپ یعنی میرے شوہر نے ، اس کے پانی لا دنے کے دواونٹ تھے ، ان میں سے ایک پروہ جج کے لئے گیا اور دوسرا ہماری زمین پر پانی پہنچا تا ہے ، آپ کے بڑا مایارمضان میں عمرہ کرنا ایک جج کے برابریا میرے ساتھ جج کے برابر ہے۔

دوبا تیل ہوگئیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ گئے نے فرمایا کدرمضان کا عمرہ جے کے برابر ہے اوردوسری علاق المعدم من لا کلا ولقد احسن ابو حنیفة فی جوابه هذا لازواج النبی کی کلهن امهات المؤمنین وهم محارم لهن، لأن المحرم من لا یجوز له نکاحها علی التابید، فکذالک امهات المؤمنین حرام علی غیر النبی الله اللہ یوم القیامة ،عمدة القاری، جن، ص: ۵۵۱

یہ کہ میرے ساتھ جج کے برابر ہے، تو اگر بیروایت لی جائے تو رمضان میں عمرہ کرنے کی بڑی ہی زبردست فضیلت ہوتی ہے۔

"تقضی" کے بیمعنی نہیں کہ جیبا فریضہ ادا ہوجاتا ہے، یعنی آدمی جب رمضان میں عمرہ کر لیتا ہے تو چونکہ وہ عمرہ جج کے برابر قرار دیا ہے اس لئے اس پر جج فرض نہ ہوگا، اس لئے بیوہ ہم نہ کرے کہ وہ اسفریضہ سبکدوش ہوجائے گا کیونکہ اس پراجماع ہے کہ وہ عمرہ جج کے قائم مقام نہ ہوگا، مطلب میرکہ "تعدادل" کے معنی میں ہے جج کے ثواب کے برابر ہے۔

الا المحدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة ، عن عبدالملك بن عمير ، عن قزعة مولى زيد قال: سمعت أبا سعيد وقد غزا مع النبى الشنتى عشرة غزوة ، قال: اربع سمعتهن من رسول الله الشيارة وقال: يحدثهن عن النبى الله المعالمة وانقننى: ((أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذومحرم. ولا صوم يومين: الفطر و الأضحى. ولا صلاة بعد صلاتين ، بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولاتشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ، ومسجدى ، ومسجدى ، ومسجدى ).[راجع: ٥٨٦]

ترجمہ: حضرت ابوسعید ﷺ نے حضور ﷺ کے ساتھ بارہ غزوے کئے تھے انہوں نے بیان کیا کہ چار با تیں میں نے نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے تھے، مجھے وہ چار با تیں بی کریم ﷺ سے نقل کرتے تھے، مجھے وہ چار با تیں بہت پہندآ ئیں، اول یہ کہ کوئی عورہت دودن کا سفراس حال میں نہ کرے کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر یا محرم نہ ہو، دوسر نے یہ کہ عیدالفطر اور عیدافتی کے دن روز نے نہ رکھے، تیسر نے یہ کہ دونماز وں کے نماز نہ پڑھے، لیمی عصر کے بعد جب تک آفا بغروب نہ ہوجائے اور فجر کے بعد جب تک آفا بطلوع نہ ہوجائے۔ چوتھ یہ کہ مسجد حرام اور میری مسجد اور مسجد اور مسجد اور مسجد کی طرف سامان سفر نہ باندھے۔

#### مقصدامام بخاري

اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد ہے ہے کہ جج عورتوں پر بھی فرض ہے جس طرح مردوں پر فرض ہے مگرعورتوں کو جج کرنے کے لئے ایک شرط زائد ہے کہ خاوند ساتھ ہو یا محرم رشتہ دار میں سے کوئی رشتہ دار ساتھ ہواس کے بغیر جج نہیں کر سکتی ، یہی حنفیہ کا مسلک ہے۔ ۱۸

٨٢ عمدة القارى، ج: ٤، ص: ٥٥٢.

# (٢٧) باب من نذر المشى إلى الكعبة

#### جس نے کعبتک پیدل جانے کی منت مانی

۱۸۲۵ حدثنا محمد بن سلام: أخبرنا الفزارى، عن حميد الطويل قال: حدثنى ثابت، عن أنس في: أن النبى في رأى شيخاً يهادى بين ابنيه، قال: ((ما بال هذا؟)) قالوا: نذر أن يسمشى، قال: ((إن الله أن تعذيب هذا نفسه لغنى))،أمره أن يركب. وأنظر: ١ -٢٤٥. ٢٠

ترجمہ: حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک بوڑھے کودیکھا کہ اپنے دوبیوں کے سہارے ان کے درمیان چل رہا ہے، آپ ﷺ نے بوچھا اس کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اس نے کعبہ پیدل جانے کی منت مانی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا اللہ ﷺ نے نیز ہے بیا پنے تئیں عذاب دے اور آپ ﷺ نے اس کو تھم دیا کہ سوار ہوجائے۔

الا ۱۸۲۱ مددننا ابراهیم بن موسی: أخبرنا هشام بن یوسف ان ابن جریج أخبرهم قال: أخبرنی سعید بن بی أیوب: أن یزید بن أبی حبیب أخبره: أن أبا الخیر حدثه، عن عقبة بن عامر قال: نذرت أختی أن تمشی الی بیت الله و امرتنی أن أستفتی لها النبی فلا و کان أبو الخیر لایفارق عقبة. قال عبدالله: حدثنا عاصم، عن ابن جریج، عن یحیی بن أبوب، عن یزید، عن أبی الخیر، عن عقبة، فذكر الحدیث.

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر کے نے فرمایا کہ میری بہن نے منت مانی کہ بیت اللہ تک پیدل جائے گی اور مجھے تھم دیا کہ میں اس کے لئے نبی کریم کے سے مسئلہ معلوم کروں۔ چنا نچہ میں نے نبی کریم کے سے پوچھا تو آپ کے نفر مایا کہ وہ پیدل بھی چلے اور سوار بھی ہو۔

بیٹوں کے سہارے چل رہے تھے،اس لئے آپ ﷺ نے ضرورۃ سوار ہونے کا حکم دیا، یہاں فدیہ ندکورنہیں،مگر دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں ایک بمری قربان کرنی واجب ہے،جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

﴿قوله: ندر أن يمشى ﴾

﴿ قوله: نذرت اختى أن تمشى الى بيت الله ﴾

ان احادیث سے تین مسئلے نکلتے ہیں:

پہلامسکہ بیہ کہ اگرکوئی پخف بینذر مانے کہ ''ان یعشی'' یا ''ان تسعشسی الی بیت اللّٰہ'' تو اس نذرکا کیا تھم ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اس پرتمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ اگر کو کی شخص ان مذکورہ الفاظ کے ساتھ نذر مانے تو اس کے ذمہ حج یا عمرہ کرنا واجب ہے۔ • بے

دومرا مسلہ یہ ہے کہ اگر کمی شخص نے ان مذکورہ الفاظ کے ساتھ بیت اللہ تک پیدل جانے کی نذر مان لی ،کیکن اب مشقت اور تکلیف یا بیاری یا کسی اور عذر کی وجہ سے پیدل چل کرنہیں جا سکتا تو کیا اس کے لئے سوار موکر جانا جائز ہے یانہیں؟

اس کا جواب رہے کہ اس پرتمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ اس مخص کے لئے سوار ہو کر جانا جائز ہے ، اور مذکورہ دونوں حدیثیں اس کی دلیل ہیں کہ ان میں حضور ﷺ نے سوار ہونے کا حکم دیا۔ ایے

تنیسرا مسلہ یہ ہے کہ جب ایک مخص نے پیدل جانے کی نذر مانی تھی ، اس کے باوجود وہ سوار ہوکر چلا جائے تواس سواری کرنے کے نتیج میں اس پر کفارہ وغیرہ آئے گایانہیں؟

اس مسلے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ اس کے ذمہ کوئی کفارہ وغیرہ واجب نہیں ، البتہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ خص ایک بکری کا دم دے۔۲کے فرماتے ہیں کہ وہ خص ایک بکری کا دم دے۔۲کے

امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک بھی یہی ہے۔ سے

٤٠٠٤ من ندر اسمسى الى بيت الله لزمه الوفاء بنذره ، فيجب عليه المشى في أحد النسكين، اما الحج واما العمرة ،
 و يبجب عليه أن يسمشى ، فنان عبجز عن السمشى جناز له الركوب ، و هذا القدر متفق عليه بين الفقهاء لهذا الحديث ، كذا ذكره القاضى المفتى محمد تقى العثماني في : تكملة فتح الملهم ، ج: ٢٠ص: ٢٨ ا .

٣٤/٣٤ أنه يجب عليه الدم، وأقله شاة ، وهو قول الامام أبوحنيفة ، وهو المذهب المشهور المختار عند الشافعية ، كما في مغنى المحتاج للشربيني ٣٢/٣٠، ونهاية المحتاج للرملي، ١٩:٨ وهو رواية عن أحمد ، وبه أفتى عطاء، وابن عباس ، كما في المغنى لابن قدامة ، مع الشرح الكبير ، ١١:٣١٣، وهو المروى عن قتادة ، ومجاهد ، كما أخرج عنهما عبدالرزاق في مصنفه ، ٣٥٣، ٣٥٢، ٣٥٣.

#### 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

امام احمد بن صنبل رحمہ اللہ کی طرف ایک قول بیمنسوب ہے کہ ان کے نز دیک اس مخف پر دم نہیں آئے گا، بلکہ وہ مخص کفارہ نمیین اداکر ہے گا۔ ہم ہے

امام ما لک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تو وہ مخص سوار ہو کر جج یا عمرہ ادا کرلے، کیکن آئندہ سال دوبارہ اس کے ذمہ عمرہ یا جج کرنا واجب ہوگا، اور اس مرتبہ جتنا فاصلہ پیدل چل کر طے کیا تھا آئندہ سال اتنا فاصلہ سوار ہو کر طے کیا تھا، آئندہ سال اتنا فاصلہ پیدل طے کرے۔ ۵ کے سوار ہو کر طے کیا تھا، آئندہ سال اتنا فاصلہ پیدل طے کرے۔ ۵ کے سوار ہو کر طے کیا تھا، آئندہ سال اتنا فاصلہ پیدل طے کرے۔ ۵ کے سوار ہو کر اس سے تنا فاصلہ بیدل سے کرے۔ ۵ کے سوار ہو کہ سال ہو کہ سے تنا فاصلہ بیدل سے کرے۔ ۵ کے سوار ہو کہ سال ہو کہ سے تنا فاصلہ بیدل سے کرے۔ ۵ کے سوار ہو کہ سال ہو کہ

خلاصہ بیہ ہے کہ تین مذہب ہو گئے۔

حفیہ، شافعیہ کا ند بہب رہے کہ دم دے۔

حنابلہ کا مذہب ہیہ ہے کہ کفارہ نیمین اوا کرے۔

اورامام ما لک رحمہ اللہ کا مذہب پیہے کہ اعادہ کرے۔

### امام ابوحنيفه رحمه الثدكا مسلك اوراستدلال

امام ابوحنیفدر حمد الله حضرت انس کی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تفصیل دوسری روایات میں اس طرح آئی ہے کہ حضور کے فرمایا" فیلتو کب و لتھد هدیا" لینی اس عورت کو حکم دو کہ وہ صوار ہوجائے اور ایک ہری قربان کرے ، اور مختلف روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جن خاتون کا حدیث میں ذکر ہے یہ حضرت عقبہ بن عامر کے کہن تھیں۔ ۲ے

# امام احمد بن حتبل رحمه الله كا استدلال

امام احمد بن منبل رحمہ اللہ كا اپنے مسلك پر ايك روايت سے استدلال كرتے ہيں ، جس ميں انہى فاتون كو كم ديا گيا ہے كہ "و لتصم فلا قة أيام" يعنى ان فاتون كو چاہيئے كہ تين دن روز ہ ركھ \_

٣٤ انه يبجب عليه كفارة يمين، وهو المذهب المختار عند الحنابلة ، كما في المغنى لابن قدامة ،وغيره، المغنى ، ج: ٠١، ص: ٤٣، دار الفكر ، بيروت ، ١٣٠٥هـ .

3 عداهب مالك ، وفيه تفصيل ، وهو أنه ان كانت المسافة المنذور مشيها بعيدة جداً ، كمسافة افريقيا من الحجاز ، فيلزمه الدم بالركوب ، وان كانت المسافة قليلة فان كان الركوب قليلاً ، والمشى أكثر لذمه الدم أيضاً ، وان كان الركوب كثيرا لزمه الرجوع من قابل ماشيا فيما ركبه ، وعليه الدم أيضاً ، هذا ملخص مافى شرح الدردير على مختصر خليل ، مع حاشية للصاوى ، ٢٥٨: ٢٥٨.

### امام ما لك رحمه الله كالمسلك اوراستدلال

امام ما لک رحمہ اللہ اپنے مسلک پر حضرت ابن عباس ﷺ کے اثر سے استدلال کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں انہوں نے بیفتو کی دیا کہ اس محض کو چاہیئے کہ بعد میں اعادہ کرے، جتنا حصہ پیدل چلاتھا اتنا حصہ اب سواری کرے اور جتنا حصہ سواری کی تھی اتنا حصہ پیدل چلے۔

#### حنابلیہاور مالکیہ کےاستدلال کا خواب

حفیہ کی طرف سے اس روایت کے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں۔ اس روایت کا صحیح جواب یہ ہے کہ ان خاتوں نے دوکام کئے تھے، ایک ہی کہ ان خاتوں نے دوکام کئے تھے، ایک ہی کہ انہوں نے بینذر مانی تھی کہ میں بیت اللہ پیدل چل کر جاؤں گی، اور دوسری پیشم کھائی تھی کہ میں اوڑھنی نہ اوڑھنی نہ اوڑھنی نہ اوڑھنی اور نظیم ر بہنا عورت کے لئے ناجائز ہے، اس لئے ان خاتون کو ایک تھم تو بیدیا گیا کہ اوڑھنی اوڑھنی اوڑھنی اوڑھنی اوڑھے گی تو حانث ہوجائے گی، اور حانث ہونے کے نتیج میں کفارہ بمین آئے گا، الہٰ ذااس روایت میں ''ولت صب ملا تہ آیام'' کا جو تھم دیا گیا اور اوڑھنی اوڑھ کر حانیث ہونے کی وجہ سے دیا گیا۔

اور جہاں تک نذر کاتعلق ہے اس کے بارے میں اتناظم دے دیا کہ ''**ولتھ۔ ھدیا''** کہا کیک ہدی کا جانور قربان کردو۔

اورامام مالک رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس کے جس اثر سے استدلال فرمایا ہے اس کا جواب میہ ہے کہ وہ حدیث موقوف ہے کہ وہ اور احادیث موقوف ہے۔ کہ وہ حدیث موقوف ہے۔ کہ جس کہا جا سکتا ۔ 22

٧ ك ٤ واستدل أهل القول الأول ، وهيم الحنفية والشافعية ، بما أخرجه الحاكم في المستدرك ٣٠٥٣ عن عمران بن حصين قال: ((ماخطبنا الا أمرنا بالصدقة ، ونهانا من المثلة ، قال: وقال: ان من المثلة أن ينذر أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب))وصححه الحاكم ، وأقره عليه الذهبي .

فهذا المحديث دليل على ان جزاء الركوب هو الهدى وعلى أنه واجب ، سواء ركب الناذر بعذر ، أوبغير عندر، وهو قول المحنفية ، وقد حكى ابن قدامة في المغنى ا ١ : ٣٣١، عن الشافعي أنه لايوجب الدم فيما اذا كا ن الركوب بعذر ، ولكن الصحيح المشهور عندهم وجوب الدم في الصورتين جميعا ، كما هو مصرح في مغنى المحتاج ونهاية المحتاج .

واستدلوا أيضاً بسما أخرجه أبو داؤد في باب النذربالمعصية ، عن ابن عباس : ((أن أخت عقبة بن عامر

ندرت أن يسمشى الى البيست ، فامر ها النبى الله أن تركن، و تهدى هديا ، و سسكت عليه أبوداؤد ، والمنذرى فى تلخيصه ، ٣ : ٣ / ٢ / ٣ . وأخرجه أحمد فى مسنده بلفظ : (( أن عقبة بن عامر سأل النبى الله فقال : ان أخته نزرت أن تمشى الى البيت ، شكا اليه ضعفها، فقال النبى الله غنى عن نذر أختك ، فلتركب ، ولتهد بدنة )) ، وقد ذكر الحافظ رواية أبى داؤد فى التلخيص ، ٢ : ١ / ١ / وقال : اسناده صحيح )).

واستدلوا أيضاً بما أخرجه البيهقي عن الحسن عن عمران مرفوعاً: ((اذا نذر أحدكم أن يحبّج ماشيا فليهد هديا ، وليركب)) ذكره الحافظ في الفتح ، ١١:١١ه ، وأعله بالانقطاع ، لأن الحسن لم يسمع من عمران ، ولكن رد عليه هيخسا التهانوي في أعلاء السنن ، ١١:٣٣٤، بأن سماعه من عمران ثابت ، وقد أثبته ابن حبان ، والحاكم ، والمارديني ، وغيرهم ، وراجعه للتفصيل .

واستدل الحنابلة بما أخرجه أبوداؤد وغيره عن عقبة بن عامر: ((أنه سأل النبي ه عن أخت له نذرت أن تحج حافية ، غير مختمرة ، فقال: مروها فلتخمتر ، ولتركب ، ولتصم ثلاثة أيام وبما أخرجه أبو داؤد عن كريب، عن أبن عباس، قال: جاء رجل الى النبي ه فقال يا رسول الله ! ان أختى نذرت \_ يعنى أن تحج ماشية \_ فقال النبي ق " أن الله لا يصنع بشفاء أختك شيئا ، فلتحج راكبة ، وتكفر يمينها ))، تكملة فتح الملهم ، ج : ٢، ص : ٢٩،١ ٢٨ ١

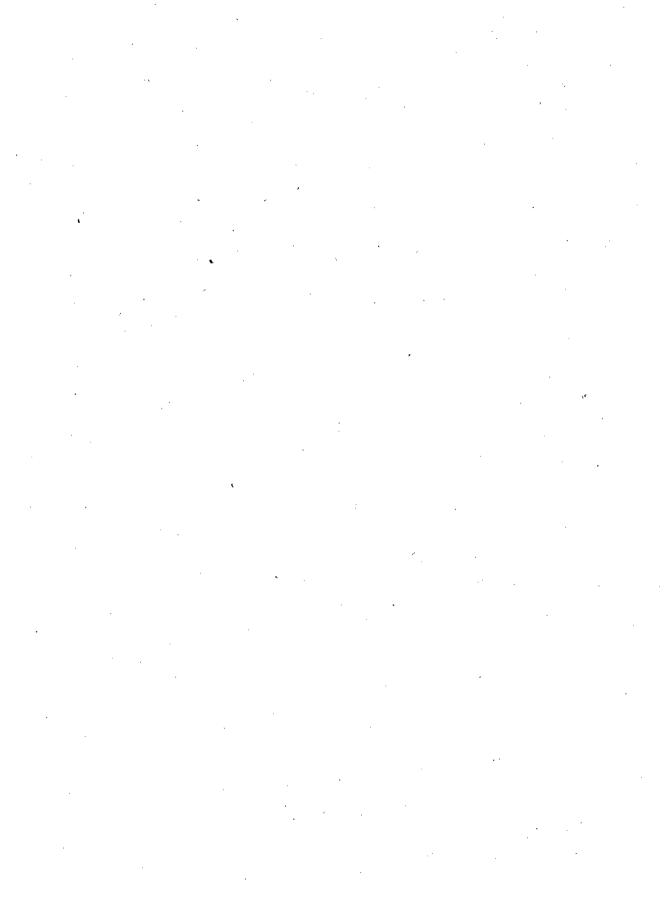

# بسم الله الرحم الرحيم

# ٢٩ ـ كتاب فضائل المدينة

امام بخاری رحمہ اللہ کا کتاب الحج کے آخر میں فضائل مدینہ کا عنوان قائم کرنا اس بات کی دلیل معلوم ہوتی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ بھی حج کے بعد مدینہ طیبہ کی زیارت کرنے کے قائل ہیں ، ورنہ حج سے اس کا کوئی تعلق نہونا جا ہے تھا (واللہ اعلم )۔

نی کریم ﷺ کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ کو بیٹر ب کہا جاتا تھا، جس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آوی جس کا نام بیٹر ب تھا، انہوں نے اس کوآباد کیا تھا اور یہ بالکل شور زمین تھی یعنی یہاں پر کوئی زیادہ آبادی اور زراعت وغیرہ نہیں ہوتی تھی،اس لئے پچھ دنوں تک یہاں آبادی رہی بعد میں بیآبادی ختم ہوگئ۔

یمن کے جوبادشاہ ہوتے تھے وہ تنج کہلاتے تھے تو ایک تنج کواللہ ﷺ نے بشارت دی یااس نے اپنی کتابوں سے سمجھایا کسی خواب یا کشف کے ذریعے کہ نبی آخری الزماں ﷺ اس بستی میں تشریف فرما ہوں گوتو اس نے آکر یہاں پر آبادی کی اور نہ صرف آبادی کی بلکہ یہاں پر نخلستان لگایا اور یہاں زراعت کا سلسلہ شروع کیا تو کہتے ہیں کہ اس تنج کے زمانے سے یہاں پر پینخلستان اور زراعت وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوا۔

اور بیواقعہ نی کریم بھی کی بعثت سے ایک ہزارسال پہلے کا ہے،اس کے بعد پھر آبادی شروع ہوئی توعربوں میں سے زیادہ تر اوس اور خزرج کے قبیلے اور بونجار وغیرہ یہاں آباد ہوئے تو پھر اللہ عظانے اس کو نی کریم بھی کا مجر قرار دیا اور بالآخر نبی کریم بھی تشریف لائے اور پھر آپ بھی نے اس کانام بدل کرمدین درکھا۔ ا

#### (١) باب حرم المدينة

#### م يد كرم بون كايان

الأحول، عن أنس الله عن النبي الله قال: ((المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع المحرها، ولا يحدث فيها حدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس

ل عمدة القارى ، ج: ٤ ،ص: ٥٢٢.

أجمعين)). [انظر: ٢٠٣١]. ع

امام بخاری رحمدالله نے پہلاباب "باب حوم المد بنه" قائم کیااوراس میں حضرت انس کے کی صدیت نقل کی ہے کہ نی کریم کے نی کہ اللہ کے درم من کے لاا اللی کذا" بید بند منورہ کے حرم مونے کی دلیل ہے۔

یمی جمہور کا قول ہے کہ مدینہ منورہ بھی حرم ہے۔

حفیہ کی کتابوں میں حرم ہونے کی نفی کی گئی ہے کہ دید منورہ حرم نہیں اور بیہ کہنا کہ دینہ منورہ حرم نہیں بیہ ایک بڑی بھدی تعبیر ہے، سیح بات بیہ کہ دینہ حرم ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آگے جو حدیثیں آرہی ہیں ان میں اتن صراحت کے ساتھ مدینہ طیبہ کو حرم قرار دیا ہے کہ اس کی تا ویل اور انکار مشکل ہے اور ساری کی ساری حدیثیں مدینہ کے حرم ہونے پر ولالت کرتی ہیں ، توضیح بات بیہ ہے کہ حنفیہ کے نز دیک بھی مدینہ حرم ہے ، البتہ مدینہ منورہ کے حرم کے احکام سے مختلف ہیں ۔'

کہ کرمہ کے حرم کا تھم حنفیہ کے زدیک ہیہ ہے کہ آدمی بغیراحرام کے اس میں داخل نہیں ہوسکتا اور یہاں داخل ہوسکتا ہے، وہاں تھم میہ ہے کہ کوئی جانورحل سے لا کربھی وہاں پر پکڑ کرنہیں رکھا جا سکتا ، کہیں سے پکڑ لائے اور وہاں پر باندھ کرر کھ دیا ہے جائز نہیں ، لیکن یہاں حل سے لایا ہوا جانور پکڑ کرر کھا جا سکتا ہے، وہاں درختوں کے کاشنے کی اجازت اس معنی میں نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کا ٹے تو اس کی جز ااؤر فدید واجب ہوگا، مدینہ منورہ میں درخت کا نمااگر چہ بلاوجہ جائز نہیں لیکن اگر کا بے لتو جز اواجب نہیں ہوتی تو یہا حکام میں بڑا فرق ہے۔

احکام کفرق کوبھن حفوں نے یول تعیر کردیا کہ دیند حم نہیں جوحفرت شاہ صاحب کے بقول بھدی

تعیر ہے اوربعض اوقات تعیر کامضمون پر ہڑا اثر پڑتا ہے تو یقعیر ختیں ، اس لئے کہ بیضوص میر کے خلاف ہے۔

تعیر ہے کہ دینہ بھی حرم ہے لیکن حرم مدینہ کا حکام حرم مکہ سے مختلف ہیں تعیر کے فرق سے ہڑی گڑ ہڑوا قع ہوجاتی ہے۔ بریلویوں نے دیو بندیوں کے خلاف جو محاذ قائم کیا تو اس میں بڑی چالا کی سے کام لیا

کہ مثلاً یہ تعیر کی کہ دیو بندی امکانِ کذب کے قائل ہیں کہ اللہ عظی جموث بول سکتا ہے حالا نکہ سے تعیر ہے کہ

اللہ عظی ہر چیز پر قادر ہے بعنی عموم قدرت ، تو یہ تعیر تھی اور اس کوامکانِ کذب کردیا ، پھر ناوا قنیت سے ہم لوگوں

نے اس تعیر کواوڑ ھلیا اور امکانِ کذب بحث شروع کر دی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم بھی کے علم کے عثبت

بیں اور دیو بندی علم کے نافی ہیں یہ تعیر اختیار کی ، تو بعض اوقات تعیر کے بھونڈ ہے ہونے سے خواہ مخواہ انسان

بیں اور دیو بندی علم کے نافی ہیں یہ تعیر اختیار کی ، تو بعض اوقات تعیر کے بھونڈ ہے ہونے سے خواہ مخواہ انسان

بی وہی صحیح مسلم ، کتاب المح ، باب فعیل المدینة و دعا النبی فیھا بالبر کہ وبیان تحریمها و تحریم صیدها و محدم اوبیان حدود حرمها ، رقم : ۲۳۲۹ ، و مسند احمد ، ہائی مسند المکٹرین ، باب بائی المسند السابی ، دھم :

ایخ آپ کو ہدِف ملامت بنالیتا ہے۔

لہذائی تعبیریہ ہے کہ مدینہ منورہ بھی حرم ہے اور نصوص ضریحہ متواترہ اور متکاثرہ تقریباً الیی ہیں کہ اس کا انکار مکابرہ ہے۔ چنانچہ ام بخاری رحمہ اللہ نے ایک طرف توباب قائم کیا "باب حوم المعدینة" اور اس کی دوسری حدیث میں واقعہ ذکر کیا کہ نبی کریم کے نامید نبوی کی تعمیر کے لئے وہاں کے درختوں کو کو ایا اور معجد نبوی تعمیر فرائی، مکہ مکرمہ میں اگر ایسا ہوتا تو آدمی پر جز اواجب ہوجاتی یہاں جز اواجب نہیں ہوئی تو اس سے پنہ چلا کہ احکام مختلف ہیں لیکن مدینہ حرم ہے۔

اصل روایت میں جبلِ احد تفاکس نے جبلِ تورکہ دیا اورلوگوں نے یہاں تک کہد دیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی " اللہ نے بھی سے معاری رحمہ اللہ نے تورک لفظ کواس لئے حذف کر دیا کہ انہوں نے سی سی کسی راوی ہے میں لمان ہوئی ہے، لہذا انہوں نے " وقور" کو حذف کر کے " کہد یا آلیکن میں باتیں غلط ہیں ۔

حقیقت یہ ہے کہ جمل احد کے پیچے'' ٹور' نامی ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے، چنانچہ صاحب قاموس فیروز آبادی کہتے ہیں کہ روایتوں میں تو ٹورآ یا تھالیکن میں بہت تک بڑا جیران تھا کہ یہ کہاں ہے، مگر جھے ایک اعرابی نے لیے جاکر دکھایا کہ مدینہ منورہ میں احد کے پیچے آیک چھوٹا سا پہاڑ ہے اس کا نام'' ٹور' ہے اور پھر یہ بات علامہ مینی اور جافظ ابن مجرر حمداللہ نے متعدد حضرات سے نقل کی ہے کہ وہاں پرایک پہاڑتھا جس کا نام ٹورتھا، اور مدینہ منورہ کے آثر کے ایک عالم مجھے بھی ایک چھوٹے سے پہاڑ کے پاس لے گئے جواحد کے مشرقی کنارے کے مدینہ منورہ کے آثر کے ایک عالم ورکی تصویر دیکھی بالکل پیچھے شال میں واقع تھا، ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک مصری مؤرخ کی کتاب میں جبل ٹورکی تصویر دیکھی بھی جواس کے مطابق تھی ۔ واللہ سجانہ اعلم ، بہر حال آپ نے یہ حدود بیان کیں ۔ سع

۸۲۸ استحدثنا أبو معمر: حدثنا عبدالوارث ، عن أبي التياح ، عن أنس الله قال: قدم النبي الله المدينة وأمر ببناء المسجد فقال: ((يا بني النجار ثامنوني))، فقالوا: لا

<sup>&</sup>lt;u> ۳ عمدة القارى ، ج : ۷ ، ص: ۵۲۸.</u>

نطلب ثمنه الا الى الله ، فأمر بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت ، وبالنخل فقطع فصفوا النخل قِبلة المسجد . [راجع : ٢٣٣]

ترجمہ: حضرت انس کے روایت کرتے ہیں کہ نبی کے میں مدینہ پنچ اور متجد بنانے کا حکم دیا تو فر مایا اے بنی نجار مجھ سے زمین کی قیمت صرف اللہ کے قیمت کے بھرمشر کین کی قیمت صرف اللہ کے قیمت کے بھرمشر کین کی قیمت صرف اللہ کے تعلق حکم دیا تو اس کو ہموار کیا اور درختوں کے کاشنے کا حکم دیا تو وہ کا درختوں کے کاشنے کا حکم دیا تو وہ کا درختوں کے کاشنے کا حکم دیا تو وہ کا درختوں کے کاشنے کا حکم دیا تو وہ کا درختوں کے اور مسجد کے قبلہ کی سمت میں صف کے طور پر رکھ دیے گئے۔

۹ ۲ ۸ ۱ - حدثنا إسماعيل بن عبدالله قال: حدثنى أخى، عن سليمان ، عن عبيدالله بن عسمر، عن سعيد المقبرى، عن أبى هريرة أن النبى قلقال: ((حرم ما بين لا بتى السمدينة على لسانى))، قال: وأتى النبى الله بنى حارثه فقال: ((أراكم يا بنى حارثه قد خرجتم من الحرم))، ثم التفت فقال: ((بل أنتم فيه)). [أنظر: ١٨٧٣]. م

ایک مرتبہ آپ ﷺ بنوحار شہ کے ساتھ جارہے تھے تو ایک موقع پر آپ ﷺ نے فر مایا کہ اے بنوحار شہ! میرا خیال ہے کہ تم حرم سے نکل گئے ہو، پھر مڑکر آپ ﷺ نے فر مایا کہ نہیں ابھی تم حرم میں ہو، تو شروع میں آپ ﷺ کوخیال ہوا کہ حدودِ حرم سے نکل گئے ہیں لیکن بعد میں آپ ﷺ نے فر مایا کہ ابھی حرم ہی ہیں ہیں۔

الأعمش، عن ابراهيم التيمى، عن أبيه، عن على قال: ما عند نا شيء الاكتاب الله وهذه الصحيفة عن النبى في ( المدينة حرم مابين عائر الى كذا ، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملئكة والناس أجمعين ، لايقبل منه صرف و لاعدل ))، وقال: ( ذمة المسلمين و احدة ، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملئكة والناس أجمعين ، لايقبل منه عدف ولا عدل . ومن تولى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملئكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف و لا عدل . ومن تولى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملئكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف و لا عدل )). قال أبوعبد الله : عدل: فداء

ترجمد: حضرت على المحيم على المحيم على المحيم على المحيم على المحيم الله على الله على الله على المحيم المحيم على المحيم المحيم

میں لکھا ہے کہ مدینہ عائر سے لے کر فلاں فلاں مقامات تک حرم ہے جو شخص اس جگہ میں کوئی نئی بات نکالے یا کسی بدق کو پناہ دے تو اس پر اللہ ﷺ کی لعنت اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، نہ اس کی فرض عبادت مقبول ہے اور نہ فل اور آپ ﷺ نے فر مایا مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے جو شخص کسی مسلمان کا عہد تو ڑے، اس پر اللہ ﷺ اور شتوں اور تہ فض اپنی ما لک کی فرض عبادت مقبول ہوگی اور نہ ففل اور جو شخص اپنی ما لک کی اجازت کے بغیر کسی قوم سے سوالات کر ہے تو اس پر اللہ ﷺ اور اس کے تمام فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اس کی نہ کوئی فرض عبادت مقبول ہوگی اور نہ کوئی فل عبادت۔

"من تولی قوماً بغیر إذن موالیه" لین این آپ کوان کی طرف منسوب کردی لین اس قبیلے کی طرف و الملائکة والناس اجمعین" ہے۔

# (٢) باب فضل المدينة وأنها تنفى الناس

مدید کی فضیلت اوراس کابیان کروه برے آدمی کونکال دیتا ہے

ا ۱۸۷ ا حداثناعبدالله بن يوسف: اخبرنا مالک، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعة أبا هريرة على يقول: قال رسول الله على (أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون، يثرب، وهي المدينة تنفى الناس كما ينفى الكير خبث الحديد)). ه، ل

حدیث کی تشریح

"امرت بقریة تاکل القری" یعنی جھے کم دیا گیا ہے الی بستی میں رہے کا جوساری بستیوں پر عالب آجائے گی یعنی اس کا حکم ساری بستیوں پر چلے گا، چنا نچہ بعد میں مدینہ منورہ دارالخلافہ تھا اور اس نے آدھی دنیا پر حکومت کی "یقولون یغرب" لوگ اس کا نام یئرب رکھتے تھے "و ھی المدینة تنفی الناس کما یہ نیا پر حکومت کی "یقولون یغرب" والانکہ اب اس کا نام مدینہ ہے اور یہ خبیث لوگوں کو اس طرح دفع کرتا ہے جیسا کہ دھوکئی لو ہے کے ذنگ کو دور کرتی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو باہر سے آکر یہاں آباد ہوں اور خبث رکھتے ہوں تو مدینہ منورہ ان کو دور کردیتا ہے۔

ه لايوجد للحديث مكررات.

لا وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب المدينة تنفي شرارها ، وقم : ٢٣٥٢، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين، بـاب مسند أبي هريرة ، وقم : ٢٩٣٧ ، ٢٢ • ٧ ، ٨٦٢٣ ، ٩٣٩ ، وموطأ مالك ، كتاب الجامع ، باب ماجاء في سكن المدينة و الخروج منها ، وقم : ١٣٧٨ .

اب اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ مرادا کثریت ہے ورنہ فی نفسہ مدینہ منورہ میں منافقین کا رہنا اور بعض بداخلاق قسم کے لوگوں کا رہنا بھی ثابت ہے، تو یہاں پراکٹریت کا اعتبار کیا گیا ہے اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ میہ آخر دور میں ہوگا کہ مدینہ منورہ میں جتنا گند ہے وہ سب نکل جائے گا صرف سے کے مسلمان باقی رہ جا کیں گے جیسا کہ آگے آر ہاہے کہ مدینہ منورہ میں تین زلز لے آکیں گے اوران زلزلوں سے گھبرا کر جوا سے کے جا کیں گے اور ان کے دل میں مدینہ منورہ کی کوئی خاص محبت نہیں ہوگی اور وہ ذلزلہ سے گھبرا کر بھاگ جا کیں گے اور پھروہی رہے گا جس کو مدینہ سے واقعی محبت ہوگی اور پھرای پراللہ اس کو وہاں موت عطافر ماکیں گے۔

# (٣) باب: المدينة طابة

#### مدینه طابہ ہے

۱۸۷۲ - حدثنا خالد بن مخلد: حدثنا سليمان قال: حدثني عمرو بن يحيى ، عن عباس بن سهل بن سعد ، عن أبي حميد الله قال : اقبلنا مع النبي الله من تبوك حتى اشرفنا على المدينة فقال : ((هذه طابة )). [راجع: ١٣٨١]

ترجمہ: حضرت ابوحمید ﷺ نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی کریم ﷺ کے ساتھ تبوک سے واپس آئے یہاں تک جب مدینہ کے قریب پنچے تو آپ ﷺ نے فر مایا پی طابہ ہے، یعنی مدینہ کا ایک نام طابہ ہے۔

# (٣) باب لابتي المدينة

# مدینه کے دونوں پھریلے میدانوں کا بیان

حضرت ابو ہریرہ کے فرماتے ہیں کہ اگر میں ہرنوں کو مدینہ منورہ میں چرتے ہوئے دیکھوں تو «مساف عسوتھا" میں ان کو گھراؤں گائییں بعنی ان کوشکار نہیں کروں گا اور ان کو پکڑوں گائییں بلکہ ان کو چرنے دوں گا، اس لئے کہرسول اللہ کے فرمایا کہ «ما ہیسن لا ہتیھا حوام" مدینہ منورہ کے جودوحرے ہیں بعنی پھریلی اس لئے کہرسول اللہ کے فرمایا کہ «ما ہیسن لا ہتیھا حوام" مدینہ منورہ کے جودوحرے ہیں جن پھریلی جو زمین اور کا لئے کا لئے پھر ہیں جن میں ایک قباکی طرف ہے اور دوسراا صدکی طرف تو ان دونوں کے درمیان جو بہتی ہے وہ حرم ہے۔

# (۵) باب من رغب عن المدينة

# ال مخص كاميان جوريند الفرت كرے

المسيب أن أبا هريرة البحان : أخبرنا شعيب، عن الزهرى قال: أخبرنى سعيد بن المسيب أن أبا هريرة المدينة على خير المسيب أن أبا هريرة المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العواف يريد عوافى السباع والطير و آخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة، ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا ، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرّا على وجوههما ). ٤٠٨

# حدیث کی تشریح

ال حدیث میں آخری زمانے کی خبر ہاور "فیٹو کون" اور "فیٹو کون" دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دونوں روایتیں ہیں اگر "قت کون" پڑھا جائے تو خطاب کا صینہ ہے لیکن خطاب صحابہ سے نہیں ہے بلکہ خاطب عام لوگ ہیں کہ الے لوگوائم مدینہ منورہ کوچھوڑ دوگے، "علیٰ حیو ما کانت" بہترین حالت میں جس میں وہ تھی لیعنی مدینہ طیبہ کو بہترین حالات میں کہ آباد ہے، شاداب ہے، تروتازہ ہے، زراعت ہورہی ہیں جس بازار گے ہوئے ہیں، ان سب کے باوجودتم مدینہ چھوڑ کر چلے جاؤگے، اوراگر "بیتو کون" ہے تو آخری دور میں لوگ مدینہ اس طرح چھوڑ کر چلے جائیں گے کہ" لا بعضا بالا العواف" اس میں نہیں آئیں گے گرگس، "عواف عافیة" کی جمع ہے اور "عافیة" کرگس کو کہتے ہیں جو پرندے مردے کے اوپر آکرگر نے ہیں تو اس میں کرگس ہوں گے۔

" پیرید عوافی السباع والطیو" کهمردارکھانے والے پرندے اور درندے بس وہ باقی رہیں گے اور سب مدینه منورہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ "و آخی مین یبحشو راعیان" اور آخر میں جودو آدمی مدینه منورہ میں آئیں گے وہ قبیلہ مزینہ کے دوج واہے ہوں گے جومدینه منورہ کا ارادہ لے کرچلیں گے " پینعقان بعنمهما" اپنی بکریوں کو ہنکاتے ہوئے کلیں گے اور بیدونوں جب مدینه منورہ کے قریب آئیں کے لایوجد للحدیث مکردات.

٨ وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب في المدينة حين يتركها أهلها رقم : ٢٣٢٢، ومسند أحمد باقي مسند
المكترين ، باب مسند أبي هريرة ، رقم : ٩٨٩٥، وباب باقي المسند السابق ، رقم : ٩٣٨، وموطأ مالك ، كتاب
الجامع ، باب ماجاء في سكني المدينة والخروج منها ، رقم : ١٣٨١.

گوندیندمنوره کوویران پائیں گے "**وحوشاً** " یعنی ویران "حتی **اذا بسلغا ثنیة الو داع" یہاں تک** کم جب بیژنیة الوداع پر پنچیں گےتو "**حوّا علی وجو ههما**" اپنے چرے کے بل گر جائیں گےاوران کو بھی موت آجائے گی۔

یہ خرز مانہ کاذکر ہے، اب بیوا قعہ کس وقت پیش آئے گا ( واللہ اعلم ) اس کی صحیح تعین اللہ ہی بہتر جانے میں ،لیکن آ گے خدیث میں آر ہا ہے کہ تین زلز لے آئیں گے تو شاید بیاتیسر سے زلز لے کے بعد کی بات ہے کہ تیسر سے زلز لے کے نتیج میں لوگ وہاں سے چلے جائیں گے۔

اوربعض روایتوں میں آتا ہے کہ دوفر شتے آئیں گے جوان دونوں چرواہوں کو گھییٹ کرلے جائیں گےاور پھرییو ہیں پڑے ہوں گے جہال اور مردے پڑے ہوں گے۔

# مدينه طيبه مين سكونت كي فضيلت

حضرت سفیان بن ابی زہیر کے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کے کو یہ فرماتے ہوئے سا کہ یمن فتح ہوگا تو کھا تو کہا کہ اور اپنے مویشیوں کو ہنکا کرلے جانا اور اس کے اصل معنی ہیں بہانا ''اجری ۔ یجری ۔ اجواء'' جیسا کہ قرآن شریف میں ہے ''وہست الحبال ہسا''جس کے معنی ہیں ''اجویت الحبال جریا'' جو پہاڑ ٹھوس نظرآر ہے ہیں بیاس وقت یانی کی طرح بہادیئے جا کیں گے۔

۔ نو کہتے ہیں کہ جب یمن فتح ہوگا توالک قوم آئے گی جواپنے مویشیوں کو بہا کر لے جائے گی اوران کے مطیعین کواٹھا کرمدینہ سے لے جائے گی۔

في لايوجد للحديث مكرّرات.

ول وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار ، رقم: ٢٣٦٠، ومسند أحمد، مسند الأنصار ، باب حديث سفيان بن أبي زبير ، رقم: ٢٠٩٠، ٨٠٩٠٠، وموطأ مالك ، كتاب الجامع ، باب ماجاء في سكني المدينة والخروج منها ، رقم: ١٣٨٠.

مطلب بنہ ہے کہ جب یمن فتح ہوگا تو لوگوں کوشوق ہوگا کہ یمن بڑی انچی جگہ ہے وہاں جاکرآ باد ہوتے ہیں تو لوگ اپنے مویثی وغیرہ مدینہ منورہ سے اٹھا کر اپنے گھر والوں اور اپنے فر ماں برداروں کو اٹھا کر یمن لے جائیں گے ''و الممدینة خیر لہم لو کانو ایعلمون'' حالانکہ مدینہ ان کے لئے بہتر ہوتا اگروہ علم رکھتے اور حقیقت جائے۔

" و تفتح الشام في التى قوم "اس كے بعد فرمایا كمشام فتى ہوگاتو لوگ آئيں گے اوراس طرح اپنے مولی وغیرہ بنکا كرلے جائيں گے " و تفتح العواق " پھرعراق فتى ہوگاتو كھولوگ مديندكوچھور كروہاں برجاكر آباد ہوجائيں گے حالانك مديندان كے لئے بہتر ہوتاتو حضوراقدس الله خبردے رہے ہيں كہ بہت سے لوگ مديندمنورہ كے ساتھ وفا دارى نہيں كريں گے اور جب نے نئے علاقے سامنے آئيں گے تو وہاں جاكر آباد ہونے كے شوق ميں مدينہ طيبہ چھور كر چلے جائيں گے حالانك ان كے حق ميں بہتر ہوتاكدوہ مدينہ بى ميں مقيم رہتے ،اس سے مدينہ طيبہ كى سكونت كى فضيلت معلوم ہوتى ہے۔

یہ نگیراآپ ﷺ نے صرف ان لوگوں پر فر مائی جو محض اس وجہ سے جارہے ہیں کہ وہ علاقہ ہمیں زیادہ زرخیز معلوم ہوتا ہے یا زیادہ اچھا لگتا ہے یا اس علاقہ کی آب وہوا اچھی ہے وغیرہ وغیرہ ،لیکن اگر کسی دینی مقصد سے گئے جیسے صحابۂ کرام ﷺ جہاد کے لئے اطراف واکناف میں جاکرآ باد ہوئے۔

حضرت ابوابوب انصاری کے جہاد کی غرض سے قسطنیہ کی نصیل کے بیچے جان دی، حضرت حذیفہ بن یمان کو وغیرہ مدائن میں مدفون ہیں، تو جہاد کی غرض سے مدینہ طیبہ سے نکلنے کی تو بڑی فضیلت ہے اور یہاں تکیرکسی دنیاوی نفع کے اوپر مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر جانے پر ہے، مدینہ طیبہ کی نبی کریم کے کو بڑی غیرت تھی میہ حضور اقدی کے کاشہر ہے۔

اوگ کہتے ہیں کہ مکہ مکر مہ میں جلال ہے اور مدینہ طیب جمال ہے اس میں کوئی شک نہیں ، کیکن جمال کے ساتھ ساتھ مجھے تو مدینہ طیب میں بہت ڈرلگتا ہے ، مکہ مکر مدمیں تو آ ومی لگ لیٹ کر جو پچھ کر گذر ہے لیکن مدینہ طیبہ میں ہے

# نفس گم کرده می آیدجنید د بایزیدایی جا

میں نے اپنے والد ماجد سے سنا، جب بہلی بار مدین طیبہ میں حاضری ہوئی تو میں اپنے والد ماجد کے ساتھ تھا تو اس وقت پہلے ہی انہوں نے یہ واقعہ سنایا تا کہ آ دی متنبہ ہو جائے ، سنایا کہ ایک بزرگ تھے وہ مدین طیبہ حاضر ہوئے تو کھانے پر کھانا کھار ہے بھے تو دہی آگئی تو دہی کچھان کو پہندنہ آئی تو انہوں نے کہا کہ دہی یہاں کا اچھانہیں ہوتا، ہمار سے ہاں کا اچھا ہوتا ہے انہوں نے یہ بات کی اور رات کو خواب میں نبی اکرم بھی کی زیارت ہوئی اور آپ بھی نے خواب میں نبی اکرم بھی کی زیارت ہوئی اور آپ بھی نے خواب میں فرمایا کہ دہی یہاں کا اچھانہیں ہوتا تو ایسا کر وکہ جہاں کا دہی اچھا ہوتا ہے وہیں چلے جا تو۔

مدیند منورہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کے بارے میں وہاں رہتے ہوئے قدم قدم پر برامحاط رہنا جائے، بیدیہ البی اللہ ایک ایک ایک ایک ذرہ، ایک ایک چیداور ایک ایک جگہ قابل صداحرام ہے، ای واسطے مدینہ طیبہ کی کسی چیز کے بارے میں ایسا کوئی جملہ وغیرہ بڑی خطرناک بات ہے، اللہ بچائے۔ سوال: حرم مكه مين درخت اورگها س وغيره كا نما جا تزنبيس تو كيا فاصل محماس اور فاصل شاخيس وغيره كا نثا

بمجى جائزنہيں؟

جواب نیه جومنع ہے ایک تو وہ خودروگھاس ہے خواہ وہ فاصل ہویا جیسی بھی ہواس کو کا ٹنا جا ترنہیں اور دوسرابه كهايسة درخت كوكاننا جوكس كالكايا موا موثمر دار موءسابه دار موتواس كوكاننا جائز نهيس اورتبذيب كي غرض سے جوشاخیں کاٹ دی جاتی ہیں اس کی مما نعت نہیں۔

# (٢) باب: الإيمان يأرز الى المدينة ایمان مدینه کی طرف سمیت آئے گا

٨٤٢ اسحدثنا ابراهيم المنذر: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثني عبيدالله، عن حبيب بن عبدالرحمن ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي هريرة 🚓 : أن رسول الله 🏙 قال : (( ان الإيمان ليأرز الى المدينة ، كما تأرز الحية الى جحرها )).

ترجمہ: حضرت ابو ہر یہ مظاف بیان کرتے ہیں کدرسول الله الله اے فرمایا ایمان مدیند کی طرف سمت آئے كاجس طرح سانب اسية بل مين ممك آتا ہے۔

# (4)باب إثم من كاد أهل المدينة الل مدینہ سے فریب کرنے والوں کے گناہ کا بیان

١٨٤٧ ـ حدثنا حسين بن جريث: أحبرنا الفضل، عن جعيد، عن عائشة قالت: سمعت سغداً ﷺ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: ((لا يكيد أهل المدينة أحد إلا أنماغ، كما ينماع الملح في الماء)). ال

ترجمہ: حضرت سعد ﷺ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو بیان کرتے سا کہ اہل مدینہ سے جو تخص بھی فریب کرے گاوہ اس طرح گل جائے گا جس طرح نمک یانی میں تھل جاتا ہے۔

ال وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب من أراد أهل المدينة بسوء أذا به الله ، وقم : ٢٣٥٨، ومسئد أحمد ، مسئد العشرة المبشرين بالجنة ، باب مسند أبي اسحاق سعد من أبي وقاص ، وقم : ١٣٤١

# (٨) باب آطام المدينة

#### مديند كي محلول كابيان

۱۸۷۸ ـ حدثنا على بن عبدالله: حدثنا سفيان: حدثنا ابن شهاب قال: أخبرنى عروة قال: سمعت أسامة شهقال: أشرف النبى شعلى أطم من آطام المدينة فقال: (هنل ترون ماأرى ؟ انبى لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر)). تابعه معمر وسليمان بن كثير، عن الزهرى. [أنظر: ٢٣٢٧، ٣٥٩٥، ٣٤٠٥]

ترجمہ: نی کریم مظامہ ینہ کے ایک او نچے مکان پر پڑھے، تو آپ تھانے فرمایا کیاتم دیکھتے ہوجو میں دیکھ رہاہوں؟ میں تبہارے گھروں کے درمیان فتنوں کی جگہ دیکھ رہاہوں جس طرح بارش کے قطروں کی گرنے کی جگہ۔

# (٩) باب: لا يدخل الدِّجّال المدينة

## دجال مدينه بين داخل ندموكا

9 م 1 - حدث عبد العزيز بن عبد الله قال : حدثنى ابراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي بكرة عن النبي قال : (( لايدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب ، على كل باب ملكان )) . [انظر: ٢٥ ا ٢ ، ٢١ ا ٢]

ترجمہ: حضرت ابو بکر مصحفور مللے ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ مللے نے فرمایا مدینہ میں مسے وجال کا خوف داخل نہ ہوگا اس زمانہ میں مدینہ کے سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازہ پر دوفر شتے ہوں گے۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ دیاں کیا کہ حضور بھٹانے فرمایا کہ مدینہ کے دروازوں پر فرشتے ہوں گے وہاں نہ تو طاعون اور نہ د جال داخل ہوگا۔

ا ۱۸۸۱ حدثنا ابراهيم بن المنذر: حدثنا الوليد: حدثنا أبو عمرو: حدثنا اسحاق: حدثنا أبس من بلد الاسيطؤه السحاق: حدثنى أنس بن مالك عن النبى قال: ((ليس من بلد الاسيطؤه الدجال الامكة و السمدينة، ليسس له من نقابها نقب الاعليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر و منافق)). وأنظر: ١٢٢٤، ٣٣٠١، ٣٧٠٤]

ترجمہ: حضرت انس بن مالک اللہ اواریت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کوئی شہراییا نہیں ہے جس کو دجال پامال نہ کرے گا مگر مدینہ اور مکہ کہ وہاں داخل ہونے کے جننے راستے ہیں ان پر فرشتے صف بستہ ہوں کے اوران کی نگرانی کریں گے۔ پھر مدینہ کی زمین مدینہ والوں پر تین بار کا نبی گی ، اللہ ﷺ ہر کا فراور منافق کو وہاں سے باہر کردے گا۔

قال: أخبرنى عبيدالله بن عبدالله بن عتبة ، أنّ أبا سعيد المحدى الله قال: حدثنا رسول الله المحديث طويلاً عن الدّجال فكان فيما حدثنا به أن قال: ((ياتي الدّجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة ينزل بعض السباخ التي بالمدينة ، فيخرج إليه يومئذ رجُل هو خير الناس أو من خير الناس ، فيقول: أشهد أنك الدّجال الذي حدثنا عنك رسول الله المحديثة ، فيقول الدّجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته ، هل تشكّون في الأمر ؟ فيقولون: لا، فيقلته ثم يحييه فيقول حين يحييه : و الله ما كنت قط أشد بصيرة منى اليوم ، فيقول الدّجال: أقتله فلا يسلط عليه )) . [أنظر: ١٣٢] ال

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری ﷺ نے بیان کیا کہ ہم سے نبی کریم ﷺ نے دجال کے متعلق طویل صدیث بیان کی اس میں یہ بھی بیان کیا کہ دجال مدینہ کی ایک کھاری زمین پرآئے گا اور اس پر مدینہ کے اندر واضل ہونا حرام کردیا گیا ہے۔ اس دن اس کے پاس ایک شخص آئے گا جو بہتر بین لوگوں میں سے ہوگا ، اور کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو بی دجال ہے جس کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے ہم سے حدیث بیان کی ہے ، دجال کے گا بتا واگر میں اس شخص کو تل کر کے پھر زندہ کر دوں تو پھر میر ہے معاملہ میں تنہیں شک تو نہ ہوگا۔ لوگ کہیں گے تابیں۔ چنا نچے وہ اس کو تل کر دے گا اور پھر زندہ کر دی گا جب وہ اس کو زندہ کر دے گا تو وہ شخص کے گا بخدا آئے سے نیا دہ حال معلوم نہ تھا ، تو وہ ی دجال ہے پھر دجال کے گا کہ میں اسے تل کرتا ہوں لیکن اسے قدرت نہ ہوگی۔

بعض لوگوں نے کہا کہ بیاصا حب خصر الطفی ہوں مے جو جا کے اس طرح د جال سے بات کریں مے الکین روا بتوں میں کوئی دلیل اس طرح کی نہیں ہے۔

<sup>11</sup> وفي صبحين مسلم ، كتاب القتن واشراط الساعة ، باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن ، وقم: ٥٢٢٩، ومسند أحمد ، ياقي مسند المكثرين ، باب مسند أبو سعيد الحدري ، وقم : ١٩٨١ - ١١٣٢٥.

)<del>|</del>

# (٠١) باب: المدينة تنفى الخبث

### مدینه برے آدمی کودور کردیا ہے

ابن المنكفر، عن جابر شقال: جاء أعرابي إلى النبي شقاب على الإسلام. فجاء من المنكفر، عن جابر شقال: جاء أعرابي إلى النبي شقاب على الإسلام. فجاء من الغد محموماً فقال: أقلني، فأبي ثلاث مرارٍ ، فقال: ((المدينة كالكير تنفي خبثها، وتنصع طيبها)). [أنظر: 9 - 27، 11 / 27 / 27 / 3]. سل

حضرت جابر الله فرماتے بیں کی ایک اعرابی حضور اللہ کی خدمت میں آیا اور آپ اللہ کے ہاتھ پر اسلام پر بیعت کی "فیجاء من الغد محموماً" دوسرے دن آیا تو بخار پڑھا ہوا تھا تو آپ اللہ سے کہنے لگا کہ "آفلنی" میری بیعت واپس کرو، اب اس کا مطلب کیا ہے؟

العن نے کہا کہ میں اسلام سے واپس جانا چاہتا ہوں۔ ''العیاف باللہ' لیکن بظاہر بیمراونیس اگرایا ہوتا تو مرتد ہوجا تا اور واجب القتل ہوتا بلکہ مرادیہ ہے کہ جمرت پر جومیں نے بیعت کی تھی وہ مجھے واپس دو، ''فاہی'' تو آپ شے نے انکار فرمایا کہ بیعت واپس نہیں ہواکرتی، ''فسلات مسراد' تین مرتبہ بیہ ہوا، پھرآپ شے نے فرمایا''السمدینة کالکیر تنفی محیثها ''کہ دینہ دھوکئی کی طرح ہے کہ وہ لو ہے کے زنگ کو دور کردیتا ہے اور مجل جواچھا ہوتا ہے اس کو مانچھ دیتا ہے اور زیادہ اجالا اور سفید بنادیتا ہے۔

ابن يزيد قال: سمعت زيد بن ثابت الله يقول: لما خرج رسول الله الله الحد رجع ناس ابن يزيد قال: سمعت زيد بن ثابت الله المن إلى أحد رجع ناس من أصحابه فقالت فرقة: نقتلهم، وقالت فرقة: لا نقتلهم. فنزلت: ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ ا

الله وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب المدينة تنفي شرارها ، رقم : ٢٣٥٣ ، وسنن الترمذى ، كتاب المناقب عن رسول الله ، بياب مسجاء في فضل المدينة ، رقم : ٣٨٥٥ ، وسنن النسائي ، كتاب البيعة ، باب استقالة البيعة ، رقم : ٣٨٥٥ ، ومسبد أحمد ، باقي مستد المكثرين ، باب مسند جابر بن عبدالله ، رقم : ١٣٤٦ ، ١٣٤٨ ، ١٣٤٨ ، ١٣٨٩ ، ١٣٨٨ ، وموطأ مالك ، كتاب الجامع ، باب ماجاء في سكني المدينة والخروج منها ، رقم : ١٣٤٤ .

"ل وفى صبحيـح مسـلـم ، كتـاب صـفـات الـمنافقين وأحكامهم ، باب، رقم : 4 ٩ ٩ ،وسنن الترمذى ، كتاب تفسير الـقـرآن عـن رسـول الـلّـه ، باب ومن سورة النساء ، رقم : ٢٩٥٣ ، ومسند أحمد ، مسند الأنصار ، باب حديث زيد بن ثابت عن النبى ، رقم : ٢ ١ ٢ ٢ ٢ ٢ ، ٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٩ ٢ ٢ . <del>\</del>

ترجمہ: حضرت زید بن حارث کرتے ہیں کہ جب نبی کریم احدی طرف روانہ ہوئے ، تو آپ کی ساتھیوں کی ایک جماعت منافقین واپس ہوگئی ، تو پچھ لوگوں نے کہا ہم ان کوتل کردیں گے اور ابعض نے کہا ہم کوان کوتل نہیں کریں گے ، چنانچہ یہ آیت ﴿ فَسَمَا لَمُحُمْ فِنْ الْمُنافِقِيْنَ فِئَعَيْنِ ﴾ نازل ہوئی اور نبی کریم کے نے فرمایا کہ مدینہ برے آدمیوں کو دورکردیتا ہے جس طرح آگ لوہے کے میل کو دورکردیتا ہے جس طرح آگ لوہے کے میل کو دورکردیتا ہے جس طرح آگ ہو ہے کے میل کو دورکردیتا ہے جس طرح آگ ہو ہے کے میل کو دورکردیتا ہے جس طرح آگ ہو ہے کے میل کو دورکردیتا ہے جس طرح آگ ہو ہے کے میل کو دورکردیتا ہے جس طرح آگ ہو ہے کے میل کو دورکردیتا ہے جس طرح آگ ہو ہے کے میل کو دورکردیتا ہے جس طرح آگ ہو ہے کے میل کو دورکردیتا ہے جس طرح آگ ہو ہو کہ میں کو دورکردیتا ہے جس طرح آگ ہو ہو کہ کو دورکردیتا ہے جس طرح آگ ہو کہ کے میں کو دورکردیتا ہے جس طرح آگ ہو کہ کو دورکردیتا ہے جس کے دورکردیتا ہے جس کی کو دورکردیتا ہے جس کر جس کھرے کے دورکردیتا ہے جس کی کر کی کی کو دورکردیتا ہے جس کے دورکردیتا ہے جس کی کو دورکردیتا ہے جس کو دورکردیتا ہے جس کی کھروں کو دورکردیتا ہے جس کی کر دیتا ہے جس کی کو دورکردیتا ہے جس کی کی کو دورکردیتا ہے کر دورکردیتا ہے کہ کو دورکردیتا ہے کے دورکردیتا ہے کر دورکردیتا ہے کر دورکردیتا ہے کو دورکردیتا ہے کر دورکردیتا ہے کو دورکردیتا ہے کر دورکردیت

#### باب:

۱۸۸۵ ـ حدثنى عبدالله بن محمد: حدثنا وهب بن جرير: حدثنا أبى، سمعت يونس، عن ابن شهاب ،عن أنس الله عن النبى الله قال: ((اللهم اجعل بالمدينة ضعفى ماجعلت بمكة من البركة))، تابعه عثمان بن عمر، عن يونس.

آپ کے دعافر مائی کہ اے اللہ! مدینہ طیبہ میں مکہ کرمہ کے مقابلے میں دوگئی برکت عطافر ہا، اس وجہ سے بعض حضرات نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ مکہ کرمہ پر فضیلت رکھتا ہے اور یہ فضیلت بہر حال مدینہ منورہ کو حاصل ہے ہی کہ نبی کریم کی فی وعافر مائی اور ظاہر ہے کہ دعاقبول ہوئی ہوگی تو اس لئے مدینہ طیبہ میں بہت برکات ہیں بیاور بات ہے کہ مکہ مکر مہ کے حرم میں نماز پڑھنے کا ثو اب زیادہ ہے اور مدینہ طیبہ کی مسجدِ نبوی میں اس کے مقابلے میں کم ہے، لیکن دوسری برکات کے اعتبار سے مدینہ طیبہ کی فضیلت ہے اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ جہاں خودسرکا یہ دوعالم کی تشریف فرما ہیں تو وہ جگہ تو عرش وکری سے بھی افضل ہے، کیونکہ عرش کی کری اللہ کی کا مکان نہیں ہے تو جس جگہ نبی کریم کی تشریف فرما ہوں ساری دنیا میں اس سے زیادہ افضل جگہ نہیں ہوسکتی اس لحاظ سے مدینہ طیبہ کے اس جھے کی فضیلت زیادہ ہے۔ ہوا

الله المستحدث المستهد حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن حميد ، عن أنس الله النبى الله كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها . [راجع: ٢ - ١٨] ٢]

۵ ومكة أفضل منها على الراجح الا ماضم اعضاء ه گفانه أفضل حتى من البكعية والعرش والكرمى الخ من الدرالمختار آخر الكتاب وحاشية الطحاوى على مزاقى الفلاح ، ج: ا، ص: ۳۸۳، والدرالمختار ، ج: ۲، ص: ۲۲، و عقائد علماء ديوبند ، ص: ۲۱، وقال عياض: اجمعوا على أن موضع قبره ، گأفضل بقاع الأرض ، عمدة القارى ، ج: ۵، ص: ۲۵، وانعام البارى ، ج: ۳، ص: ۲۱، کتاب فضل الصلاة في مسجد مكة ومدينة ، رقم الحديث: ۱۹۵، ومسند أحمد، ۲۴ وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب فضل المدينة ودعا النبي فيها با لمركة وبيان، رقم ۲۳۳۲، ومسند أحمد،

اع وفي صنحيح مستم ، ختاب انتجج ، باب فضل العديثة ودفا انتبى فيها با ثير خه وبيان، وهم ١٩٢١، ومستند الحمد. باقى مستند المكثرين ، باب باقى المستند السابق ، وقم : ٩٩٩١ . ترجمہ: نی کریم ﷺ جب سفر سے واپس ہوتے اور مدینہ کی دیواروں کی طرف و کیھتے تو اپنی سواری تیز چلاتے اورا گرکسی دوسرے جانور پرسوار ہوتے تو اس کومدینہ کی محبت کے سبب اورایڑ لگاتے۔

# (١١)باب كراهية النبي هي أن تعرى المدينة

مديد چور نوني كريم الله كانا پندفر مان كايان

: ٨٨٠ ا حدثنى ابن سلام، أخبرنا الفزارى، عن حميد الطويل، عن أنس الله الله الله الله الله الله الله المدينة، أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فكره رسول الله الله الله المدينة، وقال: ((يا بنى سلمة، ألا تحتسبون آثار كم؟)) فأقاموا . [راجع : ١٥٥]

آپ ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کہ آبادی مسجد کے آس پاس آجائے اور باہر کے علاقے خالی ہوں اس سے سے بات معلوم ہوئی کہ شہر کا بہت زیادہ گنجان ہونا آپ ﷺ کو پسند نہیں تھا بلکہ پھیلا بھیلا ہو، کھلا کھلا ہو، اس سے ٹاؤن پلانگ کا بھی اصول نکاتا ہے کہ ایک جگہستی بالکل گنجان نہ کرنی چاہئے بلکہ بستی پھیلی ہوئی ہو تا کہلوگوں کو کشادگی محسوس ہو۔

#### (۱۲) باب

۸۸۸ اسحد ثنا مسدد، عن يحيى ، عن عبيد الله بن عمر، قال: حدثنى عبيب بن عبدالرحملن، عن حفص بن عاصم، عن أبى هريرة الله عن النبى الله قال: ((ما بين بيتى مئيرى روضة من رياض الجنة، ومنبرى على حوضى )). [راجع: ١٩٩١]

" روصة من روسة من روسة البعن المعند" بعض حضرات فرباتے ہیں کہ یہ حصہ جنت ہی سے اتر کرآیا جیسا کہ آ حجراسود جنت سے اتر کرآیا، ایسا ہوتو بھی اللہ ﷺ کی ذات سے بعید نہیں ۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ بیاستعارہ اور مجاز ہے اور مطلب سے ہے کہ یہاں پر جولوگ عبادت کرتے ہیں تو وہ گویا جنت کی کیاری میں بیٹھے ہیں اور بالآخران کو جنت کی کیاری نصیب ہوگی انشاء اللہ، سب احمال ہیں حقیقت کے بھی اور مجاز کے بھی ۔

"ومنبوی علیٰ حوضی" برامنبرمبرے وض پرے۔

اس کے معنی بعض نے یہ بیان کے ہیں کہ نبی کریم کی کامنبراس وقت جس جگہ ہے وہی قیامت میں حوض کو تر ہوگی بعض حضرات نے فر مایا کہ مطلب یہ ہے کہ میرایہ منبروہاں لے جاکر حوض کو تر پر رکھ دیا جائیگا۔

بہرحال بیوہ چیزیں ہیں جن کوہم اور آپ اپنے قیاس اور تخینے اور گمان سے مجھے نہیں سکتے "مالا دای عیمن و لا اُذن سمعت و لا معطو علی قلب بشو" اس واسط اس بارے میں زیادہ قیاس آرائی کی ضرورت نہیں ، اللہ بھی این اس واسلے سے قال و کرم سے و بہاں پر پہنچادے توسب پنة چل جائے گا۔

١٨٨٩ ـ حدثنا عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبوأسامة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها قالت: لما قدم رسول الله هالمدينة وعك أبو بكر و بلال فكان أبو بكر إذا أخذته الحمّي يقول:

والموت أدنى من شراك نعله

كل امرئ مصبح في أهله

وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول:

بواد وحولي إذخر و جليل

الاليت شعري هل أبيتن ليلة

وهل أردن يوماً مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل

قال: اللّهم العن شيبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، كما أخرجونا من أرضنا إلى أرج الوباءِ ، ثم قال رسول الله ﷺ : (( اللُّهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللُّهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، وصَحِحهَا لنا، وانقل حماها إلى الجحفة)). قالت: وقدمنا المدينة وهي أوبا أرض الله، قالت: فكان بطحان يجري نجلا، تعني ماءً آجناً. وأنظر: ۲۴۹، ۵۲۵، ۵۲۷، ۵۲۷، ۲۳۲۲. ١٤

حضرت عائشہ رمکی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ طیبہ تشریف لائے "وعک أبوبكر وبلال" حضرت صديق اكبرها اورحضرت بلال المارة كيااورمدينه منوره كابخارمشهوري، پہلے تو بہت ہوتا تھالیکن بعد میں حضور ﷺ کی دعا ہے ختم ہو گیا اور وہاں پر جب لوگوں کو بخار آتا تھا تو بڑا ز بردست آتا تھااوراب بھی جب کسی کوآتا ہے، تو خوب زبر دست آتا ہے تو صدیق اکبر ﷺ اور حضرت بلالﷺ کو بخارآ گيا "فكان أبو بكو اذا أخذته الحميٰ يقول" حضرت صديق اكبره الله كوجب بخارزياده يرُّ حتاتوُ

> كل امرى مصبّح في أهله والموت ادني من شراك نعله

کہ ہرانسان کواس کے گھر میں صبح کے وقت میں" اہلاً سہلاً "کہاجا تاہے۔"مصبہ ہے" پیہ ''صبّے ۔ بصبّے " سے ہے جس کے معنی' 'کسی کوشیج کے دنت میں شیح کی مبار کباد دینا' 'ہیں جیسے ہرآ دمی شیج کے وقت میں جب اپنے گھر میں ہوتا ہے تو اس کولوگ صبح کی مبار کباداور دعا دیتے ہیں۔

"والموت ادنیٰ من شراک نعله" جَبُر موت اس کے جوتے کے تیمے سے بھی اس کے زیادہ

كل وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب الترغيب في سكني المدينة والصبر على لأوائها ، رقم : ٢٣٣٣ ، ومسند أحسمد، باقي مسند الأنصار، باب حديث السيدة عائشة، رقم: ٣٣٢٢٣ ، ٢٣١ ٢٣٠ • ٣ - ٢٥ ، وموطأ مالك ، كتاب الجامع، بإب ماجاء في وباء المدينة ، رقم : ١٣٨٥ .

قریب ہے بعنی اس کو پچھ پیتنہیں ہوتا کہ شام بھی کروں گا یانہیں کروں گا، شام تک زندہ رہوں گا یانہیں رہوں گا، بظاہر توضیح کے وقت بڑی دعائیں دی جارہی ہیں،مبار کبادی دی جارہی ہے، لیکن کیا پیتہ کہ چند کمحوں کے بعد دنیا سے اٹھنے والا ہے، تو حضرت صدیق اکبر پھیں بخار کی حالت میں بیفر مایا کرتے تھے اور حضرت بلال پھی بخار سے

بهوش پڑے رہتے تھ کیکن جب ذرا بخارے ہوش آتا تو "لا يوفع عقيوته".

"عقیرة": اصل میں اس آواز کو کہتے تھے جو کسی کو ذیج کرنے سے نگلے اور اسی لئے "عقر - یعقر" کے معنی زخی کرنے سے تیلی بعد میں مطلق آواز معنی زخی کرنے کے بیں ،تو زخمی کرنے کے نتیج میں جو آواز نگلے اس کو "عقیرة" کہتے تھے لیکن بعد میں مطلق آواز کے لئے کہنے لگے تو وہ اپنی آواز بلند کرتے اور میشعر پڑھتے ہے

ة بو ۱ د و حولي اذخر و جليل وهل يبدون يوماً لي شامة وطفيل

الالیت شعری هل ابیتن لیلةً وهل اردن یوماً میاه مجنة

اے کیا کوئی جھے یہ بتائے ، ''لیت شعوی " کے یہ معنی ہیں کہ مجھے یہ بات معلوم ہوجائے ''شعوی " یہ ''سید''شھور " سے نکلا ہے قو مطلب یہ ہوا کہ اے کاش! مجھے یہ بات معلوم ہوجائے کہ کیا ہیں آئندہ کوئی رات گذار سکوں گا ایسی وادی میں جہاں میرے اردگر داذخر اورجلیل کی گھاس ہوں ، اذخر اورجلیل یہ گھاسوں کے دو نام ہیں جو مکہ مرمہ کی وادیوں میں پائی جاتی ہیں ، تو اپنے وطن مکہ مرمہ کو یادکر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی مجھے یہ بتائے کہ کیا میں کوئی رات گذار سکوں گا ایسی وادی میں کہ میرے اردگر داذخر اورجلیل گھاس ہوں ''وھل اودن میں کہ میرے اردگر داذخر اورجلیل گھاس ہوں ''وھل اودن میں جوملہ میں کہ میرے اردگر داذخر اورجلیل گھاس ہوں ''وھل اودن میں جا کہ جمنے ہے چشموں پر اتروں گا۔ جمنے یہ بھی مکہ مرمہ کے ملاقوں میں سے ایک علاقہ ہے اور کیا کمی شامہ اور طفیل کے پہاڑ میرے سامنے آئیں گے ، شامہ اور طفیل یہ بھی مکہ مرمہ کے پہاڑ ہیں۔

علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی پہلے پہاڑ سجھتا تھالیکن بعد میں پہ فچلا کہ بیچشموں کے نام ہیں، بہر حال چشے ہوں یا پہاڑ ہوں مکہ مرمہ میں واقع ہیں۔ تو خلاصہ بیہ ہوا کہ بخار کی حالت میں حضرت بلال کھی مکہ مرمہ کو یاد کر رہے ہوتے تھے اور یہ کہدرہ ہوتے تھے کہ کیا بھی وہ دن آئے گایا وہ رات آئے گی کہ میں دوبارہ مکہ مرمہ میں جا کروہاں کے علاقے سے لطف اندوز ہوں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے "اللہ ما العن شیبة بین دبیعة ، و عتبة بین دبیعة و أمیة بین خلف" کہا ہوائی پہلی ہوئی ہے۔ ہماری زمین سے نکال دیا اور اس وباء کی زمین میں بھیج دیا جہاں ہے وباء پھیلی ہوئی ہے۔

يرسب كه صفوراقد سل في خاتو آپ في فرمايا "اللهم حبّب إلينا المدينة كحبّنا مكة أو أشد ، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدّنا ، وصححها لنا، انقل حمّاها إلى

البجحفة "كه مدينه كو بهارے لئے صحت بخش بناد بجئے اوراس کے بخار کواٹھا کر جھہ میں پھینک د بجئے ، جھہ اس وقت نصرانیوں کی آبادی تھی اور وہاں سب بڑے شریقتم کے لوگ آبادیتھے ، تو اس واسطے آپ بھے نے بید دعا فرمائی ، "قبالت وقد منا المدینة "حضرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ ہم مدینہ اس حالت میں آئے کہ اللہ جھلا کی زمین میں سب سے زیادہ وہاءیہاں ہوتی تھی اور بخاروغیرہ بہت بخت آیا کرتا تھا۔

"فکان بطحان یجری نجلا" بطیان جور یندمنوره میں ایک وادی ہوہ مڑے ہوئی کے ساتھ بہاکرتی تھی بجل کے معنی ہیں پائی اورتفسر کردی کہ "ماء اجلا" یعنی سڑا ہوااور بد بودار پائی ،توابیا پائی ساتھ بہاک ہوتا تھا اورلوگ اسے پینے شے تواس سے بیارہوا کرتے تے، نبی کریم شے نے دعا کیں فرما کیں اورآپ شے کا وہاں قیام رہا، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کوابیا صحت افزاء بنادیا کہ پچھٹھ کا نہیں اوراب تو ماشا اللہ! مدینہ منورہ کی آب و ہواایس ہے کہ آدمی با قاعدہ صحت حاصل کرنے کے لئے جائے ، میں ہمیشہ یہاں بیارہوتا ہوں تو جب بھی مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ حاضری ہوتی ہے توصحت ہوجاتی ہے۔

• ۱۸۹ - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث ، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبى هلال، عن زيد بن أسلم، عن أبيه عن عمر أبي ، قال: اللهم ارزقنى شهادة فى سبيلك، واجعل موتى فى بلد رسولك . وقال ابن زريع، عن روح بن القاسم، عن زيد بن أسلم، عن أمه، عن حفصة بنت عمر رضى الله تعالىٰ عنهما، قالت: سمعت عمر يقول: نحوه، وقال هشام، عن زيد، عن أبيه، عن حفصة: سمعت عمر . ١٩٠٨

اس میں حضرت فاروق اعظم کی دعابتادی کہوہ بیدعا کیا کرتے تھ" السلّھم ارزقنی شہادةً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک" تواللہ ﷺ نے دونوں دعا ئیں قبول فرما ئیں اور مدینہ طیبہ ہی میں شہید ہوکروفات ہوئی۔

<sup>1/</sup> لأيوجد للحديث مكررات.

<sup>9</sup> وفي موطأ مالك ، كتاب الجهاد ، باب ماتكون فيه الشهادة ، رقم : ٨٥٨.

# بسم الله الرحد الرحيم

# • ٣ - كتا ب الصوم

(۱) **باب و جو ب صوم رمضان،** موم رمضان کی فرضیت

وقول الله تعالى:

وْيَا أَيُهَا اللَّذِيْنَ آمَنُوا كُتِبَ عُلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عُلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عُلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ ﴾

[البقرة: ١٨٣]

سرجمہ: اے ایمان والو! فرض کیا گیاتم پرروز ہ جیسے فرض کیا گیا تماتم سے اگلوں پرتا کہتم پر ہیزگار ہوجاؤ۔

تشرتك

جب نی کریم و کاروزه در کھا کہ یہ بیس آئے تو ہر مہینے میں تین روز بر کھتے تھا ورعاشورہ کاروزه در کھا کرتے تھے پھر
اللہ عظائے نے ''کتب علیکم المصیام " نازل فرما کررمضان کروز فرض کئے ۔ ابتداء یہ تھم کھا کہ جو چا ہے روزه
در کھے جو چا ہے روزہ ندر کھا ورفد بید یہ ہے۔ چنا نچہ آیت کریمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری رائے ہیں اس سے مرادعا شوره
محمول کیا ہے، کیمن حضرت علامہ انورشاہ صاحب شمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری رائے ہیں اس سے مرادعا شوره
اورایام پیش کے روزے ہیں جوشر وع میں فرض تھے، اس لئے کہ ایام معدودات کا لفظ جو آگے آر ہا ہے اس سے مراد
ایام بیش اورعا شورہ کے روزے ہیں، رمضان کے نہیں، یرمضان کی فرضیت کے لئے آگے وہری آیات آئی ہیں ۔
ایام بیش اورعا شورہ کے روزے ہیں، رمضان کے نہیں، یرمضان کی فرضیت کے لئے آگے دوسری آیات آئی ہیں ۔
قیام کی حالت میں ہووہ روزہ رکھا کرے ، پس جو محص مقیم ہو مسافر نہ ہو، تنزرست ہو بیار نہ ہو، اس پر روزہ رکھنا ہوا ہے بھی رخصت میں اور ایسا بوڑھا جوروزے کی طاقت نہ درکھتا ہوا ہے بھی رخصت میں اور ایسا بوڑھا جوروزے کی طاقت نہ درکھتا ہوا ہے بھی رخصت وی گئی۔ ابتدا میں کہان پینا عورتوں کے پاس آتا سونے سے پہلے جائز تھا، ہو گیا تو پھر گورات ہی کو جائے لیکن کھا نا پینا طہر وجہ قولہ : ﴿ تَحَمَا تُحِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَالِكُمْ ﴾ فان تلک الصیام کانت فی الامم السالفة ایضا ، بخلاف رمضان ، وحینند طہر وجہ قولہ : ﴿ تَحَمَا تُحِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَالِكُمْ ﴾ فان تلک الصیام کانت فی الامم السالفة ایضا ، بخلاف رمضان ، وحینند المیں قبلہ الناویل فی آیة الفداء فیص الباری ، کتاب الصوم ، الجوء الخالف، صن ۵ می ا

جماع اس کے لئے منع تھا، پھرقیص بن سرمہ نامی ایک انصاری صحابی کی دن بھرکام کاج کرکے رات کو تھے ہارے گھر آئے ،عشاء کی نماز اداکی اور نینرآگی دوسرے دن کچھ کھائے پیئے غیر روزہ رکھالیکن حالت بہت نازک ہوگی ،حضور کے نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے سارا واقعہ کہہ سنایا کماسیا تی عند البخاری ، ادھر یہ واقعہ تو ان کے ساتھ ہوا ادھر حضرت عمر کے نے سوجانے کے بعد اپنی بیوی صاحبہ سے بجامعت کرلی اور حضور کے پاس آکر حسرت وافسوس کے ساتھ اپنی اس قصور کا اقر ارکیا ہے جس پریہ آیت "احل لکم لیلة الصیام الرفث باس نسائکم" سے "فسم انسموا الصیام الی اللیل" تک نازل ہوئی اور مغرب کے بعد سے لے کرضے صادق کے طلوع ہونے تک رمضان کی راتوں میں کھانے پینے اور مجامعت کرنے کی رخصت دی گئی۔

حفزت عا ئشدرضی الله عنها سے مروی ہے کہ پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا، جب رمضان کی فرضیت نازل ہوئی تو اب ضروری نہ رہا جو چاہتا رکھ لیتا جو نہ چاہتا نہ رکھتا ۔حفزت ابن عمر کھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے سے بھی پیمروی ہے۔

"**وعملی المذین بطیقونه**" کا مطلب حضرت معافظته بیربیان **فرماتے ہیں کہ ابتداءاسلام میں جو** چاہتاروزہ رکھتا جوچاہتا ندرکھتا اور ہردن کے بدلے ایک مسکین کوکھا نا کھلا دیتا۔

میں تعلقہ بن اکوع کے میں مروی ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے وقت جو محض جا ہتا افطار کرتا اور نید بیدیتا یہاں تک کہ اس کے بعد کی آیت اتری اور بیمنسوخ ہوئی۔ سے

ا ١٩٩ - حدلنا قتيبة بن سعيد: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن أبي سهيل، عن أبيه مهيل، عن طلحة بن عبيد الله: أن أعرابياً جاء إلى رسول الله الله الرأس فقال: يا رسول الله الخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: ((الصلوات الخمس إلا أن تطوعا شيئاً)). فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام؟ فقال: ((شهر رمضان إلا أن تطوع شيئاً))، فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله المها بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك، لا أتطوع شيئاً ولا أنقص مما فرض الله على شيئاً. فقال رسول الله الله على شيئاً. فقال رسول الله الله على شيئاً.

ترجمہ طلحہ بن عبیداللہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ کھنی خدمت میں حاضر ہوا اس کے بال الجھے ہوئے تھے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں بتائے کہ ہم پر اللہ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ کھی نے فرمایا پانچ نمازیں لیکن اگر تونفل پڑھے تو اور بات ہے، پھر اس نے عرض کیا کہ ہمیں بتائے کہ کتنے روزے اللہ کھلانے نے ہم پر فرض کئے ہیں؟ آپ کھی نے فرمایا ماہ رمضان کے روزے ،لیکن اگر تونفلی رکھے تو الگ بات ہے۔ پھر اس

ع كما رواه أبو الشيخ، فتح البارى، ج: ٢٠، ص: ١٣١، باب قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام ....الخ.

ع تفسير ابن كثير ، سورة البقرة، ج : ١ ، ص : ٣٣ . .

نے عرض کیا کہ میں بتائے کہ اللہ عظانے ہم پرز کو ہ کتنی فرض کی ہے؟

راوی کابیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اسے شرائع اسلام بتادیئے اس مخص نے کہا کہ تم ہے اس ذات کی جس نے آپ ﷺ کو باعزت بنایا میں اس سے نہ تو کھے زیادہ کروں گا اور نہ اس سے کم کروں گا، جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا و ہ مخص کامیاب ہے اگر اپنے قول میں سچار ہایا ہے فرمایا کہ دہ محض جنت میں جائے گا اگر سچاہے۔

۱۹۹۲ - حدث مسدد: حدث اسماعیل ، عن أیوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: صام النبى الله يوم عاشوراء وأمر بصیامه فلما فُرض رمضان تُرك، وكان عبدالله لايصومه الا أن يوافق صومه . [أنظر: • • • ۲ ، ۲ ، ۳۵]

ترجمہ: حضرت ابن عمر کے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم دیا۔ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے ، تو جھوڑ دیا گیا اور عبداللہ اس دن روزہ نہ رکھتے ، گرجب ان کے روزے کے دن آپڑتا تو رکھ لیتے لیعنی جس دن ان کوروزہ رکھنے کی عادت ہوتی اگر اس دن پڑجا تا تو رکھ لیتے۔

تر جمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہائے بیان کیا کہ قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کے روزے رکھتے تھے، پھررسول اللہ ﷺنے بھی اس کے روزوں کا حکم دیا یہاں تک کہ جب رمضان کے روز سے فرض کیئے گئے تورسول اللہ ﷺنے فرمایا جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔

بیروایت ہیچھے گذر چکی ہے۔

# (٢) باب فضل الصوم

روزول كى فضيلت كابيان

ابى هريرة ﷺ: أن رسول الله ﷺ قال: ((الصيام جُنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إنى صائم مرّت ين والذى نفسى بيده الخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلى، الصيام لى وأنا أجزى به.

#### والحسنة بعشر أمثالها)). [أنظر: ٩٠٣، ١٩٠٢، ٢٣٩١، ٢٥٣٨]. ٣

ترجمہ: حضرت ابو ہر پرہ ﷺ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ روزہ ڈھال ہے، اس لئے نہ تو بری بات کرے اور نہ جہالت کی بات کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے جھٹڑ اکرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، دوبار کہہ دے ۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے روزہ دار کے منہ کی بواللہ ﷺ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے ۔ وہ کھانا، بینا اور اپنی مرغوب چیزوں کو روزوں کی خاطر چھوڑ دیتا ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں اور نیکی دس گناملتی ہے۔

"ولایسجھ ل" گفظی معنی تو جہالت کا کا م کرنے کے ہیں الیکن بکثرت پیلڑائی کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جبیبا کہ حماً می شاعر کہتا ہے \_

#### فنجهل فوق الجاهلينا

#### الا لا يجهلن أحدّ علينا

"وأنا أجزى به. والحسنة بعشر أمثالها"

یعنی اور نیکیوں کا تو ایک حساب ہے کہ آیک حسنہ دس گنا ہوتی ہے کیکن روز ہے کے بارے میں اللہ ﷺ خالفہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزادوں گا یعنی اس کا کوئی حساب نہیں ، اپنی طرف سے جو چا ہوں گا جزادوں گا۔اس کا مطلب سے ہوا کہ اللہ خلالہ انشاء اللہ بے حساب جزاعطا فرما ئیں گے اور سے اس کئے ہے کہ ہرعبادت تو اللہ خلالہ ہی کے لئے ہوتی ہے کیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں ریاوغیرہ کا احتال کم ہے بہ نسبت دوسری عبادتوں کے ، کیونکہ کسی دیکھنے والے کو پیتے نہیں چل سکتا کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں تو جو بھی رکھے گا وہ اللہ خلالہ ہی کے لئے رکھے گا۔

لخلوف فم الصائم - خلوف كواكثر علاء نے بضم الخاء ضبط كيا ہے، اور بعض نے نتى الخاء، اس كے معنى بد ہو ہيں -

# (٣) باب: الصوم كفارة

روز ہ گنا ہوں کا کفارہ ہے

حدديفة قال: قال عمر عند: من يحفظ حديثا عن النبى في في الفتنة ؟ قال: حديفة: إنا حديفة قال: قال عمر عن إلى باب فضل الصيام، وقم ١٩٣٥، ١٠ ومنن الترمذي، كتاب الصوم عن رسول الله، باب ما والى صحيح مسلم، كتاب الصوم ، وقم: ١٩٣٥ وسنن النسائي، كتاب الصيام ، باب ذكر الاحتلاف على أبي صالح في هذ اللحديث، ما جاء في فضل الصوم ، وقم: ٢٩٨٠ وسنن ابن ماجه، كتاب الصيام ، باب الغيبة للصائم ، وقم: ٢١٠١ وسنن ابن ماجه، كتاب الصيام ، باب ماجاء في فضل الصيام ، وقم: ٣١١ وسنن ابن ماجه، كتاب الصيام ، باب ماجاء في فضل الصيام ، وقم: ٣١١ وكتاب الأدب ، باب فضل العمل ، وقم: ٣٨١٣ ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، وقم: ٣٨١٧ ، و ٢٥١٠ ، ٢٥١ ، ١٠ و موظأمالك ، كتاب الصيام ، باب جامع الصيام ، وقم: ٣٠٢ .

سمعته يقول: (( فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفّرها الصلاة والصيام والصدقة )). قال: أسال عن ذِهِ ، انها أسال عن التي تموج كما يموج البحر. قال حليفة: وان دون ذلك باباً مغلقا، قال: فيفتح أو يكسر ؟ قال: يُكسر ، قال: ذاك أجدر أن لايغلق الى يوم القيامة. فقلنا لمسروق: سله ، أكان عمر يعلم من الباب ؟ فسأله ، فقال: نعم. كما يعلم أن دون غد الليلة. [راجع: ٥٢٥]

ترجمہ: حضرت عمر ﷺ نے فر مایا کہ نبی ﷺ سے فتنہ کے متعلق حدیثیں کس کوزیادہ یاد ہیں؟ حذیفہ نے کہا میں نے آنخضرت ﷺ کو کہتے ہوئے سنا کہ انسان کی آنر مائش اس کے بال بچوں اور اس کے مال اور پڑوی میں ہوتی ہے۔نماز، روزہ اور صدقہ اس کے لئے کفارہ ہے۔

حضرت عمر الله نے فر مایا کہ میں اس کے متعلق نہیں پوچھتا ہوں ، میں تو اس کے متعلق پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح لہریں مارے گا۔ کہا کہ اس کے آگے ایک دروازہ بند ہے۔ پوچھا! کھولا جائے گایا تو ڑا جائے گا؟ کہا تو ڑا جائے گا اور یہ اس لائق نہ ہوگا کہ قیامت تک بند ہو۔ ہم لوگوں نے مسروق سے کہا کہ ان سے پوچھوآ یا عمر رہا ہے کہ دروازہ کون ہے؟ مسروق نے ان سے بوچھا تو انہوں نے کہا ہاں! جس طرح انہیں کل دن کے رات آنے کا یقین ہے۔ ہے

# الريان للصائمين: الريان الصائمين

روز ہ داروں کے لئے ریان ہے

۱۹۹۱ - حدثنا خالد بن مخلد: حدثنا سليمان بن بلال ، قال: حدثنى أبو حازم عن سهل عن النبى على قال: ((ان فى الجنة بابا يقال له: الريان ، يدخل منه الصائمون يوم القيامة ، لا يدخل منه أحد غيرهم ، يقال: أين الصائمون ؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فاذا دخلوا أغلق ، فلم يدخل منه أحد . [أنظر: ٣٢٥٧] .

ترجمہ: آپ ﷺ نے فرمایا کہ جنت میں ایک درواز ہے جس کوریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس درواز سے سے روزہ دارہ می داخل ہوں گے، کوئی دوسرا داخل نہ ہو سکے گا۔ کہا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے اس درواز ہے سے ان کے سواکوئی داخل نہ ہو سکے گا، جب وہ داخل ہوجا کیں گے تو وہ دروازہ بند کردیا جائے گا اوراس میں کوئی داخل نہ ہوگا۔

 زوجين في سبيل الله نودى من أبواب الجنة: يا عبدالله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة، و من كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد، و من كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد، و من كان من أهل الصدقة دُعى من باب الريّان، و من كان من أهل الصدقة دُعى من باب الصدقة)). فقال أبو بكر به بأبى أنت و أمى يا رسول الله! ما على من دُعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: ((نعم؛ وأرجو أن تكون منهم)). [أنظر: ٢٨٣١، ٢١٢١٢] ل

فرمایا که "من انفق زوجین فی سبیل الله نودی من ابواب الجنة" که جم شخص نے الله علیہ کرا سے میں کوئی دو چیز یں صدقہ کیں "زوجیسن" ایک جوڑا کیڑا، ایک جوڑا جوڑا یا دودرہم یا دودینار وغیرہ تو "نودی من ابواب الجنة" تو وہ اب جنت کے دروازے کی طرف سے پکارا جائے گا" یا عبدالله ایملا خیر فمن کان من اہل الصلاة دعی من باب الصلاة" مطلب یہ ہے کہ جم شخص کی عبادتوں پر نماز غالب ہو نفلی نمازیں زیادہ پڑھا کرتا تھا تو باب الصلاة سے پکارا جائے گا اور جو شخص اہل صیام میں سے ہو لینی اس کی عبادتوں میں روزہ غالب ہوتو وہ باب الریان سے پکارا جائے گا۔

ظاہر ہے بیسارے اعمال جو بتائے جارہے ہیں بیہ ہرمسلمان کوکسی نہ کسی وقت انجام دینے ہیں ، نماز بھی ، روز ہ بھی ، جہا دبھی ، لیکن مراد بیہ ہے کہ جس مخص کی نفلی عبا دتوں میں جس عبادت کا غلبہ ہوگا ، اس کواسی باب سے یکارا جائے گا۔

"فقال أبو بكر: بى أبى أنت وأمّى يا رسول الله، ما على من دعى من تلك الأبواب من ضرورة" ال كرومطلب بوكة بين:

ایک بیر کہ حضرت صدیق اکبر رہنے نوچھا کہ جب کسی کو جنت کے کسی بھی دروازے سے داخل کر دیا جائے تو مقصد تو حاصل ہے، اب سارے دروازوں سے پکارے جانے کی ضرورت تو ہے نہیں لیکن ضرورت نہ ہونے کے باوجو دکیا کوئی ایباشخص بھی ہوگا جس کوتمام دروازوں سے پکارا جائے۔

دوسرا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ اگر کوئی شخص سارے ہی درواز ول سے پکارا جائے تو اس پر کوئی ضررتو

لا وفي صحيح مسلم، كتاب الزكاة ، باب من جمع الصدقة واعمال البر ، رقم: ۵ • ۱ ، وسنن الترمذي ، كتاب المناقب ، عن رسول الله ، باب في مناقب أبي بكر وعمر كليهما ، رقم: ٧ • ٢٦ ، وسنن النسائي ، كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة ، وقم: ٢ • ٢٣ ، وسنن النسائي ، كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة ، رقم: ٢ • ٢٣ ، ومسند أحمد ، باقي مسند رقم: ٢ • ٢ ، ومسند أحمد ، باقي مسند السمكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، رقم: ٢ • ٢ ، ١ س ١ ٢ ، ٢ ٢ ٢ ٢ ، وموظأمالك ، كتاب الجهاد ، باب ماجاء في المحيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو، رقم: ٢ • ٨ .

نہیں، ''صورو ق'' معنی میں ضرر کے ہے لینی اگر کوئی شخص سارے دروازوں سے پکارا جائے تو کوئی ضرر تو ہے نہیں ، ''صور ق ہے نہیں تو کیا ہے اور اور سے پکارا جائے گا؟ تو آپ شے نے صدیق اکبر ﷺ کوخطاب کرکے فرمایا کہ جھے اُمید ہے آپ کوسارے دروازوں سے پکارا جائے گا، کیونکہ اللہ ﷺ نے ان کوتمام ہی عبادات میں خصوصی حصہ عطافر مایا تھا۔

# (۵)باب: هل یقال: رمضان، أو شهر رمضان؟ ومن رأی کله و اسعا، رمن ال کله و اسعا، رمنان کها و اسعا، رمنان کها و اسعا،

وقال النبي على : (( من صام رمضان )). وقال : (( التقدموا رمضان )).

حضور اللے نے فرمایا ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے اور فرمایا کہ رمضان سے آگے روزے نہ رکھو۔

۱۸۹۸ حدثنا قتيبة: حدثنا اسماعيل بن جعفر، عن أبى سهيل، عن أبيه، عن أبى هريرة ﷺ: ان رسول الله ﷺ قال: ((اذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة)). [انظر: ۱۸۹۹-۲۷۷]

ترجمہ: نبی کریم ﷺ نے فرمایا جب رمضان کامہینہ آتا ہے تو جنت کے دروز کے کھل جاتے ہیں۔

ترجمہ: حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کا دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جھکڑ دیئے جاتے ہیں۔

جنت کے دروازے کھلنے اور جہنم کے دروازے بند ہونے سے حقیقت بھی مراد ہوسکتی ہے، اس کا فائدہ سیہ ہے کہ ملائکہ کورمضان کے تقدّی کا احساس ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بیاس بات سے کنا یہ ہو کہ اس میں وخول جنت کے اسباب بڑھ جائے اور دخول جہنم کے اسباب گھٹ جاتے ہیں۔ اور شیاطین کو جکڑنے کا مطلب ان کے اغواء کی صلاحیت سلب کر لینا ہوسکتا ہو ۔ بعض روایات میں ''مردہ المجن'' کے الفاظ آتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام شیاطین مراد ہوں اور پھر بھی رمضان میں جو گناہ ہوتے ہو، وہ شیاطین کے بجائے نفس کے اغواء سے ہوتے ہیں۔

 يقول: ((إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له )).

وقال غیرہ عن اللّیث: حدثنی عقیل و یونس: لهلال دمضان.[انظر: ۱۹۰۲، ۱۹۰۷] بے ترجمہ: ابن عمرے روایت ہے کہ بیل نے رسول اکرم ﷺ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جبتم رمضان کا چاند دیکھوتو روز ہے رکھواور جب شوال کا جاند دیکھوتو افطار کرو، اگرتم پر بدلی چھائی ہوتو اس کا انداز ہ کرو۔

# مسكدرويت بلال

" إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فاقطروا".

جبتم چا ندکود کیموتو روز ه رکھوا در جب چا ندکو دیکھوتو افطار کرو۔

اس سے علماء کرام نے استدلال کیا ہے کہ ثبوتِ ہلال رؤیت ہی سے ہوگا، حسابات سے ہلال کا ثبوت نہیں ہے بلکہ اعتبار رؤیت کا ہے، اس لئے کہ حسابات کے نتائج اور آلات رصدیہ سے حاصل شدہ معلومات کو اگر بالکل یقنی سمجھا جائے جب بھی احکام شرعیہ میں ان کا اعتبار نہیں ہے۔

 جرمن ڈاکٹرنی ایڈورڈسخا ؤکے حاشیہ کے ساتھ لیزک میں جھپ کرشائع ہوئی ہے، اس میں آلات رصدیہ کے ان نتائج کے غیریقینی ہونے کے مسئلہ کوتمام ماہرین فن اجماعی اور اتفاقی نظریہ بتلایا ہے، حضرت والدصاحب رحمہ اللہ اپنے رسالے ' روئیت ہلال'' میں ان کی جوعبارت نقل کی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں:

علاء ریاضی و بیئت اس پر شفق بیں کہ رؤیت ہلال کے ممل میں آنے کے لئے جومقداریں فرض کی جاتی ہیں وہ سب الی ہیں جن کو صرف تجربہ بی سے معلوم کیا جاسکتا ہے اور مناظر کے احوال مخلف ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آنکھوں سے نظر آنے والی چیز کے سائز میں چھوٹے بڑے ہونے کا فرق ہوسکتا ہے اور فضائی وفلکی حالات ایسے جیوٹے بڑے ہونے کا فرق ہوسکتا ہے اور فضائی وفلکی حالات ایسے ہیں کہ ان میں جو بھی ذراغور کرےگا تو رؤیت ہلال ہونے یا نہ ہونے کا کوئی قطعی فیصلہ ہرگز نہ کرسکے گا۔

اور "کشف السظنون" میں بحوالہ زیج مش الدین محمد بن علی خواجہ کا چالیں سالہ تجربہ یمی لکھا ہے کہ ان معاملات میں کوئی سیح اور بیٹنی پیش کوئی نہیں کی جاسکتی جس براعما دکیا جاسکتے۔ ۸

جب بیٹا بت ہوگیا کہ رصدگا ہوں اور آلات رصدیہ کے ذریعہ حاصل کر دہ معلومات بھی رؤیت ہلال کے مسئلہ میں کوئی یقینی فیصلہ نہیں کہ اَسکتی بلکہ وہ بھی تجرباتی اور تخمینی معاملہ ہے تو اس اصول کے حکیما نہ اصول مونے کی اور بھی تائید ہوگئی جورسول امی کے نے اس معاملہ میں اختیار فرمایا کہ ان کا وشوں اور باریکیوں میں امت کو الجھائے بغیر بالکل سادگی کے ساتھ رؤیت ہونے یا نہ ہونے پراحکام شرعیہ کا مدار رکھ دیا جس پر ہرشخص ہرجگہ ہر حال میں آسانی سے ممل کرسکے۔ و

اب آگاس میں کلام ہوا ہے کہ رؤیت کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہر شخص کا دیکھنا ضروری ہے؟

ظاہر ہے بیتو مطلب ہے نہیں ، تو پھر رؤیت کس حد تک معتبر ہے تو اس میں مشہور بیہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ کا
مذہب بیہ ہے کہ اختلا نب مطالع کا اعتبار کیا جائے گا اور جہاں مطلع مختلف ہے تو وہاں ایک جگہ کی رؤیت دوسری
جگہ کے لئے کافی نہیں ہوگی ''لکل اہل بلد رؤیتہ'' لیکن تحقیق سے کہ بیمذہب صرف امام شافعی کا ہے۔
اور مالکیہ اور حنا بلہ کا ندہب مختار حفیہ کے مطابق ہے کہ ایک جگہ کی رؤیت تمام قریب وبعید شہروں کے لئے معتبر

کشف الطنون، ج: ۲، ص: ۹۲۹. دارالکتب العلمیة ،بیروت ،سنة النشو: ۱۳۱۳ ه بمطابق ۹۹۳ ء .
 اس مسئلک تنصیل کے لئے رسالہ 'رویت بلال' مؤلف مفتی اعظم پاکتان مفتی محد شفیع صاحب رحمدالله ملاحظ فرما کیں۔

ہے، جیسا کہ بندہ نے اپی عربی رسالہ" **رؤیہ الحلال" میں اس کے حوالے پیش کئے ہیں۔** 

امام ابوصنیفہ رخمہ اللّٰد فرماتے ہیں کہ اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں۔مطلب بیہ ہے کہ ایک جگہ کی رؤیت اگر شرعی طریقے سے ثابت ہوجائے تو وہ دوسری جگہ کے لئے بھی جمت ہے، چنانچہ فقہاء حنفیہ نے فرمایا کہ اگر اہل مغرب نے چاندد کیولیا تو وہ اہل مشرق کے لئے بھی جمت ہوگا۔

البتہ حافظ زیلعی رحمہ اللہ نے متأخرین حفیہ کا بیقو لقل کیا ہے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار بلا دِنا سیم میں کیا جائے گا اور بلا دِقریبہ میں نہیں کیا جائے گا، یعنی قریب کے شہروں میں نہیں دور کے شہروں میں اعتبار ہوگا۔ دور کا اگر بہت زیادہ فا صلہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ گویا حفیہ کے نزدیک بھی ائمہ ثلا شہ کے قول پرعمل ہوگا کہ اختلا ف مطالع معتبر ہے، اور حضرت والدصا حب رحمہ اللہ نے حضرت علامہ شبیرا حمر عثانی رحمہ اللہ کے حوالے سے قرب وبعد کی یہ نفصیل کمھی ہے کہ اگر وہاں کی رؤیت کا اعتبار کرنے سے مہینہ اٹھا کیس دن کا رہ جائے یا اکتیس دن کا ہوجائے تو وہ بعید سمجھا جائے گا، لیکن بیقول متأخرین کا ہے اور ظاہر الروایہ حفیہ کی لیمی ہے کہ اختلاف مطالع معتبر نہیں ہے، ساری دنیا میں کسی ایک جگہ بھی چا ند دیکھ لیا جائے اور دوسری جگہ اس کا ثبوت اختلاف مطالع معتبر نہیں ہے، ساری دنیا میں کسی ایک جگہ بھی چا ند دیکھ لیا جائے اور دوسری جگہ اس کا ثبوت شرعی طریقہ پر ہوجائے تو ثبوت ہلال ہوجائے گا۔ والے ، الے

لیکن اصل میں گڑ بڑیہ ہوتی ہے کہ لوگ اختلا فِ مطالع کا مطلب ہی نہیں سمجھتے ، جس کی وجہ سے خرابی پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بڑا خلجان ہوا ہے۔

اصل میں اختلا ف مطالع کامعتر نہ ہونا ایک الیی بدیمی تحقیقت ہے کہ اس ہے انکار کرنا مشکل ہے اور سمجھ لوکہ اختلا ف مطالع ہوتا کیسے ہے؟

اختلاف مطالع سے لوگ به بیجھتے ہیں کہ جگہ اگر دور ہے تو مطلع مختلف ہوگا اور اگر قریب ہے تو مطلع متحد ہوگا حالا نکہ بدلازی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت بہ ہے کہ جب بھی چا ندا فق پر طلوع ہوتا ہے تو وہ اپنے دکھیے والوں کے حماب سے زمین پر ایک قوس بنا تا ہے جو شخص اس قوس کے اندر ہوگا وہ چا ندد مکھ سکے گا اور جو توس سے باہر ہوگا وہ چا ندہ بین البلدین و کھ سکے گا، مثال کے طور پر یہ بچھ لوجیے چا ند طلوع ہوا اور بہ ڈیسک کی طرح والحد الله الله بین البلدین المساجد لاتختلف فیھا المطالع فاما اذا کانت بعیدہ فلا بلزم احد البلدین حکم الآخر لأن مطالع البده مون البلد الآخر بدانع الآخر لان مطالع البده مون البلد الآخر بدانع الصنائع ، ج: ۲، ص: ۸۳ دار النشر: دار الفکر ، دار الکتاب العربی، بیروت ، صنة النشر: ۱۹۸۲ ه ، وحاشیة ابن عابدین ، ج: ۲، ص: ۳۹۳ ، دار النشر: دار الفکر ، بیروت ، صنة النشر: ۱۳۸۷ ه ، حاشیة الطحطاوی علی مراقی علی مراقی الفلاح ، ج: ۱، ص: ۳۶۳ ، دار النشر: مکتبة البابی الحلی ، مصر ، سنة النشر: ۱۳۸۱ ه ، حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح ، ج: ۱، ص: ۳۶۳ ، دار النشر: مکتبة البابی الحلی ، مصر ، سنة النشر: ۱۳۸۸ ه ، حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح ، ج: ۱، ص: ۳۶۳ ، دار النشر: مکتبة البابی الحلی ، مصر ، سنة النشر: ۱۳۸۸ ه ، حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح ، جنان ص نات سنت دار النشر: مکتبة البابی الحلی ، مصر ، سنة النشر: ۱۳۸۸ ه ، حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح ، جنان می نات النشر: ۱۳۸۸ ه ، حاشیة البابی الحلی ، مصر ، سنة النشر: ۱۰ می نات می نات می نات سنت البابی الحلی ، مصر ، سنة النشر: ۱۳۸۸ ه ، حاشیة المحلوی علی مراق می سنت النشر نات التحد می نات المحلوی می سنت النشر نات التحد می سنت البلد التحد می سنت النشر نات الله می سنت النشر نات المحد می سنت النشر نات التحد می سنت البلد التحد می سنت النشر نات المحد می سنت النشر نات الله می سنت النشر نات المحد می سنت النشر نات سنت المحد می سنت النشر نات المحد می سنت النشر نات المحد می سنت الفراند می سنت المحد می سنت ال

لا و يكيئهُ: ''رؤيت بلال' 'من ۲۱، ۲۱، مؤلف:منتي اعظم يا كتان مفتى محرشفيع صاحب رحمه الله بـ

جور قبہ ہے وہ ہے قوس، جس میں کہ جا ند دیکھا جا سکتا ہے تو ایک آ دمی ڈیسک کے ایک کونے پر کھڑا ہے اور ایک آ دمی ڈیسک کے دوسرے کونے پر کھڑا ہے اور دونوں کے درمیان ہزار ہامیل کا فاصلہ ہے مگر دونوں کے لئے مطلع متحد ہے اس واسطے کہ دونوں قوس کے اندر ہیں اور چا ند کو دیکھر ہے ہیں اور ایک آ دمی یہاں اندر کھڑا ہےاور دوسرا ہا ہرتو دونوں کے درمیان ہوسکتا ہے کہ ایک میل کا بھی فا صلہ نہ ہولیکن مطلع مختلف ہو گیا۔ اس کی ایک حتی مثال لیجئے کہ دارالعلوم کے باہرایک اونچی سی منکی لگی ہوئی ہے تو اس کو دیکھتے چلے جائیں بیدورتک نظرآئے گی اورنظرآتی رہے گی یہاں تک کہ ایک نقط ایسا آئے گا کہ نظر آنی بند ہوجائے گی، جہاں وہ آخری بارنظر آئی اور پھر دور قائد آباد (مشرق) کی طرف ملے جائیں تو یہاں بھی دور تک نظر آتی رہے گی اور جہاں آخری بارنظر آئے گی تو یہ دونوں کامطلع ایک ہے جبکہ دونوں کے درمیان جاریا نج میل کا فاصلہ ہے لیکن جہاں آخری بارنظر آئی اور اس ہے آگے جہاں نظر نہیں آرہی تو ان کے درمیان ہوسکتا ہے ایک ہی گز کا فاصلہ ہولیکن دونوں کامطلع مختلف ہے تو معلوم ہوا کہ مطلع کے اتحا داورا ختلا ف کا تعلق فا صلے کی کمی اور زیادتی پرنہیں بلکہ نظر آنے کی صلاحیت پر ہے، پھراگریہ ہوتا کہ دائمی طور پر جاندایک ہی قوس بنا تا کہ جب بھی طلوع ہوتا تو ساری دنیا کو دوحصوں میں تقسیم کر دیتا اور ایک حصہ میں نظر آتا اور دوسرے جھے میں نظر نہیں آتا تو بھی معاملہ آ سان تھا کہ حساب لگا کر دیکھ لیتے کہ قوس میں کون کون سا ملک آ رہا ہے اور کون سانہیں آ رہا، جو آر ہاہے اس کو کہتے کہ اس کامطلع متحد ہے اور جونہیں آر ہااس کو کہتے کہ اس کامطلع مختلف ہے،لیکن ہوتا ہیہ ہے کہ ہرمر تبہ جب جا ندطلوع ہوتا ہےتو وہ زمین پرنئ قوس بنا تا ہے،مطلب یہ ہے کہ جومما لک یا جوعلا تے پچھلے مہینے اس قوس میں داخل تھے تو ہوسکتا ہے کہ اس مہینے میں وہ سب خارج ہو گئے ہوں اور نئے علاقے توس میں آ گئے ہوں اور ہر ماہ اس طرح بیتوس بدلتی رہتی ہے، لہذا کوئی دائمی فارمولہ ایبا وضع نہیں کیا جا سکتا کہ یوں کہا جائے کہ کراچی اور حیدرآ با د کامطلع تو ایک ہے اور کراچی اور لا ہور کامختلف، بلکہ ہر مرتبہ بی صورتحال پیدا ہوتی ہے،لہٰذااختلا فبہ مطالع کواگرمعتر ما نا جائے جبیبا کہائمہ ثلا ثەفر ماتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ کورنگی میں جا ندنظر آئے اور صدر میں نظر نہ آئے تو کہنا جا ہے کہ کورنگی اور صدر کا مطلع بھی مختلف ہے اور چونکہ مطلع مختلف ہے اس لئے اگر کورنگی میں جا ندنظر آئے تو صدر والوں پر جحت نہ ہونا جا ہے اورصدر میں نظر آئے تو کورنگی والوں پر جمت نه مونا جا ہے اور اگراختلا ف مطالع كو بالمعنى المقيقى معتبر مانا جائے تو ايك شهر ميں بھى ايك آ دمى کی رؤیت دوسرے کے لئے کافی نہ ہونی چاہئے لیکن بیر حضورا قدس ﷺ کے عمل اور ہدایات کے خلاف ہے۔ چنانچیسنن ابی داؤد میں واقعہ مذکور ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے مدینہ منورہ میں چانددیکھا تو نظر نہیں آیا تو آپ ﷺ نے اعلان فر مادیا کہ آج چاندنظر نہیں آیا ،اگلے دن عصر کے بعد ایک قافلہ آیا اوراس نے کہا کہ ہم نے کل شام مغرب کے وقت حیا ند دیکھا تھا تو چوہیں گھنٹے بعد آ کرانہوں نے شہا دت دی تو چوہیں گھنٹے تک جیا ند

د کیھنے کے بعد وہ سفر میں رہے تو بیرتقریباً ایک مرحلہ کا سفر ہوگا اور ایک مرحلہ تقریباً سولہ سے ہیں میل تک کا فاصلہ ہوتا ہے تو وہاں کی رؤیت کوحضورا کرم ﷺ نے اہل مدینہ کے لئے ججت قرار دیا ،اگراختلا ف مطالع معتبر ہوتا تو حضورا کرم ﷺان کی رؤیت کواہل مدینہ کے لئے ججت قرار نہ دیتے ، تو معلوم ہوا کہ اختلا ف مطالع کا عدم اعتبار ہی صبحے مسلک ہے جو حفیہ نے اختیار کیا اور جوان کی ظاہر الروایۃ ہے۔ ۲ لے

متأخرین حفیہ نے بلادِنائیاور بلادِقریبہ کا جوفرق کیا ہے، یہ اختلاف مطالع کی حقیقت کے خلاف ہے اس لئے کہ بلادِنائیداور قریبہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لہذا حنفیہ کی ظاہر الروایة یہی ہے کہ ساری دنیا میں کسی ایک جگہ بھی چا ندنظر آجائے تو دوسرے اہل دنیا کے لئے وہ ججت ہوسکتا ہے بشر طیکہ اس کا ثبوت دوسری جگہ شری طریقہ سے ہوجائے، اوراگر اس اصول پر آج تمام مما لک متفق ہوجائیں تو پھرمہینہ کے اٹھائیس یا اکتیس دن کے ہونے کا سوال بھی باقی نہ رہے اور مختلف ملکوں میں انتشار بھی ختم ہوجائے۔

# ثبوت كالتيح طريقه

ایک توبیہ کہ شہادت ہو،آ دمی آگر چاند دیکھنے کی شہادت دیں اور آج کل بیمشکل نہیں رہا، یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہاں کا آ دمی دیکھ کر گیا اور جا کر امریکہ میں شہادت دے دی، اس واسطے کہ یہاں اور امریکہ میں دس گھنٹے کا فرق ہاور امریکہ کے بعض علاقوں میں بارہ تیرہ گھنٹے کا فرق ہے تو شہادت کی بنیا دیررؤیت بلال کا ثبوت ہوسکتا ہے۔ دومرا طریقہ شہادت نہ ہوتو شہادت علی الشہادة سے بھی رؤیت ہلال کا ثبوت ہوسکتا ہے۔

تیسراطریقہ بیکہ شہادت علی القصناء ہو کہ ایک قاضی نے ایک جگہ ثبوت ہلال کا فیصلہ کر دیا ، اب کوئی شخص اس بات کی شہادت دے کہ میں گواہی دیتا ہوں کی فلاں جگہ پر قاضی نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔

چوتھی چیز استفاضۂ خبر ہے تو اس سے بھی رؤیت ہلال کا ثبوت ہوجا تا ہے، اور بیسب عید کے چاند کی بات ہے، البتہ رمضان کے لئے تو ایک آ دمی کی خبر بھی کا فی ہے لیکن عید میں استفاضۂ خبر بھی شہادت کے قائم مقام ہوتا ہے۔
استفاضۂ خبر کا مطلب سے ہے کہ بہت سارے لوگوں کی خبریں آگئیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے اور استفاضۂ خبر کی خبریں آگئیں کہ ان کے اوپر اطمینان ہوگیا کہ ہاں میصیح بات کہدرہے ہیں تو اس صورت میں استفاضۂ خبر سے بھی جاند کا ثبوت ہوجا تا ہے۔

 میں یہ بات کوئی مشکل نہیں رہی کہ استفاضۂ خبر کے ذریعے ثبوت دوسری جگہ فراہم کردیا جائے ، ٹیلی فون کا معاملہ یہی ہے ، ٹیلی فون کا معاملہ یہی ہے ، ٹیلی فون پر گواہی تو نہیں ہوتی لیکن اگر ٹیلی فون مختلف اطراف سے آئی تعداد میں آ جا کیں جواطمینان پیدا کر دیں تو وہ استفاضۂ خبر کے قلم میں آ جا تا ہے اور استفاضۂ خبر کے ذریعے دنیا کے ایک حصے سے دوسر سے میں بہنچائی جاسکتی ہے تو ایک ہی دن میں ساری دنیا میں روزہ اور عید ہو سکتے ہیں ،لیکن ہوتا کیوں نہیں ؟

اورحدیہ ہوجاتی ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب میں دودودن کا فرق ہوجاتا ہے حالانکہ دودن کا فرق عقلا ممکن ہی نہیں بلکہ شخیل ہے، زیادہ سے زیادہ اگر فرق ہوسکتا ہے تو ایک دن کا ہوسکتا ہے اور درحقیقت سعودی عقلا ممکن ہی نہیں بلکہ شخیل ہے، زیادہ سے زیادہ اگر سارے مسلمان منفق ہوجا ئیں کہ کعبہ جو مرکز اسلام ہے وہ سعودی عرب میں ہوجا نہیں کہ کعبہ جو مرکز اسلام ہے وہ سعودی عرب میں ہوتی ہے تو وہاں کی رؤیت کوساری دنیا کے لئے معتبر مان لیس اور ایسا کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی مانع شری موجو ذبیں ہے لیکن گر ہواس لئے واقع ہوتی ہے کہ سعودی عرب میں رؤیت ہلال کا جونظام ہے وہ دنیا سے زالا ہے اور اس کی وجہ سے کافی مسائل پیدا ہوجاتے ہیں۔

ایک مسکلہ پیجی ہے کہ رؤیت ہلال حسابات سے ثابت نہیں ہوسکتا ، یہ بات تو موجودہ زمانے میں تقریباً اکثر ملاء مانتے ہیں۔

لیکن دوسرا مسئلہ ہیہ ہے کہ کیا حسابات کے ذریعے سے ہلال کی نفی ہو عتی ہے؟ یعنی اگر کسی دن حساب کی روسے چاند کا نظر آنا یا افق پر ہونا عقلاً محال ہواور پھر بھی کوئی شخص شہادت دے دے کہ میں نے آج چاند دیکھا ہے تو آیا وہ شہادت معتبر ہوگی یا نہیں؟ مثال کے طور پر سے بات طے شدہ ہے علم فلکیات کی روسے چاند ولادت کے بعدا تھارہ گھنٹے تک نظر آنے کے قابل نہیں ہوتا اور ولادت بلال کے اٹھارہ گھنٹے بعدوہ قابل رؤیت ہوتا ہے اور ولادت بلال کے اٹھارہ گھنٹے ہیں؟

وہ ہیں سورج اور چاند کا اقتر ان جومحاق کے وسط میں ہوتا ہے، بہرحال ولا دت کے اٹھارہ گھنٹے بعد تک چاند قابلِ رؤیت نہیں ہوتا اور اگر ابھی تک ولا دت ہوئی ہی نہ ہوتو پھر قابلِ رؤیت ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

اب مسئلہ بیہ ہے کہ اگر چاند کی ولا دت ہی نہیں ہوئی اور دوآ دمیوں نے آکر گواہی دے دی کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے، تو آیا بیشہا دت معتر ہوگی یانہیں؟

توسعودی عرب کے علماء کا کہنا ہے ہے کہ ولا دتِ ہلال نہ ہونے کے باوجود چونکہ ہمیں شہادت کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، لہذا ہم شہادت پڑمل کرتے ہیں، چا ہے حساب کی روسے اس وقت چا ند کا نظر آناممکن ہی نہ ہو، اور ہماری فقہ کی کتابوں میں اس کے مطابق مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ۲۹ تاریخ کی صبح کو چا ند نظر آیا، پھر اسی شام کو رؤیت ہلال شہادت آگئی تو وہ شہادت معتبر ہوگی ، جس کا واضح مطلب ہے ہے کہ فلکی حساب کا ففی میں بھی اعتبار نہیں ہے، کین اس وقت بہت سے علاءِ عصر کا کہنا ہیہ ہے کہ جب عقلاً ممکن ہی نہیں ہے تو اسی صورت میں جو شہادت پیش ہور ہی ہے وہ شہادت میں ہو نے کی وجہ سے وہ شہادت معتبر نہیں ہونی چا ہے اور اس کی بنیاد پر فیصلہ بھی نہیں کرنا چا ہے اور بیا ایسا ہی ہے جیسا کہ فقہاء حفیہ نے فر مایا کہ اگر مطلع صاف ہوتو اس وقت ایک یا دوآ دمیوں کی شہادت معتبر نہیں جب تک کہ جم غیر شہادت ندد یدے، اس لئے کہ جب مطلع صاف تھا تو پھر ایک دوآ دمیوں کو بھی کیوں نظر آیا بلکہ زیادہ آدمیوں کو نظر آنا چا ہے تھا تو جب صرف دوآدمیوں کو نظر آیا تو ان کی شہادت کا اعتبار نہیں جب تک کہ جم غفیر شہادت ند دیدے، تو محض مطلع شہادت متبم ہوگی اور اب صرف ان کی شہادت کا اعتبار نہیں جب تک کہ جم غفیر شہادت ند دیدے، تو محض مطلع صاف ہونے جا ندکا نظر آنا ناممکن ہو وہاں پر جم غفیر کی شرط بطریق اولی ہونی چا ہے اور صرف دوآدمیوں کی شہادت مقبول بی جا ندکا نظر آنا ناممکن ہو وہاں پر جم غفیر کی شرط بطریق اولی ہونی چا ہے اور صرف دوآدمیوں کی شہادت مقبول نہونی چا ہے اور مہارا بھی رتجان اسی طرف ہے۔

کیکن سعودی عرب میں چونکہ مؤقف وہ ہے کہ حساب کا نفی میں بھی اعتبار نہیں ہے، نتیجہ اس کا رہے ہے کہ وہاں پر بکثرت میصورتحال ہوتی ہے کہ چا ندا بھی تک پیدا ہی نہیں ہوا اور شہادتیں آگئیں، رمضان شروع ہوگیا اور عید ہوگی اور سعودی عرب کے مقابلے میں دوسرے ممالک میں دو دو دن کا فرق ہوجا تا ہے اور چونکہ ہم میہ مؤقف صحیح نہیں سیحتے ،اس لئے اس پر ممل نہیں کرتے ور نہ سیدھی ہی بات رہتی کہ سعودی عرب کے فیصلے پر ہم خود مجھی بیا کتان میں ممل کرتے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس مؤتف کو سیح نہیں سیحے تو پھر ج کا کیا ہوگا؟

لوگ جج تو سعودی عرب ہی کے حساب سے کرتے ہیں تو اس کا جواب سے ہے کہ مسئلہ چونکہ جمہتد فیہ ہے اس لئے ان کا قول وہاں ان کے اپنے ملک میں تو نا فذہ ہوجا تا ہے جب وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اوراس کی بنیا دیر جج اور قربانی سب کچھے درست ہوجاتی ہیں ، لیکن ہم اپنے ملک میں مختار ہیں کہ چاہیں ان کے قول کو درست نہیں ہجھتے تو کے قول کو لیں یا نہ لیں ، تو اگر ہم ان کے قول کو نہیں لے رہے اس وجہ سے کہ ان کے قول کو درست نہیں ہجھتے تو اس کی گنجائش ہے لیکن اگر کوئی ان کے قول کو لے تو چونکہ مسئلہ جمہتد فیہ ہے اس لئے بینہیں کہا جائے گا کہ اس نے خطاء صر تح یا گر ابی کا ارتکاب کیا۔

یمی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جن ملکوں میں خود اپنے طور پر رؤیت ہلال کا انتظام نہیں مثلاً بہت سے مغربی مجا لک السے ہیں جہاں پر بہت شاذ و نا در ہی چا ندنظر آتا ہے، کیونکہ و ہاں اکثر با دل چھائے رہتے ہیں تو وہ دوسر ہے ملکوں کی رؤیت کا اعتبار کرنے پر مجبور ہیں تو وہاں اگر مسلمانوں میں اختلاف ہور ہا ہے تو اس اختلاف کو دور کرنے کے لئے سعودی عرب کواگر معیار بنایا جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ اس کو بنیا د بنا کر کہد دیا جائے کہ جب وہاں عید ہوگی اس دن ہم بھی یہاں عید کریں گے تو اس کی گنجائش ہے۔

پاکتان میں رؤیت ہلال کمیٹی کا جوانظام ہے وہ بحثیت مجموعی شریعت کے ضابطے کے مطابق ہے تو لوگوں کو چاہئے کہ جو کچھ بھی شکایت ہویا جو کچھا ختلاف ہوتو اس کا اظہار کرے، اس کی کوئی وجنہیں کہ رؤیت ہلال کمیٹی کو تو خبر دی نہیں کہ ہمارے ہاں شہادتیں آئی ہیں اور خود اپنا اعلان کر دیا، رؤیت ہلال کمیٹی کو جب شہادتیں ملیں تو مرکزی ہلال کمیٹی تک ان شہادتوں کو پہنچانے کا انتظام کیا جائے تا کہ متفقہ طور پر فیصلہ ہو جائے، شہادتیں مرکزی ہلال کمیٹی تے اور اپنا اعلان کر دیتے ہیں اس سے شرپیدا ہوتا ہے، البستہ بعض اب لوگ مرکزی ہلال کمیٹی تک پہنچانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے پرواہ ہی خبد ایسے موقع براختلاف مجبوری ہے۔

اکثر جہاں کہیں اختلاف واقع ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کی فریق کی غلطی سے ہوتا ہے یا تو اختلاف کرنے والے کی غلطی سے اور یاس کا کوئی الزام نہیں اس لئے کہ شریعت کے اور پراس کا کوئی الزام نہیں اس لئے کہ شریعت نے توسید ھاسا دھاراستہ بتار کھا ہے اس کے مطابق عمل کرے تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔

سوال بیہ ہے کہ کیا کوئی شخص یہاں رہتے ہوئے سعودی عرب کے مطابق عمل کرسکتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں رہتے ہوئے سعودی عرب کے مطابق عمل کرنا جائز نہیں ،اس لئے کہ یہاں پرسعودی عرب کے فیصلے کو ولایت حاصل نہیں اور جس کو ولایت حاصل ہے اس نے اس کے مطابق یہاں پر فیصلہ نہیں کیا ، یہاں تو یہاں کی ولایت کے مطابق فیصلہ ہوگا ، البتہ اگر افغانستان کی حکومت اس فیصلہ کو اپنے ہاں معتبر قرار دے تو اس کی تنجائش ہے لیکن انفرادی طور پرسی کو دوسرے ملک کے فیصلہ کے مطابق عمل کرنا جائز نہیں۔

اب اس میں ایک بات یہ کہ مثلاً سعودی عرب میں کوئی شخص رمضان شروع کر کے آیا اور اکثر میر ب ساتھ الیا ہوتا ہے کہ رمضان شروع ہوا سعودی عرب میں اور ختم ہوا پاکتان میں تو روز ہے اکتیں، بتیں ہوجائے ہیں تو وہ ہوجانے چاہئیں، اس واسطے کہ ''من شہد منکم المشہر فلیصمہ'' وہاں شہو دِشہر پہلے ہوگیا تھا اور یہاں شہو دِشہر در میں ختم ہوا، لہٰذا روز ہے پورے رکھنے چاہئیں خواہ اکتیں ہوجا کیں یا بتیں، باقی بعض اوقات اس کے برعس ہوجاتا ہے کہ پاکتان میں آ دمی روزہ شروع کر کے گیا اور ختم سعودی عرب میں کئے تو اس صورت میں روزہ نے بیں تو ایک صورت میں اس کوایک روزہ بعد میں رکھ لینا چاہئے۔

سوال بدہ کداگر کسی جگد کے علانے رؤیت ہلال کا فیصلہ کرلیا تو اس کا کیا حکم ہے؟

اس فیصلہ کو ایک شہر کی سطح پر تو نا فذسمجھا جائے گا،لیکن شہر سے با ہر نہیں۔ کیونکہ ان کو کوئی ولایت حاصل نہیں،لہذا دوسر سے شہر پر ان کا فیصلہ جمت نہیں اور اگر دوسر سے شہر کے لوگ مرکزی رؤیت ہلال سمیٹی کے اعلان پرعمل کریں تو ان کے لئے جائز ہے الآیہ کہ اس آ دمی کے سامنے شہادتیں گزری ہوں اور اس کو اس فیصلے پر اعتماد ہو تو ان کے قول پرعمل کرنے کی بھی گنجائش ہے لیکن علاء کو ایسانہیں کرنا چاہئے بلکہ علاء کو چاہیئے

کہ وہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے ساتھ رابطہ کر کے تی الا مکان امت کوخلفشار سے بچائیں،شریعت نے ہر جگہ مسلمانوں کے خلفشار کو بہت براسمجھا ہے اور ہر قیمت پراس سے بچنے کی کوشش کی ہے اور اس کا راستہ بہی ہے کہ جب ایک مشروع راستہ موجود ہے تو اس سے رابطہ کر وا ور اس کی پرواہ نہ کرو کہ ہلال کمیٹی کا چیئر مین بریلوی ہے، دیو بندی ہے یا فلاں لیکن اس کی فکر کرو کہ امت میں خلفشار پیدا نہ ہواور حتی الا مکان اس کی مجریورکوشش کرنی چاہئے۔

# (٢) باب من صام رمضان ايمانا واحتسابا ونية ،

ال فخف كابيان جمس نے ايمان كے ماتھ أواب كى غرض سے نيت كر كے رمضان كروز بر كھ "وقالت عائشة رضى الله عنها عن النبي ﷺ : ((يبعثون على نيا تهم ))".

حضرت عا نَشرٌ نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا کہ لوگ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جا نمیں گے۔

ا ٩٠١ \_ حدثنا مسلم بن ابراهيم: حدثنا هشام: حدثنا يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة الله عن النبي الله قال : ((من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه )) .[راجع: ٣٥]

ترجمہ : حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنخضرت علیہ نے فرمایا جو مخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور تواب کی نیت سے کھڑا ہو، اس کے اگلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اور جس نے ایمان کے ساتھ اور تواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اسکے ایک گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ سلے

# 

ا و و المحدثنا موسى بن اسماعيا : حدثنا ابراهيم بن سعد : أخبرنا ابن شهاب ، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة : أن ان عباس رضى الله عنهما قال : كان النبى المحدد النباس بالمخير ، وكان أجود مايكون في رمضان حين يلقاه جبريل ، وكان جبريل المحيد على ينسلخ يعرض عليه النبى القرآن ، فاذا لقيه جبريل المحيد عن الربح المرسلة . [راجع: ٢]

تر جمہ: حضرت ابن عباس رضی اللّٰد تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے کہ نبی ﷺ نفع پہنچانے میں لوگوں میں سب ۳ مدیث کی تشریح اور تنصیل کے لئے ملاحظ فرمائیں: انعام الباری، کاب الایمان، رقم الحدیث: ۳۵، جِلد: امن: ۳۸۵۔ سے زیادہ تی تھے اور رمضان میں جب جرائیل الفیلا آپ بھی سے ملتے تو اور بھی تی ہوجاتے تھے اور جرائیل الفیلا آپ بھی سے ملتے تھے، یہاں تک کہ رمضان گذر جاتا ہے جرائیل الفیلا آپ بھی سے ملتے تھے تھے، جب جرائیل الفیلا آپ بھی سے ملتے تھے تھے، جب جرائیل الفیلا آپ بھی سے ملتے تھے تو چلتی ہوا سے بھی زیادہ آپ بھی سے ملتے تھے تھے۔ میں ا

# (۸) باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم الشخص كابيان جس ندروزت بي جوك بولنا وراس يمل كرنا ترك ندكيا

۹۰۳ اسحدثنا آدم بن أبى اياس: حدثنا أبن أبى ذئب: حدثنا سعيد المقبرى،
 عن أبيه، عن أبى هريرة ش، قال: قال النبى ش: ((من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)). [انظر: ۲۰۵۷]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے دوایت ہے کہ رسول اللہﷺ نے فر مایا جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کیا تو اللہ ﷺ کواس کے کھانا بینا حجوز دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

# (٩) باب : هل يقول : اني صائم ، اذا شتم

كى كوگالى دى جائے تو كيايہ كه سكتا ہے كه ميں روز ه دار موں

ترجمہ: آمخفرت شے نے فرمایا کہ اللہ ﷺ نے فرمایا کہ انسان کے ہر عمل کا بدلہ ہے مگر روزہ کے وہ خاص میرے لئے ہے اور میں اسکا بدلہ دیتا ہوں۔اور روزہ ڈھال ہے، جبتم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ شور مچائے اور فحش باتیں کرے اگر کوئی شخص اس سے جھڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ

سهل تغییل ملاحظه فرمائین: انعام الباری، کتاب بدوالوی، رقم الحریث: ۲، جلد: ایمن: ۲۳۵\_

دار آ دمی ہوں ۔اورفتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد ﷺ کی جان ہے روز ہ دار کی منہ کی بواللہ ﷺ کے نز دیک مثک کے خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔

روزہ دارکودوخوشیاں حاصل ہوتی ہیں: جب افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب اپنے رب سے ملے گاتوروزہ کے سبب سے خوش ہوگا۔

# (\* 1) باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة الشخص كروزه ركيخ كابيان جوغير شادى شده بونے كے سبب سے ذرك درك درك درك من الله وفي سے درك

9 • 9 ا حدثنا عبدان، عن أبى حمزة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: بينا أنا أمشى مع عبدالله شه فقال: كنا مع النبى شه فقال: ((من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، و أحصن للفرج، و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له و جاء)). وأنظر : ١٥ • ٥ ، ٢١ • ٥ ] . هم المناس ا

ترجمہ: حضرت علقمہ نے کہا کہ میں عبداللہ بن مسعود ﷺ کے ساتھ چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نبی کے ساتھ چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نبی کے ساتھ تھے، آپ ﷺ نے فرمایا جو تحض مہرادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہووہ نکاح کرلے اس لئے کہ وہ نگاہ کو نبی کے کہ دوزہ اس نبی کی کہ دوزہ اس کے کہ دوزہ اس کوضی بنادیتا ہے۔

من استطاع الباء ق الباء ق می مختلف لخات بیل کیکن الباء ق کی روایت رائی ہے۔ اوراس کے مخی نکاح بیل اور بحض نے جماع کے میں ، اور بحض نے جماع کے معنی بیان کئے ہیں ، مقصد یہ ہے کہ جس کے پاس استے و سائل ہوں کہ نکاح کرسکے۔ "و جاء" خصی بنا دینا ، مطلب یہ ہے کہ شہوت کو کم کرنے کے لئے روز ہ بڑا اکسیر ہے لیکن بداس وقت ہے جب مسلسل روز ہ رکھ جا کیں ، شروع کے دو چا ردن میں تو یہ اور زیا دہ شہوتوں کو بحر کا تا ہے لیکن جب المول و فی صحیح مسلم ، کتاب النکاح ، باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه البه ووجد مؤنه رقم : ۲۳۸۵ ، وسنن النسائی ، الدر صدی ، کتاب النکاح عن رسول الله ، باب ماجاء فی فعنل التزویج والحث علیه ، رقم : ۱۰۰۱ ، وسنن النسائی ، کتاب السکاح عن رسول الله ، باب ماجاء فی فعنل التزویج والحث علیه ، رقم : ۲۰۲۱ ، کتاب النکاح ، باب حث کتاب السکاح ، رقم : ۲۲۰۷ ، کتاب النکاح ، باب حث علی النکاح ، رقم : ۲۲۰۷ ، کتاب النکاح ، باب من السحابة ، مسند ماجة ، کتاب النکاح ، باب ماجاء فی فضل النکاح ، رقم : ۱۸۵۵ ، وسنن الدارمی ، کتاب النکاح ، باب من کان عبدالله بن مسمولا ، رقم : ۱۲۵۱ ، وسنن النکاح ، باب من کان عبدالله بن مسمولا ، رقم : ۱۳۵۱ ، و مسند احمد ، مسند المکثرین من الصحابة ، مسند عبدالله بن مسمولا ، رقم : ۱۳۵۱ ، و مسند احمد ، مسند المکثرین من الصحابة ، مسند عبدالله بن مسمولا فلیتزوج ، رقم : ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، و مسند احمد ، مسند المکثرین من الصحابة ، مسند عبده طول فلیتزوج ، رقم : ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، و مسند احمد ، مسند المکثرین من الصحابة ، باب من کان عنده طول فلیتزوج ، رقم : ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۱ ، و مسند المکثری ، کتاب النکاح ، باب من کان عنده طول فلیتزوج ، رقم : ۱۳۵۱ ، و مسند المورد و ، رقم : ۱۳۵۱ ، و مسند المدورد و ، رقم : ۱۳۵۱ ، و مسند عنده طول فلیتزوج ، رقم : ۱۳۵۱ ، و مسند المدورد و ، رقم : ۱۳۵۱ ، و مسند المدورد و ، رقم : ۱۳۵۱ ، و مسند المدورد و ، رقم : ۱۳۵۱ ، و مسند المدورد و ، رقم : ۱۳۵۱ ، و مسند المدورد و ، رقم : ۱۳۵۱ ، و مسند المدورد و ، رقم : ۱۳۵۱ ، و مسند المدورد و ، رقم : ۱۳۵۱ ، و مسند المدورد و ، رقم : ۱۳۵۱ ، و مسند المدورد و ، رقم : ۱۳۵۱ ، و مسند المدورد و ، رقم : ۱۳۵۱ ، و مسند المدورد و ، رقم : ۱۳۵۱ ، و مسند المدورد و ، رقم : ۱۳۵۱ ، و مسند المدورد و مسند المدورد و المدورد

نقل روزے رکھے جائیں تو پھرروزے شہوت کوروک دیتے ہیں۔ ۲۔

(١١) باب تول النبي ﷺ : (( إذا رأيتم الهلال قصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا))، "وقال صلة عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ﷺ ".

"من صام يوم الشك فقد عصلى أبا القاسم" يوم الشك ك بار عيس حنفي كالتيح مسلك بيب کہ یوم الشک سے مرادوہ دن ہے جس میں مطلع صاف ہونے کے باوجود جا ندنظر نہیں آیا تو اب اگلے دن میں روزہ رکھنا نا جائز ہے، گویا حدیث باب کامحمل تیں شعبان کا دن ہے جبکہ انتیس شعبان کومطلع صاف ہونے کے باوجود جا ندنظرنہ آیا ہولیکن اگرمطلع صاف نہ ہوتو پھرا گلے دن خواص کے لئے نفل کی نیت ہے روز ہ رکھنامستحب ہےا گر چہ عوام کواس کا حکم نہ دیا جائے ، یہ ہےاس کا صحیح مطلب اوراس کی تفصیل ہدایہ میں گز رچکی ہے۔ کیا۔ امام ترندی کے بیان کے مطابق ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ ہرحال میں یوم الشک کاروز منع ہے۔ان کے ہاں مطلع صاف ہونے اور نہ ہونے کی کوئی تفصیل نہیں بلکہ ہر حالت میں منع کرتے ہیں اور اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔البنة علام عینیؓ نے امام ما لک اورا مام احمد رحمہما اللہ سے بہنیت نفل جواز کا قول نقل کیا ہے۔ 14 حفیاس کواس صورت رمحمول کرتے ہیں جب کم طلع صاف ہونے کے باوجود جا ندنظر نہ آیا ہو، اس لئے که دوسری متعدد روایات سے متعدد صحابه کرام ﷺ سے یوم الشک میں روزہ رکھنا ثابت ہے تو اس طرح تمام

روایات میں تطبیق دی ہے۔ وا

ائمه ثلاثه نے آثار کو بالکل ہی نظرانداز کر دیا ہے اور حدیث مرفوع کے عموم پڑمل کیا ہے۔ ۲۰

٧] وفيه : ان الصوم قاطع لشهومة النكاح . واعترض بأن الصوم يزيد في تهييج الحرارة وذلك مما يثير الشهوة . وأجيب: بان ذلك انسما يقع في مبدأ الأمر ، فاذا تمادي عليه واعتاده سكن ذلك ، وشهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل ، قانه يقوى بقوتها ويضعف بضعفها . وفيه : الأمر بالنكاح لمن استطاع وتاقت نفسه ، وهو اجماع ، لكنه عند الجمهور أمر ندب لايجاب ، وأن خاف العنت ، كذا قالوا. عمدة القارى : ج: ٨، ص: ٣٨.

كل، ١٨، وإ، ١٠ وقال أصحابنا: صوم يوم الشك على وجوه :

الأول: أن ينوى فيه صوم رمضان وهو مكروه ، وفيه خلاف أبي هريرة وعمر ومعاوية و عائشة وأسماء ، ثم إنه من رمضان يجزيه وهو قول الأوزاعي والثوري ووجه للشافعية ، وعند الشافعي وأحمد :لايجزيه إلا اذا أخبره به من يثق به من عبد أو إمراة .

والشاني :أنه إن نوى عن واجب آخر كقضاء رمضان والنذر أو الكفارة وهو مكروه أيضاً إلا أنه دون الأول في الكراهة وإن ظهر أنه من شعبان قيل: يكون نفلاً ، وقيل: يجزيه عن ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِا شِيدًا كُلُّ صَفِّهُ بِرِ ﴿ ﴿ وَإِنَّا لِكُلِّ مِنْ مِنْ إِنَّا لِكُلِّ مِنْ مِنْ

علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یوم الشک کی تفصیل سیجھنے میں لوگوں کو مغالطہ ہوگیا ہے اور انہوں نے بھی یوم الشک کی وہی تفییر کی ہے جو حنفیہ نے کی ہے ، کہتے ہیں کہ اس تفییر کے مطابق آثار پر بھی عمل ہوجاتا ہے اور حدیث مرفوع پر بھی عمل ہوجاتا ہے۔ اس

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے بیان کیا کہ آنخضرت ﷺ نے رمضان کا تذکرہ کیا تو فر مایا کہ جب تک چاند نہ د کیے لوروز ہندر کھواور نہ ہی افطار کرو، یہاں تک کہ چاند د کیے لواور اگر ابر چھایا ہوا ہوتو تئیں دن پورے کرو۔

٩٠٨ - حدثنا بو الوليد: حدثنا شعبة ، عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عـمـر رضى الله عنهما يقول: قال النبى ﷺ: ((الشهـر هكذا و هكذا))، و خنس الابهام فى الثالثة. [أنظر: ٩٠١ / ٥٣٠٢]

﴿ المحيط): وهو الصحيح.

والشالث: أن ينوى التطوع وهو غير مكروه عندنا، وبه قال مالك. وفي (الأشراف): حكى عن مالك جواز النف فيه عن الك جواز النف فيه عن أهل العلم، وهو قول الأوزاعي، والليث وابن مسلمة وأحمد وإسحاق، وفي (جوامع الفقه): لايكره صوم الشك بنية التطوع بنفسه وخاصته، وهو مروى عن أبي يوسف، وفي حق العوام التلوم الي أن يقرب الزوال، وفي (المحيط): الى وقت الزوال، فان ظهر أنه من رمضان نوى الصوم وإلا أفطر.

والرابع: أن يضجع في أصل النية بأن ينوى أن يصوم غداً إن كان من رمضان ، ولا يصومه إن كان من شعبان، • و وفي هذا الوجه لايصير صائماً .

والمخامس: أن يضجع في وصف النية بأن ينوى إن كان غداً من رمضان يصوم عنه ، وإن كان من شعبان فعن واجب آخر فهو مكروه.

والسادس: أن ينوى عن رمضان إن كان غداً منه ، وعن التطوع إن كان من شعبان يكره . كذا ذكره العلامة بدرالدين العيني في عمدة القارى ، ج: ٨،ص: ٣٩، ٠٩، والمبسوط للسرخسي ، ج: ٣،ص: ١٢، دار المعرفة ، بيروت ، ٢٠٠١ ه. العلي كتب ورسائل وفتاوي ابن تيمية في الفقة ، ج: ٢٥، ض: ٢٣ ا .

تر جمہ: حضور ﷺ نے فر مایا مہینے اسنے اسنے دنوں کا ہوتا ہے۔اورانگلیوں کے اشارے سے وضاحت فر مادی کہمہینہ بھی انتیس دن کا ہوتا ہے۔

"فان غبي عليكم فاكملوعدة شعبان ثلاثين".

''اگرتم پرابر چھا جائے تو تئیں دن شار کر کے پورے کرو''۔

اس کودوطر کرٹر ہے سکتے ہیں غَبِی (بفتح الغین و کسر الباء) بصیغیمعروف جس کے معنی ہیں کہ وہ پہچان میں نہ آئے۔ کہتے ہیں کہ فلاق غبَی علی ای لم اعرفه اوردوسراطریقہ غُبِّی (بضم الغین وتشدید الباء) بصیغیم مجبول یعنی آسان کے غبار کی وجہ سے وہ تم پرمخی ہوجائے۔

• ا 9 ا ـ حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن يحيى بن عبدالله بن صيفى ، عن عكرمة بن عبدالرحمن ، عن أم سلمة رضى الله عنها : ان النبى الله عنها ، فكرمة بن عبدالرحمن ، عن أم سلمة رضى الله عنها : انك حلفت أن لاتدخل شهرا ، فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا أو راح فقيل له : انك حلفت أن لاتدخل شهرا ، فقال : (( ان الشهر يكون تسعة وعشرين يوما )). [أنظر : ٢٩٢]

ر جمہ: حضور آکرم ﷺ نے اپی ہویوں سے آیک مہینہ تک صحبت نہ کرنے گی قتم کھائی تھی۔ جب انتیس دن گذر گئے توضیح یا شام کے وقت آپ ﷺ ان کے پاس تشریف لے گئے تو آپ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ آپ ﷺ نے ایک مہینہ تک داخل نہ ہونے کی قتم کھائی تھی ، تو آپ ﷺ نے فرمایا مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے۔

ا ۱۹۱۱ حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله : حدثنا سليمان بن بلال ، عن حميد ، عن انس شه قال : آلى رسول الله شه من نسائه وكانت انفكت رجله فاقام فى مشربة تسعا وعشرين ليلة ثم نزل . فقالوا : يارسول الله ، آليت شهرا ، فقال : ((ان الشهر يكون تسعا وعشرين)). [راجع : ۳۵۸]

"وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة تسعا وعشرين ليلة ثم نزل".

آپ لے کے پاؤں میں موج آگئ تھی،آپ لے انتیس راتوں تک بالاخانہ میں رہے پھراترے۔ ۲۲

# (۲ ا) باب: شهرا عِيدٍ لا ينقصان،

عید کے دونوں مہینے کم نہیں ہوتے

"قال أبوعبدالله: قال إسحاق: وإن كان ناقصاً فهو تام. وقال محمد: لا يجتمعان، كلاهما ناقص".

٢٢ مزيرتشريك كے لئے لما حظفرما كيں: انعام البارى ،جلد :٣٠ص: ٩٨ ، كتاب الصلاة ، رقم الحديث : ٣٤٨.

#### <del>••••••••••••••••••</del>

۱۱۲ - حدثنا مسدد: حدثنا معتمر قال: سمعت إسحاق\_ يعنى ابن سويد\_عن عبدالرحمٰن بن أبى بكرة، عن أبيه عن النبى الله عليه عن النبى الله عن ا

وحدثنى مسدد قال: حدثنا معتمر، عن خالد الحداءِ قال: أخبرنى عبدالرحمن بن أبى بكرة، عن أبيه هو عن النبى الله قال: ((شهران لا ينقصان، شهرا عيدٍ، رمضان و ذوالحِجة)). ٢٣ ، ٢٣ ،

تشريح

"شهران لا ينقصان "دومهني كمنہيں ہوتے۔

اس کے ایک معنی امام بخاری رحمہ اللہ نے محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے نقل کئے ہیں کہ مطلب یہ ہے کیہ اگر رمضان کم ہوگا تو ذی المجہ بچرا ہوگا اور اگر ذی المجہ کم ہوا تو رمضان کم ہوگا تو ذی المجہ بچرا ہوگا اور اگر ذی المجہ کم ہوا تو رمضان بورا ہوگا ، اگریپی معنی مراد لئے جائیں تو بیر قاعدہ کلینہیں بلکہ اکثریہ ہے ، کیونکہ بیر مشاہدہ کے خلاف ہے ، بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں انتیس کے ہوگئے یا دونوں تیں کے ہوگئے ۔

اس کی زیادہ صحیح تغییروہ ہے جوشروع میں امام بخاریؒ نے حضرت اسحاقؒ سے نقل کی ہے، اور وہی تغییر اکثر علاء نے اختیار کی ہے دان دو مہینوں کے اجر میں نقص واقع نہیں ہوتا ، چاہے رمضان انتیس دن کا ہوجائے لیکن اجر انشاء اللہ پور نے میں روزوں کا ملے گا اور ذی الحجہ کے اندرا گرچہ پور میں مینے کی کوئی عبادت نہیں ہے سوائے امام مالک رحمہ اللہ کے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قربانی پورے ذی الحجہ کے مہینے میں کی جاشتی ہے تو مراد سے کہ اس مہینہ میں جو بھی آدی ممل کرے گا تو اس کے اجر میں نقص واقع نہیں ہوگا۔ 23

واضح رہے کہ یتفییرا مام بخاریؓ نے **قبال استحق** کہکر نقل کی ہے۔ حافظ ابن حجرؓ نے کہاہے کہاس سے مراد اسحاق بن راہوییؓ ہیں۔اور علامہ عینیؓ نے علامہ مخلطا ٹیؓ کے اس قول کی تائید کی ہے کہ اس سے مراد اسحاق بن سویدؓ ہیں جوخود اس حدیث کے راوی ہیں۔

# (الا نكتب و لا نحسب)) عنور ها النبي ها : ((لا نكتب و لا نحسب)) حنور ها الزمان كه بم لوگ حماب كتاب بين جائة

الله المحدث المعيد بن عمرو: أنه عمرو: أنه الأسود بن قيس: حدثنا سعيد بن عمرو: أنه ٢٣ المديث مكررات .

٣٣ وفي صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب بيان معنى قوله شهراً عيد لاينقصان ، قم : ١٨٢٢ وسنن الترمذي ، كتاب الصوم عن رسول الله ، بياب ماجاء شهراً لاينقصان ، رقم : ٢٢٨ وسنن أبي داؤد ، كتاب الصوم ، باب الشهر يكون تسعاً وعشرين ، رقم : ١٩٢٨ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الصيام ، باب ماجاء في شهرى العيد ، رقم : ١٩٢٨ ، ومسند أحمد ، أول مسند البصريين، بابحديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة ، رقم : ٣ - ١٩٥٥ ، ١٩٧٥ ، ٢ - ١٩١١ .

25 عمدة القارى ، ج: ٨،ص: ٣٥.

سمع ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي هذا أنه قال: ((إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا))، يعنى مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين. [راجع: ٩٠٨]

"إِنّا أُمَّة أُمِّيَة لا نكتب ولا نحسب" آب في فرمايا كرجم لوگ ان پڑھوم ين لكمنااور حماب كرنا نہيں جانتے يعنى جم نہ لكھے بيں اور نہ حماب كرتے بيں اور سيدھى ى بات ہے كه جمينه يا نتيس دن كا ہے ياتميں كا ہے۔

# (۱۲) باب: لا يتقدم رمضان بصوم يوم و لا يومين رمضان عايك يا دودن بهاروزه ندر كه

۱۹۱۳ است حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة الله عن النبي الله الله الله الله الله عن النبي الله عن النبي الله الله عن النبي الله عن الله ع

ترجمہ: آنخصرت ﷺ نے فر مایا کہتم میں ہے کوئی رمضان سے ایک یا دودن پہلے روز ہے ندر کھے مگروہ مخص جواس دن برابرروزہ رکھتا تھا تو وہ اس دن روزہ رکھ لے۔

"إلا أن يكون رجل كان يصوم صوماً" لعنى بهلے سے مثلاً وہ پير كے دن روز ه ركھا كرتا تھا اور پيريى كے دن آخرى شعبان آگيا تو اب اس ميں روز ه ركھنے ميں كوئى حرج نہيں ۔

# (۵ ۱) باب قول الله جل ذكره:

﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيُلَةَ الصِّيامِ الرَّفَّ الِي بِسَائِكُم عَ اللَّهُ أَنْكُمْ لَمِ اللَّهُ أَنْكُمْ اللَّهُ أَنْكُمْ لَمَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالَان باشِرُوهُنَّ وابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ فَالآن باشِرُوهُنَّ وابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾

[البقرة: ١٨٤]

#### ١٩١٥ ـ حدثنا عبيدالله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن

٢٧ وفي صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب لا تقدموا رمضان بصوم ولا يومين، رقم: ١٨١ ، وسنن الترمذي ، كتاب المصوم عن رسول الله ، باب ماجاء لا تقدموا الشهر بصوم، رقم: ٢٢١ ، وسنن النسائي ، كتاب الصيام ، باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبى كثير ومحمد بن عمرو على أبى سلمة فيه ، رقم: ٣٣١ ، وسنن أبى داؤد ، كتاب الصوم ، باب فيمن يصل شعبان برمضان ، رقم: ٥٩٨ ، ومسنن ابن ماجه ، كتاب الصيام ، باب ماجاء في النهى عن أن يتقدم رمضان بصوم الا من صام صوماً غوافقه ، رقم: ٣٩٠ ا ، ١٩٨٨ ، ومسند أحمد ، باقى مسند المكثرين ، باب مسند أبى هريرة ، رقم: ٣١ و ٢٩ ١ م ٢٢٢١ ، ومنن الدارمي ، كتاب الصوم ، باب النهى عن التقدم في الصيام قبل الرؤية ، وقم: ٣٢٢ ا .

البراء الله قال: كان أصحاب محمد الله إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته و لا يومه حتى يمسى، و إن قيس بن صرمة الأنصارى كان صائماً فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاء ته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك، فلما انتصف النهار غشى عليه فذكر ذلك للنبى ففنزلت هذه الآية: ﴿ أُحِلَّ لَكُمُ لَيُلَةَ الصَّيامِ الرَّفَ إلى نِسَائِكُمُ ﴾ ففرحوا بها فرحاً شديداً. ولنرلت: ﴿ وَكُلُوا و اشرَبُوا حتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخيطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسُودِ ﴾ والبقرة: ١٨٤]. [أنظر: ٣٥٠٨] كل

حفرت براء بن عازب شفر ماتے ہیں کہ بی کریم کے صحابہ میں جب کوئی صائم ہوتا اور افطار کے وقت میں افطار کرنے سے پہلے سوجاتا تو پھر ساری رات کھانا جا بُرنہیں بچھتے تھے، سوگئے تو سوگئے اب بیدار ہوکر کھانا جا بُرنہیں ، ندرات میں ندون میں ،"و إن قیس بن صوحة الانصاری کان صائما فلما حضر الافطار التی امراته فقال لھا: اعندک طعام ؟" قیس بن صرمه انصاری ایک بارروز ہے سے جے جب افظار کا وقت آیا تو اپنے بیوی کے پاس آئے اور پوچھا کہ پھی کھانا ہے؟ تو بیوی نے جواب دیا کہ نہیں کین میں جاتی ہوں کہیں سے تہمارے لئے پھی تلاش کرتی ہوں ، اور ایک ضعیف روایت میں ہے کہ وہ مجود کھاتے اُکا کہ مول کہیں سے تہمارے لئے گئے تاش کرتی ہوں ، اور ایک ضعیف روایت میں ہے کہ وہ مجود کھاتے اُکا کہ سے سے مادو ہوں کیا برلائے تھے، اس لئے بیوی سے کہا کہ اس کا گرم گئے۔ بنا دو، وہ بنانے کیلئے لے گئی ۔ گئے تھے، اور مجبود بی باہر لائے تھے، اس لئے بیوی سے کہا کہ اس کا گرم گئے۔ بنا دو، وہ بنانے کیا تظار میں لیٹے تو دیکھا سوگئے گئی ، "فیجاء ته امراته " بیوی کھانا لے کرآئی "فیلمتا راته قالت خیبة لک " تو دیکھا سوگئے بیں تو بڑا افسوس کیا کہ میں کھانا لے کرآئی کیا جہ سے اس کھانیں کئے ،"فیلمتا کی انتصف النہار فیسی علیہ "موک کی شدت سے اگلے دن جب آ دھادن ہوا تو شنی طاری ہونے گی ، نی کریم کھی سے بیوا تھسی علیہ "موک کی شدت سے اگلے دن جب آ دھادن ہوا تو شنی طاری ہونے گی ، نی کریم کھی سے بیوا تھسی علیہ " موک کی شدت سے اگلے دن جب آ دھادن ہوا تو شنی طاری ہونے گی ، نی کریم کھی سے بیوا تھسی میاں کیا گیا تو بیت سے میت کرنا حمل کی دروز وہی کی رات میں تہمار سے لئے اپنے بیویوں سے حبت کرنا حال کردوز وہی کی رات میں تہمار سے لئے اپنے بیویوں سے حبت کرنا حال کردوز وہی کی رات میں تہمار سے لئے اپنے بیویوں سے حبت کرنا حال کردوز وہی کی رات میں تہمار سے لئے اپنے بیویوں سے حبت کرنا حال کردوز وہی کی رات میں تہمار سے سے دیت کی کہ اس تر بیت میں میں میں میں میں موسی کی کہ اور میت کرنا حسل کی میں دیا گیا کہ تو میں میں کی کہ اور میٹوں کی میں دیا گیا کہ میں کی کہ اور میٹوں کی کہ اور میں کیا کی کہ اور میں کیا کو میں کیا کی کہ دور کیا گیا۔ تو میں کیا کہ تو میں کیا کہ کی کہ دور کیا گیا کہ دور کیا گیا کہ کیا کہ کیا کی کو کیا کو کو کیا کہ کی کو کیا گیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کو ک

صحار کرام ہاں سے بہت خوش ہوئے اور بیآ یت اتری کہ کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سفید دھا گہ ساہ دھاگے ۔ سے بم برخل نہ جائے ۔

<sup>21</sup> وفي سنن الترمذي ، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ، باب ماجاء في صفة أنهار الجنة ، رقم: ٢٨٩٣، وسنن النسائي، كتاب الصوم ، باب الصيام ، باب تأويل قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم ، رقم: ٢١٣٩ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصوم ، باب مبدا فرض الصوم ، رقم: ٩٤٠ ا ، ومسند أحمد ، أول مسند الكوفيين ، باب حديث البراء بن عازب ، رقم: ٩٤٠ ا ، وسنن الدارمي ، كتاب الصوم ، باب متى يمسك المتسحر عن الطعام والشراب ، رقم: ١٦٣١.

٨١ څالپاري،ج:٣٠،٥٠:١٣١١

(١٦) باب قول الله تعالى : ﴿ وَكُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَعَبَيَّنَ لَكُمُ الْبَحَيْطُ الْأَبْيَعُ مِن الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِن الْفَجْرِقُمَّ أَتِمُوا الصَّيَامَ الِى اللَّيْلِ ﴾

[البقرة: ١٨٤]

ترجمہ:اور کھا و اور پیج جب تک کہ صاف نظر آئے تم کو دھاری سفید میج کی جداد ھاری سیاہ سے پھر پورا کروروزہ کورات تک۔

"فيه البراء عن النبي ﷺ ".

ترجمہ: حفرت عدى بن حاتم الله عند وايت ہے كہ جب آيت "حقى يَعَبَيْسَنَ لَسَعُمُ الْمَعَيْطُ الْأَنْيَ مَن الْمَحْيُطِ الْأَسْوَ فِي مِن الْفَجْوِ فُمُّ أَقِمُوا الصَّيَامَ إلى اللَّيْلِ" نازل ہوئى تو ہم بنے ساہ اور `سفيد دونوں رنگوں كى رسياں لے كر تكيہ كے ينچر كھ ليس ، ميں رات كود يكتا ر باليكن اس كا رنگ ظاہر فته موسكا من كوفت ميں رسول الله الله كى خدمت ميں پنچا اور ميں نے بيال بيان كيا تو آپ الله في نفر مايا كه اس سے مراد رات كى سابى اور من كے۔

۱۹۱۷ حدثنا سعید بن أبی مریم: حدثنا ابن أبی حازم، عن أبیه، عن سهل بن سعد؛ ح:

وحدثنى سعيد بن أبى مريم: حدثنا أبوغسان محمد بن مطرف قال: حدثنى أبوحازم، عن سهل بن سعد قال: أنزلت: ﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَشُ مَن الْخَيْطِ الْأَبْيَشُ مَن الْخَيْطِ الْأَبْيَثُ الْأَبْيَثُ مَن الْفجر ﴾ فكان رجال اذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض و الخيط الاسود، و لايزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله بعد: ﴿ من الفجر ﴾ فعلموا انه انما يعنى الليل والنهار. [أنظر: ١١٥٣] فانزل الله بعد: ﴿ من الفجر ﴾ فعلموا انه انما يعنى الليل والنهار".

الله ﷺ نے "من المفجو" كالفظ نازل فر مايا اب لوگوں نے جان ليا كماس سے مرادرات اور دن ہے۔ يعنى جيسے رات بھر ميں مجامعت كى اجازت دى گئى اسى طرح رمضان كى رات ميں تم كو كھانے اور پينے كى بھى

اجازت ہے صبح صادق تک۔

# (2 ا) باب قول النبى ﷺ: ((لا يمنعنكم من سحور كم أذان بلال)) آخضرت الله كافرانا كم بلال كاذان تهين سحرى كان سعندوك

قاسم بن محمد فرماتے ہیں کو دونوں کی اذانوں میں زیادہ وقفہ ہیں ہوتا تھا صرف اتنا کہ یہ چڑھے اور وہ اترے "ولم یکن من اذانهما الا أن يوقى ذا وينزل ذا" كايه مطلب ہے۔

اس پراشکال بیہ ہوتا ہے کہ آگرا تناہی وقفہ ہوتا تھا تو پھر دوا ذا نوں کی حاجت کیاتھی ، کیونکہ رات کی اذان کی بیہ وجہ بیان کی جاتی ہے کہ لوگ بیدار ہوں اور سحری کھائیں اور تبجد کی نماز پڑھیں اور پھر فجر ہوتو دوسری اذان دی جائے تواگرا تناہی وقفہ ہوتا تھا کہ یہ چڑھے اور وہ اترے اور پچ میں دو چارمنٹ کا وقفہ ہے تو اس میں کیا آ دمی سحری کھائے گایا نماز پڑھے گا؟

اس کا جواب ہے ہے کہ اصل میں ہوتا یہ تھا جیسا کہ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلال است کو جب اذان دیتے تھے اوان دینے کے بعد وہیں بیٹھ کرخوب کمی کمی دعا کیں کیا کرتے تھے اور پھر جب ، فخر طاوع ہونے کے قریب ہوتا تو وہ اتر رہے ہوتے تھے اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ہوتا تو وہ اتر رہے ہوتے تھے اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ہوتا تو ان اور وہ جڑھ اذان دے نے لئے او پر آر ہے ہوتے تھے تو اس طرح صورت میہ جو جاتی تھی کہ بیا تر رہے ہیں اور وہ جڑھ رہے ہیں ، کیکن فی نفسہ دونوں اذانوں میں معقول وقفہ ہوتا تھا جس میں آ دمی بیدار ہو کرسحری کھا سکے اور نماز رہے ، البتہ بیضرور سمجھ لینا چاہئے کہ وہاں کھانا ایسانہیں ہوتا تھا جیسا ہمارا ہوتا ہے کہ دستر خوان لگ رہا ہے ، ویکیس اتر رہی ہیں اور پلیٹیں لگ رہی ہیں اور دھوس مار کر کھار ہے ہیں ، صحابہ کرام پھی کا کھانا مختصر اور سا دہ ہوتا تھا اور اس میں بہت زیادہ دیر بھی نہیں گئی تھی ۔ 24

<sup>79</sup> أنظر :انعام البارى ، جلد : ٣٠، ص: ٣٤٨، كتاب الأذان ، باب أذان الأعمى اذا كان له من يخبره، وقم الحديث : ١١٧.

#### (۱۸) باب تعجيل السحور

#### سحری میں جلدی کرنے کا بیان

بعض شخوں میں ترجمۃ الباب "باب تاخیر السحود" ہے،اورینے معلوم ہوتاہے، کیونکہ جو صدیث اس میں لائے ہیں وہ سحری میں تاخیر کرنے پر دلالت کرتی ہے۔

• ۱۹۲۰ اسحدثنا محمد بن عبید الله: حدثنا عبدالعزیز بن ابی حازم، عن ابیه ابی حازم، عن ابیه ابی حازم، عن الدرک حازم، عن سعد شفال: کنت اتست فی اهلی، ثم تکون سرعتی ان ادرک السحور مع رسول الله لله اراجع: ۵۷۵].

## "ثم تكون سرعتى أن أدرك السحور" كامطلب

چنانچ حضرت الل بن سعد فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں سحری کر کے پھر حضور کے پاس
آنے کیلئے جلدی کرتا تھا، تا کہ سحری میں حضور کے ساتھ شریک ہوں۔ اور بعض روایتوں میں یہاں
"سحور" کے بجائے "سجود" کالفظ ہے، یعنی جلدی اس لئے کرتا تھا کہ آپ کیلئے کے ساتھ ہود میں یعنی
نماز فجر میں شریک ہوسکوں، اور بیروایت رائے ہے، کیونکہ پیچھے مواقیت میں "ان آدر ک صلاق الفجو"
کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔

# (۱۹) باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر؟ سرى المابوتاتها سرى اور فجرى نمازيس كس قدر نقل بوتاتها

ا ٩٢ ا ـ حدثنا مسلم بن ابراهيم : حدثنا هشام : حدثنا قتادة ، عن أنس ، عن زيد ابن ثابت الله قال : تسلحرنا مع النبي الله ثم قام الى الصلاة ، قلت : كم كان بين الأذان والسحور؟ قال : قدر خمسين آية . [راجع : ٥٤٥]

ترجمہ: حضرت زید بن ثابت روایت کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم سرکار دوعالم بھے کے ساتھ سحری کھائی پھرآپ بھانماز کے لئے کھڑے ہوگئے۔انس کا بیان ہے کہ میں نے پوچھا اذان اور سحری کے رمیان کس قدر فصل تھا؟انہوں نے کہا کہ پچاس آیتیں پڑھنے کے برابر۔

#### (٢٠)باب بركة السحور من غير إيجاب

محری کی برکت کابیان مربیک دواجب نہیں

"لأن النبي على وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور".

اس کئے کہ حضور ﷺ اورآپ ﷺ کے صحابہ بے در بےروزے رکھے اوراس میں سحری کا تذکرہ نہیں ہے۔

۱۹۲۲ - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبدالله ، أن النبى النبى الله واصل الناس فشق عليهم فنهاهم . قالوا : إنك تواصل ، قال : ((لست كهيئتكم ، إنى أظل أطعم وأسقى )). [انظر : ۲۲ و ۱]. ۴ س

ترجمہ : حضور ﷺ نے بے در پے روزے رکھے تو لوگوں نے بھی بے در بے روزے رکھے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں مجھے تو کھلایا بیا بیاجا تا ہے۔

معت أنس بن مالك ، قال: قال النبي ، حدثنا شعبة: حدثنا عبدالعزيزبن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك ، قال: قال النبي ، ((تسحروا فإن في السحور بركة)).

حضرت اقنس بن ما لک ﷺ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ تحری کھا وَاس لئے کہ تحری کھانے میں برکت ہوتی ہے۔

یعن سحری کھانا برکت کی چیز ہے اور سنت ہے لیکن واجب نہیں ، کیونکہ حضور اقد سے اور آپ کے صحابہ معنی صوم وصال رکھا اور صوم وصال میں سحری نہیں ہوتی ،اگر سحری واجب ہوتی توصوم وصال آپ نہیں رکھتے۔

### (۱۲) باب: إذا نوى بلنهار صوماً،

روزے کی نیت دن کوکر لینے کا بیان

"وقالت أم الدرداء : كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا : لا، قال : فإنى صائم يومى هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة ،...

ام درداءرضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ آبو درداء ﷺ پو چھتے کہ تمہار نے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ اگر میں جواب دیتی کہ نہیں تو وہ کہتے کہ آج میرا روزہ ہے ۔ابوطلحہ، ابو ہریرہ، ابن عباس اور حذیفہ ﷺ نے بھی اس طرح کیا ہے۔

انبى ﷺ بعث رجلاً ينادى فى الناس يوم عاشوراء : ((إن من أكل فليتم أو فليصم ، ومن لم يأكل فلا يأكل)). [أنظر: ٢٠٠٧، ٢١٥]. اع

• وقى صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب عن الوصال فى الصوم، رقم: ١٨٣٣، وسنن أبى داؤدم كتاب الصوم، باب فى الوصال، رقم: ١ ٩٣٣، الموصال، رقم: ١ ٩ ٣٣، ومسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عبدالله بن عمر الخطاب، رقم: ١ ٩ ٣٣، الموصال، رقم: ١ ٩ ٩٠.

الله وفي صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، رقم: ١٩١٨، وسنن النسائي، كتاب الصيام، باب اذا لم يجمع من الليل هل يصوم ذلك اليوم من التطوع، رقم: ٢٢٨٢، ومسند أحمد، أول مسند المدنيين أجميعين، باب حديث سلمة بن الأكوع، رقم: ١٩١٥، ١٥٩، ١٥٩، ١٥٩، ١٥٩، وسنن الدارمي، كتاب الصوم، باب في الصيام يوم عاشوراء، رقم: ١٩٩٧،

سلمہ بن اکوع ﷺ سے روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے عاشورہ کے دن ایک شخص کو بھیجا تا کہ اعلان کردے کہ جس نے کھانا کھالیا ہے وہ شام تک نہ کھائے اور روزہ رکھ لے اور جس نے نہیں کھایا وہ اب نہ کھائے۔

## رمضان میں نیت کی حیثیت

دن کے وقت میں روزہ کی نیت کرنا، یہ اس مشہور مسئلہ کی طرف اشارہ فرمارہ ہیں کہ آیاروزہ کے لئے میج صادق سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے یا مین صادق کے بعد بھی نیت کی جاسکتی ہے، یہ شہورا ختلائی مسئلہ ہے۔ ۳۲ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہرروزہ کے لئے رات کونیت کرنا ضروری ہے اور استدلال کرتے ہیں اس صدیث سے ''من لم بجمع الصیام قبل المفجر فلا صیام له'' جورات کے وقت میں پکاارادہ نہ کرلے اس کا روزہ نہیں ہوتا۔

فرض روزوں کے بارے میں یہی مسلک امام شافعیؓ اور امام احمدؓ کا بھی ہے۔البتہ نفل روزوں میں وہ دن میں نیت کرئے کو بھی جائز کہتے ہیں۔ ۳۳

حنفیه کا مسلک مدہ ہے کہ رات سے نبیت دو چیز وں میں ضروری ہے:

ایک قضاء کے روزے میں۔

ووسرے نذرِ غیر معین کے روز ہے ہیں ، اس کے علاوہ جتنے روز نے ہیں اس میں رات سے نیات کرنا ضروری نہیں بلکہ جب کو بھی کرسکتا ہے جب تک کہ دن کا اکثر حصہ نہ گذرا ہو، چنا نچہ رمضان اور نفلی روز الحقی ہیں صورت ہوتی ہے کہ دن میں نیت کافی ہے اور یہی حال نذرِ معین کا ہے ، نذرِ معین اور رمضان میں ہی گئی ہے اور یہی حال نذرِ معین کا ہے ، نذرِ معین اور رمضان میں ہی گئی ہے کہ دن میں نوی الصوم بعد طلوع الفجر الصادق ، فقال الارزاعی ومالک والشافعی ولعمد بن حسبل واسحاق : لا یجوز صوم رمضان الابنیة من اللیل ، وهو مذهب الظاهریة ، وقال النجعی والثون بروابوحنیفة و ابو موسف و محمد وزفر : تجوز النية فی الصوم رمضان ، والندر المعین ، وصوم النفل الی ما قبل الاولی ما قبل الاولی ما قبل الاولی ما قبل الاولی میں ، وصوم النفل الی ما قبل الاولی عدة الله عدة القاری ، ج : ۸ ، ص : ۲۲ .

سس واحتج الجمهور لاشتراط النية في الصوم من الليل بما أخرجه أصحاب السنن من حديث عبدة الله عن المؤلفة والمحتودة عنه النبي على قال: ((من لم يبيت الصيام من الليل فلاصيام له)) لفط النسائي، والمجيدة والتوطئي: الصوم عن المراح عن المراح عن الترمذي المحتاب الصوم عن المراح عن المراح عن المراح عن المراح عن المحتودة ال

کہ شارع کی جانب روزے کے لئے وہ دن متعین ہوگیا ، جب وہ پہلے سے متعین ہوتو اب رات سے نیت کرنے کی کوئی حاجت نہیں بلکہ مطلق صوم کی نیت کافی ہے اور وہ دن کے وقت میں بھی کر سکتے ہیں ، اورنفل کے اندر بھی یہی ہے کہ چونکہ قضا اور نذرِ معین کے علاوہ باقی تمام ایام نفل روز ہے کے لئے ہیں ، لہذا اس میں بھی تعیین کی ضرورت نہیں ۔

اس مدیث میں یہاں توحضرت ابوالدرداء کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ابوالدرداء کے حضرت ام الدرداء کے سے بوچھتے کہ کیاتمہارے پاس کھانا ہے ''فیان قلنا لا''ام الدرداء کے فرماتی ہیں کہا گرہم کہتے کنہیں''قال فانی صائم یومی هذا '' تو ابوالدرداء کے فرماتے کہآج میراروزہ ہے تو بیروزہ کبر کھا، جب میج ہوگئی اور بیوی نے بتایا کہ گھر میں کھانانہیں ہے۔

یمی واقعہ دوسری روایت میں نبی کریم ﷺ کی طرف بھی منسوب ہے کہ آپ ﷺ نے بھی ایسا ہی کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ نفلی روز ہ کی نیت دن میں بھی کی جاسکتی ہے اور رمضان اور نذرِ معین کو اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے ، کیونکہ وہ متعین من جانب الشارع ہیں اور ''من لم یجمع "والی حدیث قضاءاور نذرِ غیر معین پرمحمول ہے۔

"بنادی فی الناس بوم عاشوراء" اس وقت روزه عاشوره میں فرض تھاروایات میں آتا ہے کہ آپ بھی نے یہ منادی بنواسلم کے پاس بھیجا تھا کہ ان کوصوم عاشوراء کی اہمیت بتائی جائے ، اوراگرانہوں نے اس دن روزہ ندرکھا ہوتور کے لیں ۔ تو آپ بھی نے فرما یا کہ جس نے کھا ناوغیرہ کچھ کھالیا ہوتب تو وہ اپناروزہ بغیر کچھ کھائے ویسے ہی پورا کر لے اور جس نے ابھی تک کچھ نہ کھایا ہوتو وہ نہ کھائے لیعنی روزہ کی نیت کر لے تو اس موقع پر آپ بھی نے دن میں نیت کرنے کا حکم دیا ، کیونکہ اس وقت عاشوراء کا روزہ فرض تھا ، البنداوہ دن فرض میں روزے کے لئے متعین تھا۔ ۳۳

سوال یہ پیدا ہوسکتا ہے کہ رمضان میں نیت کی کیا حیثیت ہے، اگر بغیر نیت کے روز ہ رکھے تو قضالا زم بین پانہیں؟

جواب بیاہے کہ نیت تو ضروری ہے، نیت اگر نہیں ہوگی تو یقیناً قضالا زم ہوگی، کیونکہ بغیر نیت کے روزہ ہوتا ہی نہیں الکی نیت کے روزہ ہوتا ہی نہیں الکی نیت کے معنی وہ الفاظ نہیں جو پڑھے جاتے ہیں بلکہ نیت کے معنی ہیں دل کا ارادہ کہ میں روزہ رکھ ہا ہول ہیں نیت ہوگئ اور میہ جوالفاظ وغیرہ لوگوں نے بنار کھے ہیں اور اس کو بہت ضروری ہجھ لیا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

(۲۲) باب الصائم يصبح جنباً جنابت كي حالت من روزه واركي كا تخيخ كابيان

١٩٢٥، ١٩٢٠ ا ـ حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن أملك عن سمى مولى أبي بكر

ابين عبيدالرحمَٰن بن الحارث بن هشام بن المغيرة. أنهُ سمع أبا بكر بن عبدالرحمَٰن قال: كنت أنا وأبى حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة ؛ ح:

اب میہ باب قائم کیا کہروزہ داراس حالت میں صبح کرے کہوہ جنابت کی حالت میں ہو، بیرمسئلہ شروع میں مختلف فیہ تھا ،حضرت ابو ہریرہ ﷺ بیفر ماتے تھے کہ اگر کسی مختص نے اپنی بیوی سے رات کو جماع کیا اور صبح صادق سے پہلے عسل نہ کر سکا یہاں تک کہ صبح صادق ہوگئی۔اس حالت میں کہ جنبی ہے تو روزہ ہوگا ہی نہیں اور اس مدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ "من آدر کہ الصبح جنبا فلا صوم لہ" جو جنابت کی حالت ہیں ا منبح کرےاس کاروز ہبیں ۔ ۳۵ ب

جہور کا کہنا یہ ہے کہ اگر چہ بہتر یہی ہے کہ اگر آ دی جنبی ہے توضیح صادق سے پہلے غسل جنابت کر لے کیکن بالفرض اگر نہ کرسکا اور دن شروع ہو گیا تو محض اس بات سے کہ وہ صبح کے وقت جبی تھاروز ہ فاسد نہیں ہوگا

حدیث باب ای پر دلالت کررہی ہے کہ حضرت عاکشہ اور حضرت امسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے بتایا کہ حضور ﷺ بھی بعض او قات منج کے وقت میں جنبی ہوئے تھے اور بعد میں عسل فر ماتے تھے۔ ۲ سے، ۲ سے

اورجوحدیث "من اصبح جنبا فلا صیام له" ہے،اول تواس کی سند پر کلام ہے لیکن اگر وہ معتبر بھی ہوتو اس کی تو جیہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب تشمیری رحمہ اللہ نے میر کی ہے کہ '' **فیلا صیام لہ''** کے معنی میہ ہیں کہ جنابت کی حالت صوم کی پاکیزہ حالت کے منافی ہے،الہذا اگر کوئی شخص اس طرح جنابت کی حالت میں ہو تووہ ایباہے جیسے روز نے کا کوئی فائدہ اس نے حاصل نہیں کیا۔

اس کئے کہروزہ کا فائدہ تزکیرُنٹس اور تزکیرً باطن ہے اور آ دمی روزہ شروع ہی ایسی حالت میں کررہا 20 وقد رواه غيدالرزاق في (مصنفه) عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبدالرحمٰن قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ : (( من أدركه الصبح جنباً فلا صوم له )) .عمدة القارى ، ج : ٨ ، ص : ٨٨، ومصنف عبدالرزاق ، كتاب الصيام ، باب من أذركه الصبح جنبا ، رقم : ٢ ٩٣٤، ج : ٣، ص: 24 ا ، المكتب الاسلامي ، بيروت ، ٣٠٣ اه. .

٣٦ أن الصوم حال الجنابة مكروه ، ولم أره في غيرها ، ولعل المراد منها الكراهة بحسب الحقيقة ، دون الكراهة عندالشرع ، كيف! وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه أصبح جنبا، وصام ، وقد استدل عليه محمد في "موطنه" من قوله تعالى وفالآن باشروهن وابتعوا ماكتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم ﴾ الخ ، حيث رخص فيه بالجماع وغيره الى طلوع الفجر، ومن لوازمه صومه مع الجنابة ، فانه لايغتسل أذن الا بعد الفجر، والشرع لم يكلفه بالغسل قبله .فيض الیاری علی صحیح البخاری ، ج: ۳، ص: ۱۵۹.

٣٤ وقبال التقرطبي : في هذا فالدتان : أحدهما : أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل الى بعد طلوع الفجر بياناً للجواز . عمدة القارئ ، ج: ٨، ص: ٤٩ . ہے کہ حالت بنابت میں ہے جونا یا کی کی حالت ہے تو اس سے اس کے باطن کی اصلاح کیسے ہوگی ،الہذاحتی الامکان کوشش یہی کروکہ جسے پہلے پہلے خسل کرلو۔ ۲۳۸

وحدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهرى قال: أخبرنى أبو بكر ابن عبدالرحمٰن بن الحارث بن هشام: أن أباه عبدالرحمٰن أخبر مروان: أن عائشة و أمّ سلمة أخبرتاه: أن رسول الله كان يدركه الفجر، وهو جنب من أهله، ثم يغتسل و يصوم. وقال مروان لعبدالرحمٰن بن الحارث: أقسم بالله لتفزعن بها أباهريرة، ومروان يومئذ على المدينة، فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمٰن ثم قدرلنا أن نجتمع بذى الحليفة و كانت لأبي هريرة هنالك أرض، فقال عبدالرحمٰن لأبي هريرة: إنى ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم على فيه لم أذكره لك، فذكر قول عائشة و أمّ سلمة فقال: كذلك حدثنى الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال همام و ابن عبدالله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال همام و ابن عبدالله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي الفضل بن الفطر، و الأول أسند. [الحديث: عبدالله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي الفضل بالفطر، و الأول أسند. [الحديث:

#### حديث كامطلب

٨٣ قلت: ورد فيه النهى باسناد قوى ((من أصبح جنباقلا صيام له))، مع أنه قد ثبت عن النبى في أنه أصبح صائما وهو جنب؛ وجوابه يقتضى تمهيد مقدمة ، وهى أن الطهارة مطلوبة عندى فى العبادات كلها ، أما فى الصلاة فهى من شرائطها، عندالأثمة كلهم ، وأما فى الحج فهى من الواجبات ، على ما مر، بقى الصوم ، فأدعى من قبل نفسى أنها مطلوبة فيه أيضاً، فإن التلبس بالنجاسات مكروه عامة ، فكيف فى حال العبادة ؟ فمن يصبح جنباً ، فلعله يدخل نقيصة فى صيامه فى النظر المعنوى ، وإن تم حساً ، أعنى به أن للصوم حكماً وحقيقة ، كما أن للايمان حقيقة وحكما، والتي جئ بها عند شق صدره في في طست ملتت ايمانا وحكمة ، كانت هى الحقيقة ، وتلك الحقيقة تنقص وتزيد ، كما مر فى "باب الايمان" وهكذا للصوم حقيقة ، وهذه تنتقص عند التلبس بالنجاسات ، فليست تلك النقيصة حكما من الشرع ، بل بحسب حقيقته ، فيض البارى على صحيح البخارى ، ج: ٣٠ص ١٥٨٠ .

٣٩ وفي صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، وقم: ١٨٢١، وسنن الترمذي، كتاب الصوم عن رسول الله ، باب ماجاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم، وقم: ١١٠٠ وبنن أبي داؤد، كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير، وقم: ١٩٣١، وكتاب المصوم، باب فيمن أصبح جنباً في شهر رمضان، وقم: ٢٠٩٧، و٣٠٠، ١٠ وكتاب المصوم، باب فيمن أصبح جنباً في شهر رمضان، وقم: ٢٢٩٥٥، ١٢٢٩٣٥، ١٢٢٩٥٥، ٢٢٩٣٥، وموطاً مالك، ٢٣٢٩، وموطاً مالك، ٢٣٢٩، ١٣٣٥، ٢٣٣٩، ٢٣٣٩، ١٤٣٤، وموطاً مالك، كتاب المصيام، باب ماجاء في صيام الذي يصبح جنباً في رمضان، وقم: ٥٢٥، وسنن الدارمي، كتاب الصوم، باب فيمن يصبح جنباً وهو يريد الصوم، وقم: ٢٢٢١.

جب مروان نے بیر حدیث نی کہ حضرات امہات المؤمنین بیربیان فرماتی ہیں تو عبدالرحمٰن ابن حارث سے کہا کہ مہیں اللہ کی قتم دیتا ہوں کہ جا کر ابو ہر یرہ ہے۔ تو دہ نیں گے تو گھبرائیں گے کہ دیکھو بیر کیا حدیث آگئ ہے۔

"ومروان یو مند علی المدینة فقال أبو بكر فكره ذلک عبدالرحمن" توعبدالرحمٰن كویه بات اچهی نبیل لگی كه جاكر ابو بریره الله كه ساته معارضه اور مناظره شروع كردین تو معلوم بواكه برول كرساته اس طرح مناظره اور مجادله الحجی بات نبیل -

انہوں نے کہا کہ موقع ہوگا تو ان کے سامنے ذکر کردیں گے لیکن مناظرہ کرنا مناسب نہیں، ''فہ قدر لنا ان نجتمع بدی الحلیفة'' بعدین اللہ ﷺ نے یہ تقدر فر مایا کہ حفرت ابو ہریرہ ﷺ کے ساتھ ذوالحلیفہ میں میں ہمارااجتماع ہوگیا''و کانت لاہی ہویو ہناک اُرض'' حضرت ابو ہریرہ ﷺ کی وہاں ذوالحلیفہ میں ایک زمین تھی، ''فقال عبدالرحمن لاہی ہویو ہ''.

عبدالرحمٰن نے حضرت ابو ہریرہ ہے کہا"انسی ذاکر لک امرا" میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں "ولولا ان مروان اقسم علی فیہ لم اذکرہ لک "اگرمروان نے شم دے کر مجھ سے یہ بات نہ کی ہوتی تومیں آپ سے ذکر نہ کرتا۔

"فذكر قول عائشة وأم سلمة "ان كوه منا إن فقال كذالك حدقنى فضل بن عباس وهو اعلم" تو حفرت الوجريه فله في الله مجهة وفضل بن عباس في الله معلم من أصبح جنبا فلا صيام له" تو مجه فضل بن عباس في سنا في اور است كرتا بول كه "من أصبح جنبا فلا صيام له" تو مجه فضل بن عباس في سنا في اور اس كي حقيقت و بي زياده جانة بي ليني ذمه داري مير الداوينبين بي بلك فضل بن عباس پر بي كيونكه حديث انهول في بي سنا في حقي -

"و قبال همام و ابن عبدالله بن عمر عن أبي هريرة: "كان النبي الله يأمر بالفطر" انبول في يروايت كر تن عبدالله بن عمر عن أبي هريرة عرض النبي الله يأمر بالمول في بيروايت كر تن يوروايت كر تن يوروايت كر تن يوروايت من الله عنها كروايت من آتا به كه بعد من حفرت عائشه اور حفرت المسلم رضى الله عنها كي اعاديث ان كول من قوانهول في النه عنها كي اعاديث ان كول من المول من المول المنبي قوانهول في النه عنها كي اعاديث ان كول من المول من المول المنبي قوانهول في الله عنها كي اعاديث ان كول من المول المنبي قوانهول المنبية ول سدر جوع فر مالياتها و المولد المولد المنبية ول سدر جوع فر مالياتها و المنبية ول سدر جوع فر مالياتها و المنبية ولا المنبية

تقبيلِ اورمباشرت حالت صوم ميں جائز ہے بشرطيكه اس بات كااظمينان موكمة دمي آ كے نبيل بوسھے گا۔

### (٢٣) باب المباشرة للصَّائم

روزه دار کے مباشرت کرنے کا بیان

"وقالت عائشة رضي الله تعالىٰ عنها: يحرم عليه فرجها".

#### حضرت عا نشدرضی الله عنبانے فر مایا که روزه دار پرعورت کی شرمگاه حرام ہے۔

٩٢٤ اــ حدثنا سـليــمـان بـن حرب : عن شعبة ، عن الحكم عن إبراهيم ،عن
 الأسود، عن عائشة قالت : كان النبى ه يقبل ويباشر وهو صائم وكان الملككم لإربه.

وقال: قال ابن عباس: ﴿مآرِبُ﴾: حاجة. قال طاؤس: ﴿غَيرِ أُولَى الإِرْبَةِ﴾ [النور: ٣١] الأحمق، لا حاجة له في النساء. وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتمّ صومه. [أنظر: ٣٨] ٢٠٠]

حفزت عائشہ رضی اللہ عنہانے اس طرف اشارہ فرمایا کہ حضوراقدی ﷺ تم میں سب سے زیادہ اپنے نفس کی حاجت پر قابور کھنے والے تھے، لہذاوہ بیرکر لیتے تھے ہرا یک آ دمی کو بیٹییں کرنا چاہئے کیونکہ ہرآ دمی اپنے آپ برا تنا قابویا فتہ نہیں ہوتا تو کہیں ایسانہ ہو کہ وہ متجاوز ہوجائے۔

"أرب" كالفظ چونكه آكيا تها تواس كى مناسبت سامام بخارى رحمه الله في "غير أولى الإربة" كى تفسير بهى كردى كه "غير أولى الإربة" كفظى معنى بين حاجت ندر كفي والا يعنى شهوت ندر كفي والا، "الأحمق" الأحمق "احق سے يہاں بوقوف والا احمق مرازبين بلكه مطلب بير بيك كه جس كوشهوت نه مور

#### (۲۳) باب القبلة للصائم

روزه دارکو پوسه دینا

۱۹۲۸ محمد بن المثنى: حدثنى يحيى ، عن هشام قال: أخبرنى أبي،عن عائشة عن النبى الله عن النبي الله عن اله

وحدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالک عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها قالت: ان كان رسول الله ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ، ثم ضحكت. [راجع: ١٩٢٧] ترجمه: حضرت عائشهرضى الله عنها في يان كيا كدرول الله الله الله الله الله الله عنها بي يعض بيويول كا بوسم ليت اس حال مين كدروزه دار بوت ، پر بنس دين -

م وقى صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحوك شهوته ، وقم : ١ ٨٥٥ ، وسنن أبي داؤ د ، كتاب ١٨٥٥ ، وسنن الترمذي ، كتاب الصوم عن رسول الله ، باب ماجاء في مباشرة الصائم ، وقم : ٢ ٢ ، وسنن أبي داؤ د ، كتاب الصوم ، باب القبلة للصائم ، وقم : ٣٣٠ ، ٢٠٣٠ ، ٢٠٣٥ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الصيام ، باب ماجاء في المباشرة للصائم ، وقم : ٢٠٥٠ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٢٣ ، ٢٣٨ ، ٢٢٣ ، ٢٣٨ ، ٢٢٣ ، ٢٣٨ ، ٢٢٣ ، ٢٣٨ ، ٢٢٣ ، ٢٢٥ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ١٤٠ في القبلة للصائم ، وقم : ٢٢٠ ، وكتاب الصوم ، باب الرحصة في القبلة للصائم ، وقم : ٢٢٥ ، وكتاب الصوم ، باب الرحصة في القبلة للصائم ، وقم : ٢٢٠ ، وكتاب الصوم ، باب الرحصة في القبلة للصائم ، وقم : ٢٢٥ ، وكتاب الصوم ، باب الرحصة في القبلة للصائم ، وقم : ٢٢٥ ، وكتاب الصوم ، باب الرحصة في

9 ۲۹ ا حدثنا مسدد: حدثنا يحيى ، عن هشام بن أبى عبدالله: حدثنا يحى بن أبى كثير ، عن ابى سلمة ، عن زينب ابنة أم سلمة ، عن أمها رضى الله عنهما قالت: ((بيئما أنا مع رسول الله هن فى الخميلة اذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتى ، فقال: ((مالك ؟ أنفست؟)) قلت: نعم فدخلت معه فى الخميلة وكانت هى ورسول الله هن يغتسلان من اناء واحد وكان يقبلها وهو صائم .[راجع: ٢٩٨]

ترجمہ: حفرت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنی ماں سے روایت کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ بھے کے ساتھ ایک چا در میں تھی ، تو مجھے حض آنے لگا ، میں نے اپنے حیض کے کپڑے پکڑے اور چیکے سے نکل گئی۔ آپ بھے نے اپوچھا کہ کیا تجھے حیض آنے لگا ؟ میں نے کہا ہاں ، پھر میں آپ بھے کے ساتھ چا در میں چلی گئی اور ام سلمہ اور رسول اللہ بھا ایک برتن سے عسل کرتے اور آپ بھی روز ہ کی حالت میں ان کا بوسہ لیتے۔

### (٢٥) باب اغتسال الصائم،

روزه دار کے شمل کرنے کا بیان

"وبسل ابن عسمر رضى الله عنها ثوباً فألقى عليه وهو صائم. و دخل الشعبى المحمّام وهو صائم. وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعّم القدر أو الشيء. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرّد للصّائم. وقال ابن مسعود: إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهيناً مترجلاً. وقال أنس: إن لى أبزن أتقحم فيه وأنا صائم ، ويذكر عن النبى أنه المتاك وهو صائم. وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره [ولايبلع ريقه]. وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول: يفطر. وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرّطب. قيل: له طعم، قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به. ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصّائم بأساً".

"وبَلَّ ابن عمر رضى الله عنهما ثوباً فالقي عليه وهو صائم".

"ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال ابن عباس لا باس أن يتطعم القدر أو الشيء".

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فر ماتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ دیگ میں سے
زبان پر کچھ لگا کر چکھ لے بیدد کیھنے کے لئے کہ نمک ہے یانہیں یا کوئی اور چیز چکھ لے بعن حلق میں نہ لے جائے
صرف زبان سے چکھ لے تو بیہ جائز ہے اور اس کی بنیا دیر حنفیہ نے کہا ہے کہ وہ عورت جس کا شوہر بڑا جلالی ہوتو
اس کے لئے جائز ہے کہ وہ سالن وغیرہ چکھ لے۔

"وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرّد للصَّائم. وقال ابن مسعود: إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهيناً مترجلاً".

کہ جب روزہ کا وقت ہوتو چاہئے کہ صبح میں آ دمی نے تیل بھی لگایا ہوا ہوا ورکنگھی بھی کی ہوتو معلوم ہوا کہ روزہ کی حالت میں تجل کا کوئی قدم اٹھا نا بھی جائز ہے اس میں تیل لگا نا بھی داخل ہے۔ "وقال انس ان لمی ابزن اتقحم فیہ وانا صائم".

"ابزن" فاری کالفظ ہے، جیسے آج کل ٹب ہوتا ہے اس قتم کا بڑا برتن ہوتا تھالگن، تو اس میں پانی ڈال کر لوگ نہانے کے لئے بیٹھ جایا کرتے تھے، تو حضرت انس ﷺ نے فرمایا کہ بیراا یک ابزن ہے، میں روزہ کی حالت میں اس میں گھس جاتا ہوں تو معلوم ہوا کہ بیسب جائز ہے۔

"وكان ابن عمر يستاك أول النهار وآخره".

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسواک کرتے بتھے دن کے شروع حصہ میں بھی اور آخری حصہ میں بھی ، مطلب بیہ ہے کہ دونوں میں جائز ہے ، اس سے امام شافعی رحمہ اللہ پر رد ہے جو بیفر ماتے ہیں کہ آخرِ نہار میں مسواک جائز نہیں یا مکروہ ہے۔

"وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول: يفطر".

عطاءنے کہا کہا گرتھوک نکل جائے تو میں نہیں کہوں گا کہ روز ہٹوٹ جاتا ہے۔

"وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب".

تر مسواک میں بھی کوئی حرج نہیں ، اس سے ان لوگوں کی تر دید کررہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خشک مسواک جائز ہے اور رطب جائز نہیں ۔ تو فر مایا کہ ابن سیرین نے کہا کہ رطب بھی جائز ہے " قیب له طعم"ان سے کہا گیا کہ اگر رطب ہوتو اس میں ذا نقہ ہوتا ہے تو "قال والماء له طعم وانت تمضمض به" تو جب وہ جائز ہے ۔

"ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا".

انس، ابراہیم اورحسنﷺ نے روز ہ دار کے سرمہ لگانے میں کوئی مضا کقتہیں سمجھا۔

اس صدیت پر پہلے بھی کلام آ چکا ہے، کیکن آ گے جو "قال ابو جعفو" ہے بدابوجعفرامام بخاری رحمداللہ کے وراق ہیں

اور فربری کے شاگرد ہیں تو ان کا بیمقولہ ہے اور اس مقولہ پر انشاء اللہ آ کے کلام کروں گا۔

9۳۰ ا ـ حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب: حدثنا يونس ، عن ابن شهاب، عن عروة و أبى بكر ، قالت عائشة رضى الله تعالىٰ عنها: كان النبى الله يدركه الفجر جنبا فى رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم .[راجع: ١٩٢٥]

ترجمہ: حضرت عا کشدرضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ آنخضرت ﷺ کورمضان میں بغیراحتلام کے یعنی جماع سے نہانے کی ضرورت ہوئی اور صبح ہوتی تو آپﷺ شل کرتے اور روز ہ رکھتے۔

ا ۱۹۳۱ ـ حدثنا اسماعیل قال: حدثنی مالک ، عن سمی مولی أبی بکر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغیرة: انه سمع أبا بکر بن عبدالرحمن: کنت أنا و أبی فذهبت معه حتی دخلنا علی عائشة رضی الله عنها قالت: أشهد علی رسول الله الله الله عنها كان ليصبح جنبا من جماع غیر احتلام ، ثم يصومه . [راجع: ۱۹۲۵]

٩٣٢ ا ـ ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك [راجع: ٩٢١]

ترجمہ: حضرت ابو بکر عبد الرحمٰن نے بیان کیا کہ میں اور میرے والد چلے یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علی پر گواہی ویتی ہوں صدیقہ رضی اللہ علی پر گواہی ویتی ہوں کہ آپ کے احتمام کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے پھر روز ہ رکھتے ، پھر ہوگ حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس پنچے تو انہوں نے بھی اسی طرح بیان کیا۔

#### (٢٦) باب الصائم اذا أكل أو شرب ناسيا،

#### روز ودار کے بھول کر کھانے یا پینے کابیان

"و قال عطاء: ان استنثر فدخل الماء في حلقه لاباس به ان لم يملك ، و قال الحسن: ان دخل حلقه الذباب فلاشيء عليه و قال الحسن و مجاهد: ان جامع ناسيا فلا شيء عليه ".

9٣٣ ا حدثنا عبدان : أخبرنا يزيد بن زريغ : حدثنا هشام : حدثنا ابن سيرين ، عن أبى هريرة الله عن النبى الله قال : (( اذا نسى فأكل وشرب فليتم صومه ، فانما أطعمه الله وسقاه )).[أنظر : ٢٢٢٩] ال

ال وفي صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب أكل الناسى وشربه وجماعه لايفطر ، رقم : ٩٥٢ ا ، وسنن الترمذى ، كتاب الصوم عن رسول الله ، باب ماجاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسياً ، رقم : ٩٥٣ ، وسنن أبى داؤد ، كتاب الصوم ، باب من أكل ناسياً ، رقم : ٣٠٣ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الصيام ، باب ماجاء فيمن أفطر ناسياً ، رقم : ٣٢٣ ا ، ومسند أحمد ، باقى مسند المسند السابق ، رقم : ٣٠٤ ، وسنن الدارمى ، كتاب الصوم ، باب فيمن أكل ناسياً ، رقم : ٣٤٧ ا .

روزه دارا گر بھول کر کھائی لے تواس کا کیا حکم ہے؟

تو جہاں تک بھول (نسیان) کا تعلق ہے تو بید سئلہ مجمع علیہ ہے کہ بھول کرا گر کوئی چیز کھا پی لی تو روز ہ ں ٹوٹے گا۔

" وقال عطاء :ان استنثر فدخل الماء في حلقه لاباس به ان لم يملك".

که اگراستنا رکیااور پانی حلق میں جااگیا تو کوئی حرج نہیں ، کیونکہ اس کولوٹا نااس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ بیا کہنا جا ہتے ہیں کہ خطاء اور نسیان میں کوئی فرق نہیں ، جس طرح نسیان سے روز ہ فاسرنہیں ہوتا اسی طرح خطاء سے بھی فاسدنہیں ہوتا۔

### نسيان اورخطامين فرق

نسیان اورخطاء میں فرق یہ ہے کہ نسیان کا مطلب یہ ہے کہ آ دمی کو یا دنہیں رہا کہ میں روزہ سے ہوں اور خطاء کے معنی یہ ہیں کہ روزہ یاد ہے کین پچھ غلط عمل کرلیا مثلاً کلی کرتے ہوئے خلطی سے بغیرارادہ کے حلق میں پانی چلا گیا، تو حنفیہ کے نزد کیہ خطاء اور نسیان میں فرق ہے۔ خطا ہے تو روزہ ٹوٹ جا تا ہے لیکن نسیان سے نہیں ٹوشا۔ حنفیہ کا استدلال اس واقعہ سے ہے جس کی تفصیل آ گے آ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص میں مجھ کر روزہ افطار کر لے کہ غروب آفتا ہوگیا ہے تو روزہ فاسد ہوجائے گا حالا تکہ اس کے اراد ہے کو روزہ تو ڑنے میں دخل نہیں تھا تو معلوم ہوا کہ روزہ نے کے ٹوٹے نیا روزہ فاسد ہوجائے گا، اس لئے بیاثر حنفیہ کے خلاف ہے اور حنفیہ اس کے قاکم نہیں۔

"و قال الحسن: ان دخل حلقه الذباب فلاشيء عليه".

ا گرمکھی حلق میں چلی جائے تو کوئی حرج نہیں ، بید حنیہ بھی مانتے ہیں کیونکہ کھی کے حلق میں چلے جانے پراکل کا اطلاق نہیں ہوتا۔

"قال الحسن ومجاهد إن جامع ناسياً فلا شي عليه".

اگر بھول کر جماع کر لے تواس پر کوئی حرج نہیں۔

## (٢٧) باب سواك الرّطب واليابس للصّائم،

روزه دارکو تراورخشک مسواک کرنے کابیان

"و يـذكـر عـن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبى الله الله عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبى الله عنه عنه مالا الحصى اواعد".

عامر بن رہید ﷺنے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کوروزہ کی حالت میں اتنی بارمسوائک کرتے

ہوئے دیکھا کہ میں شار نہیں کر سکتا۔

"وقال أبو هريرة عن النبى ﷺ: ((لو لا أن أشق على امتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء)). ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبى ﷺ. ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة عن النبى ﷺ: ((السواك مطهرة للفم ، مرضاة للرب)). وقال عطاء وقتادة: ببتلع ريقه".

"وقال أبو هريرة عن النبي ﷺ: (( لبو لا أن أشق على امتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء )).

حضرت ابو ہریرہ ہے نبی کریم ﷺ ہے روایت کی کہا گرمیں اپنی امت کے لئے وشوار نہ مجھتا تومیں انہیں ہروضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا ،ای طرح جابراور زید بن خالد نبی کریم ﷺ ہے نقل کرتے ہیں اور اس میں روزہ دار اور غیرروزہ دار کی تخصیص نہ فرمائی۔

وقالت عائشة عن النبي على : (( السواك مطهرة للفم ، مرضاة للرب )).

اورعا کشٹنے نبی کریم ﷺ سے روایت کی کہ مسواک منہ کے پاک کرنے اور دب کی رضا کا سبب ہے۔ "وقال عطاء وقتادة: ببتلع ریقه".

عطاا ورقما وہ رحمہما اللہ نے کہا کہ روزہ دارا پناتھوک نگل سکتا ہے۔

9۳۳ ا حدثنا عبدان: اخبرنا عبدالله اخبرنا معمر قال: حدثنا الزهرى، عن عطاءِ بن يزيد، عن حمران قال: رايت عثمان الله توضأ فأفرغ على يديه ثلاثاً. ثم مضمض واستنفر، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاً. ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثاً، ثم مسح براسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثاً. ثم اليسرى ثلاثاً، ثم توضأ نحو وضوئى هذا، ثم قال: ((من توضأ وضوئى هذا نم قال: ((من توضأ وضوئى هذا ثم تعلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشىء غفر له ما تقدم من ذنبه)). ٢٣

اس حدیث کا بظاہر باب ہے کوئی تعلق نظر نہیں آر با، اس واسطے کہ اس میں مسواک کا کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن بظاہر امام بخاری رحمہ اللہ اس لئے لائے ہیں کہ اس میں حضرت عثمان علیہ نے حضور اکرم علیہ کا بورا کی وسعیح مسلم، کتباب الطہارة، باب صفة الوضوء و کماله، رقم: ۱۳۳۱، وسنن النسائی، کتباب الطہارة، باب المصنع مسلم، کتباب الطہارة، باب صفة وضوء النبی، رقم: ۹۲، وسنن ابن ماجه، کتباب الطہارة وسنن الدارمی، کتباب الطہارة، باب الوضوء ثلاثاً، رقم: ۹۷،

وضوکر کے دکھایا،اور بیمکن نہیں ہے کہ انہوں نے مسواک نہ کیا ہو،للندااس سے مسواک کی سنت ثابت ہو گی ہے اوراس میں صائم اورغیرصائم کی کوئی تفریق نہیں ۔

# ((إذا توضاً فليستنشق بمنخره الماء)) ، و (إذا توضاً فليستنشق بمنخره الماء)) ، ولم يميز بين الصائم وغيره،

نبى كريم كافرمانا كه جب وضوكر \_ يتوايخ نتفنول مين پائى دا ك اورروزه داراورغيرروزه داركى كوئى تفريق نبين كى "وقال الحسن: لا باس: بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه، ويكتحل. وقال

عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماءِ لايضره إن لم يَزْدَرِدْ ريقه، وما ذا بقى في فيه، ولا يسمضغ العلك فإن إزْدَرْدُ ريق العلك لا أقول: إنه يفطر ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماءُ حلقه لا بأس لأنه لم يملك".

"إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماءً)) ، ولم يميّز بين الصائم وغيره".

حضورا کرم ﷺ نے وضو کے اندراستشاق کا تھم دیا اور صائم اور غیر صائم کے درمیان تمیز نہیں کی لیمیٰ صائم کو بھی استشاق کرنا چا ہے اور غیر صائم کو بھی اتو معلوم ہوا کہ استشاق حالت صوم میں جائز ہے، یہاں تک تو بات ٹھیک تھی کہ استشاق دونوں صورتوں میں کرنا چا ہے لیکن اس مسئلہ کو جوآ گے برو ھا دیا اور وہ یہ کہ جسن بھری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

" وقال الحسن: لا بأس: بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه، ويكتحل".

روزہ دار کے لئے سعوط میں کوئی حرج نہیں ہے اور سعوط کے معنی ہیں وہ دوا جو ناک کے ذریعے چڑھائی جائے ،تو کہتے ہیں کہ سعوط اگر حلق تک نہ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

حنفیہ کا مسلک میہ ہے کہ سعوط اگر حلق تک پہنچ گئی تو روزہ فاسد ہی ہو گیالیکن اگر حلق تک نہ پہنچی تب بھی الیں دواا ختیا کرنا جوناک کے ذریعے چڑھائی جاتی ہے حالت صوم میں جائز نہیں ، اس لئے کہ حلق تک پہنچ جانے کا بہت بڑا خطرہ ہے ، اوراستنشاق پراس کو قیاس کرنا اس لئے درست نہیں کہ استنشاق میں پانی حلق تک پہنچنے کا اتنا خطرہ نہیں جتنا سعوط میں ہے ، لہذا ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا ورست نہیں ہوسکتا۔

"ویک سوس کی مدتک بھی بات ٹھیک ہا ور بید نفیہ بھی مانتے ہیں لیکن اس پرلوگ اعتراض بیر کرتے ہیں کی دوائی وغیرہ ڈالی اعتراض بیر کرتے ہیں کہ آنکھ سے حلق تک ایک سوراخ ہے یہی وجہ ہے کہ اگر آنکھ میں کوئی دوائی وغیرہ ڈالی جائے تو اس کا اثر حلق میں پنچتا ہے، لہذا اس سے روزہ ٹوٹنا چاہئے ، تو خوب سمجھ لیس کہ آنکھ کے اندر جوسوراخ

ہے وہ اتنا خفیف ہے جو تھم میں مسامات کے ہے اور مسامات کے ذریعے اگر کوئی چیز جسم میں داخل ہوتو وہ مفسیر صوم نہیں ہوتی ، ہاں جسم میں جو مخارقِ اصلیہ ہیں اور ان کا راستہ جوف تک ہے جیسے ناک مخارق اصلیہ میں سے ہے تو ان میں ڈالنے سے روز وٹوٹ جاتا ہے۔

اس کا مقتضایہ ہوا کہ کان میں دوا ڈالنے سے روز ہنڈوٹنا چاہئے ، جب کہ ہمارے ہاں سب فقہاء نے یہ کھا ہے کہ یہ کہ النے سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے کیکان میں دوا ڈالنے سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے کیکان استان ہیں دوا ڈالنے سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے کیکان سے حلق میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے ، البذا مدار چونکہ آنکھ کان کے ذریعے حلق تک چیز کے چہنچنے پر ہے اور وہ تحقیق غلط ثابت ہوگئی تو اس لئے اب بہت سے علمائے عصر کا رجحان یہی ہے کہ اس سے روز ہ نہ ٹوٹے گا، البتدا گرکوئی احتیاط کر بے تو بہتر ہے۔

"وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماءِ لايضره إن لم يَزْدَرِدُ ريقه، وما ذا بقي في فيه"

کہ اگر کسی نے کلی کی پھرمنہ میں جو پچھ پانی تھاوہ انڈیل دیا تواب اگراہے تھوک یا تھوک کے ساتھ پانی کے ملے ہوئے اثرات ہوں جو باقی رہ گئے ہوں وہ اگر حلق میں لے جائے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا اور اس سے روزہ نہیں ٹو شا، ہمارا مسلک بھی یہی ہے کہ روزہ نہیں ٹو شا۔

"ولا يسمنط العلك فإن إزدرد ريق العلك لا أقول: إنه يفطر ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لأنه لم يملك"

"علک" نہیں چبانا چاہئے،"علک" کے معنی ہیں گوند،اور بیعورتیں زچگ وغیرہ کے عالم میں زیادہ استعمال کرتی ہیں تو اس کونہیں چبانا چاہئے اورا گرعلک کالعاب نگل لیا تو"لا اقلول اند یفطو" میں نہیں کہتا کہ اس کاروزہ ٹوٹ جائے گا"ولکن ینھی ہند" لیکن اس سے روکا جائے گا کہ یہ بری بات ہے نہیں کرنا چاہئے۔

حفیہ کا مسلک میہ ہے کہ اگر علک کے اثر ات رہت کے اندر آگئے اور پھر رہت کو آدمی نگل لے تو روزہ
ٹوٹ جائے گا، ہاں اگر علک کو منہ سے نکال کر پھینک دیا اور کلی وغیرہ کر کے منہ صاف کر دیا ، اس کے باوجود باتی
اثر ات رہ گئے جوتھوک کے ساتھ اندر چلے گئے تو وہ جائز ہے ، اسی سے نسوار کا حکم معلوم ہوا کہ روزہ کی حالت میں
نسوار کا استعال جائز نہیں اور اس سے روزہ نوٹ جاتا ہے ، کیونکہ اس کے جو اثر ات بین وہ رہتی میں شامل ہو
جاتے ہیں اور رہتی اندر جاتا ہے ، لہذا نسوار سے روزہ فاسد ہوجاتا ہے۔

# (۲۹) باب: إذا جامع فى رمضان، كوئ فض رمضان من جماع كرك

"ويهذكر عن أبى هريرة رفعه: ((من أفطر يوماً من رمضان من غير علة ولامرض لم يقضه صيام المدهر وإن صامه)). وبه قال ابن مسعود. وقال سعيد بن المسيب، والشعبى، وسعيد بن جبير، وإبراهيم، وقتادة، وحمّاد: يقضى يوماً مكانه".

بیر حدیث یہاں پر بیربیان کرنے کے لئے لائے ہیں کہ جماع کی صورت میں کفارہ آئے گالیکن قضا نہیں ہوگی کیونکہ ساری عمر بھی اگر قضار وزے رکھتار ہے تو تلافی نہیں ہوگی،'' وب قال ابن مسعود'' اور یہی بات ابن مسعود ﷺ نے بھی کہی ہے کہ ساری عمر بھی روزے رکھتار ہے تو بھی قضاا دانہیں ہوتی۔

"وقال سعید بن المسیب والشعبی وابن جبیر و إبراهیم و قتادة و حمّاد ایقضی یوماً مکانه" ان حضرات نے بے شک بیکها ہے کہ ایک دن کی قضا کر لے، اور بیام بخاری رحمہ اللہ نے اختلاف کے طور پر ذکر کردیا ہے، ورندان کا اپنا مسلک بیہ ہے کہ قضانہیں ہوگی۔

رمضان کے دن میں اگر کوئی جماع کر ہے تو بالا جماع اس پر کفارہ ہوگا۔اعرابی کامشہور واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے روایت کیا ہے، جماع کے ذریعے روزہ تو ڈنے پر کفارے کے وجوب پر تمام فقہاء کا اجماع ہے،اوراگر کسی اور ذریعہ سے روزہ تو ڑالیتن کھانی کرروزہ تو ڑا تو اس پر کفارے کے وجوب میں اختلاف ہے۔

امام ابوحنیفهٔ اورامام ما لک کے نز دیک اس صورت میں بھی کفارہ واجب ہے اور قضاء بھی واجب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللّٰد اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللّٰد کے نز دیک الیبی صورت میں صرف قضا واجب ہے کفارہ واجب نہیں۔

امام شافعی رحمہ اللہ اورامام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کفارہ خلاف قیاس مشروع ہوا ہے، لہذا اپنے مورد پر مخصر رہے گااورمور دوہی اعرابی کا واقعہ ہے جس میں ہے کہ اس کا روز ہ جماع سے ٹوٹا تھا، لہذا کفارہ اورصور توں کی طرف متحاوز نہ ہوگا۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ تنقیح المناط کے لحاظ سے کفارہ کا حکم جماع کی خصوصیت کی وجہ سے نہیں بلکہ روزہ کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے ہے اور روزہ کا ٹوٹ جانا جس طرح جماع میں ہے ای طرح اکل وشرب میں بھی ہے، لہٰذ ابطور تنقیح المناط کے یا بطورِ دلالۃ النص کے نہ کہ بطورِ قیاس ،اس کا وہی حکم ہوگا جو جماع کا ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کی بیہ بات تو ٹھیک ہے کہ غیر معقول الا مرمیں قیاس نہیں کر سکتے ،کیکن امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا ہیہ ہے کہ ہم قیاس نہیں کررہے، بلکہ دلالۃ النص اور تنقیح المناط پڑعمل کررہے ہیں اور اس کی تائید دارِ قطنی کی ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں فرمایا "من افسطر بوما من دمضان من غیر موض ولا رحصة لم یقض عنه صیام الدهر کله" تواس میں کفارے کے وجوب کو "من افطر" کے ساتھ معلق کیا گیا، پھرا فطار چاہے جماع سے ہویا اکل وشرب سے، ہرصورت میں کفارہ آئے گا۔ بیحدیث صاحب بدایہ نے بھی بار بارنقل کی ہے، بیدوار قطنی کی حدیث ہے جوسند کے اعتبار سے ذرا مشکلم فیہ ہے لیکن بخاری کی بعض روایتوں سے بھی اس کی تا ئیر ہوتی ہے۔ سمج

نی تو اختلاف ہے کہ ایک طرف حنفیہ اور مالکیہ ہیں اور دوسری طرف شافعیہ اور حنابلہ ،لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا اس باب میں کیا ند ہب ہے؟ آیا جماع کے علاوہ میں کفارہ واجب ہوگایا نہیں؟

ان کا مذہب بیجھنے میں شراح کو بڑا خلط واقع ہوا ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ کے کلام میں بظاہر دیکھنے میں تعارف سانظر آتا ہے، او پر جو ''قال أبو جعفو'' آیا ہے اس میں اور یہاں بڑا تضاد سالگاہے، اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ کا مذہب طے کرنے میں شراح کو بڑا خلجان ہوا، کیکن تفصیلات میں جائے بغیر بہت ادھیڑ بن کے بعد جو صحیح بات ہے وہ بہے۔

## امام بخاري رحمه اللدكا مسلك

امام بخاری رحمدالله کا فد جب بید ہے کہ اگر کوئی شخص کی بھی طرح روزہ تو ڑو دے تو قضا اس کے اوپر کبیں آتی بی نہیں اور روزے کی قضا ہے بی نہیں، البند اگر جماع سے روزہ تو ڑا تو صرف گفارہ آئے گا، قضا نہیں ہوگی اور اگراکل وشرب سے روزہ تو ڑا تو نہ قضاء ہے اور نہ گفارہ ۔ خلاصہ یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک قضا کی صورت میں بھی نہیں اور قضاء کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے جس میں ہے کہ ''مین افسطن یہوماً مین دمضان موضی و لا دخصة لم یقض عنه صبام حدیث سے جس میں ہے کہ ''مین افسطن یہوماً مین دمضان موضی و لا درخصة لم یقض عنه صبام المدهو کله " کوئی دفتا ہے کہ اور کوئی دورہ اللہ نے چھٹی کردی نہیں ہوگا، کوئی دقتا ہوئی نہیں سکتی اور یہ خطر باک بات ہے، لوگ بچھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے چھٹی کردی کے بارے میں گفارہ فص سے خابت ہے اور یہروزہ کی تا بی نہیں باور کفارہ کے بارے میں گفارہ فص سے خابت ہے اور یہروزہ کی تا بی نہیں بادر کفارہ ہے، یہاں کی مزا ہے کہ تو نے دوزہ کو روزہ کی وزاج اور اس کی تلا فی نہیں باکہ تحزیر ہے، یہاں کی مزاج کے بارے میں گفارہ فص سے خابت ہے اور یہروزہ کی تا فی نہیں باکہ تو تو کہ بین سے اور تعزیر چونکہ امر غیر معقول ہے، لہذا وہ صرف مور دِنص یعنی جماع پر مخصر رہے گی، اکل وشرب میں نہیں ہوا اللہ و مامن دمضان مرض و لا دخصة لم یقض عنه صبام اللہ مور کله ، سنن الدار قطنی ، ج : ۳، ص : ۱۱، ۲۱ میں دارالمعرفة ، بیروت ، ۱۳۸۷ ہے۔

چونکہ کوئی نصنہیں آئی اس لئے اس میں کفارہ بھی نہیں ، بیامام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔

اب ذرااو پروالی بات ملاحظ فرمائیں کہ ''قبال ابو جعفی سالت ابا عبداللّه ''ابوجعفر جوفر بری کے شاگر دہیں کہتے ہیں کہ میں نے امام سے پوچھا، ''اذا افطر یکفو'' کہاگرکوئی شخص روزہ توڑد کے کھائی کر تو کیاوہ مجامع کی طرح کفارہ دےگا؟''قال: لا '' امام بخاری رحمہاللّہ نے فرمایا کئیس دےگا، کیاوہ صدیث تم نے نہیں دیکھی جس میں یہ کہاگیا ہے کہ قضاء نہیں ہوتی اگر چہ ساری عمر روزہ رکھتار ہے تو قضاء تو اس وجہ سے نہیں اور کفارہ اس وجہ سے نہیں کو کہ نے درکھارہ اس وجہ سے نہیں اور کفارہ اس وجہ سے نہیں ہوئی۔

ان القاسم الحبرالله بن منير: سمع يزيد بن هارون: حدثنا يحيى: أن عبدالرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد، عن عبدالله بن الزبير أخبره: أنه سمع عائشة رضى الله عنها تقول: إن رجلاً أتى النبي فقال: إنه احترق. قال: ((ما لك؟)) قال: أصبت أهلى في رمضان، فأتى النبي النبي المحتل يدعى العرق، فقال: ((أين المحترق؟)) قال: أنا، قال: ((تصدّق بهذا)). [انظر: ١٨٢٢]. ٣٠

ترجمہ: ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں جل گیا۔ آپ ﷺ نے بوچھا کہ کیا ہات ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں اپنی ہوں کے پاس رمضان میں چلا گیا۔ نبی کریم ﷺ کے پاس ایک تھیلا کھجور کا آیا جسے عرق کہا جاتا ہے، آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہاں ہے جلنے والا؟ اس شخص نے کہا میں ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا اس کو خیرات کردے۔

(۳۰) باب: اذا جامع فی رمضان ولم یکن له شیء فتصدق علیه فلیکفر جب کوئی فض رمضان میں جاع کر ادراس کے پاس کوئی چرنہ ہو گھراس کے پاس صدقہ آئے وہی کفارہ و پیرے بیت الزهری قال: أخبرنی حمید بن عبدالرحمٰن أن أبا هریرة گئة قال: بینما نحن جلوس عند النبی اذ جاء ه رجل فقال: یارسول الله ، هلکت . قال: ((مالک ؟)) قال: وقعت علی امرأتی وأنا صائم ، فقال مستول الله ، هلکت . قال: ((مالک ؟)) قال: وقعت علی امرأتی وأنا صائم ، فقال مستول الله ، مسلم ، کتاب الصیام ، باب تغلیظ تحریم الحماع فی نهار رمضان علی الصائم ، رقم: ۱۸۷۳ وسنین أبی داؤد ، کتاب الصوم ، باب کفارة من أتی أهله فی رمضان ، رقم: ۳۰ ۲۰ ومسند احمد ، باقی مسند الأنصار ، باب باقی المسند السابق ، رقم: ۳۳۹۰ ، وسنن الدارمی ، کتاب الصوم ، باب فی الذی یقع علی امرأته فی شهر رمضان نهاراً ، رقم: ۱۲۵۵ .

رسول الله ﷺ: ((هل تجد رقبة تعتقها؟)) قال: لا، قال: (( فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟)) قال: لا. قال: (( فهل تجد اطعام ستين مسكينا؟)) قال: لا. قال: فيمكث عند النبي ﷺ بعرق فيها تمرو العرق: فيمكث عند النبي ﷺ بعرق فيها تمرو العرق: المكتل - قال: (( أين السائل؟)) فقال: أنا، قال: (( خد هذا فتصدق به)). فقال: الرجل: على أفقر منى يا رسول الله؟ فوالله مابين لايبيتها - يريد الحرتين - أهل بيت الرجل: على أهل بيتى. فضحك النبي ﷺ حتى بدت اليابه، ثم قال: ((اطعمه أهلك)). أفقر من أهل بيتى. فضحك النبي ﷺ حتى بدت اليابه، ثم قال: ((اطعمه أهلك)).

رجمہ: حضرت ابو ہریں اللہ ﷺ کے پاس ایک خض آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کی باس ایک خض آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کی جا ہوگیا آپ ﷺ نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے؟ اس نے بتایا کہ میں نے اپنی ہوی سے روزہ کی حالت میں جماع کرلیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا ہم ہم تہارے پاس کوئی غلام ہے جے تم آزاد کر سکو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم دو مہینے متواتر روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ نی کریم ﷺ کے پاس ایک تصیلالایا گیا جس نے کہا نہیں۔ نی کریم ﷺ کے پاس ایک تصیلالایا گیا جس میں مجود یں تھیں اور عرق سے مراد مکتل ہے۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا ، سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا میں ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا اسے جا اور خیرات کرد ہے۔ اس خض نے پوچھا کیا اس کودوں ہو جھ سے کہا میں ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا اسے گھر والوں سے زیادہ محتاج ہو، نی کریم ﷺ نہیں پڑے، یہاں تک کہ آپ ﷺ کے اگلے دانت کھل گئے ، پھر آپ ﷺ نے فرمایا جا اپ گھر والوں کو کھلا۔

(۳۱) باب المجامع فى رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ كيارمضان من تصدا بماع كرنے والا اپنے كر والوں كوكفاره كا كھانا كھلاسكا ہے جب كروه سب سے زياده جتاج ہو

9۳۷ ا حدثنا عثمان بن أبى شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن الزهرى، عن حميد بن عبدالرحمٰن، عن أبى هريرة الله : جاء رجل إلى النبى الله فقال: إن الآخر وقع على امرأته فى رمضان، فقال: ((أتجد ما تحرر رقبة؟)) قال: لا، قال: ((أفتستطيع أن تصوم شهرين مسكينا؟))قال: لا، قال: ((أفتجد ماتطعم به ستين مسكينا؟))قال: لا. قال: فأتى النبى الله بعرق فيه تمر، وهو الزبيل، قال: ((أطعم هذا عنك)). قال: على أحوج

منا؟ ما بين لا بيتها أهل بيت أحوج منا. قال: ((فأطعمه أهلك)). [راجع: ٩٣٧].

یہاں پرامام بخاری رحمہ اللہ نے بیز جمۃ الباب قائم کیا ہے کہ جب کفارہ دے رہا ہے تو کیا اپنے گھر والوں کو کفارے میں سے کھلاسکتا ہے جب کہ دہ محتاج ہوں۔

اس سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ کفارہ میں سے اپنے گھر والوں کو بھی کھلاسکتا ہے کیکن یہ فد ہب جمہور کا نہیں ہے ، اس واسطے کہ جس طرح زکو ہ شو ہر بیوی کو نہیں دے سکتا ، بیوی شو ہر کو نہیں دے سکتا ، بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا ، اس لئے کہ وہ گویا اپنے ہی کو کھلانا ہوا تو اس واسطے کفارہ بھی اپنی زوجہ یا اولا دکو نہیں دے سکتا ۔

اب میہ جوحضور ﷺ نے فرمایا کہ جا کراپنے گھر والوں کو کھلا دوتو اس کامعنی بینہیں کہ اس سے تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، بلکہ اس کا مطلب میہ ہے کہ چونکہ انسان کے ذمہ پہلا فریضہ میہ ہے کہ اپنے بچوں کو کھلائے، باقی بچے تو کفارہ ادا کرے، تو اس وقت چونکہ تمہارے گھر میں کھانے کو کچھ ہے، ی نہیں، تو اس واسطے جا کر پہلے بچوں کو کھلا دواور پھر جب بھی استطاعت ہوتو بعد میں کفارہ ادا کر دینا۔

### (٣٢) باب الحجامة والقيءِ للصَّائم

روزه دارے مجھنے لگوانے اورقے کرنے کابیان

"و قال لى يحيى بن صالح: حدثنا معاوية بن سلام: حدثنا يحيى، عن عمر بن الحكم بن ثوبان: سمع أبا هريرة الله إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر رضى الله تعالى عنهما يحتجم وهو صائم، ثم تركه، فكان يحتجم باليل. واحتجم أبو موسى ليلاً. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياما. وقال بكير، عن أم علقمة: كنّا نحتجم عند عائشة فلا ننحى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعاً: ((أفطر الحاجم والمحجوم)). وقال لى عياش: حدثنا عبدالأعلى: حدثنا يونس، عن الحسن مثله. قيل له: عن النبى الله الله عنه. ثم قال: الله أعلم".

۱۹۳۸ معلى بن اسد: حدثنا وهيب ، عن ايوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: أن النبى الله احتجم و هو محرم و احتجم و هو صائم .[راجع: ۱۸۳۵]

"و قال لى يحيى بن صالح: حدثنا معاوية بن سلام: حدثنا يحيى، عن عمر بن

الحكم بن ثوبان: سمع أبا هريرة ١٤٠ إذا قاءً فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج".

اس ترجمة الباب ميں پہلے جامت اور پھر قے كاذكركيا ہے كدان كاروزے كى حالت ميں كياتكم ہے؟ تو يكى بن صالح حضرت ابو ہر يرون اللہ عن سے روايت كرتے ہيں كه "إذا قاء فيلا يُفطو" اگركسى كوقے آجائے تواس كاروزه نہيں تو ئے گا، چنانچہ جمہور بلكہ تقريباً سب كافہ بہي ہے۔

"ويُذكر عن أبي هريرة أنه يفطر و الأول أصح"

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے بیقول بھی مروی ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گاپہلا مذہب زیادہ سیجے ہے کہ روزہ نہیں ٹو ٹآ۔

"وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج"

کہ چیز کے داخل ہونے سے روزہ ٹو ٹتا ہے، خارج ہونے سے نہیں ٹو ٹنا، یہاں تک قے کا مسکلہ ہو گیا، آگے جامت کی بات ہے۔

"كان ابن عمريحتجم وهو صائم"

حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ روزہ کی حالت میں حجامت کیا کرتے تھے، یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے۔ ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی رحم ہم اللہ، ان تنیوں حضرات کا مسلک یہ ہے کہ حجامت سے روزہ نہیں ٹوشا، نہ حجامت کرنے والے کا اور نہ کرانے والے کا ،الا بیر کمنطمی سے حلق میں خون کا کوئی قطرہ چلا جائے تو حنفیہ کے نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حجامت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ،

ائمہ ٹلاشہ کا استدلال اس مدیث سے ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس استدلال اس مدیث سے ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس اللہ استدلال اس مدیث سے ہے کہ "ان المنہی ﷺ احتجم و هو محامم استحبام میں جامت کی اور صالت صوم میں بھی حجامت فرمائی، تو معلوم ہوا کہ اس سے روز و نہیں ٹوٹے گا۔

نیزسنن ترندی میں حضوراقد سے کھا ہے ارشاد منقول ہے کہ ''فلاٹ لا یفطون الصائم الحجامة والقبی والاحتلام'' توبیقولی حدیث بھی موجود ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹو ٹنا۔

امام احدرحمد الله كاستدلال اس حديث سے به جوامام بخارى رحمد الله في يہال تعليقاً نقل فرمائى به "افطر الحاجم والمحجوم "عاجم اورمجوم دونوں كاروزه تو شكيا-

جمہور کی طرف سے اس حدیث کے مختلف جوابات دئے گئے ہیں،سب سے بہتر جواب امام طحاوی رحمہ اللہ نے دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت نبی کریم ﷺ نے دو مخصوص آ دمیوں کے لئے یہ ارشا دفر مایا تھا اوراس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک دفعہ آپﷺ گذرر ہے تھے توایک آ دمی دوسرے کی جامت کررہا تھا، جامت

بھی ہور بی ہا ورساتھ ساتھ کی فیبت بھی ہور ہی ہے تو آپ کے نے اس صاحم اور مجوم کے بارے میں فرمایا تھا کہ ''افسط الحاجم والمحجوم''اورروز ہ ٹوٹے کا مطلب یہ ہے کدروز ہ کا ثواب ان کونہ ملا ، کیونکہ یہ لوگ روز ہ کی حالت میں فیبت کررہے ہیں اور امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس پرروایت بھی پیش کی ہے کہ یہ لوگ فیبت کررہے تھے جن کے بارے میں آپ کے نے ''افطر الحاجم والمحجوم'' فرمایا تھا۔

"وكان ابن عمر رضى الله تعالى عنهما يحتجم وهو صابم ، ثم تركه"

ابن عمر رضی اللہ عنہمانے بعد میں جھوڑ دیا تھا اور پھر رات کے وقت میں حجامت کیا کرتے تھے، ہوسکتا ہے کہ آپ احتیاط پڑمل کرتے ہوں تا کہ جھگڑا ہی نہ رہے۔مطلب سے ہے کہ بعض لوگوں کا خیال بیتھا کہ اب تو حاجم اور مجوم کا روز ہ ٹوٹ جاتا ہے تو انہوں نے سوچا کہ احتیاط بیہ ہے کہ رات میں کریں۔

"واحتجم أبو موسى ليلاً "ابوموى اشعرى الله في رات كوتجامت كي و "ويذكر أن سعيد و زيد بن ارقم وأم سلمة احتجموا صياماً" ان حضرات سيم منقول ہے كمانهوں نے حالت صوم ميں تجامت كروائى۔ "وقال بكير عن أمّ علقمة كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى"

حضرت عا ئشەرضى اللەعنىما كے سامنے حجامت ہوتی تقی تو وہ ہمیں نہیں روكتی تھیں۔

"و يُروىٰ عن الحسن عن غير واحد: مرفوعاً الهطر الحاجم و المحجوم، و قال لى عياش: حدثنا عبدالأعلى: حدثنا يونس عن الحسن مثله، قيل له عن النبي ﷺ؟ قال نعم ".

شروع بیں انہوں نے پوچھا کہ بیہ جوآپ کہدرہے ہیں کہ "افطر الحاجم والمحجوم" تویہ بی کریم ﷺ سے روایت کررہا ہوں، "فسم کریم ﷺ سے روایت کررہا ہوں، "فسم قال: الله اعلم" بعد میں اللہ اعلم کہددیا، اس کے معنی بیہ ویے کہ اس کے مرفوع ہونے میں تھوڑ اساتر ددہے، تواس وجہ سے بھی بیروایت قابل استدلال نہوئی۔

"افطر الحاجم والمحجوم" كالبخ لوكون في ايك جواب يديا به كه "افطر الحاجم والمحجوم" كالمحتم والمحجم والمحجم والمحجم والمحجم والمحجم والمحجم والمحجم والمحتم كي يحروه روزه والمحجم والمحتم والمحت

۱۹۳۹ معمر: حدثنا عبدالوارث: حدثنا أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: احتجم النبي الله عنائم .[راجع: ١٨٣٥]

عدلنا آدم بن أبى أياس: حدثنا شعبة قال: سمعت ثابتا البنائي قال: سعد السعد المعت ثابتا البنائي قال: سعد السعد المعتمد ا

#### 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

الضعف. وزاد شبابة : حدثنا شعبة : على عهد النبي ﷺ .

ترجمہ: حضرت انس بن مالک اللہ ہے۔ یہ بات پوچھتے ہوئے سنا کہ کیا آپ لوگ روزہ دار کے لئے کچھنے لگوانے کو کروہ سجھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہبیں، مگر کمزوری کے سبب سے اس کو براسجھتے تھے۔

## (٣٣) باب الصوم في السفر والافطار

سفرمیں روز ہ رکھنے اور افطار کرنے کا بیان

امام بخاری رحمہ اللہ نے آ گے کی ابواب سفر کے اندرروز ہ رکھنے کے بارے میں قائم فر مائے ہیں ،اس میں جہور کا مسلک بیہ ہے کہ سفر میں روز ہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں جائز ہیں ،لیکن روز ہ رکھنا افضل ہے۔

امام ابوحنیفہ، امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ نتیوں کا مسلک یہی ہے اور امام احمد رحمہ اللہ سے دوروایتیں ہیں۔

ایک روایت جوان کے ہال مفتی بداور معتمد ہے وہ بیہ ہے کہ سفر کے اندرا فطار کرنا افضل ہے، اور ابن حزم کے نز دیک سفر میں افطار کرنا واجب ہے۔ بیدونوں حضرات اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جوآگے آرہی ہے کہ "لیس من البو الصیام فی السفو" یعنی سفر کے اندرروزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔

جہور کا استدلال قرآن کریم کی آیت ہے ہے جس میں سفر کی حالت '' فیعید قائم فائم اُنجو'' کے بعد فرمایا کہ '' وَاَن مَن مُواْ حَیْرٌ لُکُم'' تواس ہے بنتہ چلا کہ سفر کے اندر بھی روزہ رکھنا افضل ہے ، اورآ گے جو حدیثیں آرہی ہیں ان میں حضور اکرم ﷺ کا سفر میں روزہ رکھنا ثابت ہے اور اس وقت امام بخاری رحمہ اللہ یہاں جو حدیث لارہے ہیں تو اس میں بھی آپ سفر کے اندرروزہ کی حالت میں تھے ، اگر روزہ نہ رکھنا افضل یا واجب ہوتا تو آپ افطار فرماتے۔

"لیس من المبر الصیام فی السفر" والی حدیث کے بارے میں خود آگے حدیث میں وضاحت آرہی ہے کہ آپ کے آپ کے نیاس سورت میں ارشاد فرمایا تھا جب کہ ایک صاحب سفر کے اندرشد یدمشقت لاحق ہونے کی وجہ سے بالکل دم بلب ہو گئے تھے، چنانچہ آگے حدیث میں ہے کہ آپ کے نے سفر کے اندرا یک ہجوم دیکھا، اور اس میں لوگوں نے کسی شخص کے اوپر ساید کیا ہوا تھا، آپ کے نیا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے سفر میں روزہ رکھا تھا اور اب اس حالت تک پہنچ گئے ہیں۔ اس وقت آپ کے فرمایا کہ "لیس من البر الصیام فی السفر"۔

تواس سے معلوم ہوا کہ جب سفر کی حالت میں شدید مشقت کا اندیشہ ہوتو اس وقت روز ہ رکھنا افضل نہیں ہے کیکن عام حالات میں جب غیر معمولی مشقت کا اندیشہ نہ ہوتو پھرروز ہ رکھنا ہی افضل ہے۔ <sup>80</sup> 80 سس برعاشیہ ۴۵ ملاحظ فرمائیں۔

تابعه جریس و أبو بکر بن عیاش ، عن الشیبانی ، عن ابن أبی أوفی ، قال : کنت مع النبی ﷺ فی سفر .[انظر : ۱۹۵۵ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۸ ، ۲۹۵ [۲۸] سفر میں روز و رکھنا چا کز ہے

اس حدیث سے آگامام بخاری رحماللہ فی فی مسفو" ہم ایک سفریں رحواللہ بن اونی کے ایس محرت عبداللہ بن اونی کے اتھ اونی کے انہ اندول فاجد حلی " تو آپ کے ایک خص سے کہا کہ از جا وَاور میر سے لیے ستو تیار کرو۔ "جد ح ۔ یجد کے ۔ جد حا" یہ وی آ کے کئے آتا ہے، عام طور پر "جد ح السویق " کے متی ہیں اس کو پانی میں ملاکرستو کا شربت تیار کرنا، تو میر سے لئے ستو تیار کرو، تو انہوں نے کہا" ہا دسول اللہ الشمس " کہ یارسول اللہ الشمش " کی جر وہ ہے، آپ کے انہوں نے کی روز فاجد حلی " وہ وہ ہے کہ کہا کہ " ہا یارسول اللہ الشمش " کی آ پ کے انہوں مرتب فر مایا کہ "اندول فاجد حلی " وہ ہو کہ کہا کہ " ہا نے دو وہ کی کر وز وہ افطار فر مایا، "فسم رمنی ہیدہ فیمنا" کی الی کہ "اندول فاجد حلی " وہ نے کہ کہا کہ " اسلام من مینا فقد افطر الصائم " کہ جب رات کوتم و کی کو کہ مشرق کی طرف سے آ رہی ہے وہ بی روز ہ افطار کا وقت ہوجا تا ہے۔

صورت حال يقى كه جس وقت آپ ان صاحب سے فرمايا تھا كه اتر كرستو تياركرو،اس وقت اگر چه مورج غروب بو چكا تھالكين روشنى ابھى باقى تھى ،اسى لئے وہ صاحب سمجھ رہے تھے كه ابھى روزه افطاركر نے كا وقت نہيں ہوا تو انہوں نے كہا كه "المشسمسس" يعنى اس روشنى كى طرف اشاره كر كے كہا كه ابھى دهوپ باقى ہے، ليكن حقيقت ميں چونكه سورج غروب بو چكا تھا اگر چه اجالا تھا ،انہوں نے سمجھا كه جبتك روشنى ہے ، رات كا اطلاق نہيں ہوگا ، اور قرآن كر يم ميں "أتي موا المستمينام إلى الميل" آيا ہے ، چنا نچ آگائى واقع كى دوسرى روايت ميں حضرت اور قرآن كر يم ميں "أتي موا المستمينام المسلم ، باب بيان وقت انقضاء الصوم و عروج النهاد ، رقم : ١٨٥١ ، وسنن ابى داؤد ، كتاب المصوم ، بياب وقت في طر المسائم ، رقم : ٢٠٠٥ ، ومسند احمد ، اول مسند الكوفيين ، باب حديث عبدالله بن ابى اوفى ، رقم : ١٨٥٩ ، ١٨٥٩ ، ومسند احمد ، اول مسند الكوفيين ، باب حديث

عبداللد بن انی اونی کا یہ قول مروی ہے کہ "ان عملیک نهادا" جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سورج غروب ہونے کے بعد بھی روشنی کی وجہ سے دن سمجھ رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وقت ہوگیا ہے، اس لئے یہ بھی فرمایا کہ جب مشرق کی طرف سے دیکھو کہ رات آ رہی ہے تو چاہم مغرب کی طرف ابھی روشنی ہو، اس لئے کہ سورج غروب ہونے کے بعد پچھ دریتک مغرب کی طرف روشنی رہتی ہے تو وہ روشنی اگر چہ ہو پھر بھی افطار کا وقت ہوجا تا ہے۔

اس صدیث سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ آپ ﷺ سفر میں روز ہ سے تھے اور سورج غروب ہونے کے بعد آپ نے روزہ کھولا ،تو معلوم ہوا کہ سفر میں روزہ رکھنا جائز ہے،خلاف اولی یا نا جائز نہیں۔

۹۳۲ اـ حدثنا مسدد: حدثنا يحيى ، عن هشام قال : حدثنى أبى ، عن عائشة : ان حمزة بن عمر الأسلمى قال : يارسول الله انى أسرد الصوم . [أنظر : ۹۳۳] [] "يارسول الله انى أسرد الصوم".

اےاللہ کے رسول! میں متواتر روز ہے رکھتا ہوں۔

ابيه ، عن عائشة رضى الله عنها زوج النبى الله ان حسمزة بن عمر الأسلمى قال للنبى الله عنها زوج النبى الله عنها وان شنت فافطر )) . أصوم في السفر ؟ وكان كثير الصيام ، فقال : ((ان شنت فصم ، وان شنت فافطر )) . [راجع : ١٩٣٢]

ترجمہ: حضرت حمزہ بن عمرواسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم ﷺ ہے عرض کیا کہ میں سفر میں روز ہے رکھتا ہوں اور وہ بہت زیادہ روز ہے رکھتے تھے۔آپ ﷺ نے فرمایا اگر تو چاہے تو روزہ رکھ لے اور اگر جاہے تو افطار کرلے۔

# (٣٣) باب : إذا صام أيّاماً من رمضان ثم سافر

رمضان کے چندوزے رکھ کرسفر کرنے کابیان

۹۳۲ ا ـ حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله الله عن عبيد الله الله عن عبيد الله ابن عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رسول الله عن خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فافطر الناس.

قال أبو عبداللُّه: والكديد ماءً بين عسفان وقُديدٍ. [أنظر: ١٩٣٨، ٢٩٥٣،

#### ۵۷۲۳، ۲۷۲۳، ۵۷۲۳، ۸۷۲۳، ۲۷۳]. کی

اس صدیث میں بیہ کہ رسول اللہ ﷺ رمضان میں مکہ کرمہ کے لئے روانہ ہوئے اور بظاہریہ فتح مکہ کا سفر ہے، کیونکہ فتح مکہ کا سفر ہے، کیونکہ فتح مکہ کا سفر رمضان میں ہوا تھا، تو آپ ﷺ نے روزہ رکھا یہاں تک کہ کدید کے مقام پر پہنچ کر روزہ افطار فرمایا اور پھر دوسر بے لوگوں نے بھی افطار کیا۔ محدید بفتح الکاف وکسر الدال ہے۔

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ اس بات پر استدلال کررہے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان کی ابتدا میں مسافر ہونے کے باوجودروز ہے رکھتا رہا ہوتب بھی اس کے لئے جائز ہے کہ سفر کی حالت میں جب چاہے روزہ رکھنا چھوڑ دے۔ یہ باب اس لئے قائم کیا کہ حفرت علی کھندے ایک روایت مروی ہے کہ "من استھل علیہ رمضان فی الحضو ثم سافر بعد ذلک فلیس له أن یفطو" کہا گرکسی نے رمضان کا چاندنظراآ نے کے بعد سفر شروع کیا تواب اس کوافطار کرنے کاحق نہیں ہے بلکہ روزہ ہی رکھے گا۔ ۸س

توامام بخاری رحمہ اللہ اس بات کی طرف اشارہ کررہے ہیں کہ بیصدیث ضعیف ہے، قابل عمل نہیں اور اس باب کی حدیث بتار بی ہے کہ اگر چہ رمضان حالت ِ حضر میں شروع ہوا تھا اور آپ نے شروع میں روز ہے رکھے تھے اس کے باو جوز آپ ہے کہ یہ پہنچ کر افطار کیا تو معلوم ہوا کہ اثنائے رمضان میں بھی سفر ہوتو روز ہ افطار کرنا جائز ہے۔

#### (۳۵) باب

عن عبدالرحمٰن بن يوسف: حدثنا يحيى بن حمزة ، عن عبدالرحمٰن بن يوسف: حدثنا يحيى بن حمزة ، عن عبدالرحمٰن بن يوسف ين جابر: أن إسماعيل بن عبيد الله : حدثه عن أمّ الدرداء، عن أبي الدرداء على أسفاره في يوم حارحتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحروما فينا صائم إلا ما كان من النبي الله وابن رواحة. ٣٩ ، ٥٠

حضرت الوالدرداء في فرمات بيل كريم في كريم في كريم في كريم في المسافر في ختر كرى كامويم تقايبال كل وفي صبحه مسلم، كتاب الصيام ، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير ، رقم : ١٨٥٥، وسنن أبي داؤد ، وسنن النسالي ، كتاب الصيام ، باب الرخصة للمسافر أن يصوم بعضاً ويفطر بعضاً ، رقم : ٢٢٧٣، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصوم ، باب الصوم في السفر ، رقم : ٢٠٥٢، ٢٠٥٢، ومسند أحمد ، ومن مسند بني هاشم ، باب بداية عبد الله بن المعباس ، رقم : ٢٩٢١، ٢٩٢١ ، ٢٠٢٠ ، ٢٢٣٥، وسنن الله ومن مسند بني هاشم ، باب بداية عبد الله بن المعباس ، رقم : ٢٠٤١ ، ٣٠١٠ ، ٢٢٣٥ ، ٢٢٣٥ ، ٢٥٣١ ، ٣٠١٠ ، ٢٥٣١ ، ٢٥٣١ ، ٢٥٣١ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٠٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١

٨٨ فتح الباري ، ج: ٣، ص: ١٨٠. ﴿ ٢٠ ٢٩ لا يوجد للحديث مكردات. ﴿ ﴿ وَالْبُرِهُ وَاكُنَّ فَدِيرٍ ﴿ يَهُ

تک کہ آ دمی شدت حرکی وجہ ہے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھتا تھا، نبی کریم ﷺ اور عبداللہ بن رواحہ ﷺ کے علاوہ ہم میں ہے کوئی بھی روزہ دارنہیں تھا۔

بیسفرکون ساتھا؟اس کی تعیین مشکل ہے، کیکن اس میں تمام صحابہ کا افطار کرنا اور حضورا کرم ﷺ اور عبداللہ بن رواحہ ﷺ کاروز ہ رکھنا ثابت ہے، تومعلوم ہوا کہ سفر میں روز ہ رکھنا جائز ہے۔

#### (٣٦) باب قول النبي الله لمن ظلل عليه واشتد الحر:

((ليس من البر الصيام في السفر))

نی کریم ﷺ کااس محض سے جس پرگرمی کی زیادتی کے سبب سے سایہ کیا تھا پیفر مانا کہ سفر میں روزہ رکھنا بہتر نہیں

ا ۹۳۲ استحدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا محمد بن عبدالرحمن الأنصارى قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن على عن جابر بن عبدالله في قال: كان رسول الله في سفر فراى زحاما و رجلا قد ظلل عليه فقال: ((ماهذا؟)) فقالوا: صائم فقال: ((ليس من البر الصوم في السفر)).

ترجمہ: حضرت جاہر بن عبدالقد علیہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ ایک سفر میں تھے آپ ﷺ نے لوگوں کا ایک جموم دیکھا، جس پرسا یہ گیا گیا تھا۔ آپ ﷺ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہاروزہ دارہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا اچھی بات نہیں ہے۔

۱۹۳۷ مدثنا عبدالله بن مسلمة ، عن مالک ، عن حمید الطّویل ، عن انس بن مالک قال : كنا نسافر مع النبی الله فلم یعب الصائم علی المفطر و لا المفطر علی الصائم . ا

<sup>• ﴿</sup> وَفَى صحيح مسلم ، كتباب الصيام ، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر ، رقم: ١٨٩٢ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصوم ، باب من اختار الصيام ، رقم: ٥٥٠ ٢ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الصيام ، باب ماجاء في الصوم في السفر ، رقم: ١٢٥٣ ، ومن مسند الصيام ، باب من حديث أبي الدرداء ، رقم: ٢٠٥٠ ، ومن مسند القبائل ، باب من حديث أبي الدرداء عويمر ، رقم: ٢٢٢٣٢ .

ا وفي صبحيح مسلم، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والقطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية الخ، وقم: الممه الممار، وسبن أبي داؤد، كتاب الصوم، باب الصوم في السفر، وقم: ٥٥٣، وموطأ مالك، كتاب الصيام، باب ماجاء في السفر، وقم: ٥٤٨.

لیمن سب روزه رکھتے تھے تو ندروز ہ رکھنے والوں پر کوئی ملامت کی جاتی تھی اور نہا فطار کرنے والوں پر۔

## (٣٨) باب من أفطر في السّفر ليراه الناس

اس مخض کابیان جس نے سفر میں افطار کیا تا کہ لوگوں کو دکھائے

۹۳۸ ا حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن مجاهد، عن طاؤس، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: خرج رسول الله من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان.

وكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله ﷺ وأفطر فمن شاءَ صام ومن شاءَ أفطر. [راجع: ٩٣٣].

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ مدینہ منورہ سے مکہ مکر مہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپﷺ نے روزہ رکھا یبال تک کہ جب آپﷺ عسفان پنچے تو آپﷺ نے پانی منگوایا اور اپنے ہاتھ کی طرف اٹھایا تا کہ لوگوں کو دکھا دیں پھر آپﷺ نے خود افطار فر مایا ، یبال تک کہ آپﷺ مکہ مکر مہ تشریف لائے اور بیرمضان کی بات تھی۔

یہاں بھی آپ ﷺ نے سفر کی حالت میں روز ہ رکھ لیا تھا اور پھرعسفان کے مقام پر پہنچ کر دن کے وقت میں افطار فر مایا۔

اس سے امام شافعیؓ وغیرہ نے استدلال کیا ہے کہ اگر حالت ِسفر میں کسی شخص نے روز ہ رکھ لیا ہوتو وہ ، جب جا ہے اس روز کے کوختم کر کے افطار کرسکتا ہے۔

حنفیہ کے نزدیک جب شروع کر دیا تو اب افطار کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ بہت بخت مشقت کا اندیشہ نہ ہواور یہاں حضور ﷺ نے جو پانی منگا کر پیااورافطارفر مایا تووہ یمی صورت تھی کہ شدید مشقت کا اندیشہ تھا۔

سنن ابی داؤداورسنن تر ندی وغیرہ کی روایتوں میں اس کی تصریح آئی ہے کہ ''بلیغ بسالساس السجھد'' کہ لوگوں کو بہت مشقت پیش آگئی تھی اور مشقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا یا جا سکتا ہے کہ اس روایت میں صراحت ہے کہ آپ ہی نے عصر کے بعد پانی منگا کر بیا، اب آ دمی جب تب سے عصر تک روزہ رکھ چکا ہوتو عصر کے بعد دوؤ ھائی گھنٹے کی بات ہے تو اس میں افظار کرنا اسی وقت ممکن ہے جب بہت ہی مشقت کی حالت ہوگئی ہو، تو اس واسطے حنفیہ نے اس کو مشقت شدیدہ برمحمول کیا ہے اور حنفیہ کی دلیل وہی ہے کہ

۵۳ انفرد به البحاري .

"لا تبطلوا أعمالكم" كه جومل تم في شروع كردياس كوباطل ندكرو- ٥٢

(٣٩) باب: ﴿ وَعَلَى الَّذِينِ يُطِيْقُو نَهُ فِلْ يَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٌ ﴾ [البقرة: ١٨٣]

ان لوگوں برجوطا تت رکھتے ہیں فدیہ ہے

قال ابن عمروسلمة بن الأكوع: نسختها: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ ﴾ إلى قوله ﴿ عَلَى مَا هَذَا كُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونْ ﴾

وقال ابن نمير: حدثنا الأعمش: حدثنا عمرو بن مرة: حدثنا ابن أبي ليلي: حدثنا اصحاب محمد ﷺ: نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك فنسختها: ﴿ وأَنْ تَصُوْ مُوا خَيرٌ لَكُمْ ﴾ فأمروا بالصوم.

٩٣٩ ا ـ حدثنا [عياش]: حدثنا عبدالأعلى : حدثنا عبيد الله ، عن نافع، عن ابن عمر رضى الله عنهما:قرأ ﴿ فِذْيَةٌ طَعَامُ مِسْأَكِينَ ﴾ قال:هي منسوخة . [أنظر: ٢٠٥٣] ٥٣ ـ

ترجمہ: ہم سے اصحاب محمد ﷺ نے بیان کیا کہ رمضان کا تھم نازل ہوا تو ان پر دشوار گزرا۔ چٹانچہ جو لوگ ہرروزا یک مسکین کو کھا نا کھلا سکتے تھے اور روزہ کی طاقت رکھتے تھے انہوں نے روزہ چھوڑ دیا اور انہیں اس کی اجازت بھی دی گئی تھی۔ پھر آیت ﴿ وَأَنْ تَسصُوْ مُوا حَیْسٌ لُکُمْ ﴾ نے اس کومنسوخ کردیا اور ان لوگوں کو روزے کا تھم دیا گیا۔

رور حال المناور و المنافرة فلا فلا من المنافرة و المنا

چاہے با وجود یکہ اس کے روز ہ رکھنے کی طاقت ہے تو ایسا کرنا جائز تھا، بعد میں بیتھم آگیا کہ ''فسیمٹ شہد کا میٹ شہد کی میٹ شہد کی میٹ کے لئے میٹ کی میٹ کے لئے میٹ کا میٹ کی میٹ کا میٹ ہوگیا اور جس کوروز ہ رکھنے کی طاقت ہواس کے لئے فدید کی اوائیگی جائز ندر ہی، یہی تول امام بخاری رحمہ اللہ نے پہاں اختیار کیا ہے اور اس کی روایت میں تائید ہے۔

ائن اللي لل كتى بين كه "حدثنا ابن أبى ليلى: حدثنا أصحاب محمد ﷺ: نزل رمضان فسق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم فى ذلك" اس كارخصت ان كودي كل به فنسختها: ﴿ وأَنْ تَصُوْ مُوا خَيرٌ لَكُمْ ﴾ فأمروا بالصوم.

دوسرا تول میہ که '' **بطیقو نه**'' جو باب افعال سے ہاس میں ہمزہ سلب کا ہے اور اس سے مرادیہ ہے کہ جولوگ طاقت نه رکھتے ہوں ان پرفدیہ ہے ، اس صورت میں بیآیت محکم ہے منسوخ نہیں ہے ، آج بھی اس کا حکم باقی ہے کہ شیخ فانی وغیرہ اگرروزہ رکھنے کے بجائے ایک آدمی کے طعام کا فدیداد اکر دیں تو جائز ہے۔

### ( \* ٣ ) باب: متى يُقضى قضاءُ رمضان؟

رمضان کےروزے کب بورے کئے جا کیں

"متسی یعقیضی قصاء دمضان" کدرمضان کے قضاء روز ہے کب رکھے جا کیں،اس سے درحقیقت ان روایتول کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے جن میں حضرت علی ﷺ اور حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا سے میمروی ہے کدانہوں نے فر مایا کدرمضان کے قضاء روز ہے "متسابعاً" پے در پے رکھنا ضروری ہیں کہ ندان میں تاخیر جائز ہے اور نہ تفریق جائز ہے لینی جونبی آ دمی کو روزہ رکھنے پر قد رت ہوفو را رکھنے ضروری ہیں اور جب رکھنے شروع کر سے تو رکھنے شروع کی میں تاخیر میں اللہ عنہا سے اور بعض اہل ظاہر نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ لیکن حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کی صدیث جو اس باب میں آ ربی ہے وہ اس برصرت کے کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا قضاء روز ہے تاخیر سے رکھتی تھی۔

وقال ابن عباس: لا باس أن يفرق لقول الله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ وقال سعيم بن المسيب في صوم العشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان ، وقال إبراهيم: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يحسومهما . ولم ير عليه اطعاما . ويذكر عن أبي هريرة مرسلا ، وعن ابن عباس: أنه يطعم . ولم يذكر الله تعالىٰ الإطعام إنما قال: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ .

وقال ابن عباس: لا باس أن يفوق لقول الله تعالىٰ: ﴿ فَعِدَّةٌ مَّنْ أَيَّامٍ أَخَرَ ﴾ حفزت عبدالله بن عباس رضى الله عنها ف فرمايا كه اس ميس كوئى حرج نبيس كه روز م مفرق كرك ركع جائيس "لقول الله تعالىٰ ﴿ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَوَ ﴾ "كيونكه الله ﷺ فرمايا ہے كه اور دنوں ميس تنتى پورى كرلو اور اس ميس كوئى قيدنبيس لگائى كه متتابعات ہونے جائيس۔

#### "وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان".

حضرت سعید بن المسیب علیہ نے عشرہ ذی الج کے روزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ مناسب نہیں ہیں جب تک کدرمضان کوشر وع نہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مخص کے رمضان کے روز نے قت ہوگئے تھے تب اس کے لئے ذی الحجہ کے عشرہ میں نفلی روز نے رکھنا جا بڑنہیں بلکہ اس کو چاہئے کہ وہ رمضان کے روز نے قضا کرے۔ لیکن اس کا مطلب بینہیں ہے کہ آئیا کرنا واجب ہے، بلکہ یہ افضل کا بیان ہے، چنا نچہ مصنف ابن الی شیبہ کی روایت میں الفاظ یہ ہیں "عین مسعید آنہ کان لا یسری باسا اُن یقضی رمضان فی العشر کما نقلہ العینی رحمہ اللہ" اس سے معلوم ہوا کہ وہ اس کو واجب نہیں بی مصنف تھے جیسا کہ "لا باس" کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے۔ دمضان آخر یصومهما . ولم یر علیہ اطعاما".

ابرائیم تحفی رحمه الله فر مایا که اگر کسی مخص نے قضاروزوں کے بارے میں کوتا ہی کی اور نہیں رکھے یہاں تک که دوسرار مضان آگیاتو "مصومه ها" کہتے ہیں که دونوں روزے رکھے یعنی اس رمضان کے بھی اور گزشته رمضان کے بھی در کھی منظم کی فدینہیں ہوگا ،اس مضان کے بھی در کھی منظم کی فدینہیں ہوگا ،اس سے الفام کا فدینہیں ہوگا ،اس سے الفام کی تر دید کردی جو یہ کہتے ہیں کہ اگر اگلار مضان آگیا اور گذشتہ رمضان کے قضا ،روز نے نہیں رکھے تو پھر روزے بھی دوزے نہیں دیکھتو بھر

ويـذكر عـن أبـى هريرة مرسلا ، وعن ابن عباس: أنه يطعم. ولم يذكر الله تعالىٰ الأطعام إنما قال: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَكِهِ.

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے مرسلاً اور حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایسا آ دمی تا خیر کرنے کی وجہ سے کھانا کھلائے لین کفارہ اوا کرے ،لیکن امام بخاری رحمہ الله اس کی تر وید کرتے ہیں کہ "ولم یذکر الله الاطعام" الله ﷺ نے قضاء روزوں کے بارے میں اطعام کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ بیفرمایا کہ ﴿فَعِدَّةً مِّنْ أَیَّامٍ أُخَوَ ﴾ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف قضاء واجب ہے اطعام واجب نہیں۔

"بذكو" كاصيغه استعال كرك حضرت ابو بريره الله كاثر كاتفعيف كى طرف اشاره كرديا، كيونكه وه محمد عن ابي هريره استعال كرك حضرت ابو بريره الله عن ابي هريره الله علم بين بين به اور والله على عن ابي هريوه الله على روايت كيا به الكين خودا سے ضعيف قرار ديا به البته علامه عنى في مصنف عبد الرزاق كه حواله سے حضرت ابو بريرة كاية ول حضرت عطاء كى روايت سے بھى نقل كيا به اور ان كا ساع حضرت ابو بريرة كاية ول حضرت عملائه كى روايت سے بھى نقل كيا به اور ان كا ساع حضرت ابو بريرة سے اور حضرت ابن عباس سے بھى يہى قول دارقطنى وغيره ميں موصولاً مروى به حضرت ابو برية الله عن يحيى، عن ابى سلمة قال:

٠ ١٠ ٩ ١- حـدتنا احـمـد بـن يـوبـس: حدثنا زهير عن يحيى، عن ابي سلمه قال: سـمعـت عـائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال يحيى: الشغل من النبي ، أو بالنبي ﷺ . ٣٠ 🏯

امام بخاری رحمہ اللہ اس ترجمۃ الباب سے ان حفرات کی تر دید کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمارہی ہیں کہ حضورا کرم ﷺ کے زمانے میں میرے جوروزے قضاء ہوجایا کرتے تھے تو میں انگے سال شعبان میں رکھا کرتی تھی، کیونکہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں مشغول رہتی تھی، اس لئے بجھے اور دنوں میں وقت نہیں ماتا تھا تو میں شعبان میں قضاء کرتی تھی، تو معلوم ہوا کہ تا خربھی جائز ہے اور تفریق ہی جائز ہے۔

## (١٣) باب الحائض تترك الصوم والصلاة

حا ئصبه نما زاورروزه چھوڑ د پے

وقبال أبو البزنباد: ان السنين ووجوه الحق لتأتى كثيرا على خلاف الرأى ، فما يجد المسلمون بداً من اتباعها ، من ذلك أن الحائض تقضى الصيام ولا تقضى الصلاة .

ابوالزنا در حمداللہ نے کہا کہ شنتیں اور حق کے طریقے اکثر رائے اور عقل کے خلاف ہیں ، کین مسلما نوں کواس پر پیروی کیے بغیر کوئی چارہ کارنہیں ہے انہی امور میں سے ریبھی ہے کہ حائضہ روز ہے کی قضا کرے اور نماز کی قضانہ کرے۔

ا ۹۵ ا ـ حدثنا ابن أبي مريم: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثني زيد، عن عياض، عن أبي سعيد الله قال: قال النبي الله : (( أليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فللك من نقصان دينها) [راجع: ٣٠٣]

ترجمہ: ابوسعیدخدری ﷺ نے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ عورت جب حاکضہ ہو جاتی ہے تو کیا وہ نماز اورروز ہنبیں چھوڑ دیتی اوریبی اس کے دین کی کمی سے ہے۔

#### (۲۲) باب من مات وعلیه صوم،

ال محف كابيان جومرجائے اوراس پرروزے واجب بول "وقال الحسن ، إن صام عنه ثلاثون رجلاً يوماً واحداً جاز".

''حسن بھری رحمہ اللہ نے فر مایا اگر تمیں آ دمی اس کی طرف سے ایک ہی دن روز ہ رکھ کیس تو کافی ہے''۔

٣٥ وفي صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب قضا رمضان في شعبان ، رقم : ١٩٣٣ ، وسنن الترمذي ، كتاب الصوم عن رسول الله ، باب ماجاء في تأخير قضاً رمضان ورقم : ١٩٣٣ ، وسنن النسائي ، كتاب الصيام ، باب وضع الصيام عن الحائض ، رقم : ٢٢٨ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصيام ، باب ماجاء في قضاً ومضان ، ٢٣٠٧ ، سنن أبن ماجه ، كتاب الصيام ، باب ماجاء في قضاً رمضان ، رقم : ٢٣٨ ، ومسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، رقم : ٢٣٤٨ ، ٢٣٨٥ ، ٢٣٨٨ ، ٢٣٨٨ ، وموطا مالك ، كتاب الصيام ، باب جامع قضاً الصيام ، رقم : ٢٠٢٨ .

••••••••••••••

یہ باب قائم کیا ہے کہ اگر کسی شخص کا انقال ہو جائے اور اس کے ذمہروز ہے ہوں تو کیا اس کا کوئی وارث یا کوئی بھی شخص اس کی طرف ہے نیابۂ روزے رکھ سکتا ہے؟

امام بخاری رحمه الله جواز کے قائل ہیں۔

اما م احمد رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ روز ہ میں نیابت ہو سکتی ہے کہ اگر کمی شخص کے ذرمہ روز بے واجب تھے اور وہ رکھے بغیر مرگیا تو دوسر اشخص اس کی طرف سے رکھ سکتا ہے بلکہ یہاں حضرت امام بھری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ اگر اس کی طرف سے تمیں آ دمی ایک دن میں روز ہ رکھ لیں تو بس پور سے رمضان کے روز ہے ہوگئے ۔

ان حضرات کااستدلال اس مدیث ہے ہے کہ "من مات و علیمہ صیام صام عندہ ولیّہ" اوراگل مدیث ہے بھی ان کااستدلال ہے۔

909 المد حدثنا محمد بن عبدالرحيم: حدثنا معاوية بن عمرو: حدثنا زائدة عن الأعمش؛ عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضى الله عنهما، قال: جاء رجل إلى النبي الله فقال: يها رسول الله، إن أمى ماتت وعليها صوم شهر، فأقضيه عنها؟قال: ((نعم)) ، ((فدين الله أحق أن يقضى)).

قال سليمان: فقال الحكم وسلمة: وتحن جميعاً جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث. قالا: سمعنا مجاهداً يذكر هذا عن ابن عباس ويذكر عن أبى خالد: حدثنا الأعمس، عن الحكم، ومسلم البطين وسلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد، عن ابن عباس: قالت امرأة للنبى في : إن أُختى ماتت. وقال يحيى وأبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم عن سعيد، عن ابن عباس: قالت امرأة للنبى في : ان أمى ماتت. وقال عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبى أنيسة، عن الحكم، عن سعيد، عن ابن عباس، قالت امرأة للنبى في : ان أمى ماتت. قالت امرأة للنبى في : ان أمى ماتت وعليها صوم نذر. وقال أبو حريز: حدثنا عكرمة عن قالت امرأة للنبى بي : ان أمى ماتت وعليها صوم نذر. وقال أبو حريز: حدثنا عكرمة عن هي ومن مات وعليه ميام، وقم: ١٠٥٨، وكتاب العيام، باب قضا العيام عن الميت، رقم: ١٩٣٥، وسنن أبى داؤد، كتاب العيام، باب فيما اللهيان والنذور، باب ماجاء فيمن مات وعليه ميام صام عنه وله، وقم: ١٨٥٩، ومسند أحمد، بافي مسند الأنصار، باب حديث السيدة عائشة، وقم: ١٣٢٦٥.

ابن عباس: قالت امرأة للنبي ﷺ: ماتت أمي وعليها صوم خمسة عشر يوماً. ٥٦.

نيابةً روزه كاحكم

ایک خاتون نے عرض کیا کہ میری بہن کا انقال ہوگیا ہے، دوسری روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ میری والدہ کا انقال ہوگیا ہے، دوسری روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ میری والدہ کا انقال ہوگیا ہے اور ان کے ذیے روزے حقوت کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھوں؟ تو فرمایا کہ "صسومی عنها" توروزہ رکھنے کی اجازت دی، بیصدیثیں بظاہرا مام احمد بن خلب اور امام بخاری رحمہما اللہ کے مسلک پرصرت معلوم ہوتی ہیں کہ ایک خص دوسرے کی طرف سے نیابۂ روزہ رکھ سکتا ہے۔ ہے جمہور کا مسلک

جمہور کا کہنا یہ ہے کہ جن میں حفیہ بھی داخل ہیں کہ عباداتِ بد نیہ میں نیابت جاری نہیں ہوتی ،للہذاایک کا دوسرے کی طرف سے روز ہ رکھنا جا تر نہیں ۔

جمهور كااستدلال

ان کا استدلال اس حدیث سے ہے جوامام نمائی رحمہ اللہ نے سنن کبری میں روایت کی ہے اور وہ یہ ہے کہ " لا یصلی احد عن احد ولا یصوم احد عن احد" ذکرہ الزیلعی کما فی فیض البادی . کہایک خص دوسرے کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا، اورایک خض دوسرے کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا، اورایک خض دوسرے کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا، ای طرح ترندی میں حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنما کی مرفوع حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنمانے نبی کریم بھی سے روایت کیا ہے کہ "من مات و علیہ صوم شہر فلیطعم عنه مکان کی موم مسکین "کہ جس محض کے اوپر روز ہے ہوں اور اس کا انتقال ہوجائے تو اس کا ولی ایک روز ہے بدلے ایک مسکین کو کھا نا کھلائے یعنی فدیدا واکرے۔ ۵۸

٢<u>٥ وفي صبحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب قضاً الصيام عن الميت</u> ، رقم : ١٩٣١ ، وسنن الترمذي ، كتاب الصوم عن رسول الله ، بياب ماجاء في الصوم عن الميت ، رقم : ٠٩٥ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الأيمان والنذور ، ياب في قضاً النذر عن الميت ، رقم : ٢٨٤٧ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الصيام ، باب من مات وعليه صيام من نذر ، رقم : ٣٨٤١ ، وهن مسند بني هاشم ، باب بداية مسند عبدالله بن العباس ، رقم : ١٨٦٨ ، ١٠٩١ ، ١٠٩١ ، ٢٢٢٠ ، ٢٢٢٠

23. 6 وحجة أصبحابنا الحنفية ومن تبعهم في هذا الباب ، في أن : من مات وعليه صيام لاصوم عنه أحد ، ولكنه أن أوصى به أطعم عنه وليه كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أوصاعا من تمر أوشعير ، مارواه النسائي ((عن ابن عباس : أن رسول الله غلطة قال : لا يصلى أحد عن أحد ، ولكن يطعم عنه )) . وعن ابن عمر رضى الله عنهما، قال : قال رسول الله غلطة قال : قال وسول الله غلطة قال : قال وسول الله غلطة قال : قال وحاشية الله غلطة عنه مكان كل يوم مسكين )). عمدة القارى ، ج: ٨، ص: ١٥٣ ، وحاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ، ج: ١، ص: ٣٥٣ ، مكتبة البابي الحلبي ، مصر ، ١٣١٨ هـ ، والمبسوط للسرحسي ، الطحطاوي على مراقى الفلاح ، ج: ١، ص: ٣٥٣ ، مكتبة البابي الحلبي ، مصر ، ١٣١٨ هـ ، والمبسوط للسرحسي ، الطحطاوي على مراقى الفلاح ، ج: ١، ص: ١٥٠ ، وسنن الترمذي ، باب ماجاء من الكفارة ، رقم : ١٨٥ .

اس صدیث کوامام زیلعی یے سن قرار دیا ہے، کسافی عمدة القادی، اگر چد حفرت شاہ صاحب نے اس کے ضعف کوتر جے دی ہے۔ اس کے ضعف کوتر جے دی ہے۔

ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صوم میں نیابت جائز نہیں، رہی وہ حدیثیں جن میں آپ ﷺ نے دوسر کوروزہ رکھنے کی اجازت دی کہ ''صام عنه ولیّه'' یا ''صومی عنها'' ان کی تا ویل بعض حفیہ نے یوں کی ہے کہ ''صام ''معنی میں کے یوں کی ہے کہ ''صام ''معنی میں فرید اوا کرے،''صام ''معنی میں فدیدادا کرے،''صام ''معنی میں فدیدادا کرنے کے بیان بیتا ویل بہت بعید معلوم ہوتی ہے الفاظِ حدیث میں فدیدکا کوئی ذکر نہیں بلکہ با قاعدہ طور پرروزے رکھنے کا محم ہے۔

میرے نزدیک سب سے بہتر توجیہ وہ ہے جوحفرت علامہ انور شاہ صاحب تشمیری رحمہ اللہ نے فیض الباری میں فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ یہاں پر ''صام عنه ولیہ'' کے معنی پنہیں ہیں کہ اس کی طرف سے قضاء کرسکتا ہے بلکہ یہاں ایصال ثواب مراد ہے اور جہاں تک میت کے ذمہ سے وجوب ساقط ہونے کا تعلق ہے تو وہ اطعام سے ہوگا، کین ولی کو چاہئے کہ روزہ رکھ کرمیت کے لئے ایصال ثواب کرے اور روزہ رکھ کر ایصال ثواب کرنے میں کوئی مضا کفتہ ہیں اور یہاں بیر حدیثیں ای برجمول ہیں۔ ۹ھ

بعض حضرات نے بی بھی فرمایا کہ ابتدائے اسلام میں نیابت جاری ہونے کا حکم تھا بعد میں منبوخ ہوگیا "لا یصلی احد عن احد ولا یصوم احد عن احد" ہے۔

اس کی ولیل بیرے کو طوا وی بین روایت ہے کہ حضرت عاکثر رضی اللہ تعالی عنها سے ان کی شاگر و عمر و لیے چھا کہ میری والدہ کا انتقال ہوگیا ہے ، ان پر رمضان کے روز ہوا جب شے ، بین کیا کرول؟ اس کو قولہ وصام عنه ولیہ ؟ ومن اوله بدلک ، فله ما اخرجه المترمذی فی "باب مناجاء فی الکفارة" عن ابن عمر مرفوعا ، قال : قال من مات وعلیه صیام شهر ، فلیطم عنه مکان کل بوم مسیکنا، اھ ، الا ان الترمذی لم یحسنه ، وحسنه القرطبی ، کما نقله العینی ؛ قلت : والظاهر آن العدیث لیس قابلا لمنتحسین ، لأن فی استادہ محمداً ، وهو ابن ابی لیلی ، کما صرح به الترمذی فی "جامعه" ثم رأیت التصریح به فی "السسن الکبری" فی موضعین، وابن ابی لیلی اثنان : الأول : عبدالرحمٰن بن أبی لیلی ، وهو لقة ؛ والثانی محمد بن عبدالرحمٰن بن أبی لیلی ، وهو لقة ؛ والثانی محمد بن "ابواب السفر" ، کما عند الترمذی ، وفی " تذکرة العفاظ" أنه من رواة العسان ، قلت : وقد جربت منه التغییر فی "ابواب السفر" ، کما عند الترمذی ، وفی " تذکرة العفاظ" أنه من رواة العسان ، قلت : وقد جربت منه التغییر فی منحمدا هو ابن صیرین ، واذن تعسین القرطبی غیر مقبول عندی ، الا أن یکون عنده استاده غیر هذا؛ أما الجواب منحمدا هو ابن صیرین ، واذن تعسین القرطبی غیر مقبول عندی ، الا أن یکون عنده استاده غیر هذا؛ أما الجواب عندی فلا أقول : ان المراد من الصوم هو الاطعام ، وانماعبر بالصوم مشاکلة ، بل أقول : انه أن ينبغي يصام عنه اثابة ، عندی فلا أقول : ان المراد من الصوم هو الاطعام ، وانماعبر بالصوم مشاکلة ، بل أقول : انه أن ينبغي يصام عنه اثابة ،

جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے فدیدادا کرنے کا تھم دیا ، حالا نکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا "صام عند ولید" حدیث کی راوی ہیں اور راوی کا پی روایت کے برخلاف فتوی دیناروایت کے منبوخ ہونے کی دلیل ہے اور "لایسوم احد عن احد "والی روایت اس لئے بھی راج ہے کہ یہ ایک منبوخ ہونے کی دلیل ہے اور "لایسوم احد عن احد اللہ نے جو واقعات بیان کرری ہے جب کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو واقعات بیان کرری ہو وہ جزئیات ہیں اور "حکایة احوال لا عموم لها" کے بیل سے ہیں اور "لایسلی احد عن احد ولایسوم احد عن احد ولایسوم احد عن احد ولایسوم احد عن احد ولایسوم احد عن احد ولایہ وق ہے بہ احد عن احد کے بیان کرری ہووہ اولی ہوتی ہے بہ احد عن احد کی بات کر وہ اور تا ہوتی ہے بہ احد عن احد کی دیا ہوتی ہے بہ احد عن احد کی دیا کہ وقت ہے بہ احد عن احد کی دیا کہ وقت ہے بہ احد عن احد کی دیا کہ دورات کیا کہ دیا ک

اس حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ نے روایتوں کا اختلاف بیان کیا ہے کہ بعض روایتوں میں یہ نہ کور ہے کہ اس عورت نے کہا کہ میری بہن کا انتقال ہو گیا ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اس طرح بعض میں ایک مہینے کے روزوں کا ذکر ہے اور بعض روایتوں میں پندرہ دن کے روزوں کا ذکر ہے، اس طرح بعض میں ایک مہینے کے روزوں کا ذکر ہے اور بعض روایتوں میں پندرہ دن کے روزوں کا ذکر ہے، سندا روایتیں سب صحیح ہیں اس لئے کہ عام طور سے رواق حدیث واقعہ کے مرکزی مفہوم کو محفوظ رکھنے کا اہتما م کرتے ہیں اور جو جزوی تفصیلات ہوتی ہیں جن کے ساتھ سی حکم شرعی کا تعلق براور است نہیں ہوتا تو ان کو اتنامحفوظ کرنے کا اہتما منہیں کرتے ،اس واسطے اس میں کسی راوی کو وہم بھی ہوجا تا ہے لیکن اس وہم کی وجہ سے جواصل حدیث ہے اس کی صحت برکوئی اثر نہیں بڑتا۔

اصل بات بیتی که اس عورت نے اپنی کسی رشته دار کے بارے میں یہ بتایا که اس کے ذمہ کچھ روزے میں اور آیا اس کے لئے اس کی طرف سے روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ اصل مسئلہ یہ تھا اب وہ عورت جس کے اوپر روزے تھے وہ اس کی ماں تھی یا بہن تھی اور روزوں کی تعداد کیا تھی اس کا مرکزی مفہوم سے کوئی تعلق نہیں اور نہاس سے کسی حکم شری میں کوئی فرق آتا ہے اس واسطے راویوں نے اس کو محفوظ نہیں رکھا۔

## (۳۳) باب: متى يحل فطر الصائم ؟

روزه دارکے لئے کس وقت افطار کرنا درست ہے "
"وافطر أبو سعيد الخدرى الله حين خاب قرص الشمس".

<sup>•</sup> لقال الطحاوى: ((حدثنا روح بن الفرج حدثنا يوسف بن عدى حدثنا عبيد بن حميد عن عبدالعزيز بن رفيع عن عمرة بنت عبدالرحمن قلت لعائشة: ان أمي توفيت وعليها صيام رمضان ، أيصلح أن أقضى عنها ؟ فقالت : لا ، ولكن تصدقى عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك)) و هذا سند صحيح عمدة القارى ، ج : ٨، ص: ١٥٥ ، و المحلى ، ج : ٤ ص: ٨٠

الم الم الم الم الم الم الم الواسطى : حدثنا خالد ، عن الشيبانى ، عن عبدالله بن المي أوفى الله قال : ((كنا مع النبى قل في سفر وهو صائم ، فلما غابت الشمس قال المعض القوم : ((يافلان ، قم فاجدح لنا )) ، فقال : يارسول الله لو أمسيت ، قال : ((انزل فاجدح لنا )) ، قال : ان فاجدح لنا )) ، قال : ان عليك نهارا . قال : ((أنزل فاجدح لنا )) ، فنزل فجدح لهم فشرب رسول الله قلم قال : ((اذا رأيتم الليل قد اقبل من هاهنا فقد افطر الصائم )) . [راجع : ١٩٣١]

روزہ دار کے لئے کس وقت افطار کرنا درست ہے ،تو ابوسعید خدری ﷺ نے اقطار کیا جس وقت سورج کی کلیے ڈوب گئی۔ دونوں حدیثوں کی تفصیل پیچھے گذر چکی ہے۔

## (٣٣) باب: يفطر بما تيسر من الماء أو غيره

یانی وغیرہ جوآسانی سے ال جائے اس سے افطار کرے

یہ باب قائم کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ افطار کے لئے کوئی خاص چیز مخصوص نہیں اور اس سے اس حدیث کی طرف اشارہ کررہے ہیں جس میں آتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ''من وجد تسموا فلیفطر علی ما ء، فان الماء طهود'' جس کے پاس مجور ہوتو محجور سے افطار کرے، اس سے بعض لوگوں نے یہ مجھا کہ محجور سے افطار کرنا واجب ہے، ان کی تر دید کرنا چاہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، بلکہ محجور ہوتو محجور سے افطار کرنا واجب ہے، ان کی تر دید کرنا چاہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، بلکہ محجور ہوتو محجور سے افطار کرنا واجب ہے، ان کی تر دید کرنا چاہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، بلکہ محجور ہوتو محبور ہوتو اس سے بھی افطار کرسکتا ہے۔ الے

آپ ﷺ نے فر مایا کہ جبتم دیکھوکہ رات اس طرف سے آگئ تو روزہ دار کے افطار کا وقت آگیا اور اپنی انگلیوں سے مشرق (پورب) کی طرف اشارہ کیا۔

## (۵م)باب تعجيل الافطار

انطار میں جلدی کرنے کا بیان

رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔

## (٢٦) باب : إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمش

اگر کوئی مخص رمضان میں افطار کر لے پھر سورج طلوع ہوجائے

1909 محدثنا عبدالله بن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة عن هشام ابن عروة، عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي الله يوم غيم ثم طلعت الشّمش. قيل لهشام: فأمروا بالقضاء ؟ قال: بد من قضاء ؟ وقال معمر: سمعت هشاماً يقول: لا أدرى اقضوا أم لا. ٢٢

حضرت اساء بنت ابی بکررضی الله عنهما فر ماتی ہیں کہ ہم نے نبی کریم ﷺ کے زمانے میں ایک مرتبہ افطار کر کرلیا یو م جب کہ وہ دن ابر آلود تھا تو ہم یہ سمجھے کہ دن ختم ہو کرسورج غروب ہو گیا ہے اس کی وجہ سے افطار کر لیا ''فیم طلعت الشمس'' بعد میں سورج نکل آیا یعنی معلوم ہوا کہ جس وقت ہم نے افطار کیا تھا اس وقت غروب نہیں ہوا تھا۔

ہشام بن عروہ نے بیواقعہ بیان کیاتوان کے شاگر دوں نے ہشام سے کہا" فامروا ہالقصاء؟" یعنی سوال کیا کہ جب انہوں نے طلوع شمس سے پہلے روز وافطار کرلیا تھاتو بعد میں ان کو قضاء کر نے سے کوئی چارہ تھا؟ مطلب یہ ہے کہ قضاء کرنے سے کوئی چارہ نہیں تھااس میں ہمزہ استفہام انگاری کا محذوف ہے یعنی " اُبُدّ من قضاء؟".

" وقال معمو" أو پروالی روایت تو ابواسامه کی تھی ، یہال معمر بن راشد کہتے ہیں کہ میں نے ہشام کو سنا کہوہ کہتے تھے "لا أدرى اقسضوا أم لا "کہ مجھے یا ونہیں کہ انہوں نے قضا کی یانہیں کی ، یعنی اس روایت میں تو رہ ہے کہ انہوں نے روایت میں تو رہ ہے کہ انہوں نے روایت میں تو رہ ہے کہ انہوں نے روایت میں آبی داؤد ، کتاب الصوم ، باب الفطر قبل غروب الشمس ، رقم : ۲۱۲، وسنن ابن ماجه ، کتاب الصیام ، باب ماجاء فیمن افطر ناسیا ، رقم : ۲۱۲۱ ، ومسند احمد ، باقی مسند الانصار ، باب حدیث اسماء بنت ابی بکر ، رقم : ۲۵۲۹ .

کرتے ہوئے یہ کہا کہ پہنیں قضا کی تھی یانہیں، گویاروایت میں نہیں ہے کہ قضاء کی تھی کیکن انہوں نے اپنے طور پرجزم کرتے ہوئے کہا تھا اس وقت کی قضا کی ہوگی اور یہی قیاس کا مقضی بھی ہے اور ائمہ اربعہ اس بات کے قائل ہیں اگر کوئی آ دمی غروب آفتاب سے پہلے افطار کرلے تو اس کو قضاء کرنی ہی ہوگی۔ چنانچہ مصنف عبدالرزاق میں حضرت عمر کے کا واقعہ نہ کور ہے کہ انہوں نے افطار کیا، بعد میں سورج نظر آگیا تو انہوں نے فرمایا: ''المحطب یسیر نقضی یوما''۔

چنانچاام بہی گئے حضرت عمر اللہ کا واقعہ ذکر فر مایا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے افطار کرلیا تھا بعد میں پنہ چلا کہ سورج باتی تھا تو آپ ﷺ نے حضرت عمر ہا۔ ذکو العینی۔

یمی حفیہ کی دلیل ہے اس بارے میں کہ اگر نطأ افطار کرلیا جائے تو اس میں قضاء واجب ہوتی ہے لیکن نسا ناافطار کرنے میں قضاء واجب نہیں ہوتی۔ سلا

## (٢٨) باب صوم الصبيان

بچوں کے روز ہ رکھنے کا بیان

"وقال عمر رضى الله عنه لنشوان في رمضان: ويلك، وصبياننا صيام! فضربه ".

اس باب میں یہ بتا نا چاہتے ہیں کہ بچوں کا روزہ رکھنا جا تزہا وران سے رکھوا نا بھی چاہئے تا کہ ان
کوعا دت پڑے اور اس میں حضرت عمر اللہ کے واقعہ سے استدلال کیا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک شخص نے
رمضان میں نشہ کرلیا تھا، شراب پی لی تھی" نشسسوان" کے معنی ہیں" سکران" تو حضرت عمر اللہ نے اس سے
فرمایا تھا "ویلک، و صبیاننا صیام فضو به" تیرے او پرافسوس ہمارے بیچروڈے سے ہیں اور تو نصرف روزہ
توڑر ہاہے بلکہ شراب بھی پی رہا ہے" فصو به "پھر حضرت عمر اللہ نے اس کی پٹائی کی، حدلگائی تواس سے پہ چلاکہ
صحابہ کرام کھے کے زمانے میں بیچ بھی روزہ رکھ لیا کرتے تھے، اس سے ترجمۃ الباب پراستدلال فرمایا۔

• ٩ ٩ ١ - حدثنا مسدد: حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان ، عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبى في غداة عاشواراء الى قرى الأنصار: ((من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ، ومن أصبح صائما فليصم )) قالت: فكنا نصومه بعد نُصَوِّم صبيا ننا ونجعل لهم اللعبة من العهن ، فاذا يكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عندا لافطار.

٣٢ دل الحديث على أن من افطر وهو أن الشمس قد غربت فاذا هى لم تغرب أمسك بقية يومه، وعليه القضاء ولا كفارة عليه، وبه قال ابن ميرين و معيد بن جبير والأوزاعي والثورى ومالك واحمد والشافعي واسحاق ، وأوجب أحمد الكفارة في الجماع عمدة القارى ، ج : ٨ ، ص : ١ ٢ ١ ، والمجموع ، ج : ٢ ، ص : ١ ٨ اها، دار الفكر ، بيروت ، ٢ ١ ١ اها، وسنن البيهقي الكبرى ، باب من أكل وهو يروى أن الشمس قد غربت ثم بان أنها لم تغرب ، ج : ٣ ، ص : ٢ ١ ٢ ، وقم : ٢ ١ ٨ .

عاشورہ کے دن آپ ﷺ نے انصار کی بستیوں میں اعلان فر مایا کہ جس نے افطار کی حالت میں ضبح کی ہوتو وہ اپنا باقی روزہ پورا کر لے اور جوشروع ہے روزہ سے ہوں تو وہ روزہ رکھیں ۔ بظا ہر بیصورت ہوئی تھی کہ اس دن رؤیت ہلال میں شک تھا کہ آیا ہلال نظر آیا کہ نہیں آیا بعد میں شہادت ایسے وقت آگئ، جب کہ عاشورہ شروع ہو چکا تھا تو آپ ﷺ نے فر مایا کہ جولوگ روزے سے ہوں تو وہ روزہ پورا کرلیں اور جوروزہ سے نہوں وہ اب روزہ کی نیت کرلیں بشر طیکہ صبح سے کچھے نہ کھایا ہو۔

یہاں پر جومقصود ہے وہ یہ کہ فر ماتے ہیں کہ ہم بعد میں عاشورہ کا روز ہ رکھالیا کرتے تھے اور اپنے بچوں کوبھی روز ہ رکھوایا کرتے تھے۔

اس حدیث کی دوسری توجیہ ہے کہ بیروئیت ہلال کا مسلنہ ہیں بلکہ فرضیت عاشوراء کی ابتداء کابیان ہے کہ اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض نہیں تھا جب عاشورہ کے روزے کی فرضیت کا تھم آیا تو وہ ایسے وقت آیا جب عاشوراء کا دن شروع ہو چکا تھا اس پر آپ گئے نے بیاعلان فر مایا کہ جنہوں نے پچھ کھایا ہو وہ کھانے سے پر ہیز کرکے دن پورا کریں اور جنہوں نے روزہ نہ رکھا ہوا ورضیج سے پچھ کھایا بھی نہ ہوتو وہ اب روزے کی نیت کرلیں، کہتے ہیں کہ ہمانے بچوں سے روزہ رکھوایا کرتے تھے"و نجعل لھم اللعبة من العمن" اور بچوں کے لئے ایک کھلونا بنار کھا تھا کہ اگرکوئی بچکھانے کے لئے ضد کرتا اور روتا تو وہ کھلونا دے دیتے تھے کہ اس سے کھلتے رہو" حسی یکون عند الإفطاد" یہاں تک کہ افطار کا وقت آجا تا، تو بچاس میں مشغول ہوکر کھانا بھول جاتے۔

## (۳۸) باب الوصال

متواتر روز بر كضكا بيان

"ومن قال: ليس في الليل صيام قال الله عز وجل: ﴿ ثُمَّ أَتَّمُو الصَّيَامَ اِلَي اللَّيْلِ ﴾ [البقرة: ٨٥] ونهي النبي ﷺ عنه لهم وابقاء عليهم وما يكره من التعمق".

جواس کے قائل ہیں کہ رات کو روزہ نہیں اس لئے کہ اللہ ﷺ نے فرمایا روزے رات تک پورے کرواور نبی کریم ﷺ نے لوگوں کومہر بانی اور ان پر شفقت کرتے ہوئے اس سے منع فرمایا اور عبادت میں شدت اختیار کرنے کی کراہت کی وجہ ہے۔

الله عبد الله بن يوسف: أحبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: في رسول الله عن الوصال ، قالوا: إنك تواصل: قال: ((إنى

لست مثلكم، إني أطعم وأسقى)). [ راجع: ٩٢٢ ]

صومِ وصال بیہ ہے کہ آدی ایک کے بعد دوسراروزہ رکھتا چلا جائے اور رات کے وقت بھی روزہ ہے رہے، اس کی دوصور تیں ہوتی ہیں۔

وصال کی ایک صورت سیہ کہ افطار کیا ہی نہیں اور پھر روز ہ شروع کر دیا اور اگلے دن مغرب تک جاری رہا۔ میدوہ صورت ہے جو حضور ﷺ اختیار فرماتے تھے اور آپ ﷺ نے دوسروں کو اس سے منع فرمایا کہ تم نہ کیا کرو، تمہارے اندراتی طاقت نہیں اور فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں میں رات گذار تا ہوں اس حال میں کہ کھلانے والا مجھے کھلاتا ہے اور پلانے والا مجھے پلاتا ہے۔ چنانچہ بالا تفاق بیوصال مکروہ ہے۔

وصال کی دوسری صورت بیہ کہ انظار کے وقت سحری تک پی کھند کھایا، اور پھر سحری کھائی، گویا ایک سے دوسری سے دوسری سحری تک پی کھند کے ہاں اگر چہ کوئی روایت نہیں لیکن حضرت علامہ انور شاہ صاحب شمیری رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ کے نزدیک بیمستحب ہے اور امام بخاری نے ہماب الموصال المی السحو میں اس کا جواز بیان کیا ہے۔ اور حدیث میں جواز ندکور ہے، اس لئے اس میں اتنی تشدید نہیں۔

تم لوگ وصال ند کرواورا گرتم میں ہے کو کی محض وصال کرنا جا ہے تو صرف سحری تک کرے، یہ دوسر نے تم کے وصال کی بات ہور ہی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا جائز ہے۔

۹ ۲۳ اسحد النماعشمان بن أبي شيبة ومحمد قالا: أخبرنا عبدة ، عن هشام بن عبروة ، عن أبيه ، عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: انك تواصل ، قال: ((اني لست كهيئتكم ، اني يطمعني ربي ويسقين)). قال أبو عبدالله لم يذكر عثمان: رحمة لهم.

## (٩٩) باب التنكيل لمن أكثر الوصال،

"رواه انس عن النبي ﷺ ".

19 10 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهرى قال: أخبرنى أبو سلمة بن عبدالرحمن: أن أبا هريرة الله قال: نهى رسول الله عن الوصال فى الصوم. فقال له رجلً من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله ، قال: ((وأيّكم مثلى؟ إنى أبيت يطعمنى ربّى ويسقين)). فلمّا أبوا أن ينتهواعن الوصال واصل بهم يوماً ثم يوماً ثم رأوا الهلال، فقال: ((لو تأخّر. لزدتُكُم))، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. [أنظر: ٢١٩١، ١٩٨١، ٢٨٥١)

بعض صحابہ ﷺ نے جب آپﷺ کے منع کرنے کے باوجود وصال نہ چھوڑ اتو آپﷺ نے ان کو ذرا سبق دینے کے لئے لمباوصال کیا یعنی کئی دن گذر گئے افطار ہی نہیں فرمایا ، پھرا تفاق سے پچ میں چا ندنظر آگیا تو آپﷺ نے فرمایا کہ اگر چا ندنظر نہ آتا تو میں اور لمباوصال کرتا تا کہ تہمیں پتہ چلتا کہ کیسے وصال کیا جاتا ہے ، تو آپﷺ نے ان کوسبق دینے کے واسطے ایسافر مایا۔

اوران صحابہ کرام ﷺ نے حضور ﷺ کی مما نعت کا مطلب بظاہر سیسمجھا کہ آپ ﷺ شفقت کی وجہ ہے منع فرمار ہے ہیں ، ورنہ وصال افضل ہے ، اس لئے انہوں نے وصال جاری رکھا۔

انه سمع أبا عبدالرزاق ، عن معمر ، عن همام : أنه سمع أبا هريرة شعن النبى شقال : ((اياكم والوصال))، - مرتين - قيل : انك تواصل ، قال : ((أنى ابيت يطعمنى ربى ويسقين ، فاكلفوا من العمل ماتطيقون )). [راجع : ٩٢٥] "فاكلفوا من العمل ماتطيقون".

آپ ﷺ نے فرمایا میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرارب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، تم عمل میں اتی ہی مشقف اٹھاؤجس قدر طاقت ہو۔

۵٢ وفي صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب النهى عن الوصال في الصوم ، رقم : ١٨٣١ ، ومسند أحمد ، باقى مسند المكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، رقم : ١٨٢٥ ، ٢٨٣١ ، ٢٨٢٥ ، ١٨١ ، ١٨٢ ، ١٨٢٤ ، ١٨٢ ، ١٨٢٥ ، ١٨٣٥ ، ١٩٣٠ ، ١٩٣٨ ، ١٩٣٩ ، ١٨٥٨ ، ٢٤٣٩ ، ١٠ وموطأ مالك ، كتاب الصيام ، باب النهى عن الوصال في الصيام ، رقم : ١٩٥١ وسنن الدارمي ، كتاب الصوم ، رقم : ١٩٣٧ .

# (۱۵) باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوّع، ولم ير عليه قضاءً إذا كان أو فق له

کوئی مخص اپنے بھائی کوفل روز ہاتوڑنے کے لئے قتم دےاوراس پر قضا واجب نہیں ہے جب کہ روز ہندر کھنا اس کے لئے بہتر ہو

اگرکوئی بھائی کسی دوسر ہے بھائی پرقتم کھائے کہ تہمیں قتم دیتا ہوں کہ تم روزہ افطار کرلو، اگرنقی روزہ ہوتو ایسا
آدمی اگرافطار کر لئے تو افطار کرنا جائز ہے اور اس پرقضا بھی واجب نہیں ہے، یہام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔
حفیہ کے نزدیک الیم صورت میں قضاء واجب ہوگی اور قضاء واجب ہونے کی دلیل وہ حدیث جو
تر فدی میں ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما دونوں روز سے سے قیس، نقلی روزہ رکھنا ہوا تھا استے
میں کوئی اچھا سا کھانا آگیا، کھانا کھانے کو دل چاہا تو انہوں نے کھا کر افطار کر دیا اور روزہ تو ڈ دیا، بعد میں سوچا
کہ پیتنہیں ہم نے صبح کیایا غلط کیا، تو ڈ نا جائز تھایا نہیں اور جب تو ڈ دیا تو اس کی قضاء واجب ہے یانہیں؟

چنانچہ حضور ﷺ بوجھنے کا مشورہ ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور ﷺ تشریف لائے تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ہو چھنے کے لئے دوڑ کرحضور ﷺ کے پاس گئیں "و کا است ابنة المبھا" اپنے باپ کی بیٹی تھیں تو جلدی ہے جا کر مجھ ہے پہلے ہی مسئلہ ہو چھ لیا تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ جبتم روزہ رکھ رہی تھیں تو کیا کسی روزے کی قضائص ، تو انہوں نے کہا کہ بیس یا رسول اللہ! قضائبیں تھی بلکہ نفلی روزہ تھا تو آپ نے تو آپ تھے نفرمایا کہ "فاقصیا ہو ما آ جو مکانه" اس کے بدلے دوسراروزہ قضاء کار کھلو، تو آپ نے قضاء کرنے کا تھی مواکدا گرکوئی شخص نفلی روزہ بھی تو ڑ دیتو اس کے ذمہ اس کی قضاء واجب ہواور جن رواجوں ہے امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہ استدلال فرمارہ ہیں ان میں صرف اتنا ہے کہ قضاء کا ذکر نہیں کیکن عدم ذکر سے عدم شکی لازم نہیں آتا ، مثلاً اگلی حدیث کا واقعہ ہے۔

#### سَلُمان)). [أنظر: ١٣٩ ٢]٢٢

یہاں پر بیدواقعہ ذکر فر مایا ہے کہ حضورا کرم کے نے حضرت سلمان کے اور حضرت ابوالدرواء کے درمیان مؤاخاۃ قائم فر مائی تھی ، حضرت سلمان فاری کے نے دیکھا کہ ابوالدرداء کے کا اہلیہ ایسے میلے کچیلے کپڑوں میں رہتی ہیں اورایی نہیں رہتی ہیں جسے عام طور پر ایک ہو ہروالی عورت رہتی ہے اور زیب وزینت کرتی ہے، تو انہوں نے بوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے بھائی ابوالدرداء کو دنیا کے کسی کام سے رغبت ہی نہیں، دن مجر روزہ رکھتے ہیں اور رات مجر نماز پڑھتے ہیں، جب انہیں دنیا ہے کوئی رغبت ہی نہیں تو میں کس کے لئے زیب وزینت کروں ۔ پھر جب حضرت ابوالدرواء کی آئے تو حضرت سلمان کے نان سے فر مایا کہ ایسانہیں کرنا چا ہئے بیطریقہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ اس وقت بھی روزہ سے تھے، حضرت سلمان کے انہیں قتم دے کر کہا کہ روزہ افطار کرو، چنا نچے انہوں نے روزہ افطار کرلیا، بعد میں جب حضور سلمان کے بیات ذکر کی گئی تو آپ نے حضرت سلمان کی کی تصدیق کی ۔

بے شک اس واقعہ میں یہ ذکر ہے کہ حضرت ابوالدرداء ﷺ نے روزہ توڑ دیالیکن قضا کیا یانہیں کیا؟اس میں اس کا ذکر نہیں ہےاورعدم ذکر سے بیلازم نہیں آتا کہ قضا بھی واجب نہیں۔

#### (۵۲) باب صوم شعبان

شعبان کے روزے کا بیان

9 ۲۹ ا - حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالک ، عن أبى النضر ، عن أبى سلمة، عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله الله يصوم حتى نقول: لا يفطر ويفطر حتى نقول: لا يصوم . وما رأيت النبى الله استكمل صيام شهر الا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه فى شعبان .[أنظر: ٩٤٠ ا ، ٣٣٢٥]

ترجمہ : حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ روزہ رکھتے جاتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ اب افطار ندکریں گے اورافطار کرتے جاتے یہاں تک کہ ہم کہتے اب روزہ نہیں رکھیں گے اور میں نے نہیں ویکھا کہ نبی کریم ﷺ نے رمضان کے سواکسی مہینہ میں پورے روزے رکھے ہوں اور نہ شعبان کے مہینہ سے زیادہ کسی مہینہ میں آپ ﷺ کوروزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔

• ۹۷ است حدث معاذ بن فضالة: حدثنا هشام ، عن يحيى ، عن أبي بيلمة: أن عائشة رضى الله عنها حدثته قال: لم يكن النبى الله يصوم شهرا أكثر من شعبان ، [فانه ٢٣٣٤ وفي سنن الترمذي ، كتاب الزهد عن رسول الله ، باب منه ، رقم : ٢٣٣٧.

كان يصوم شعبان كله ] وكان يقول: ((خذو من العمل ما تطيقون ، فان الله لايمل حتى تسملوا)) وأحب الصلاة الى النبى الله الدووم عليه وان قلّت ، وكان اذا صلى صلاة داوم عليها . [راجع: ٩٢٩]

ترجمہ حضرت عاکشرض الله عنهائے بیان کیا کہ حضورا کرم ﷺ عبان سے زیادہ کسی مہینہ میں روز ہے خیبیں رکھتے تھے۔ آپ ﷺ شعبان کے پورے مہینہ میں روز ہے رکھتے اور فرماتے تھے کہ اتنا ہی عمل اختیار کروجتنے کی تم طاقت رکھتے ہو، اللہ ﷺ نہیں اکتا تا جب تک کہتم نہ اکتا جا وَاور سب سے محبوب نماز نبی کریم ﷺ کے نزدیک وہ تھی جس پر مدامت کر ہے۔ نزدیک وہ تھی۔ "کله" یہ تغلیباً کہا لین اکثر حصہ میں روزہ رکھتے تھے۔

## (۵۳) باب ما يذكر من صوم النبي ه وإفطاره

حضور اللا الماري متعلق جوروايتي ندكوريي

ا ٩٤ ا ـ حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن أبى بشر، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس قال: ما صام النبى الله شهراً كاملاً قبط غير رمضان. ويصوم حتى يقول القائل: لا، والله إلا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم . ٢٢

"ویصوم حتی یقول القائل" کا مطلب بیہ کہ بعض اوقات آپ روز ہ رکھنا شروع کرتے تو اس طرح روز ہ رکھتے چلے جاتے کہ ہم سجھتے کہ آپ افطار نہیں کریں گے اور بعض اوقات افطار کرتے تو ا تا لمبا افطار کرتے کہ گویا آپ مسلسل افطار ہی فرمارہے ہیں تو ہم سوچتے کہ شاید آپ روز ہ ہی نہیں رکھیں گے۔

انه مسمع أنسا في يقول: كان رسول الله في يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه ، ويصوم منه ، ويصوم حتى الله ويقوم منه ، ويصوم حتى أن لا يفطر منه شيئا. وكان لاتشاء تراه من الليل مصليا الارايته ، ولا نائما الارايته . وقال سليمان ، عن حميد: أنه سأل أنسا في الصوم . [راجع: ١١٢١]

"وكان لاتشاء تراه من الليل مصليا الارايته ، ولا نائما الارايته".

كلّ وفي صحيح مسلم، كتاب الصيام، وقم: ٩٥٩ ا، وسنن النسائي، كتاب الصيام، باب صوم النبي بأبي هو وأمي و ذكر اختلاف الناقلين، وقم: ٢٠٣٩، وسنن أبي داؤد، كتاب الصوم، باب في الصوم المحرم، وقم: ٥٠٠٨، وسنن ابي داؤد، كتاب الصوم، باب في الصوم المحرم، وقم: ١٠٠٨، ١٠٠٨، وسنن المحاية ابن ماجه، كتاب الصيام، باب ماجاء في صيام النبي، وقم: ١٠٠١، ٢٣٢٢، ١٠٢١، ٢٠٥٥، ٢٨٥٣، وسنن المداومي، كتاب الصوم، باب في صيام النبي، وقم: ١٨٩٩، ٢٣٢٢، ١٠٢٢، ٢٠٥٥، ٢٨٥٣، وسنن المداومي، كتاب الصوم، باب في صيام النبي، وقم: ١٨٩٩،

اوررات عن الركوئي نماز يؤهتا مواد يكنا جات و كي ليتا اورسونى حالت عن و يكنا جات اتود كي ليتا ـ عن محمد: اخبرنا أبو خالد الأحمر: اخبرنا حميد قال: سألت أنسا عن صيام النبى على فقال: ماكنت أحب أن راه من الشهر صائما الارأيته، ولا مفطراً الارأيته. ولا من الليل قائما الارأيته، ولا نائما الارأيته. ولا مسست خزة ولا حريرة الين من كف رسول الله على ، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله على . [راجع: ١١٦١]

"ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله ﷺ".

اورکوئی خزیاحربرریشمیں کپڑے بھی حضور ﷺ کی تھیلی سے زیادہ نرم ونا زکنہیں دیکھااور نہ مشک اورعنبر کی خوشبوسو تکھی جورسول اللہ ﷺ کی خوشبو سے پاکیزہ اور بہتر ہو۔

## (۵۴) باب حق الضّيف في الصّوم

روزے میں مہمان کاحق اداکرنے کابیان

## (٥٥) باب حق الجسم في الصّوم

روزے میں جسم کے حق کابیان

940 احدثنا ابن مقاتل: أخبرنا عبدالله: أخبرنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن قال: حدثني عبدالله بن عمرو العاص رضى الله عنهما: قال لي رسول الله ﷺ: ((يا عبدالله، الم أخبر أنك تصوم النهار

وتقوم الليل؟)) فقلت: بلى يا رسول الله ، قال: فلا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقاً، وإن لعينيك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً، وإن لزورك عليك حقاً، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها ، فإذن ذلك صيام الدهر كله))، فشددت فشدد على قلت: يا رسول الله ، إنى أجد قوة ، قال: ((فصم صيام نبى الله داؤد الله ، ولا تزد عليه)). قلت: وما كان صيام نبى الله داؤد الله ؟ قال: ((نصف الدهر)). وكان عبدالله يقول بعد ماكبر: ياليتنى قبلت رخصة النبى الله داؤد العلم . [راجع: ١٣١]

اس میں آپ نے بیفر مایا کہ ''إن لزودگ علیک حقا'' تمہارے طنے جلنے والوں کا بھی تم پر قل ہے ، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے ترجمۃ الباب پر استدلال کیا ہے کہ روز ے میں مہمان کا بھی حق ہے کہ گھر میں اگر کوئی مہمان آیا ہوا ہے تو آپ کو چا ہے کہ نفلی روز ہ نہ رکھیں تا کہ اس کو کھانے میں کوئی تکلیف وغیرہ نہ ہواور دوسری طرف مہمان کو بھی چا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے کہ میز بان اس کے لئے کھانا وغیرہ تیار کر کے رکھے اوروہ حضرت روز ہے ہے آئیں میر بھی ٹھیک نہیں تو اسلام میں دونوں کاحق ایک دوسرے پر ہے۔

حضوراقدی کے شروع میں ان کوفر مایاتھا کہ صرف تین دن روزہ رکھانو، انہوں نے کہایا رسول اللہ! مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے، آخر میں آپ کے ان فر مایا کہ پھر تو صوم داؤدی رکھالیا کرو۔

وہ یہ کہ ایک دن روزہ رکھواور ایک دن افطار کرو، عبداللہ بن عمروضی اللہ عنماای پرعمل کیا کرتے تھے، جب آخر میں بوڑھے ہوگئے تو فر مایا کرتے تھے کہ " پیالیت نبی قب لمت رخصة النبی ﷺ "کاش میں حضورا کرم ﷺ کی دی ہوئی رخصت پرعمل کرتا اور اس کو قبول کرلیتا یعنی کہ حضور ﷺ نے جوفر مایا تھا کہ مہینے میں تین روزے رکھ لیا کرواور میں صوم واؤدی رکھتا رہا، لیکن اب بوڑھا ہونے کے بعد اس میں بہت مشقت معلوم ہور ہی ہے اور معمول کو ترک کرنا اچھانہیں لگتا، اگر چہ ترک کرنا جائز تھا لیکن صحابہ کرام ﷺ کی معمول کو شروع کرتے تو اس کو ترک کرنا ان پر بہت شاق گذرتا تھا، تو فرما رہے ہیں کہ اگر میں حضور اکم میں مختصت نہ رخصت پرعمل کرتا تو مہینے میں صرف تین دن روزہ رکھنے کا معمول ہوتا اور معمول باقی رکھنے میں کوئی مشقت نہ ہوتی ہے۔

## (۵۲) باب صوم الدهر

بميشه روزه ركضخ كأبيان

٧ ٢ ا سحدثنا أبواليمان : أخبرنا شعيب ، عن الزهرى قال : أخبرني سعيد بن

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ ومیر ہے متعلق معلوم ہوا کہ میں کہنا ہوں کہ بخدا جب تک میں زندہ رہوں گا دن کوروزہ رکھوں گا اور رات کو کھڑا رہوں گا، میں نے آپ ﷺ ہے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پرفدا ہوں میں نے ایسا کیا ہے، آپ ﷺ نے فر مایا کہ تو ان کی طافت نہیں رکھتا اس لیے تو روزہ رکھا اور میں کراور رات کوعبادت کے لئے کھڑا ہوا ورسو بھی جا، اور ہر مہینے میں تین دن روزے رکھا سلتے کہ ہر نیکی کا دس گنا اجر بھی ملتا ہے اور رہے مردوزے رکھانے کے برابر ہے۔

میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں ، آپ گھنے فر مایا ایک روزہ رکھ دودن افطار کر، میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ گھنے نے فر مایا ایک دن روزہ رکھ اور ایک دن افطار کر، یہ داؤد النظی کا روزہ ہے اور یہ تمام روزوں سے افضل ہے۔ میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، نی کریم بھٹے نے فر مایا اس سے افضل کوئی روزہ نہیں۔

# صوم الدهركي تين صورتيس

الف: پورے سال اس طرح روزے رکھنا کہ جس میں ایا منہیہ بھی داخل ہوں سے بالا تفاق نا جائز ہے۔ ب: ایام منہیہ کوچھوڑ کرسال کے باقی ایام میں روزے رکھنا، میہ جمہور کے نزدیک جائز ہے لیکن خلاف اولی ہے۔ ج: ایک دن روزہ رکھنا اورایک دن افطار کرنا لیعنی صوم داؤد النظیمانی، یہ بالا تفاق افضل اور مستحب ہے۔ ۲۸

## (۵۷) باب حق الأهل في الصوم

روزے میں بوی بچوں کاحق ہے

"رواه أبو حنيفة عن النبي ﷺ ".

٨٧ فتح الباري ، ج ٢٠٠ ص: ٢٢٠.

ان أبا العباس الشاعر أخبره: أنه سمع عبدالله بن عمر و رضى الله عنهما يقول: بلغ أن أبا العباس الشاعر أخبره: أنه سمع عبدالله بن عمر و رضى الله عنهما يقول: بلغ النبى السرد الصوم، وأصلى الليل. فاما أرسل الى واما لقيته فقال: ((ألم اخبر انك تصوم ولا تفطر وتصلى؟ فصم وأفطر وقم ونم. فان لعينيك عليك حظا، وان لنفسك وأهلك عليك حظا). قال: انى لأقوى لذلك، قال: ((فصم صيام داود النها)). قال: وكيف ؟قال: ((كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر اذا لاقى)). قال: من لى بهذه يا نبى الله ؟قال عطاء: لاأدرى كيف ذكر صيام الابد؟ قال النبى الله المراجع: ١١١١]

"وكيف ؟قال: ((كان يصوم يوما ويقطر يوما أولا يقر اذا لاقى)). قال: من لى بهده ينا نبى الله ؟ قال عطاء: لاأدرى كيف ذكر صيام الابد؟ قال النبى ﷺ: ((لاصام من صام الابد)) مرتين".

آپ الله فرمایا ایک دن رکھتے اور ایک دن افطار کرتے اور جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو پیچے نہ ہٹتے۔
حضرت عبد الله الله فی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میری طرف سے اس کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟
یعنی اگر میں حضرت داؤ دعلیہ السلام جیے روزے رکھوں تو اس بات کی ذمہ داری کون لیگا کہ میں بھی جنگ میں نہیں بھا گوں گا۔ عطانے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ ہمیشہ روزہ رکھنے کا تذکرہ کس طرح کیا؟ یعنی جھے یا دنہیں کہ صیام الا بد
کا تذکرہ کس طرح اس قصے میں آیا، لیکن حضورا کرم کے نے فرمایا تھا کہ جس نے ہمیشہ روزے رکھاس نے گویا
روزے نہیں رکھے یعنی اگرایام منہیہ میں بھی روزے رکھتا رہا تو روزے کا کوئی تو اب نہیں ہے۔

(۵۸) باب صوم یوم وافطار یوم

ایک دن روزه رکھنے اور ایک دن افطار کرنے کا بیان

۱۹۷۸ - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة ، عن مغيرة قال: سمعت مجاهدا، عن عبدالله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما عن النبي قال: ((صم من الشهر ثلاثة أيام)). قال: أطيق أكثر من ذلك ، فيما زال حتى قال: ((صم يوما وأفيطريوماً))، فقال: (اقرأ القرآن في كل شهر))، قال: انى أطيق أكثر ، فما زال حتى قال: ((في ثلاث)) . [راجع: ١٣١]

آپ ﷺ نے فرمایا کہ مہینے میں تین دن روزے رکھا کرو۔انہوں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں ،ای طرح گفتگو ہوتی رہی یہاں تک کہآپ ﷺ نے فرمایا ایک دن روزہ رکھوا ورایک دن افطار

كرو\_آپ ﷺ نے فرمایا كەقرآن ہرمہینہ میں ایک بارختم كرو\_

عبداللہ نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں ، یہاں تک کہ آپ ﷺ نے فر مایا تین دن میں ایک بارقر آن ختم کرو۔

## (۵۹) باب صوم داؤد الطَيْلا

واؤو التليين كروزول كابيان

"المحام من صام الله هو" جوساری عمر روزه رکھاس نے روزہ نہیں رکھا، یہاں یہ تفصیل ہے کہ صوم الد ہر کی ایک صورت بالا جماع حرام ہاور دہ یہ ہے کہ ایام منہ یہ کوبھی نہ چھوڑ ہے ان میں بھی روزہ رکھے، البتہ اگر ایام منہ یہ چھوڑ کر باقی دنوں میں مسلسل روزے رکھے تو اس پر حضور اکرم ﷺ نے حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما پرایک فتم کی تکیر فرمائی ، اس کو حرام تو نہیں کہا، لیکن ان کومنع فرمایا ، اس کی بناء پر اہل ظاہراس کو بھی ممنوع کہتے ہیں ، لیکن جمہور کے نزدیک ایسا کرنا جائز ہے ، بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ مستحب کہتے ہیں ۔

علامه عینی رحمه الله نے "سن الکجی" کے حوالے سے حضرت ابوتمیمه همجیمی الله کی حدیث نقل کی مدیث نقل کی ہے " من صام الدهر ضیقت علیه جهنم هکذا" نیز ابن ماجہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت نوح النظامی عید الاضی اور عید الفطر کے علاوہ سارے سال روزے رکھتے تھے، نیز حضرت عمر، حضرت ابن

عمر، حضرت عا ئشہ، حضرت طلحہ اور حضرت ابوا مامہ ﷺ سے منقول ہے کہ وہ مسلسل روزے رکھتے تھے۔ 19 "**لا صام من صام الأبد**" یا تواس کے معنی یہ ہیں کہ وہ شخص جوایا مہنبیہ میں بھی روز ہنہیں چھوڑتا تو

اس نے گویاروزہ رکھا بی نہیں لینی گناہ گار ہوااورا گراس کو دوسر ہے معنی پرمحمول کیا جائے کہ ایام منہیہ کے علاوہ دوسر سے معنی پرمحمول کیا جائے کہ ایام منہیہ کے علاوہ دوسر سے دنوں میں روزہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب سے ہوا کہ وہ مسلسل روز سے رکھر ہا ہے تو مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے اب اس کی عادت بن گئی ہے ، عادت بن جانے سے آدمی کے اوپر مشقت باتی نہیں رہتی تو گویا کہ اس نے روزہ رکھا بی نہیں ، کیونکہ میراس کی عادت بن گئی ہے۔

"هبجمت له العين" ايبا كرو كي تو آنكه تمله كرے كي يعنى نيندآنے كيے كى، "و نيفهت له النفس" اور نفس تعك جائے گا "نففة" كے معنى "معنى "معنى "موب" بيں۔

<sup>9</sup> عمدة القاري، باب صوم الدهر، زقم: ٢٥٤ ا، ج: ٨، ص: ١٦٩.

## ( • ۲ ) باب صیام البیض ثلاث عشرة، و أربع عشرة، و خمس عشرة برمینے کی تیره، چوده اور پندره کوروزے رکنے کا بیان

ا ۹/۸ ا حدثنا أبو معمر: حدثنا عبدالوارث: حدثنا أبو التياح قال: حدثنى أبو عثمان ، عن أبى هريرة الله قال: أوصانى خليلى الله بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتى الضحى ، وان أوتر قبل ان أنام .[راجع: ١٤٨]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے بیان کیا کہ مجھے میرے خلیل ﷺ نے تین باتوں کی وصیت فر مائی : ہر مہینے میں تین دن کے روز ہے رکھنا ، چاشت کے دور کعتیں پڑھنا اور سونے سے پہلے وترکی وصیت فر مائی۔

## (۱۲) باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم

اس مخص کا بیان جوکسی کی ملاقات کوجائے اور وہاں اپناروز ہفلی نہ توڑے

٩٨٢ الـ حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنى خالد ـ هو ابن الحارث ـ : حدثنا حميد ، عن أنس ﴿ : دخل النبى ﴿ على امّ سليم ، فأتته بتمر و سمن قال : ((أعيدوا سمنكم في سقائه، وتمركم في وعائه فاتّى صائم))، ثم قال إلى ناحية من البيت فصلّى غير السمكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها ، فقالت أمّ سليم : يا رسول الله ، إنّ لى خويصة ، قال : ((ما هي؟)) قالت : خادمك أنس، فما ترك خير آخرةٍ ولادنيا إلا دعا لى به قال : ((اللهم ارزقه مالاً وولداً و بارك له)) فإنى لمن أكثر الأنصار مالاً. وحدثتنى ابنتى أمينة أنه دفن لصلبي مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومائة)). قال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب قال : حدثنى حميد: سمع أنسا ﴿ عن النبي ﴿ . [أنظر: ١٣٣٣، ١٣٣٣٠، ٢٠٣٠، ١٣٣٨، ١٣٣٨، ٢٣٣٨، ٢٠٣٨،

## خدمت ووعا كي بركت

حضرت السيخة فرمات بي كرحضورا قدس المسلم حضرت المسلم رضى الدعنم التين ميرى والده ك پاس محدود و حمرة ، وي صحيح مسلم ، كتاب المساجد وموضع الصلاة ، باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير و حمرة ، وقم: ١٠٥٥ ، وكتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل الس بن مالك ، وقم: ١٠٥٩ ، وكتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل الس بن مالك ، وقم : ٢٥٣٩ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند المناقب عن رسول الله ، باب مناقب أنس بن مالك ، وقم : ٢٢٨٩ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك ، وقم : ١٢٢٨٥ .

تشریف لائے، حضرت اسلیم رضی اللہ عنما حضرت انس کی والدہ ہیں، ''فعاتته بتمو و مسمن'' حضرت ام سلیم رضی اللہ عنما آپ کی کی والدہ ہیں، ''فعات بتم و مسمن '' حضرت ام سلیم رضی اللہ عنما آپ کی کی واضع کے لئے آپ کے باس کی محبور اور پھی کی آپ کی اس کے مشکیزہ میں رکھوجس میں تھا اور کہ ''اعبدوا مسمنکم فی مسقائه و تمر کم فی و عائه'' اپنا کھی اس کے مشکیزہ میں رکھوجس میں تھا اور اپنی محبوریں اس کے برتن میں رکھوکوئکہ میں روزے سے ہول۔

اس پرامام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب قائم فرمایا ہے ''من **زار قبوما فلم یفطر عندھم''** کو کی شخص مہمان ہوکر گیا تو ضروری نہیں ہے کہ وہاں افطار کرے بلکہ کہددے کہ میراروزہ ہے اس لئے میں نہیں کھاسکتا ہوں۔

## "ثم قام إلى ناحية من البيت فصلّى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها"

آپ ﷺ نمازیر مردعافرمائی۔

حضرت اسلیم رضی الدعنهمانے عرض کیا "بارسول الله إن لی خویصة" بیشا ذکلمه بان میں التقاء ساکنین گوارا کیا گیا ہے۔ "خاصة" کی تصغیرے، یعنی میرا جھوٹا ساخاص معاملہ ہے یا خاص آ دمی مراد ہے، "قال: ماهی؟ قالت: "خادمک انس" لین میں انس کو آپ کی خدمت میں دیتا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں دیتا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں دیتا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں دیتا جاہتی ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں دیتا جاہتی ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں دیتا جاہتی ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں دیتا جاہتی ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں دیتا جاہتی ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں دیتا جاہتی ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں دیتا جاہدی ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں دیتا جاہدی کو اللہ میں اس کی خدمت میں دیتا جاہدی ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں دیتا جاہدی کے دور کی دور کی دور کی در دیتا ہوں کی دور کی دور کی دور کی دور کی در کی در کی در کی در کے در کی در کیا گیا کی در کی در کی در کی در کی در کی در کیا کی در کی

"فما ترك خير آخرة ولادنيا إلا دعا لي به"

دنیااورآ خرت کی این کوئی بھلائی نتھی جس کی آنخضرت اللہ نے مجھ دعاندی ہو، یعنی ہرطرح کی دعادی۔ "قال: (اللّٰهم ارزقه مالا وولداً ہارک له) فإنی لمن اکثر الانصار مالا"

اس دعا کی بیرکت ہے کہ انصار میں سب سے زیادہ مال میرے پاس ہے اور آپ ﷺ نے اولا دمیں برکت کی دعادی تھی تو میری بٹی امینہ نے مجھے بتایا ہے کہ تجاج کے بھرہ آنے تک میری جوسلی اولا دونن کی جا چکی ہے۔ اس کی تعدادا کی سوبیس سے کچھزیادہ ہے، یعنی جس سال حجاج بھرہ آیا تھا اس وقت تک میرے ایک سوبیس سے زائد بیٹوں کا انتقال ہو چکا تھا اور جوزندہ ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔

## (۲۲) باب الصّوم من آخر الشّهر

آخرمييدين روز بركف كابيان

٩٨٣ ١ حدثنا الصّلت بن محمد: حدثنا مهدى، عن غيلان ١ ح:

و حدث ا أبو النعمان: حدثنا مهدى بن ميمون: حدثنا غيلان بن جرير، عن مطرف، عن عمران ابن حصين رضى الله عنهما عن النبي أنّه سأله أو سأل رجلاً وعمران يسمع فقال:

((يا أبا فلان ، أمّا صمت سرر هذا الشّهر؟)) قال: أظنّه قال: يعنى رمضان. قال الرجل: لا يا رسول اللّه، قال: (( فإذا أفطرت فصم يومين)). لم يقل الصّلت: أظنّه يعنى رمضان. قال أبوعبدالله: وقال ثابت، عن مطرف، عن عمران عن النبى ﷺ: ((من سرر شعبان)). اك تشرّ ">

حفرت عمران بن حمين في فرماتے بين كه بى كريم في نے ان سے پوچھا ياكسى اور خفس سے پوچھا اور يہ سے اس مين كة خر يہ سود هذا الشهر؟" اے ايوفلان! كياتم نے اس مينے كة خر ميں دوز نے بيں د كھے۔ ميں دوز نے بيں د كھے۔

"سرد الشهر" سرد [بفتحتین وقیل بضم السین] مهینه کے آخری جھے کو کہتے ہیں۔ بعض نے وسط اشہراوربعض نے اول اشہر سے بھی اس کی تغییر کی ہے، لیکن یہاں صدیث میں آخرشہ ہی مراو ہے۔
"قال: اظنه قال" یعنی رمضان، راوی کہتے ہیں کہ میراخیال ہے ہے کہ میر سے استاد نے بھی کہا تھا کہ "سرد المشہو" سے رمضان کا آخری حصد مراد ہے۔ لیکن بیراوی کا وہم ہے، دوسری روایات میں صراحت ہے کہشعبان کا آخری حصد مراد ہے، اور رمضان کا آخری حصد قرار دیں تو معنی شیخ نہیں بنتے کیونکہ رمضان کا تو سارا مہینہ روزے رکھنے ہوتے ہیں۔

الشخص نے کہا" لا، بہا رسول الله، قال: فإذا افطرت فصم يومين "آپ ﷺ نے فرمايا كه جبتم افطار كرلولينى رمضان كروزيختم ہوجائيں توتم دوروزے ركھ ليزا۔

اصل سیح روایت بیہ ہے کہ اس سے شعبان کے آخری روز ہے مراد ہیں اور جہاں تک رمضان کا لفظ ہے وہ بظاہرراوی کا وہم ہے۔

قال أبو عبدالله: وقال ثابت، عن مطرف، عن عموان عن النبي الله : (( من سور شعبان)) امام بخارى رجمه إلله فرمات بيس كه شعبان والى روايت بي سيح ب

صورت حال بیتی که جن صاحب سے بیسوال کیا جار ہا تھا ان کا بیمعمول تھا کہ وہ ہر مہینے کے آخر میں دوروز سے رکھا کرتے تھے، انہوں نے بیسنا کہ حضور بھی نے شعبان کے آخری روزوں سے منع فر مایا ہے تاکہ آدی رمضان کے لئے مکمل طور پر تیار ہو، وہ بیسمجھے کہ ان دودنوں میں روزہ رکھنا منع ہے اس لئے اپنے معمول کو ترک کر کے وہ روز سے چھوڑ دیے چھوڑ دیے ، حضور بھی نے فر مایا کہ تہمیں چھوڑ نے کی ضرورت نہیں تھی، وہ ممانعت اس شخص کے لئے تھی جس کا معمول نہ ہواور جس کا معمول ہووہ ان دنوں میں اپنا معمول پورا کرسکتا ہے، اس لئے کہ ای وفعی صحیح مسلم ، کتاب الصوم ، باب موم سور شعبان ، دقم: ۱۹۸۱ ، موم ، باب فی التقلم، ای ومسند آحد، اول مسند المصریین ، باب حدیث عمران بن حصین ، دقم: ۱۹۵۹، ۱۹۹۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹،

روز ہ رکھنا جائز ہے، چنانچے فر مایا کہ اب تم ایبا کرنا کہ عیدالفطر کے بعد بطور تلافی دوروز ہے رکھ لینا۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر کئی کے معمول میں نقلی عبادت داخل ہو جائے اور کئی وجہ سے چھوٹ جائے تو اگر چہاس کی قضا واجب تو نہیں ہے ، لیکن اس کو بالکل ترک کر دینے کے مقابلے میں کئی اور وقت اس کی تلافی کے طور پراس کو انجام دینا بہتر ہے۔

# (١٣) باب صوم يوم الجمعة، وإذا أصبح صائماً يوم الجمعة فعليه أن يفطر

جعد کے دن روز ہ رکھنے کا بیان اگر کوئی جمعہ کا روز ہ رکھے تو اس پر واجب ہے کہ افطار کرے

۱۹۸۳ - خدانا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عبدالحميد بن جبير ابن شيبة، عن محمد بن عباد قال: سألت جابراً الله النبي الله عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم . زاد غير أبي عاصم: يعنى: أن ينفرد بصومه. ٢٤

9۸۵ ا ـ حدثنا عسر بن حفص بن غياث: حدثنا أبى: حدثنا الأعمش: حدثنا أبوصالح، عن أبى هريرة الله قال: سمعت النبى الله يقول: ((لا يصوم أحدكم يوم الجمعة الا يوماً قبله أو بعده)). ٣٤

اس میں جعہ کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت ندکور ہے۔ ابن حزم نے اس کی وجہ سے کہا کہ تنہا جعہ کے دن روزہ رکھنے ہوت اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھے۔امام شافعی رحمہ اللہ سے مختلف اقوال مروی ہے، لکن علامہ عینی رحمہ اللہ نے تقل کیا ہے کہ ان کے نز دیک اصح کراہت ہے۔ حنفیہ اور مالکیہ کا کہنا ہے ہے کہ ابتدا میں یہ نہی تھی بعد میں منسوخ ہوگئی اور ابتدا میں بھی اس لئے تھی کہ کہیں لوگ جعہ کی اس طرح تعظیم نہ شروع کر دیں جیسے یہودیوں نے یوم السبت کی شروع کر دی تھی۔

اس کی دلیل بیہ کے حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ جمعے کے دن بہت کم زوزہ افظار فرماتے سے، دواہ العرمذی وقال حدیث حسن ، وصححه ابن حبان۔

اس سے پیتہ چلا کہ ممانعت اسی مذکورہ وجہ سے تھی ، چنا نچہ نہی یوم السبت بھی وار د ہوئی ہے کہ یوم السبت میں روز ہ نہ رکھو، کیکن یوم السبت میں روز ہ رکھنا خود حضور ﷺ سے ثابت ہے۔

٢٤٣٤ وفي صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب كراهة صيام يوم التجمعة متفرداً ، رقم : ١٩٢٩ ، ١٩٢٩ ، وسنن ابن ماجه ، الترصدى ، كتاب الصوم عن رسول الله ، باب ماجاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده ، رقم : ١٤٣٠ وسنن ابن ماجه ، كتاب الصيام ، بباب في صيام يوم الجمعة ، رقم : ١٤١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ وسنن أبي داؤد ، كتاب الصوم ، باب النهي أن يخص يوم النجمعة بصوم ، رقم : ١٤٨٠ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، رقم : ١٤٨٠ ، ١ ٢٨٢ ، ومسند أحمد ، بالله عن الميام يوم المجمعة ، رقم : ١٤٨٣ ، ١٢٨٢ .

اس کے بارے میں تمام علاء یہ کہتے ہیں کہ اس ممانعت کی وجہ یہی ہے کہ لوگ یہود یوں کے ساتھ مشابہت سے محفوظ رہیں، بعد میں اس کی اجازت دی گئی، ایسے ہی جمعہ کا معاملہ بھی ہے۔ یہ کے

١٩٨٢ ا حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن شعبة ١ح:

وحدثنى محمد: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبى أيوب ، عن جويرية بنت المحارث رضى الله عنها: أن النبى الله عليها يوم الجمعة وهى صائمة فقال: ((أصسمت أمسس؟)) قالت: لا، قال: ((تريدين أن تصومى غداً؟)) قالت: لا، قال: ((فأفطرى)). وقال حمّاد بن الجعد سمع قتادة: حدثنى أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت. ٤٤

آپ ﷺ حضرت جویریدرضی الله عنها کے پاس جمعہ کے دن آئے ، وہ روز سے تھیں ، آپ ﷺ نے پوچھا کہ کل روز ہ رکھا تھا یعنی یوم اخمیس کو؟ انہوں نے فرمایا نہیں ۔ آپ نے فرمایا آئندہ کل رکھنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہانہیں ۔ آپ ﷺ نے فرمایا ''افسط سوسی'' روزہ ندر کھو۔ بیاسی زمانہ کی بات ہے جب علیحکہ ہ روزہ کرکھنے کی ممانعت تھی۔

# (۲ ۲) باب هل يخص شيئا من الأيام ؟ كياروز عرف كي كوني ون مخصوص كرسكتا ب

ترجمہ: حضرت علقمہ ﷺ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بوچھا کہ کیا رسول اللہ ﷺ کی دن کوروز ہے کے لئے مخصوص کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپﷺ کے عمل میں مداومت ہوتی تھی (یعنی جب کسی مل کے لئے کسی وقت کو مخصوص کر لیتے تو اس کی پابندی فر ماتے ،کیکن روزوں میں اس طرح کی سے عمرة القاری ،ج ،۸من ،۱۵۔

3 ع وفي سنن ابي داؤد ، كتاب الصوم ، باب الرخصة في ذلك ، رقم : ٢٠٢٩ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من المسحابة ، باب مسند عبدالله من عمر و بن العاص ، رقم : ٢٣٨٢ ، وباقي مسند الأنصار ، باب حديث جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار زوج النبي ، رقم : ٢٥٥٣٠ .

یا بندی کسی خاص دن میں نہیں فرماتے تھے ) اورتم میں ہے کون شخص رسول اللہ ﷺ کے برابر طاقت رکھتا ہے۔

## (۲۵) باب صوم يوم عرفة

#### عرفه کے دن روز ہ رکھنے کا بیان

۹۸۸ ا حدثما مسدد: حدثما يحيى ، عن مالك ، قال: حدثني سالم قال: حدثني عمير مولى أم الفضل ان أم الفضل حدثته ؛ ح:

وحدثنا عبدالله بن يوسف: اخبرنا مالك ، عن أبى النضر مولى عمر بن عبيدالله ، عن عمير مولى عمر بن عبيدالله ، عن عمير مولى عبدالله بن عباس ، عن أم الفضل بنت الحارث: أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في الصوم النبي الله فقال بعضهم: هو صائم ، وقال بعضهم: ليس بصائم فأرسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه .[راجع: ١٩٥٨]

9 ٩٩٩ ا حدثنا يبحيى بن سليمان: أخبرنى ابن وهيب - أو قرئ عليه - قال: اخبرنى عمرو ، عن بكير ، عن كريب ، عن ميمونة رضى الله عنها: ان الناس شكوا فى الصيام النبى على يوم عرفة فأرسلت اليه بحلاب وهو واقف فى الموقف ، فشرب منه والناس ينظرون .

ترجمہ: حضرت میموندرض اللہ عنہاروایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے نبی ﷺ کے روزے کے متعلق عرفہ کے دن شک کیا ، حضرت میموند نے آپ ﷺ کی خدمت میں دودھ بھیجا ، اس حال میں کہ آپ ﷺ عرفات میں تھبرے ہوئے تھے، آپ ﷺ نے اس میں ہے پی لیااورلوگ دیکھ رہے تھے۔

مئلہ: بعض روایت میں آتا ہے کہ حضور ﷺ نے یوم عرفہ کی ترغیب بیان فر مائی ہے اس وجہ سے اس دن کاروز ومتحب ہے۔البتہ حاجی کے لئے بہتریہ ہے کہ روزہ نہ رکھے تا کہ روزہ کی وجہ سے حج کے افعال میں خلل نة ئے، نی کریم ﷺ نے بھی امت پر آسانی کے لئے فج کے موقعہ پراس دن روز ونہیں رکھا تھا۔ ۲ کے

## (۲۲) باب صوم يوم الفطر

#### عيدالفطرك دن روزه ركضن كابيان

• 9 9 ا حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: ((شهدت العيد مع عمر بن الخطاب شفقال: هذان يومان نهى رسول الله عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبدالله: قال ابن عيينة: من قال: مولى أبن أزهر فقد أصاب، ومن قال: مولى عبدالرحمٰن بن عوف فقد أصاب. [أنظر: ا ۵۵۵] كك

ترجمہ: ابوعبیدروایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں عید کے دن عمر بن خطاب کے ساتھ ماضر تھا، انہوں نے بیان کیا کہ ان دونوں دنوں میں رسول اللہ کے نے روزے رکھنے سے منع فر مایا ہے ایک تو روز ہ افطار کرنے کا دن ہے اور دوسراوہ دن ہے جس میں اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو۔

۲ و استدل به ذین الحدیثین علی استحباب الفطریوم عرفة بعرفة ، وفیه نظر لأن فعله المجرد لایدل علی نفی الاستحباب اذ قید پیترک الشنی المستحب لبیان الجواز ویکون فی حقه أفضل لمصلحة التبلیخ ، نعم روی أبوداؤد والنسائی وصححه ابن خزیمة والحاکم من طریق عکرمة أن أبا هریرة حدثهم ((أن رسول الله ﷺ نهی عن صوم یوم عرفة بعمرفة ، و آخذ بظاهره بعض السلف فجاء عن یحیی بن سعید الأنصاری قال : یجب فطریوم عرفة للحاج ، کذا ذکره الحافظ ابن حجر العسقلانی فی فتح الباری ، ج: ۳، ص: ۲۳۸ ، وصحیح ابن خزیمة ، ج: ۳، ص: ۲۹۲ ، رقم : ۱۰۱۲ ، وسنین أبی داؤد ، باب فی صوم عرفة بعرفة ، رقم : ۲۳۳۰ ، وسنین النسائی ، باب النهی عن صوم یوم عرفة ، رقم : ۲۳۳۰ ، وسنین النسائی ، باب النهی عن صوم یوم عرفة ، رقم : ۲۳۰۰ ، وقم : ۵۸۷ .

23 وفي صحيح مسلم، كتاب الصيام، بناب النهبي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، وقم: ١٩٣٠ و كتاب الصوم عن الأصاحي، بناب بينان مناكن من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد، وقم: ٣٢٣٩، وسنن الترمذي ، كتاب الصوم عن رسول الله ، بناب ماجاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر، وقم: ٢٠٥، وسنن النسائي ، كتاب الضحايا ، باب النهي عن الأكل من لحوم الأصاحي بعد ثلاث وعن امساكه ، وقم: ٣٣٣٨، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصوم ، باب في صوم العيدين ، وقم: ٣٣٠ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الصيام ، باب في النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى ، وقم: ٢١١١، وموطأ ومسند أحمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب أول مسند عمر بن الخطاب ، وقم: ٣٨١ ، و٢١ ، و٢٩ ، وموطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين، وقم: ٣٨١ .

"من قال مولی" چونکه بید دنول کے غلام تصاوران دونول کوان کی ولا عِشتر ک طور پر حاصل ہوئی،اس لئے مولی ابن از ہر کہنا بھی درست ہے اور مولی عبد الرحمٰن بن عوف ﷺ کہنا بھی درست ہے۔

٩٩٢ - وعن صلاة بعد الصبح والعصر . [راجع: ٥٨٧]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ﷺ نیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے عیدالفطر اور عیدالاضیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فر مایا اور صماءاور ایک کیڑے میں احتباء کرنے سے اور فجر اَور عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فر مایا ہے۔

## (۲۷) باب صوم يوم النحر

قربانی کے دن روز ورکھنے کابیان

99 ا ـ حدلنا براهيم بن موسى: أخبرنا هشام ، عن ابن جريج قال: أخبرنى عسمرو بن دينار ، عن عطاء بن ميناء قال: سمعته يحدث عن أبى هريرة الله قال: ينهى عن صيامين وبيعتين: الفطر و النحر، والملامسة والمنابذة . [راجع: ٣١٨]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے بیان کیا کہ دوشم کے روز ہے اور دوشم کی خرید وفر وخت منع ہے ،عید الفطر اورعید الاضیٰ کے دن روز ہ رکھنا اور بیج ملامسہ اور بیج منابذ ہنع ہے۔

997 ا حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا معاذ: أخبرنا ابن عون ، عن زياد بن جبير قال: جاء رجل الى ابن عمر رضى الله عنهما فقال رجل: نذر أن يصوم يوماً ، قال: أظنه قال: الاثنين فوافق ذلك يوم عيد ، فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبى عن صوم هذا اليوم. [أنظر: ٢٤٠٥، ٢٠٢٢]

ترجمہ: ایک محص ابن عمر رہے کے پاس آیا اور کہا کہ ایک محص نے نذر مانی کہ ایک دن روزہ رکھے گا اور اس نے بیان کیا کہ میرا گمان ہے کہ وہ پیرکا ون ہے، اور اتفاق سے وہ عید کا دن پڑگیا۔ ابن عمر رہے نے فر مایا کہ اللہ عظانے نذر پودا کرنے کا حکم ویا ہے اور نبی کریم ﷺ نے اس دن روزہ رکھنے سے منع فر مایا ہے۔

مطلب بیہ ہے کہ اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر پراس سوال کاحتمی جواب واضح نہیں ہوا ،اس لئے تر دد کا ظہار فرمایا ۔ حنفیہ کے نز دیک اس صورت میں یوم النحر میں روز ہ ندر کھے بعد میں رکھے۔

٩٩٥ - حدثنا حجاج بن منهال : حدثنا شعبة : حدثنا عبدالملك بن عمير قال : .

<del>| +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0</del>

سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدرى ﴿ وكان غزاً مع النبى ﴿ ثنتى عشرة غزوة، قال: سمعت أربعا عن النبى ﴿ فَاعجبننى قال: (( لاتسافر المرأة مسيرة يومين الاومعها زوجها أو ذومحرم. ولا صوم في يومين: الفطر والاضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب. ولا تشد الرحال الا الى ثلاثة مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدى هذا )). [راجع: ٥٨٦]

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری نے نبی کریم کے ساتھ بارہ غزؤہ کئے تھے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے چار باتیں نبی کریم کے سہت پندآئیں ، آپ کے نے فرمایا کہ عورت دودن کا سفر نہ کرے ، مگراس حال میں کہ اس کا کوئی رشتہ داراییا ساتھ ہو، جس سے نکاح حرام ہے یااس کا شوہراس کے ساتھ ہوا درعید الفطر اور عید الاضحائے کے دنوں میں روزہ نہ رکھے اور نہ فجر کے بعد نماز پڑھے جب تک آ فاب طلوع نہ ہو اور نہ عصر کے نماز پڑھے جب تک غروب آ فاب نہ ہوجائے اور تین مبجد وں کے سواکسی اور مبجد کے لئے سامان سفر نہ باندھے وہ تین مبجد یں یہ ہیں مبجد حرام ، مبجد اقصیٰ اور مبجد نبوی۔

## (۲۸) باب صيام أيّام التشريق

ایام تشریق کے روزوں کابیان

۱۹۹۲ سقال ابو عبدالله: قال لى محمد بن المثنى: حدثنا يحيى، عن هشام قال: أخبرنى أبي : كانت عائشة رضى الله عنها تصوم أيّام منى وكان أبوها يصومها.

سے باب اہام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کو بیان کرنے کے لئے قائم فر ہایا ہے کہ اگر چہ جمہور کے زدیک عید بن کے دنوں میں روزہ رکھنا حرام اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا ناجا تزہے، لیکن بعض فقہا ءکرام کا فہ جب یہ کہ ایک خاص صورت میں ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے، اوروہ صورت میہ کہ جس شخص کے دمہ جج کے اندر قربانی تھی ، مثلاً اس نے جج متبع کیا اور اس پر قربانی آگئی لیکن وہ قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو قرآن کریم میں فر مایا گیا ہے کہ قربانی کے بجائے دس دن روزہ رکھے ''فسمن لسم بحد فعلات آیام فی العج و سبعة إذا رجعتم'' تین روزے ایام جج میں رکھے اور سات اپنے گھروا پس آکرر کھے۔

اس کاصیح طریقہ بیہ ہے کہ آ دمی بیرتین روزے یوم عرفۃ تک پورے کرے مثلاً ۲،۷،۸کور کھے،لیکن اگر کوئی شخص غفلت سے یاعذر ہے بیروزے شروع میں ندر کھ سکا،تواب اس کے لئے جائز ہے کہوہ ایام تشریق میں روز ہ رکھے۔

حضرت عائشة كى طرف يد مذهب منسوب ہے اور بعض حضرات نے اس كو دوسر بعض صحابہ علاہے

بھی نقل کیا ہے اور امام مالک، امام اوز اعی اور امام اسحاق بن را ہویہ دمہم اللہ کی طرف بھی یہی نہ بب منسوب ہے۔ جمہور کا کہنا ہے ہے جن میں حنفیہ، شافعیہ اور حنا بلہ سب شامل ہیں کہ اس شخص کے لئے ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، پہلے رکھے، اگر پہلے نہ رکھ سکا تو بعد میں رکھے لیکن ایام تشریق میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ۸ کے

یہ حضرات ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں جن میں ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے اور وہ مطلق ہیں، لہذا ہر مخص کے لئے یہی تھم ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت نقل کی ہے "کانست عائشہ تصوم آیام منی" وہ منی کے ایام میں روزہ رکھا کرتی تھیں، "و محیان آبوہ یصومها" حضرت ہشام بن عروہ ہے کہ وہ ہے کہ حضرت عروہ بین زبیر کھی بھی ان دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ جمہوراس کواس پرمحمول کرتے ہیں کہ ان حضرات تک ممانعت نہیں پنچی تھی ۔ لیکن چونکہ خود حضرت عروہ ہے نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اگلی صدیث میں روایت کیا ہے کہ ان دنوں میں روزہ صرف اس کے لئے جائز ہے جو حدی پرقا ورنہ ہو، اس لئے بظاہران کا روزہ رکھنا یا توحدی نہ ہونے کی صورت پرمحمول ہے، یا پھر تصوم اور بصوم سے مرادصوم کی اجازت و ینا ہوسکتا ہے۔ اور بیا جازت بھی اس متمتع یا قارن کوجس کے یاس قربانی کی استطاعت نہ ہو۔

عبدالله بن عيسى، عن الزهرى، عن عروة ، عن عائشة، وعن سالم، عن ابنِ عمر الله قالا: لم يرخص فى أيّام التشريق أن يصمن إلالمن لم يجد الهدى. ٩ ك

ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی رخصت نہیں ہے گر اس مخف کو جس کے پاس قربانی کرنے کے لئے ہدی نہ ہو۔ یہ ان کا ذاتی مذہب ہے، ورنہ جمہوراس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں۔ ۰ ۸ے

9 ع وفي موطأ مالك ، كتاب الحج ، باب صيام التمتع، رقم : ٨٣٨.

٨٤ ، ٨٠ واختلفوا في صيام أيام التشريق على أقوال: أحدهما :انه لا يجوز صيامها مطلقاً وليست قابلة للصوم ، ولا للمتمتع الذي لم يجد الهدى ولا لغيره ، وبه قال على بن أبي طالب والحسن وعطاء ، وهو قول الشافعي في الجديد ، وعليه العمل والفتوي عند أصحابه ، وهو قول الليث بن سعد وابن علية وأبي حنيفة وأصحابه ، قالوا : اذا نذر صيامها وجب عليه قضاؤها . والثاني : أنه يجوز لاصيام فيها مطلقاً ، وبه قال أبو اسحاق المروزي من الشافعية ، وحكاه ابن عبدالبو في (التمهيد) عن بعض أهل العلم ، وحكى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام وأبي طلحة من الصحابة الحواز مطلقاً . والثالث : أنه يجوز للمتمتع الذي لم يجد الهدى ولم يصم الثلاث في أيام العشر ، وهو قول عائشة وعبدالله بن عمر وعروة ابن الزبير وبه قال مالك والأوزاعي واسحاق ابن راهويه ، وهو قول الشافعي في القديم ، وقال النافعي في القديم ،

## (۲۹) باب صوم یوم عاشوراء

#### عاشوراء کے دن روز ہ رکھنے کا بیان

۳۰۰۲ ـ حدثنا أبو معمر: حدثنا عبدالوارث: حدثنا أيوب: عن عبدالله بن سعيد بن جبير ، عن أبيه ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قدم النبى الله المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ((ماهذا؟)) قالوا: يوم صالح ، هذا يوم نجى الله بنى اسرائيل من عدوهم ، فصامه موسى ، قال: ((فأنا أحق بموسى منكم))، فصامه ، وأمر بصيامه . [انظر: ٣٢٩٠، ٣٩٩، ٣٩٠، ٣٩٠٠]

ترجمہ: حضرت ابن عباس شے سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ مدینہ میں تشریف لائے تو یہودکود یکھا کہ عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں ، آپ ﷺ نے پوچھا یہ کیسا روزہ ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ بہتر دن ہے اس دن دن اللہ ﷺ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دلائی تھی ، اس لئے حضرت موی اللی نے اس دن روزہ رکھا تھا ، آپ ﷺ نے فرمایا ہم تمہارے اعتبار سے زیادہ موی اللی کے حق دار ہیں ، چنا نچہ آپ ﷺ نے اس دن روزہ رکھنے کا تھم دیا۔

۲۰۰۵ - حدثنا على بن عبدالله: حدثنا أبو أسامة ، عن أبى عميس ، عن قيس ابن مسلم ، عن طارق بن شهاب عن أبى موسى شقال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيداً ،
 قال النبى ش : ((فصوموه انتم)). [أنظر: ٣٩٣٢]

ترجمہ: حضرت ابوموی ﷺ نے بیان کیا کہ یہودی عاشوراء کے دن کوعید سجھتے تھے ، نبی کریم ﷺ نے ایپے صحابہ ﷺ سے فرمایا کہتم بھی اس دن روز ہ رکھو۔

مسئلہ: اس پر اتفاق ہے کہ صوم یوم عاشوراء مستحب ہے پھر اس پر بھی اتفاق ہے کہ صیام رمضان کی فرضیت سے پہلے نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام ﷺ عاشوراء کاروزہ رکھا کرتے تھے۔

پھرامام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے ہے کہ اس وقت بیروز ہفرض تھا بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہوگئی اور صرف استجاب باتی رہ گیا۔ ا

1/1 تفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء سنة وليس بواجب ، واختلفوا في حكمه أول الاسلام ، فقال أبو حنيفة : كان واجباً ، واختلف أصحاب الشافعي على وجهين : اشهر هما : أنه لم يزل سنة من حين شرع ولم يك واجباً قط في هده الأمة ، ولكنه كان يتأكد الاستحاب ، فلما نزل صوم رمضان صار مستحبا دون ذلك الاستحباب . والثاني : كان واجبا كقول أيبي حنيفة ، وقال عياض : كان بعض السلف يقول : كان فرضاً وهو باقي على فرضيته لم ينسخ ، قال : والقرض القاللون بهذا ، وحصل الاجماع على أنه ليس تفرض ، انما هو مستحب ، عمدة القارى ، ج: ٨، ص: ٢٢٣ ، المجموع ، ج: ٢ ، ص: ٢٠٨ ، وشرح معاني الآثار ، ج: ٢ ، ص: ٥٠٨ .

#### بسم الله الرحس الرحيم

# ا ٣ \_كتاب صلاة التراويح

#### (۱) باب فضل من قام رمضان

رمضان میں قیام کرنے والوں کی فضیلت کابیان

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ وفرماتے ہوئے سنا کہ و ہخص جورمضان کی راتوں میں ایمان کی ساتھ تواب کی نبیت سے قیام کیا (تراوح کیڑھا) اس کے اگلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

الله بن المن الله بن الله

"قال ابن شهاب: فتوفى رسول الله الله الله الله على ذلك. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدراً من خلافة عمر رضى الله عنهما"

ابن شہاب زہری جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ **کی وقات ہو**ئی تو معاملہ اس پرتھا۔

معاملہ ای پرتھا کے معنی یہ ہیں کہ تر اوت کے کی با قاعدہ ایک جماعت نہیں ہوا کرتی تھی ، بلکہ **نوگ اپنے اپنے** طور پر پڑھا کرتے تھے ،کوئی منفر داً ،کوئی دوآ دمی **ل** کر پڑھتے تھے۔

" ثم کان الأمر علی ذلک فی خلافة أبی بكر، وصدراً من خلافة عمر" پر حضرت الوبكر رشی كردور خلافت يس اور حضرت عمر رشيكی خلافت كابتدائی دور يس بحي اليابي بوتار بار . . . . . . . وعن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمٰن بن عبد القارى أنّه 1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1

قال: خرجت مع عمر بن الخطاب الله ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا النّاس أوزاع متفرقون، يصلّى الرّجل فيصلّى بصلاته الرّهط، فقال عمر: إنّى أرى لو جمعت هولاء على قارى واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبى بن كعب. ثم خرجت معه ليلة اخرى والنّاس يصلّون بصلاة فارتهم، قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل. وكان النّاس يقومون أوّله. ل ، ٢

بید وسری روایت ابن شہاب نے ذکر کی ہے ''عن عبد القاری '' یاء کی تشدید کے ساتھ قبیلہ'' قارہ'' کی طرف منسوب ہیں ۔

"خرجت مع عمر بن الخطاب الله في رمضان إلى المسجد"

میں (بعنی عبدالرحمٰن) حَفرت عمرﷺ کے ساتھ مسجد میں آیا، دیکھا کہ لوگ مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں" **بصلّی الرّ جل لنفسہ**" کوئی اپنی ذات کے لئے پڑھر ہاہے یعنی منفر دا " **فیصلّی بصلا نہ الرّ ہط"** کوئی آ دمی تنہا پڑھر ہاہے اور اس کے ساتھ تین چارآ دمی ملکرچھوٹی سی جماعت بن گئی ہے۔

حضرت عمر الله على قارى برجمع كردول جوان كوامات كري تو جمعت هؤلاء على قارى واحد لكان المثل "اگر مين ان كوايك قارى برجمع كردول جوان كوامات كري تو يرافضل بوگا، "قسم عزم فجمعهم على المحمل "المى بن كعب" بهران سب كوالى بن كعب كامقترى بناديا يعنى جن كوحضورا قدس الله في ناقر الصحاب في تراديا تقا، "قسم خوجت معه" الل كے بعد پهر مين ان كرماته لكاتود يكها لوگ الله قارى كے بيجهي نماز برده رب بين، جب حضرت الى بن كعب في سے كهدويا كه آپ نماز بردها يا كري تو فرماتے بين ايك رات مين دوباره حضرت عمر في كماته لكا، "والنام بصلون بصلاة قارنهم" لوگ الى وقت حضرت الى ابن كعب حضرت عمر الله عمو: نعم البدعة هذه "آپ في فرمايا يرايك اليهى بدعت ب شوالتي ينامون" يرجو تجدكى نماز سے موجاتے بين افضل ب اس نماز سے جوتم كھڑ ہوكر بردھتے ہو۔
"والتى ينامون" يہ جو تجدكى نماز سے موجاتے بين افضل ب اس نماز سے جوتم كھڑ ہوكر بردھتے ہو۔

مطلب یہ ہے کہتم تر اوس پڑھنے کا تواہتمام کرتے ہولیکن تبجد پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے اور تبجد کی نماز پڑھنا پیر اوس کیڑھنے سے افضل ہے۔

" پرید آخو اللیل" نینیان کی مرادیقی که آخراللیل میں نماز پڑھنازیادہ افعنل ہے جبکہ لوگ اوّل شب میں ترادیج کی نماز پڑھا کرتے تھے۔

ىيا يك معروف واقعه ہے اوراس ميں كئ باتيں قابل ذكر ہيں ۔

الايوجد للحديث مكررات.

ع وفي موطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب ماجاء في قيام رمضان ، رقم : ٢٣١.

پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عمر ﷺ نے جو فیصلہ فَر مایا کہ ایک قاری پرسب کوجمع فر مایا یہ چونکہ ایک خلیفہ '

راشد کا فیصلہ تھا اور صحابہ کرام کی کی موجودگی میں تھا کسی نے اس پرنکیرنہیں فرمائی ،الہذا یہ بھی سنت میں داخل ہے اور "علیہ کسم بسنتی و سنة المحلفاء الواشدین المهدیین من بعدی" کے مصداق میں شامل ہے،

اس لئے اس پرا جماع ہے کہ اس طریقہ سے تراوی کی جماعت بدعت نہیں ہے۔

حضرت عمرﷺ نے اس کے لئے جو بدعت کالفظ استعال فر مایا کہ **''نعم البدعة هذہ'' اس سے بعض** اہل بدعت نے بیاستدلال کیا ہے کہ بدعت کی دوشمیں ہیں ، بدعت ِحسنہ اور بدعت سید۔ سے

کین حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر رہے نے یہاں بدعت کا لفظ اپنے نغوی معنی میں استعال کیا ہے اور ظریفا نہ جملہ کہا ہے کہ'' بیا جھی بدعت ہے' اصطلاحی معنی مراد نہیں ہیں ، اصطلاحی معنی کے لحاظ سے بدعت صرف سید ہی ہے، بدعت حسنہ کوئی نہیں۔

بدعت کے اصطلاحی معنی میہ ہیں کہ کوئی شخص دین میں کوئی الیں بات ایجا دکرے جوحضور ﷺ یا حضرات خلفاء راشدین اور صحابہ کرام ﷺ سے ثابت نہ ہواور اس بات کودین کا حصہ بنائے تو پیر بدعت کہلاتی ہے۔ اگر وہ بات فی الجملہ حضور ﷺ، خلفاء راشدین اور صحابہ کرام ﷺ سے ثابت ہوتو اس بات یا عمل کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔

اس لئے حضرت عمرﷺ نے جو بدعت کالفظ استعال فر مایا وہ لغوی مغنی کے اعتبار سے ہے، اصطلاحی معنی کے اعتبار سے ہے، اصطلاحی معنی کے اعتبار سے وہ عمل بدعت کی تعریف میں نہیں آتا، البتہ اس کے ساتھ ریہ بات اپنی جگہ ہے کہ تراوت کی نماز اگر چہ سنت ہے گئین اس کا سنت مؤکدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ہے گئین اس کا سنت مؤکدہ کیوں کہا جاتا ہے؟

دراصل تراوی کی سنت نی کریم الے کاس ارشاد سے ثابت ہے"إن اللّه افتوض علیکم صیاحه وسنت لکم قیامه" وسنت لکم قیامه" وسننت لکم قیامه"اس مدیث میں حضور نے اس کی نسبت اپی طرف فرمائی ہے کہ "سننت لکم قیامه"۔ اس کے علاوہ حضرات صحابہ کرام شی نے جس اہتمام اور مداومت کے ساتھ تر آوی پیمل کیا وہ بھی تراوی کے سنت موکدہ ہونے کی دلیل ہے، اس لئے کہ سنت موکدہ میں خلفاء داشدین شی کی سنت بھی شامل ہے جیسا کہ آنخضرت میں کارشاد"علیکم بسنتی و مسنة المحلفاء المهدیین الواشدین "اس پردائل ہے۔

البنة اس كى جماعت سنت موكده بميل به البند الكركو في صحف تنها يؤهنا با به تو يؤه سكا به بلك فقهاء وانما دعاها بدعة لأن رسول الله هي ، فيها بقوله : لم يسنها لهم ، والا كانت في زمن أبى بكر ، هي ورخب رسول الله هي ، فيها بقوله : لم يسنها لهم ، والا كانت في زمن أبى بكر ، هي ورخب رسول الله هي ، فيها بقوله : نعم . ليدل على فعنلها ، ولنالا يمنع هذا اللقلب من فعلها . والبدعة في الأصل احداث أمر لم يكن في زمن رسول الله هي . شم البدعة على نوعين : ان كانت مما يندرج تحت مستحسن فيا لشرع فهي بدعة حسنة ، وان كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي بدعة مستقبحة . عمدة القارى ، ج: ٨، ص: ٢٣٥.

نے تو یہ کہا ہے کہ حافظ کے لئے برنسبت جماعت سے پڑھنے کے تہاء پڑھنا افضل ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ "مسلا بعرف ولا بعرف" اس مسئلہ کو بھی اتو چا بیئے لیکن اس کی شہیر نہیں کرنی چا بیئے کیونکہ لوگ جماعت بالکل چھوڑ دیں گے۔

تراوت کی جماعت اگر چه سنت غیرمؤ کده ہے لیکن رمضان کا زمانہ فضیلت کا زمانہ ہے ،للہذا کوشش بیہ کرنی چاہئے کہ جماعت قضاء نہ ہو۔

دوسری بات جواس روایت سے معلوم ہورہی ہے وہ بردی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ اس حدیث سے صاف پیتہ چل رہا ہے کہ اس حدیث سے صاف پیتہ چل رہا ہے کہ نماز تر اور تجددونوں الگ الگ چیزیں ہیں"القسی بسنسامون" سے مراد ترالیل میں ادا کی "القبی تقومون" سے مراد تر اور کے ہوت صاف پتہ چلا کہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، تبجد آخر اللیل میں ادا کی جاتی ہے۔ جاتی ہے اور تر اور کا قال اللیل میں ادا کی جاتی ہے۔

1 1 1 1 - 1 \_ وحدثنى يحيى بن بكير: حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب: أخبرنى عروة: أن عائشة رضى الله عنها أخبرته: أن رسول الله ﷺ خرج ليلة من جوف الليل ، فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته ، فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه . فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة ، فخرج رسول الله ﷺ فصلى بصلاته . فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد . ثم قال: ((أما بعد ، فانه لم يخف على مكانكم ، ولكنى خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها )). فتوفى رسول الله ﷺ والأمر على ذلك . [راجع: ٢٩٨]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ بھی رمضان کی ایک درمیانی رات میں نکے، آپ بھی نے مبد میں نماز پڑھی اور لوگوں نے بھی آپ بھی کے بیچے پڑھی۔ مبح کولوگوں نے ایک دوسر پرج چاکیا، دوسر بے دن اس سے زیادہ لوگ جمع ہوگئے اور آپ بھی کے ساتھ نماز پڑھی تو لوگوں نے بھی آپ بھی کے ساتھ نماز پڑھی پھر جمع ہوئی تو لوگوں نے ایک دوسر بے سے بیان کیا، تیسری رات میں اس سے بھی زیادہ آدی جمع ہوگئے، چنا نچہ رسول اللہ بھی باہر تشریف لائے، آپ بھی نے نماز پڑھی تو لوگوں نے بھی آپ بھی کے ساتھ پڑھی جب چوھی رات آئی تو مبحد میں لوگوں کا سانا دشوار ہوگیا لیکن آپ بھی جمع کی نماز اد کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا اما بعد! مجھ سے تم لوگوں کی موجود گی پوشیدہ نہ تھی، لیکن جمھے خوف ہوا کہیں تم پر فرض نہ ہوجائے اور تم اس کے اداکر نے سے عاجز ہوجاؤرسول اللہ بھی نے وفات یائی اور صالت یہی رہی۔

ا ا • ٢ - حدث السماعيل قال: حدثني مالك ، عن سعيد المقبري ، عن أبي سلمة ابن عبدالرحمن أنه سأل عائشة رضى الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله الله

فى رمضان ؟ فقالت: ما كان يزيد فى رمضان ولا فى غيره على احدى عشرة ركعة ، يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن و يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ،ثم يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن، ثم يصلى ثلاثا . فقلت : يارسول الله ، أتنام قبل أن توتر ؟ قال : ((ياعائشة ، ان عينى تنامان ولاينام قلبى )) . [راجع: ١٢٤]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بوچھار سول اللہ کے کارات کی نمازر مضان میں کیسی تھی ؟ انہوں نے جواب دیا کہ رمضان میں اور غیر رمضان میں اور اس کے علاوہ دنوں میں گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہ بڑھتے تھے، چار رکعتیں پڑھتے تھے، جن کے طول وحسن کا فنہ بوچھو، پھر چار رکعتیں پڑھتے تھے، جن کے طول وحسن کا کیا کہنا، پھر تین رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو میں نے عرض کیایار سول اللہ! آپ کھی وتر پڑھنے سے پہلے سوجاتے ہیں، آپ کھی نے فرمایا اے عائشہری دونوں آئکھیں سوتی ہیں کیکن میر اقلب نہیں سوتا۔

اس مدیث سے ان لوگوں کا قول باطل ہوگیا جو یہ کہتے ہیں کہ تجدا ورتر اوت کا ایک ہی چیز ہے اور وہ فرکورہ مدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ "ما کان بنید رسول الله ﷺ فی دمسنان ولا فی غیرہ علی احدی عشرة رکعت ہیں۔

لیکن بیاستدلال اس باطل ہوگیا، کیونکہ حضرت عائشہ جس نمازی بات کررہی ہیں وہ رمضان اورغیر
رمضان دونوں میں پڑھی جارہی ہے اور وہ تبجد کی نماز ہے جس میں آٹھ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے اور جونماز
رمضان کے ساتھ خاص ہے بینی تر اور کی نماز ،اس کا حدیث عائشہ میں ذکر نہیں ہے، للبدااس سے تر اور کی کی آٹھ
رکعت پراستدلال درست نہیں ۔ائمہ اربعہ اور جمہورامت کا اس پراتفاق ہے کہ تر اور کی کی کم از کم بیس رکعت ہے۔
البتہ امام ما لک سے ایک روایت میں چھتیں اور ایک میں اکتالیس رکعتیں مروی ہیں ، جب کہ ان کی
تیسری روایت جمہور ہی کے مطابق ہے۔

تراوت کی بیمیں رکعتیں حضرت عمر صفر رفر مائی تھیں اس وقت صحابہ کرائے کی بہت بڑی تعداد موجودتھی ان میں سے کسی نے بھی حضرت عمر مل پرکلیز نہیں فرمائی بلکہ اس پڑمل کیا اور اس کے بعد تمام صحابہ اور تابعین اس پر عمل کرتے چلے آئے ، بیاس بات کی دلیل ہے کہ بیس رکعت پر صحابہ کرائے کا اجماع منعقد ہوگیا تھا، اور "عسلیہ کسم مستعی وسنة المحلفاء المحدیین الواشدین " حضرت عمر کے عمل کے قابل تقلید ہونے کی دلیل ہے۔

اگر بالفرض حفرت عمر علی سے کوئی فلطی ہوتی تو حضور کی سنت پر جان دینے والے صحابہ کرام کی اس کو کیے گوارا کرتے؟ یقینا ان حفرات صحابہ کرام کی کے پاس نبی کریم کی کوئی فعل یا تول موجود تھا جس کی تائید حفرت عبداللہ بن عباس کی مرفوع روایت سے ہوتی ہے: " أن دسول الله کی کان یصلی فی دمضان عشرین دکھة والوتر "۔ذکرہ الحافظ فی المطالب العالیة عن ابن ابی شیبة وعبد بن حمید، اگر چاس کی سندضعیف ہے، گرتعامل اُمت سے مؤید ہونے کی بنا پر قابل قبول ہے۔



### بسر الله الرحس الرحير

# ٣٢ \_ كتاب فضل ليلة القدر

#### (١) باب فضل ليلة القدر

شب قدرى فغيلت كابيان

وقال الله تعالى:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ. وَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ القَدْرِ ﴾ إلى آعر السورة.

قال ابن عيينة: ما كان في القرآن ﴿ وَمَا أَذْرَاكَ ﴾ فقد أعلمه. وما قال: ﴿ وَمَا

يُدُرِيْكُ ﴾ [الأحزاب: ٢٣- الشورئ: ١١- عبس: ٣] فإنه لم يعلم.

سفیان بن عین فرماتے بیں کقر آن کریم میں جہاں "وَمَسا اَدُرک "آیا ہے الله عَلانے اس بات کا علم نی کریم بھی کورے دیا ہے اور جہاں "وَمَا يُدُرِدُک "آیا ہے اس کاعلم نی کریم بھی کو جہاں "وَمَا يُدُرِدُک "آیا ہے اس کاعلم نی کریم بھی کو ساعت کاعلم نہیں دیا ، اور "وما أُدرَاک ما لَیلَةُ القَدُر " یہاں لیلة القدر کاعلم دے دیا ہے۔

قرآن سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان شریف میں ہے" شہو رمضان اللہ ی انول فیہ القرآن" اور حدیث صحیح میں بتلایا کہ رمضان کے اخیر عشرہ میں خصوصاً عشرہ کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے ، پھر طاق راتوں میں بھی ستائیسویں شب پر گمان غالب ہوا ہے ، واللہ اعلم۔

بہت سے علاء نے تصریح کی ہے کہ وشب قدر ' ہمیشہ کے لئے کسی ایک رات میں متعین نہیں ہمکن ہے ایک رمضان میں کوئی رات ہود وسرے میں دوسری۔

۳۰۱۰ سحد شدا على بن عبدالله: حدثنا سفيان قال: حفظناه وأيما حفظه من الزهرى ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة هوعن النبى الله قال: (( من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه )). تابعه سليمان بن كثير عن الزهرى .[راجع: ٣٥]

حضورا کرم ﷺ نے قیام لیلۃ القدر کے لئے جوالفاظ استعال کئے وہی الفاظ قیام رمضان اورصوم رمضان کے لئے بھی استعال فرمائے کہ جب بیعبادتیں انجام دے رہے ہوتو اس وقت میں خاص استحضار کروکہ میں بیکام کرنے جارہا ہوں احتساب کے لئے یعنی اللہ ﷺ سے اجروثو اب طلب کرنے کی خاطر۔

اس سے اس عبادت کی نورانیت اوراس کے آٹاروبرکات میں اضافہ ہوگا۔ اگر ویسے ہی بطور عادت پڑھ کی تو وہ نورانیت حاصل نہ ہوگی جواسخضار سے حاصل ہوتی ہے اگر چہ فریضہ ادا ہوجائے گا اورانشاء اللہ تو اب بھی ملے گااس لئے کہ ابتداء میں نیت کرلی گئی اور جب تک اس کے معارض کوئی نیت سامنے نہ آئے تو وہ نیت اللہ علی کے لئے ہی ہوگی۔

اس لئے ہرمرتہ تجدید نینت کیا کرو، استحضار کیا کرو (اس بات کا) کہ میں بیکام اللہ ﷺ کے لئے کررہا ہوں اجرو و اس کی نورانیت میں اضافہ ہوگا۔ تو جو بیکام کرے فرمایا "غفر له ماتقدم من ذنبه" اس کے پچھلے گناہ (تھےوہ) معافہ ہوجاتے ہیں۔ ل

#### (٢) باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر

شبقد ركورمضان كى آخرى سات راتوب مين دهويد في كابيان

ترجمہ: حضرت ابن عمر اللہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ویک ہوں چندلوگوں کوشب قدرخواب میں آخری سات راتوں میں دکھائی گئی، رسول اللہ ویک نے فرمایا میں دکھا ہوں کہ تبہارے خواب آخری سات راتوں میں دھائی گئی، رسول اللہ ویک نے والا ہے، اسے آخری سات راتوں میں دھونڈے۔
علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مرادعشر واخیرہ کی پہلی سات راتیں ہیں، جواکس سے لے کر ستا کیس تک ہوتی ہیں، پھر چونکہ دوسری روایات میں "عشو اوا بو" بھی آیا ہے، اس لئے انتیبویں شب بھی ستا کیس تک ہوتی ہیں، پھر چونکہ دوسری روایات میں "عشو اوا بو "بھی آیا ہے، اس لئے انتیبویں شب بھی اس میں شامل ہوگ ۔ اور حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے مرادرمضان کی آخری سات راتیں ہیں، جی میں میں اور تیک ویں راتیں شامل نہیں ہیں، کیکن یہ بات صرف اس سال کے ساتھ خاص تھی، بعد میں عام حکم عشرہ اخیرہ کی تمام طاق راتوں میں تلاش کرنے کا آگیا۔ علامہ ابن عبد البرنے بھی بہی تو جیفر مائی ہے ۔ آلیکن یہ تعمول المیان القدر فی الوتو من العشو الاوا حو" سے مراد آخری سات طاق راتیں ہیں، اس کی تائید حضرت عائش کی اس روایت سے ہوتی ہے جوا گئے باب میں آرہی ہے" تحدو الیلة القدد فی الوتو من العشو الاوا حو" ۔

لے مزیدتشریح کے لئے ملاحظہ فرمائیں:انعام الباری،جلد:امم:۲۸۷\_

ع كمافي لامع الدراري وعمدة القاري، ج: ٨، ص: ٢٥٢

الله المحدد على الماء وكان لم صديقا وقال: اعتكفنا مع النبى المعشر الأوسط من المن الماسعيد وكان لم صديقا وقال: اعتكفنا مع النبى المعشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال: ((اني أريت ليلة القدر ثم المسيتها والمسيتها في العشر الأواخر في الوتر، واني رأيت اني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف معي فليرجع)). فرجعنا وما نرى في السماء قزعة فجائت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله الله المسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. [راجع: ٢١٩]

ترجمہ: ابوسلمہ روایت کرتے ہیں کہ جو کہ ابوسعید کے دوست تھے، ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بی کریم ﷺ کے ساتھ رمضان کے درمیانی عشرہ میں اعتکاف کیا، آپ ﷺ میں کی منح کو باہر نظے اور ہم لوگوں کو خطبہ دیا، فرمایا کہ جھے شب قدر دکھائی گئی پھر میں اسے بھول گیایا بیفر مایا کہ بھلا دیا گیا، اس لئے اس کو آخری عشرے میں طاق را توں میں تلاش کرو۔

اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پانی اور کیچڑ میں مجدہ کررہا ہوں اس لئے جس نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اعتکاف کیا ہے واپس ہوجائے اور آسان میں بدلی کا کوئی کلڑا بھی ہم کونظر نہیں آرہا تھا کہ بادل کا کی کلڑا بھی ہم کونظر نہیں آرہا تھا کہ بادل کا کی کلڑا بھی ہم کونظر نہیں آرہا تھا کہ بادل کا کیکٹر انمود ار ہوا اور بارش ہونے گی ، یہاں تک کہ مجد کی حجمت سے پانی بہنے لگا۔ جو مجور کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی تھی اور نماز پڑھی گئی ، تو میں نے رسول اللہ ﷺ و پانی اور کیچڑ میں مجدہ کرتے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ جھے آپ کھی کیپٹر کا اثر دکھائی دیا۔

## (۳) باب تحرى ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر،

شب قدرآ خرى عشرے كى طاق راتوں ميں دُهود نے كابيان

٢٠١٤ حدثنا قتيبة بن سعيد : حدثنا اسماعيل بن جعفر : حدثنا أبو سهيل ، عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله هل قال : (( تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان )) . [أنظر : ١٠١٩ - ٢٠١]

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے فر مایا کہ حضور انور ﷺ نے فر مایا کہ شب قبر رکورمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔

۱۰۱۸ - ۲۰ حدثنا ابراهیم بن حمزة قال: حدثنی ابن أبی حازم والدراوردی ، عن يزيد ، عن محمد بن ابراهیم ، عن أبي سلمة ، عن أبي سعيد الحدري الله قال: كان

رسول الله هي يجاور في رمضان العشر ألتي في وسط الشهر ، فاذا كان حين يمسى من عشرين ليلة تسمضى ويستقبل احدى وعشرين رجع ألى مسكنه ، ورجع من كان يجاور معه . وأنه أقام في سهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم ماشاء الله ثم قال : ((كنت أجاور هذه العشر ، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر ، فمن كان اعتكف معى فليثبت في معتكفه ، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها فابتغوها في العشر الأواخر ، وابتغوها في كل وتر ، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين )). فاستهلت السماء في تملك الليلة فأمطرت فوكف المسجد في مصلى النبي الله الدا احدى وعشرين فبصرت عيني رسول الله الله ونظرت اليه ،انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء .[راجع : ٢١٩]

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بھی رمضان کے درمیانی عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے، جب بیسویں رات گزرجاتی اورا کیسویں رات آجاتی تواپئے گھر کوواپس آتے اور جولوگ آپ بھی کے ساتھ اعتکاف میں ہوتے وہ بھی واپس آجاتے ، ایک مرتبہ رمضان میں آپ بھی اس رات میں اعتکاف میں رہے جس میں آپ بھی واپس ہوجاتے تھے ، اس کے بعد آپ بھی نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور جو پھھ اللہ فیل نے جس میں آپ بھی نے تھا اس کا آپ بھی نے تھم دیا پھر فر مایا میں اس عشر ہے میں اعتکاف کرتا تھا ، مگر اب آشکار اہوا ہے کہ اس آخری عشر ہے میں اعتکاف کروں ، اس لئے جولوگ میر ہے ساتھ اعتکاف میں ہیں وہ اپنے اعتکاف کی جگہ میں میں اور مجھے خواب میں شب قدر دکھائی گئی ، پھر وہ مجھ سے بھلا دی گئی۔

اس لئے اسے آخری عشر ہے اور ہر طاق راتوں تلاش کرواور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ پانی اور
کیچڑ میں تجدہ کر رہا ہوں ، اشارہ یہ تھا کہ جس رات شب قدر ہوگی اس رات آپ ﷺ پانی اور کیچڑ میں تجدہ
فرما تیں گے۔ پھررات میں آسان سے پانی برسااور نبی ﷺ کے نماز پڑھنے کی جگہ میں متجد ٹیکنے گئی وہ اکیسویں
رات تھی میں نے اپنی آٹکھوں سے دیکھا کہ آپ ﷺ نماز صبح سے فارغ ہوئے اور آپ ﷺ کا چرہ کیچڑ اور پانی
سے بھرا ہوا تھا۔

شروع میں آپ ﷺ کا خیال بیرتھا کی لیلۃ القدر رمضان کے دوسرے عشرے میں ہوگی اس واسطے خود بھی اعتکاف فر مایا اور صحابۂ کرام ﷺ نے صحابۂ کرام ﷺ نے صحابۂ کرام ﷺ سے فر مایا کہ اعتکاف جاری رکھو، اب پیۃ چلاہے کہ لیلۃ القدر عشر وُ اخیرہ میں ہوگی۔

٢٠٢٠ ـ وحدثنى محمد أزاخبرنا عبدة عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ،
 قالت : كان رسول الله هي يسجاور في العشر الأواخر من رمضان يقول : ((تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان )). [راجع : ١٥ ٢٠]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ شب قدر کورمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔

عن ابن عباس رضی الله عنهما: ان النبی الله عنهما: ((التمسوها فی العشر الأواخر من عن ابن عباس رضی الله عنهما: ان النبی الله قال : ((التمسوها فی العشر الأواخر من رمضان لیلة القدر، فی تاسعة تبقی، فی سابعة تبقی، فی خامسة تبقی)). [أنظر:۲۲] ترجمه: حضرت ابن عباس اردایت کرتے بیل که نبی الله نے فرایا ہے کہ یہ شب قدرکورمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور شب قدر ان راتوں میں، جب نویا سات یا پانچ (راتیں) باتی ره جا کیں۔ (چونکه آخری عشرے میں تقیی طور پرتونوی راتیں ہوتی ہیں، دسویں رات کا ہونا نہ ہونا مشکوک ہوتا ہے، اس لئے فراتیں بھی طور پراکیسویں شب میں باتی ہوتی ہیں، اس لئے اسے تاسعة تبقی سے تعیر فرایا ہے۔)

لیلۃ القدرکوحاصل کرنے کے لئے رمضان کے آخری عشرے کی پچھدا توں کا یہاں ذکر کیا گیاہے کہ ان را توں میں عبادت اور ذکرو تلاوت میں مشغولی اختیا رکیا جائے تا کہ لیلۃ القدران میں سے جس شب میں بھی آئے اس کی سعادت حاصل ہوجائے ۔اس حدیث میں را توں کی ترتیب کے سلسلے میں جواسلوب اختیا رکیا گیا ہے اس ترتیب سے مراداکیسویں ،تھیویں اور پچپیویں شب ہے۔

المحلز وعكرمة قالا: قال ابن عباس رضى الله عنهما: قال رسول الله ﷺ: ((هى فى المعتسر والأواحر، هى فى المعتسر والأواحر، هى فى تسع يمضين، أو فى سبع يبقين))، يعنى ليلة القدر تابعه عبدالوهاب، عن أيوب وعن خالد عن عكرمة، عن ابن عباس: ((التمسوا فى أربع وعشرين)). راجع: ١٠٢١]

ترجمہ: حضرت ابن عباس پیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے نے فرمایا کہ وہ (شب قدر) آخری عشرے میں سے جب نورا تیں گزرجا کیں (یعنی انتیبویں شب)۔ عشرے میں سے جب نورا تیں گزرجا کیں (یعنی اللہ عنہما سے یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر چوہیبویں میں تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر چوہیبویں میں تلاش کرو۔ بعض لوگوں نے اس سے چوہیبویں شب سمجھا حالا نکہ اس پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے کہ چوہیبواں روز ہ اور پچیسویں شب مراد ہو۔

#### (٣) باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحى الناس

اوگوں کے جھڑنے کی وجہ سے شب قدر کی معرفت اٹھائے جانے کا بیان

٢٠٠٢ عداننا محمد بن المثنى: حداثنا خالد بن الحارث: حداثنا حميد: حداثنا

أنس ، عن عبادة بن الصامت قال: خرج النبي الله المعلمة القدر ، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: ((خرجت الأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم ، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة)). [راجع: ٣٩]

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت کے بیان کرتے ہیں کہ نبی کے باہرتشریف لائے تا کہ ہم کوشب قدر بتا کیں (کہ کس رات میں ہے) دومسلمان آپس میں جھگڑنے گئے، آپ کے نفر مایا کہ میں اس لئے تکا تھا کہ متمہیں شب قدر بتا وَل کیکن فلاں فلال محص جھگڑنے گئے اس کاعلم (شب قدر کا تعیین) مجھ سے اٹھالیا گیا اور شاید تبہارے لئے یہی بہتر ہواس لئے اس کوآخری عشرے کی نویں ،ساتویں اور پانچویں راتوں میں تلاش کرو۔ بات دراصل بیہ ہے کہ تکو پنی طور پر اللہ کے کا کو یہی منظور تھا کہ لیلۃ القدر کوخفیہ رکھا جائے ،لیکن اس کے لئے بیطریقہ اختیار فر مایا گیا کہ تعیین فر ماکر جھلا دی گئی ، تا کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ مسلمانوں کے درمیان جھڑ اکتنی بری بات ہے اور بے برکتی کا سبب ہے کہ اس کی وجہ سے شب قدر جیسی فضیلت کی چیز کی تعیین بھلادی گئی۔

شب قدر كاعلم اوراس كانسيان

شب قدر کی تعیین اضافی گی ۔ شب قدر کی تعیین اٹھا کی کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں اشخصاص کے جھڑنے کی وجہ سے شب قدر کی تعیین کاعلم میرے ذبن سے محوکر دیا گیا اس سے معلوم ہوا کہ آپس میں جھڑنا اور منافرت و دشنی اختیار کرنا بہت بری بات ہے، اس کی وجہ سے آ دمی خیر و برکات اور بھلا ئیوں سے محروم ہوجا تا ہے۔ مثاید تمہمارے لئے بہی بہتر ہوکا مطلب یہ ہے کہ شب قدر کے بارے مثاید تمہمارے لئے بہی بہتر ہوکا مطلب یہ ہے کہ شب قدر کے بارے میں جو متعین طور پر مجھے بتادی گئی تھی اوروہ اب بھلا دی گئی ہے اگر میں تمہیں بتا دیتا تو تم لوگ صرف اس شب پر جروسہ کر کے بیٹھ جاتے اب اس کے تعیین کاعلم نہ ہونے کی صورت میں نصرف یہ کہم لوگ اسے پانے میں بہت زیادہ تعی کوشش کرد گے بلکہ عبادات وطاعت میں زیادتی بھی ہوگی جوظا ہر ہے کہ تمہارے جن میں بہتر ہی بہتر ہے۔ سے

#### (۵) باب العمل في العشر الأواخر من رمضان

رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ کام کرنے کابیان

۲۰۲۳ حدثنا على بن عبدالله: حدثنا ابن عيينة ، عن أبي يعفور ، عن أبى الضحى ، عن صدوق ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان النبي الله العاد العشر شد منزره وأحى ليلة و أيقظ أهله .

سع مزيدتفعيل كے لئے الماحظ فرماكيں: انعام البارى، جلد: ايم : ۵۵٣، كتاب الايمان، وقع الحديث: ٩٧.

ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم ﷺ اپنا تہبند کس لیتے ،رات کوزندہ کرتے اورا پنے اہل وعیال کو جگاتے۔

تہبند کس لیتے ۔ یددراضل کی کام کیلئے مستعد ہونے کے لئے بولا جاتا ہے اور یہاں اس بات سے کنا یہ ہو گئے آخری عشرہ میں اپنی عادت اور اپنے معمول سے بھی بہت زیادہ عباوت ومجاہدہ کیا کرتے تھے بینی تھے، یا یہ اس بات سے بھی کنایہ ہوسکتا ہے کہ اس عشرہ میں آپ بھٹا پنی از واج مطہرات سے الگ رہتے تھے بینی صحبت ومباشرت سے اجتناب فرماتے تھے۔

رات کوزیرہ کرنے ہے کا مطلب سے کہ آپ گارات کے اکثر حصد میں یا پوری رات نماز ، ذکر اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتے تھے۔

ا بین الل وعیال کو جگاتے ۔ ادراین اہل وعیال کو جگاتے یعنی آپ ﷺ پی از واج مطهرات، صاحبر ادیوں ، لونڈیوں اور غلاموں کو آخری عشرہ کی تبض را توں میں شب بیداری کی تلقین فرماتے اور انہیں عبادت خداوندی میں مشغول رکھتے تا کہ لیلۃ القدر کی سعادت انہیں بھی حاصل ہوجائے۔

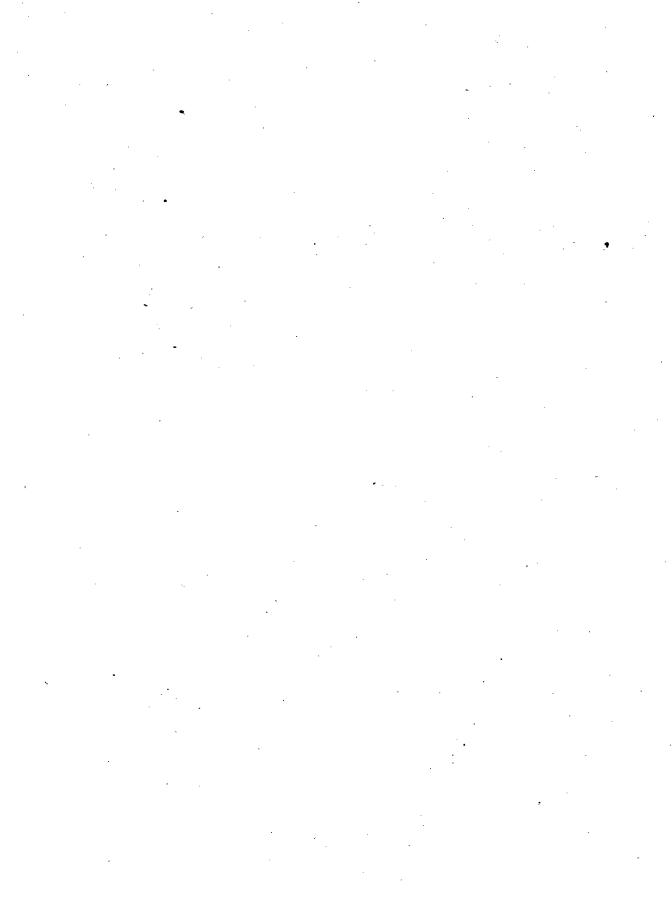

# بسم الله الرخس الرحيم ٣٣ - كتاب الإعتكاف

(١) باب الإعتكاف في العشر الأواحر،

آخرِی عشره میں اعتکاف کرنے کابیان

"والاعتكاف في المساجد كلها"

لقوله تعالىٰ :

﴿ وَلاَ تُبَاشِرُوهُ مَنْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَ يَلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا و كَذَلِكَ يُبَيِّقُ اللّهُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴾ [النوة: ١٨٧] ترجمه: اورند الوعورتول سے جب تک کرتم اعتکاف کرومجدول شر مدس بائد می بوئی بین الله کی سوان کے نزد یک ندوای،

وه بحير بير ال

٢٠٢٥ - حدثنا اسماعيل بن عبدالله قال: حدثنى ابن وهب: عن يونس: أن نافعا أخبره عن عبدالله بن عسر رضى الله عنهما قال: كان رسول الله ﷺ يعتكف العشر الأواخر من رمضان.

اس طرح بیان فرما تا ہے اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے واسطے تاکہ

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ ﷺ نے آپﷺ کی از واجِ مطہرات میں اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ ﷺ نے آپﷺ کے بعد آپﷺ کی از واجِ مطہرات میں اعتکاف کرتی تھیں۔

عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمى ، عن أبى سلمة بن عبدالرحمن ، عن أبى سعيد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمى ، عن أبى سلمة بن عبدالرحمن ، عن أبى سعيد الخدرى ﴿ : ان رسول الله ﴿ كان يعتكف فى العشر الأوسط من رمضان ، فاعتكف عاما حتى اذا كان ليلة احدى وعشرين \_ وهى الليلة التى يخرج من صبيحتها من اعتكافه \_ قال : (( من كان اعتكف معى فليعتكف العشر الأواخر ، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها ، وقد رأيتنى أسجد فى ماء وطين من صبيحتها ، فالتمسوها فى العشر الأواخر، والتمسوها فى كل وتر )). فمطرت السماء تلك الليلة ، وكان المسجد على عريش فوكف المسجد فبصرت عيناى رسول الله ﴿ على جبهته أثر الماء والطين من صبح أحدى وعشرين . [راجع: ٢٩٩]

ترجمہ: حضور اکرم کے درمیانی عشرہ میں اعتکاف کرتے سے ایک سال آپ کے اعتکاف کرتے سے ایک سال آپ کے اعتکاف کیا جب اکیسویں کی رات آئی اور یہ وہ رات تھی جس کی صبح میں آپ کے اعتکاف سے با ہر ہوجاتے سے، آپ کے نفر بایا کہ جس نے میر سے ساتھ اعتکاف کیا ہے، اس کو چاہیئے کہ آخری عشر سے میں اعتکاف کر سے، اس کے کہ بیرات مجھے خواب میں دکھلائی گئی پھر جھے سے بھلادی گئی اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں پائی اور کیچڑ میں اس رات کی صبح کو سجدہ کر رہا ہوں، اس لئے اسے آخری عشرہ میں تلاش کر واور طاق راتوں میں تلاش کرو، پھر اسی رات کو بارش ہوئی اور مسجد کی جہت مجور کی تھی اس لئے مسجد نہیئے گئی ، میری دونوں آئھوں نے اکیسویں صبح کورسول اللہ کے دونوں آئھوں نے اکیسویں صبح کورسول اللہ کے دونوں آئھوں کے چرے پر پانی اور کیچڑ کے نشان سے۔

#### (٢)باب الحائض ترجل رأس المعتكف

اعتكاف والمحروك سرمين حائضه كم تشحى كرنے كابيان

۲۰ ۲۸ حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى، عن هشام، قال: أخبرنى أبى، عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبى الله يصغى إلى رأسه، وهو مجاورٌ فى المسجد فأرجله وأنا حائض. [راجع: ٢٩٥].

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی الله عنها كابيان ہے كہ نبي كريم الله اپنا سرميرى طرف جھكا ديت ،اس حال

میں کہ آپ ﷺ معجد میں معتلف ہوتے اور میں اس میں تنکھی کردیتی در آنحالیکہ میں حائضہ ہوتی۔

معلوم ہوا کہ غیر واجب عسل کے لئے مجد سے نکلنا جائز نہیں اور جمعہ کے عسل کے لئے بھی جانا جائز نہیں اس لئے کہ آپ ﷺ ہرسال اعتکاف فر مایا کرتے تھے اور ہرسال جعہ بھی آتا تھالیکن کہیں منقول نہیں کہ آپ ﷺ جمعہ کے عسل کے لئے جاتے ہوں بلکہ سر دھلوایا اور وہ بھی اس طرح کہ خود مسجد میں رہے اور جھزت عاکثہ رضی اللہ عنہانے مسجد کے باہر سے سر دھویا۔اورا گرغسل واجب ہوتو اس کے لئے نکلنا جائز ہے۔
ماکشہ رضی اللہ عنہانے مسجد کے باہر سے سر دھویا۔اورا گرغسل واجب ہوتو اس کے لئے نکلنا جائز ہے۔
در مجاور'' کے معنی'' معتلف'' کے آتے ہیں۔

#### (٣) باب لايدخل البيت الالحاجة

اعتكاف كرنے والا بغيركى ضرورت كے كھر ميں داخل نہ ہو

۲۰۲۹ حدثنا قتيبة: حدثنا ليث ، عن ابن شهاب ، عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن: أن عائشة رضى الله تعالى عنها زوج النبى الله قالت: وإن كان رسول الله المسجد فأرجله ، وكان لايدخل البيت الالحاجة اذا كان معتكفا. [أنظر: ۲۰۳۳، ۲۰۳۳، ۱۳۰۱، ۲۰۳۵، ۲۰۳۵]

عديث كى تشر ت

آنخضرت ﷺ خودتومبجد میں ہوتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر میں ہوتیں ،آپ ﷺ سرکوذرا سامبجد سے باہر نکال کر حضرت عائشہ سے تنگھی کروالیتے تھے۔

ا بک روایت میں ہے کہ سر دھلواتے وقت آپ ﷺ کے اور حضرت عائشہ کے درمیان صرف درواز ہ کی چوکھٹ حاکل ہوتی تھی۔

روایت سے ریجی معلوم ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ سر دھونے یا یا تنگھی کرتے وقت حضرت عا کشد پیض کی حالت میں بھی ہوتی تھی ،اس طرح ایں حدیث سے مندرجہ ذیل مسائل معلوم ہوتے ہیں۔

ا۔معنکف کے لئے تنگھی کرنااورسردھونا جائز ہے،کین شرط بیہ کہ خود متجد میں رہیں اور پانی متجد سے باہر گرے۔ ۲۔ دوسرے شخص سے بھی بیہ کام کرائے جاسکتے ہیں اور ایسے شخص سے بھی جومتجد سے باہر ہو،عورت سے بھی بیاکام کرایا جاسکتا ہے خواہ جا کہتے ہی کیوں نہ ہو۔

۳۔معتلف کے بدن کا بچھ حصدا گرمنجدے باہرنگل جائے تو اس سے اعتکا ف نہیں ٹو ٹنا ،بشر طیکہ جسم کا صرف اتنا حصہ باہر ہوکہ د مکھنے والا پورے آ دمی کومنجد سے باہر نگلا ہوا نہ دیکھے۔ ۴۔ قضاء حاجت کے لئے معتلف اپنے گھر میں جاسکتا ہے۔

# (۳) باب غسل المعتكف

#### معتكف كيخسل كابيان

۲۰۳۰ محدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن ابراهيم ، عن الأسود ، عن عائش. [راجع: ٢٩٥] الأسود ، عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبي الله عنها وأنا حائض .

[راجع: ۲۹۵]

معتلف کے خسل میں یہ تفصیل ہے کہ معتلف کو صرف احتلام ہوجانے کی صورت میں غسل جنابت کے لئے مسجد سے باہر جانا جائز ہے، اس میں بھی یہ تفصیل ہے کہ اگر مسجد کے اندر رہتے ہوئے غسل کرناممکن ہو مثلاً کی برے برتن میں بیٹھ کر اس طرح غسل کرسکتا ہو کہ پانی مسجد میں نہ گرے تا باہر جانا جائز نہیں ، کیکن اگر بیصورت ممکن نہ ہویا ہے۔ ممکن نہ ہویا ہوت وشوار ہوتو غسل جنابت کے لئے باہر جاسکتا ہے۔

ادراس میں بھی تفصیل ہے کہ اگر مسجد کا کوئی غُسُل خانہ موجود ہے تو اس میں جا کوشل کر ہیں، لیکن اگر مہجد کا کوئی غسل خانہ نہیں ہے تا ہو ہے گار ہیں ہے گار ہے گار ہیں ہے گار ہے گار ہیں ہے گار ہیں ہے گار ہیں ہے خسل یا شعندک کی غرض سے غسل کرنے کے لئے مسجد سے باہر جانا جا تر نہیں، اس غرض سے مسجد سے باہر نکلے گاتوا عتکا ف ٹوٹ جائے گا، البتہ جمعہ کا غسل کرنا یا شعندگ کے لئے نہانا ہوتو اس کی الی صورت اختیار کی جا سکتی ہے جس سے پانی مسجد میں نہ گرے، مثلاً کی تب میں بیٹھ کرنہالیس، یا مسجد کے گنار سے براس طرح غسل کرنا ممکن ہوکہ پانی مسجد سے باہر نہیں جانا خلاصہ سے کہ مسنون اعتکا ف میں جمعہ کے غسل شعندگ کی خاطر غسل کے لئے مسجد سے باہر نہیں جانا جائی دیر کا خاطر غسل کے لئے مسجد سے باہر نہیں جانا ویا گئا ف میں ایسا کر سکتے ہیں ، اس صورت میں جتنی دیر غسل کے لئے باہر رہیں گے اتنی دیر کا فیصور سے باہر نہیں ہوگا ہے۔

البتہ بعض علاء نے بیا جازت دی ہے کہ قضاء حاجت کے لئے باہر جائے تو مختصر وقت میں جلدی سے غسل کر کے آجائے ، تا ہم احتیاط بہتر ہے۔

#### (۵) باب الإعتكاف ليلاً

رات کواعتکاف کرنے کا بیان

 أبنِ عمر رضى الله عنهما: أن عمرسال النبي ﷺ قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في الباهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام، قال: ((أوف بنذرك)). [أنظر: ٣٣٠، ٢٠٠٣، ٣٣١]. ٣

ترجمہ: حفرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ہے حضرت عمر ﷺ نے پوچھا کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں نذر مانی تھی کہ ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا ، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنی نذر پوری کرو۔

#### "أن أعتكف ليلةً في المسجد الجرام"

بعض لوگوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ رات کا اعتکا ف بھی ہوسکتا ہے ،نظی اعتکا ف ہر وقت ہوسکتا ہے ،آ دمی جس وقت بھی نیت کرےا ورمسجد میں چلا جائے۔

#### اعتكاف واجب كے لئے روز ہ شرط ہے

امام شافعی رحمہ اللہ نے اس حدیث سے دوسرا استدلال کیا ہے کہ اعتکاف کے لئے روز ہ شرط نہیں کیونکہ رات میں دوز ہ نہیں ہوتا۔

حنفیہ کہتے ہیں نفل اعتکاف کے لئے توروزہ شرطنہیں لیکن اعتکاف مسنون کے لئے روزہ شرط ہے۔
حنفیہ کل طرف سے اس حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر کے اعتکاف کے سلسلے میں
اس کے علاوہ جواور رواییتیں منقول ہیں ان سب کو پیش نظر رکھنے سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے دن
رات دونوں کی نذر مانی تھی اور آپ کے نے روزے کا بھی تھم دیا تھا، چنا نچے سے مسلم کی ایک روایت میں "لمیلة"
کے بجائے "اعد کف ہو ما" کالفظ مروی ہے، نیزسٹن نسائی کی روایت میں آپ کی کھرف سے روزہ رکھنے
کا تھم بھی وارد ہوا ہے۔

ال حديث من ومرامسكله بيه كه بهال حديث من بي كه حضرت عمر من الما من وقم على الما وسنن التوملى ، كتاب وفى صبحب مسلم ، كتاب الأيمان ، باب نذر الكافر ومايفعل فيه آذا أسلم ، وقم : ٢٨ ١٣ ، وسنن التوملى ، كتاب السلور والأيمان عن رسول الله ، باب ماجاء في وفاء النذر ، رقم : ٣٥ ١ ، وسنن النسائى ، كتاب الأيمان والنفور ، باب اذا نذر أسلم قبل أن يفي ، رقم : ٣٧ ٢ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الأيمان والنذور ، باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الاسلام ، وقم : ٣٨ ٢ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الصيام ، باب في اعتكاف يوم أو ليلة ، وقم : ٣٢ ٢ ١ ، و كتاب الكفارات ، باب الوفاء بالنذر ، رقم : ٣٢ ١ ٢ ، و مسند أحمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب أول مسند عمر بن الخطاب ، رقم : ٣٣ ٢ ، و ٣٣ ١ ، المسلام ، وقم : ٣٣ ٢ ٢ ، ومسند المسلور و الأيمان ، باب الوفاء بالنذور ، وقم : ٣٣ ٢ ٢ .

تھی، حضور ﷺ نے فر مایا پی نذر پوری کرو، حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ ''الإسلام بہدم ما کان قبلہ'' اس لئے اس نذر کا پورا کرنا ضروری نہیں تھالیکن حضور ﷺ نے پھر بھی اس کے پورا کرنے کا تھم دیا کیونکہ یہ ایک نیک ارادہ تھا، اس لئے آپ ﷺ نے بہتر سمجھا کہ اسے پورا کیا جائے۔ جبکہ امام شافعیؒ یہ فرماتے ہیں کہ جا ہلیت میں اگر کوئی الی نذر مانی ہوجوا سلام کے احکام کے مطابق ہوتو اسلام لانے کے بعد اس کو پورا کرنالازم ہوجا تا ہے، وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔

"ليلة" كامعنى صرف رات نہيں ہے بلكه كلام الناس ميں اس كااطلاق دن رات پر ہوتا ہے اور يہي مراد ہے۔

#### (٢) باب اعتكاف النساء

#### عورتول كاعتكاف كرنے كابيان

۲۰۳۳ محدثنا أبو النعمان: حدثنا حمّاد بن زيد: حدثنا يحيى، عن عمرة، عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبى الله يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ، فكنت أضرب له خباءً فيصلى الصبح ثم يدخله. فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباءً فأذنت لها فضربت خباءً . فلمّا رأته زينب بنت جحش ضربت خباءً آخر. فلمّا أصبح النبى الله في الأخبية فقال: ((ما هذا؟)) فأخبر ، فقال النبى الله : ((آلبرّ ترون بهنّ؟)) فترك الاعتكاف ذلك الشهر ، ثم اعتكف عشراً من شوال. [راجع: ۲۰۲۹]

#### (2) باب الاخبية في المسجد

#### مبجد میں خیمہ لگانے کا بیان

۲۰۳۳ ـ حدثنا عبدالله بن يوسف : اخبرنا مالک ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبدالرحمن ، عن عائشة رضى الله عنها : ان النبى اراد أن يعتكف فلما انصرف الى المكان اكذى أراد أن يعتكف . اذا أخبية ، خباء عائشة وخباء حفصة ، وخباء زينب ، فقال : ((آلبر تقولون بهن ؟)) ثم انصرف يعتكف حتى اعتكف عشراً من شوال . [راجع : ۲۰۲۹]

#### مسجدمين خيمےاورعورتوں كااعتكاف

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضورِ اقدس ﷺ آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے ہے" فکنت اصوب له حباء" میں آپﷺ کے لئے مسجد میں اعتکاف کے لئے ایک خیمہ ڈال دیا کرتی تھی، آپﷺ مجمئظ میں نماز پڑھ کراس میں داخل ہو جاتے تھے، اس لئے کہ اکیسویں شب مسجد میں عبادت میں گذارتے، معتکف میں جانے کی نوبت نہیں آتی تھی، لہذا فجر کے بعداس میں داخل ہوتے۔

"فساست اذنت حفصة عبائشة" حفرت هفصه رضى الله عنها في حضرت عائش رضى الله عنها سے اجازت مائل کروہ بھى اعتکاف کرنے کے لئے ایک خیمہ لگائیں، انہوں نے اجازت دے دی، "و صسوبت حسامً" انہوں نے بھی خیمہ لگالیا، حضرت زینب بنت جمش رضی الله عنها نے ان کود یکھا کہ بہت سارے خیمے لگے ہوئے ہیں تو بوچھا" ما هلذا ؟ ".

بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی الله عنہانے اجازت ما تگی پھر حضرت حصہ رضی الله عنہانے ،ان کودیکھ کر حضرت زینب رضی اللہ عنہانے بھی خیمہ لگالیا تو اس طرح بہت سارے خیمے ہو گئے۔

آپ ﷺ نے دیکھاتو فرمایا" آلبو توون بھن ؟" دوسری روایت میں آتا ہے" آلبویو دن ؟"کیا وہ اس طرح نیکی کرنا چاہتی ہیں ، کیاتم دیکھتے ہو کہ ان کے اندر نیکی کا خیال ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ ساری عورتیں خیمے لگا کر معجد کے اندراء تکاف کریں ، آپ ﷺ نے اس مہینے اعتکاف کرنا چھوڑ دیا ، پھردس دن شوال میں اعتکاف فرمایا۔

جہاں تک میں سمجھتا ہوں واقعہ بیتھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے جب اجازت مانگی تو آپ ﷺ نے اس لئے اجازت و بے دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ بالکل مسجد سے متصل تھا، اگران کو کسی حاجت کے لئے حجرہ جانا پڑتا تو مسجد سے نہیں گذرنا پڑتا تھا، پھر جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہانے اجازت مانگی تو ان کا حجرہ بھی مسجد سے متصل تھا۔

اب جب دوسری از واج نے خیمے لگانے شروع کئے تو ان کے جمرے متجد سے متصل نہیں تھے، اعتکاف کرنے کی صورت میں اِن کا بکثرت مسجد میں آنا جانا اور مردوں سے اختلاط کا اندیشہ تھا، اس لئے آپ لیگانے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ سب اس طرح کریں۔

جب دوسری از واج کومنع کیا تو حضرت عائشہ رضی الله عنها کوبھی منع کرنا پڑا، ورنہ اوروں کو بیہ خیال ہوتا کہ حضرت عائشہ رضی الله عنها کوتو ا جازت و ہے دی اور اوروں کومنع کر دیا، جب عائشہ رضی الله عنها کومنع کیا تو خود بھی نہ کیا تا کہ ان کی دل شکنی نہ ہواور پھر شوال میں قضا کر ہے اس کی تلافی فرمائی ۔

#### (٨) باب : هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟

کیا اعتکاف کرنے والا اپنی ضرورتوں کے لئے مسجد کے دروازے تک آسکتا ہے

۲۰۳۵ حدثنا أبو السمان: أخبرنا شعيب، عن الزهرى قال: أخبرنى على بن الحسين رضى الله عنهما: أن صفية زوج النبى الله الخبرته أنها جاءت إلى رسول الله التورة في اعتكافه في المسجد في العشر والأواخر من رمضان، فتحدّثت عنده ساعةً ثم قامت تنقلب ، فقام النبي الله معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة

مرّ رجلان من الأنصار فسلّما على رسول الله ﷺ، فقال لهما النبى ﷺ: ((على رسلكما، السّم على وسلكما، الله على وسلكما، الله على صفية بنت حيى ))، فقالا: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما . فقال النبى ﷺ: ((إن الشّيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدّم ، وإنّى خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً)). [أنظر : ٢٠٣٨، ٢٠١٩، ٢٢١٩، ٢١٤]. ع

ترجمہ: حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ملاقات کی غرض سے
آئیں، اس وقت آپ ﷺ مسجد میں رمضان کے آخری عشر نے میں اعتکاف میں سے ، آپ ﷺ کے نزویک
تھوڑی دیر گفتگو کی ، پھر چلنے کو کھڑی ہوئیں تو نبی کریم ﷺ بھی ان کے ساتھ کھڑ ہے ہوئے ، تا کہ ان کو پہنچا دیں
یہاں تک کہ باب ام سلمہ کے پاس مسجد کے دروازے تک پہنچیں ، دوانصاری مردگز رے ان دونوں نے رسول
اللہ ﷺ کوسلام کیا تو نبی کریم ﷺ نے ان سے فر مایا کہتم دونوں تھر و، بیصفیہ ﷺ بنت جی یعنی میری بیوی ہے ،
دونوں نے کہا سبحان اللہ یارسول اللہ ﷺ ! آپ ﷺ کے متعلق کوئی برگمانی ہو سکتی ہے ، ان دونوں پر نبی کریم ﷺ
کا یہ فرمانا شاق گزراتو نبی کریم ﷺ نے فر مایا شیطان خون کے پہنچنے کی طرح انسان کے جسم میں پھرتا ہے اور جھے
خوف ہوا کہ کہیں شیطان تبہارے دلوں میں کوئی برگمانی نہ پیدا کرے۔

بەحدىث بهت سے عظیم فوائد پرمشمل ہے:

ا۔اول تواس سے بیمعلوم ہوا کہ حالت اعتکاف میں کوئی ملنے والا آجائے تواس سے بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ،البتہ بی خیال رکھنا چاہیئے کہ اعتکاف کی حالت میں نضول بات چیت سے پر ہیز لازم ہے۔ ۲۔ بیمجی معلوم ہوا کہ کوئی شخص ملنے کے لئے آئے تو اسے دروازہ تک پہنچانے کے لئے اس کے ساتھ جانا جا کرنے ہیکن مسجد سے با ہرند نکلے۔

سے آت خضرت بھے کے پاس چونکہ حضرت مفیہ نکل کر گئی تھیں اور پردے میں ہونے کی وجہ سے اجنبیوں کے لئے جان پہچان مشکل تھی، اس لئے آپ بھی نے انصاری صحابہ بھی کو بتادیا کہ یہ نکل کر جانے والی حضرت صفیہ ہیں۔

ظاہر ہے کہ صحابہ کرام آنخضرت بھی کے بارے میں کسی بدگمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اپنے عمل سے آپ بھی نے بہت کہ مقامات سے پر ہیز کرنا چاہیئے اور ہراس موقع پر بات واضح کردینی چاہیئے جہاں اس کے بارے میں کسی بدگمانی کا شائبہ ہوسکتا ہو۔

ع رفى مستجع مسلم ، كتاب السلام ، باب بيان انديسمب لمن رئى حالياً بامراة وكانت زوجته او محرماً الخ ، رقم : ١ ٣ ٠ ١ ٢ ، وكتاب الأدب ، باب المعتكف يدخل البيت لحاجته ، رقم : ١ ١ ١ ، وكتاب الأدب ، باب فى حسن النظن ، رقم : ٢ ٣ ٣ ٢ ، وكتاب المعتكف يدخل البيت لحاجته ، رقم يزوره أهله فى المسجد ، رقم : ١ ٢ ٢ ١ ، وكتاب المسجد ، رقم : ١ ٢ ٢ ١ ، وكتاب المسجد ، رقم : ١ ٢ ٢ ١ ، وسنن الدارمى ، كتاب المسجد ، ومسند أحمد ، باقى مسند الأنصار ، باب حديث صفية أم المؤمنين ، رقم : ٢ ٢ ٢ ٢ ، وسنن الدارمى ، كتاب المسجد ، وقم : ٢ ١ ١ ١ .

ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی مخص اپنی طرف سے بدگمانی دور کرنے کے لئے کوئی بات کہے تو یہ نہ صرف جائز، بلکہ سخسن ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خاص طور سے علائے کرام اور مقتدا کوں کواس کا اہتمام کرنا چاہئے ،اس لئے کہ اگر عوام کے دل میں ان کی طرف سے بداعتقا دی یابد گمانی پیدا ہوگئ تو وہ ان سے دینی فائدہ حاصل نہیں کرسکیں گے۔ ہے

ہے۔اس مدیث سے از واج مطہرات کے ساتھ آنخضرت ﷺ کاحسن سلوک بھی واضح ہوتا ہے کہ اعتکاف جیسی حالت میں بھی آپ ﷺ ان کی دلداری کے لئے دروازے تک پہنچانے تشریف لے گئے۔ آبے

# (۹) باب الإعتكاف وخروج النبى الله عشرين الإعتكاف وخروج النبى النبي الإعتكاف عشرين احتكان المناف الم

المبارك قال: حدثنى عبدالله بن منير: سمع هارون بن اسماعيل: حدثنا على بن المبارك قال: حدثنى يحيى بن ابى كثير قال: سمعت ابا سلمة بن عبدالرحمن قال: سالت ابا سعيد المحدرى قلت: هل سمعت رسول الله قليد كر ليلة القدر؟ قال: نعم، اعتكفنا مع رسول الله قلي العشر الوسط من رمضان ، قال: فخرجنا صبيحة عشرين، قال: فخطبنا رسول الله مسبيحة عشرين فقال: ((انى أريت ليلة القدر وانى نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر فاني رايت أنى أسجد في ماء وطين، و من كان اعتكف مع رسول الله قل قليرجع ، فرجع الناس الى المسجد، وما نرى في السماء قزعة، قال: فجائت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة فسجد رسول الله قل في الطين والماء ، حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته. [راجع: ٢٦٩]

شب قدر کی ترغیب وفضیلت

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان شریف میں اعتکا ف کا اصلی فا کدہ شب قدر کی فضیلت کا حصول ہے، چنا نچہ جب تک آنحضرت بھی کو بہیں بتا یا گیا کہ شب قدر آخری عشر ہے ، اس وقت تک آپ کی اس فی قدر آخری عشر ہے ، اس وقت تک آپ کی قال ابن دقیق العید: وهذا متاکد فی حق العلماء ومن یقتدی به فلا یجوز لهم أن یفعلوا فعلاً یوجب سوء الطن بهم وان کان لهم فیه معلص الن ذلک سبب الی ابطال الانتفاع بعلمهم ، ومن لم قال بعض العلماء: ینبغی للحاکم أن یبین للمحکوم علیه وجه الحکم اذا کان خافیا لفیا للتهمة . ومن هنا يظهر خطاء من يتظاهر بمظاهر السوء ، ويعتدر بأنه يجوب بذلک علی نفسه ، وقد عظم البلاء بهذا الصنف والله اعلم ، کذا ذکره الحافظ ابن حجر العسقلانی فی فتح الباری ، ج: ۳ ، ص: ۲۸ .

ام با توز از "ا حکام احکاف" علی الاسلام حضرت مولانا نامئتی محرق عنائی صاحب عنظ الالا نسائی الدی الله العام المحدود علی العام الدی المحدود العسقلانی المحدود العمد المحدود العسقلانی المحدود العسقلانی المحدود المحدود العمد المحدود العسقلانی المحدود العمد المحدود المحدود العمد المحدود العمد المحدود المحدود

شب قدر کی تلاش میں پہلے دوسرعشرے کا اعتکاف فرماتے رہے اور جب آپ ﷺ کو یہ بتا دیا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں آے گی تو آپ ﷺ نے آخری عشرے کا مزیداعتکاف خود بھی فرمایا اور دوسرے حضرات کو بھی اس کی ترغیب دی۔

اس سال آنخضرت ﷺ پانی اور کیچر میں جادیا گیا کہ شب قدروہ رات ہوگی جس کی صبح کوآپ ﷺ پانی اور کیچر میں ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ، چنا نچہ اکیسویں شب میں بارش ہوئی اور صبح کی میں ہوگ ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی کہ شب قدراس سال اکیسویں شب میں آپ ﷺ نے ای کیلی زمین پر سجدہ فر مایا ،اس طرح متعین ہوگیا کہ شب قدر ہوگی ، بلکہ راجح قول یہی ہے آئی تھی ،لیکن اس کا بیہ طلب نہیں کہ آئندہ بھی ہمیشہ اکیسویں شب ہی میں شب قدر ہوگی ، بلکہ راجح قول یہی ہے کہ شب قدر عشرہ اخیرہ کی طاق راتوں میں بدل بدل کر آتی رہتی ہی۔

اس حدیث سے بیربھی معلوم ہوا کہ سجدہ کرتے وفت پیٹانی کومٹی یا کیچڑ سے بچانے کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں بھوڑی بہت مٹی یا کیچڑا گرپیٹانی کولگ جائے تواس میں کوئی حرج نہیں۔

اور صدیث میں اصل غور طلب بات یہ ہے کہ آنخضرت ﷺ اگر چہ گنا ہوں سے پاک تھے اور آپ ﷺ کے درجات انتہائی بلند تھے، اس کے باوجود شب قدر کی فضیلت حاصل کرنے کے لئے آپ ﷺ نے اس قدر محنت اٹھائی کہ پورام ہینداعتکاف کی حالت میں گزار دیا ، ہم لوگ تو اس فضیلت کے کہیں زیادہ محتاج ہیں ، اس لئے ہمیں اس کا اور زیادہ اہتمام کرتا چاہیئے۔

# (١٠) باب اعتكاف المستحاضة

متخاضه کے اعتکاف کرنے کا بیان

۲۰۳۷ حدثما قتيبة: حدثنا يزيد بن زريع، عن خالد عن عكرمة، عن عائشة رضى الله عنها قالت : اعتكف مع رسول الله الها المالة مستحاضة من أزواجه فكانت ترى الحمرة و الصفرة، فرُبّما و ضعنا الطّست تحتها و هي تصلّى . [راجع: ٣٠٩]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ آپ کی ایک بیوی نے استحاضہ کی حالت میں اعتکاف کیا اور وہ سرخی اور زروی دیکھتی تھیں اکثر ہم لوگ ان کے نیچے ایک طشت رکھ دیتے تھے اور وہ نماز پڑھتی تھیں۔

# متخاضه اغتکاف میں بیٹھ سکتی ہے

اس مدیث کوفل کرنے اوراس کا ترجمہ الباب قائم فرمانے سے بیبتلا نامقصود ہے کہ استحاضہ کی حالت میں عورت اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے کیونکہ استحاضہ کی حالت میں اس کے اوپر چیف کے احکام جانری نہیں ہوتے لہذا حیف

------

کی حالت میں تو مسجد میں داخل ہونامنع ہے لیکن استحاضہ کی حالت میں داخل ہونامنع نہیں ہے اور اعتکاف بھی کرسکتی ہے اور اعتکاف ہے اور بیات منفق علیہ ہے کہ جب عورت مستحاضہ ہوتو ساری ساری کی عبارتیں انجام دیے سی ہیں ،اان میں اعتکاف بھی داخل ہے اور معذور کا تھم بیہ ہے کہ اگروہ وقت بھی داخل ہے اور معذور کا تھم بیہ ہے کہ اگروہ وقت کی ابتدا میں وضو کر لے تو سارے وقت میں جو اس کو صدث لاحق ہوتا رہتا ہے اس سے وہ ایک وضو کا فی ہوجائے گا۔

معلوم ہوا کہ عورت کے لئے حالت استحاضہ میں اعتکاف کرنا درست ہے ، کیونکہ حالت استحاضہ میں عورت طاہرہ کے تھم میں ہوتی ہے۔

### (١١) باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه

عورت كاايخ شو برسے اس كا عكاف كى حالت ميں ملاقات كرنے كابيان

٢٠٣٨ ـ حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عبدالرحمٰن بن

خالد، عن ابن شهاب ، عن على بن الحسين : أن الصفية زوج النبي ﷺ أخبرته . ح ؛

وحدثنى عبدالله بن محمد: حدثنا هشام بن يوسف: أخبرنا معمر ، عن الزهرى، عن عن على بن حسين: كان النبى الله في المسجد وعنده أزواجه فرحن. فقال لصفية بنت حيى: ((تعجلي حتى أنصرف معك)) \_ وكان بيتها في دار أسامة \_ فخرج النبى الله : معها في در أسامة \_ فخرج النبى الله : ((تعاليا ، انها في درجلان من الأنصار فنظرا الى النبى الله في إجازا. فقال لهما النبى الله : ((تعاليا ، انها صفية بنت حيى)) فقالا: سبحان الله يارسول الله . قال: ((ان الشيطان يجرى من الانسان

مجرى الدم ، وانى خشيت أن يلقى في انفسكما شيئا )). [راجع: ٢٠٣٥]

اس مدیث سے بیمغلوم ہوا کہ معتلف سے ملنے کے لئے گھر کی کوئی عورت مسجد میں آئے تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن یہ یا درکھنا چاہیئے کہ اول تو پردے کا مکمل اہتمام ہو، دوسرے ایسے وقت میں آئے جب مردوں کا سامنا ہونے کا امکان کم سے کم ہو، بے پردہ، بے حیائی سے بے محابامسجد میں آنے کا کوئی جواز حدیث سے نہیں ماتا۔

ں ماہوے وہرطاں اسے ابروب پر رہ اہب یاں سے بادیاں کے ماتھ خلوت میں بات کرسکتا ہے، کیکن جو کام بیاں بیوی کے مخصوص کام ہیں وہ کرنا جائز نہیں۔ میاں بیوی کے مخصوص کام ہیں وہ کرنا جائز نہیں۔

#### (۱۳) باب الإعتكاف في شوال

شوال میں اعتکا ف کرنے کا بیان

ا ٢٠٣١ ـ حدثنا محمد : أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبدالرحمن ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله ﷺ يعتكف

فى كل رمضان فاذا صلى الغداة دخل مكانه الذى اعتكف فيه. قال: فاستأذنته عائشة ان تعتكف فأذن لها ، فضربت فيه قبة . فسمعت بها حفصة فضربت قبة ، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى . فلما انصرف رسول الله همن الغد أبصر أربع قباب فقال: ((ماهذا ؟)) فأخبر خبرهن فقال: ((ماحملهن على هذا ؟ آلبر؟ انزعوها فلا أرها))، فنزعت. فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال)). [راجع: ٢٠٣٩]

اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہا عثکاف کے لئے پردہ وغیرہ لگا کرکوئی جگھر لینا جائز ہے،البتہ پٰہ جگھرنا اس وقت جائز ہے جب دوسرے مصلیوں یا معتلفین کو اس سے تکلیف نہ ہو، ورنہ کوئی جگہ گھیرے بغیر اعتکاف کرنا جا ہیئے۔

چنانچ بعض علاء نے از واج مطہرات کے خیمے اٹھوانے کی ایک حکمت یہ بیان فر مائی ہے کہ خیموں کی کثرت سے مسجد کے تنگ پڑنے کا اندیشہ تھا۔

اس حدیث سے بیہ معلوم ہوئی کہ عورت کوشو ہرکی اجازت کے بغیراعتکاف نہیں کرنا چاہیئے اوراگراہیا کر ہے تو شو ہر کواعتکاف نہیں کرنا چاہیئے اوراگراہیا کر ہے تو شو ہر کواعتکاف ختم کرانے کا بھی حق ہے، نیز اگر شو ہراجازت دے چکا ہو پھر مصلحت اعتکاف نہ کرنے میں معلوم ہوتو سابقہ اجازت سے رجوع کرنا بھی جائز ہے، لیکن بیواضح رہے کہ اس طرح اعتکاف شروع کرنے کے بعد تو ڑنے ہے اس دن کے اعتکاف شروع نہ کیا ہوتو تو ڑنے ہے اس دن کے اعتکاف شروع نہ کیا ہوتو گھر قضا واجب نہیں اور حدیث نہ کور میں ظاہر یہی ہے کہ از واج مطہرات نے بھی اعتکاف شروع نہیں کیا تھا۔

یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ خواتین کو مسجد میں اعتکاف نہیں کرنا چاہیئے ،لیکن اگر کوئی عورت جس کا مکان مسجد سے بالکل متصل ہواس طرح پر دے کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کرے کہ اسے مسجد میں باہر نگلنے کی ضرورت نہ ہواور آس پاس بھی مرد نہ ہوں تو اپنے شوہر کے ساتھ اعتکاف کر سکتی ہے ،لیکن افضل بہر صورت یہی ہے کہ گھر میں اعتکاف کرے ہے

### (١٥) باب من لم ير عليه اذا اعتكف صومًا

ان او گوں کا بیان جنہوں نے اعتکاف کرنے والے پرروز ہضروری نہیں سمجما

٢٠٨٢ ـ حدثنا اسماعيل بن عبدالله ، عن أحيه ، عن سليمان ، عن عبيدالله بن

ع واجاز التحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان المعد للصلاة فيه ، وفيه قول للشافعي قديم ، وفي وجه لأصحابه والمالكية يجوز الرجال والنساء لأن التطوع في البيوت أفضل ، وذهب أبو حنيفة وأحمد الى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات ، فتح البارى ، ج: ١٠٥ من ٢٤٢ ، وعمدة القارى ، ج: ٨، ص: ٢٠٨ ، المغنى ، ج: ٣٠ ص: ٢٠ ، والتمهيد لابن عبدالبر ، ج: ١١ ، ص: ٩٥ أ .

# (١٦) باب: اذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم

کو کی مخص جا ہلیت کے زمانہ میں اعتکاف کی نذر مانے پھرمسلمان ہوجائے

۲۰۳۳ ـ حدثنا عبيد بن اساعيل: حدثنا أبو أسامة ، عن عبيدالله ، عن نافع ، عن ابن عمر الله ، عن نافع ، عن ابن عمر الله الله الله المالية أن يعتكف في المسجد الحرام ـ قال: أراه ليلة ـ فقال له رسول الله ((أوف بنذرك)) . [راجع: ۲۰۳۲]

عام اصول یہ ہے کہ گفری حالت میں کسی نے کوئی منت مانی ہوتو اسلام لانے کے بعداہ پورا کرنا واجب نہیں ہوتا ، کین آخضرت واللہ نے حضرت عمر اللہ کونذر پوری کرنے کا تھم دیا ، کیونکہ وہ ایک کار خیر تھا اور اگر چہوہ واجب نہ ہولیکن موجب ثو اب ضرور تھا ، اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب کفری حالت کی ہوئی نذر کو پورا کرنے کا تھم دیا گیا ہے تو اسلام کی حالت میں کوئی شخص اعتکاف کی نذر کر لے تو اس کا پورا کرنا اور زیادہ ضروری ہوگا ، چنا نچہ اس حدیث سے نذر کے اعتکاف کی اصل تعلی ہوا در اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک ون کے موگا ، چنا نچہ اس حدیث سے نذر کے اعتکاف کی اصل تعلی ہو محسب وضع التواجم ،

#### (١١) باب الإعتكاف في العشر الأوسط من رمضان

رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کرنے کابیان

۲۰۳۳ ـ حدثنا عبدالله بن أبى شيبة قال: حدثنا أبو بكر، عن أبى حصين، عن أبى صالح، عن أبى هريرة الله قال: كان النبى الله يعتكف فى كلّ رمضان عشرة أيّام، فلمّا كان العامُ الذى قبض فيه اعتكف عشرين يوماً. ٥

ترجمہ:حضور ﷺ ہررمضان میں دس دن اعتکاف کرتے تھے، جب وہ سال آیا جس میں آپ ﷺ کی وفات ہو کی تو میں دن اعتکاف کیا۔

٨ وفي سنن الترمذى ، كتاب الصوم عن رسول الله ، باب ماجاء في الإعتكاف ، رقم : ٢٠٠ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصوم ، باب أين يكون الاعتكاف ، رقم : ١ ٢١ ، وسند ابن ماجه ، كتاب الصيام ، باب ماجاء في الاعتكاف ، رقم : ١ ٢٥ ، ومسند أحمد ، باقى مسند المكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، رقم : ٢٥٣٥ ، ١ ٨ ٠ ٨ ، ٨ ٠ ٨ ٠ ٨ ٠ ٨ ٥ ٥ ٢ وسنن الدارمي ، كتاب الصوم ، باب اعتكاف النبي ، رقم : ٢١٧ .

یعنی آخری سال جوہیں دن کا اعتکاف فرمایا ہے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ جو واقعہ ابھی گذراہے یہ اس کی تلافی تھی ،ایک مرتبہ آپ ﷺ نے شوال میں تلافی فرمائی ، پھر سوچا کہ رمضان میں بھی تلافی کی جائے۔

لیکن زیادہ میجی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے والے سال میں آپ ﷺ سفر میں ہونے کی وجہ سے اعتکاف نہ فرما سکے تھے،اس لئے اس سال ہیں دن کا اعتکاف فرمایا۔ چنانچہ ابوداؤداور میجی ابن حبان میں اس کی تصریح ہے۔ ہے

#### (۱۸) باب من أراد أن يعتكف ثم بدأ له أن يخرج

اگرکوئی مخص اعتکاف کرے اوراسے مناسب معلوم ہوکداعتکاف سے باہر ہوجائے

۲۰۳۵ ـ حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن: أخبرنا عبدالله: أخبرنا الأوزاعى قال: حدثنى يحيى بن سعيد قال: حدثتنى عمرة بنت عبدالرحمٰن عن عائشة رضى الله عهنا: أن رسول الله هي ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها. وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبنى لها، قالت: وكان رسول الله هي اذا صلى انصرف الى بنائه فأبصر الأبنية فقال: ((ماهدا ؟)) قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول الله: ((آلبر أردن بهذا ؟ ماأنا بمعتكف)، فرجع، فلما أفطر اعتكف عشراً من شوال. [راجع: ٢٠٢٩]

#### اعتكاف كي قضاء كاطريقه

اس میں اس بات پراستدلال کیا ہے کہ کسی نے اعتکاف کا ارادہ کیا اور پھر چھوڑ دیا تو پیر جائز ہے ، اس سے پچھوا جب نہیں ہوتا۔

لیکن بیاس وقت ہے جب اعتکاف شروع نہ کیا ہواگر شروع کر کے چھوڑ دیے تو پھر اگرمسنون اعتکاف تھا توایک دن کی قضاءوا جب ہوگی ،اوراگر نفلی اعتکاف تھا تو پھر پچھ بھی واجب نہیں۔

مسنون اعتکاف کی قضاء کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ای رمضان میں وقت باتی ہوتو اسی رمضان میں کسی دن غروب آفتاب سے اگلے دن غروب آفتاب تک قضاء کی نیت سے اعتکاف کرلیں ، اور اگر اس رمضان میں وقت باقی نہ ہویا کسی وجہ سے اس میں اعتکاف ممکن نہ ہوتو رمضان کے علاوہ کسی بھی دن روزہ رکھ کر ایک دن کے لئے اعتکاف کیا جا سکتا ہے اور اگلے رمضان میں قضاء کر بے تو بھی قضاء سے ہوجائے گی ، لیکن زندگی کا پچھ بھروسہ نہیں ، اس لئے جلد از جلد قضا کر لینی چا ہیئے۔

و عروالقاري،ج:٨،من:٩٨مـ

اعتکاف مسنون ٹوٹ جانے کے بعد مسجد سے باہر نکلنا ضروری نہیں ، بلکہ عشرہ اخیرہ کے باقی ماندہ ایام میں نفل کی نیت سے اعتکاف جاری رکھا جاسکتا ہے ، اس طرح سنت مؤکدہ تو ادائییں ہوگی ، لیکن اعتکاف کا ثواب ملے گا اوراعتکاف کسی غیرا نفتیاری بھول چوک کی دجہ سے ٹوٹا ہے تو عجب نہیں کہ اللہ ﷺ عشرہ اخیرہ کا ثواب اپنی رحمت سے عطافر مادیں ، اس لئے اعتکاف ٹوٹے کی صورت میں بہتریہی ہے کہ عشرہ اخیرہ ختم ہونے تک اعتکاف جاری رکھیں ، لیکن اگر کوئی مختص اس کے بعداعت کاف جاری ندر کھے تو یہ تھی جائز ہے کہ جس دن اعتکاف ٹوٹا ہے اس دن باہر چلا جائے اورا گلے دن سے بنیت نفل اعتکاف شروع کردے۔

# \*\*\*

اللّهم اختم لنا بالخير كمل بعون الله تعالى الجزء الخامس من "انعام البارى "ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السادس: أوّله كتاب البيوع، رقم الحديث: ٢٠٤٧.

نسال الله الإعانة والتوفيق لإتمامه والصلواة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وامام المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى اله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين .

آمين ثعر آمين با رب العالمين ـ

# علمی و دینی رہنمائی کے لئے ویب سائٹ

# www.deenEislam.com

#### اغراض ومقاصد:

ویب سائٹ www.deenEislam.com کا مقصد اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے اوراس کے ساتھ عصرِ حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبہ سے ہو،اس کے بارے میں قرآن وسنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے۔

تولان رسالت کے حلوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم ﷺ کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگا ہی بھی پروگرام میں شامل ہے۔

اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے۔

نیز صدر جامعه دارالعلوم کراچی مولا نامفتی محمد رفیع عثانی صاحب مدظله مفتی اعظم پاکتان ، شخ الاسلام جسٹس (ر) شریعت ایپلٹ بنج سپریم کورٹ آف پاکتان مولا نامفتی محمد فقی عثانی صاحب مدظلهم اور نائب مفتی جامعه دارالعلوم کراچی حضرت مولا نامفتی حبد الرؤف صاحب سکھروی مدظله کی ہفتہ واری (اتوارومنگل) کی اصلاحی مجالس ، سالا نہ تبلیفی اجتماع اور دیگر علاء پاک و ہندکی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پراس ویب سائٹ پرسنی جاسکتی ہیں، اسی طرح آپ کے مسائل اوران کاحل ''آن لائن دارالا فتاء'' اور مدارس دیدیہ کے سالا نہ فتا مجملے کے مسائل اوران کاحل ''آن لائن دارالا فتاء'' اور مدارس دیدیہ کے سالانہ فتا مجملے گھر بیٹھے باسانی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

رابطه:

PH:0092215031039 Cell:00923003360816

E-Mail:maktabahera@yahoo.com E-Mail:info@deeneislam.com

WebSite:www.deeneislam.com